





#### المستكالشامتين

| II         | حظرت غالدين ولريد رفاتن كي صديتين           | (3)        |
|------------|---------------------------------------------|------------|
| 14         | حضرت ذو مخبر حبثی ظائفة کی حدیثین           | 8          |
| f'e        | حضرت امير معاويه ظائفه كي مرويات            | (3)        |
| ۵۱         | حضرت شميم داري فالثلثا كي حديثين            | ₩          |
| ۵۲         | حضرت مسلمه بن مخلد طائفهٔ کی حدیثیں         | ₩          |
| ۵۷         | حضرت اوس بن اوس خالفنا کی حدیثیں            | (3)        |
| ۵۸         | حضرت سلمه بن ففيل سكوني رافاتهٔ كي حديثين   | <b>⊕</b>   |
| ۵۹         | حفرت يزيد بن اخنس الخافظ كي حديث            | €}         |
| 4.         | حفزت غضيف بن حارث نْالْتُوْ كَي حديثيل      | <b>⊕</b>   |
| Al-        | ايك صحافي الخاشط كي روايت                   | ₩          |
| Al         | حضرت حابس بن سعد رفائشًا كي حديث            |            |
| 44         | حضرت عبدالله بن حواله دفائظ كي حديث         | €          |
| 44         | حفرت فرشه بن و الله كي حديث                 | (          |
| 41-        | حفرت ابو جمعه حبيب بن إسراع ذائنة كي حديثيل | <b>(%)</b> |
| 10         | حفرت الوثقلية شنى ذاته كل مديثيل            | €          |
| 10         | حضرت والله بن التقع طائفة كي بقيه مديثين    | €          |
| ÍΛ         | حضرت رویفع بن ثابت انصاری رفاشه کی حدیثیں   | ₩          |
| <b>4</b> 7 | حفرت عالبس الله كالمعديث                    | <b>(</b>   |
| 4          | حضرت عبدالله بن حواله والنيز كي حديثين      | €          |

### www. is lamiur dubook. blog spot. com

|         | مُنْلِهَا مُنْدُنُ مِنْ اللَّهِ مِنْ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّ |          |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ۲۴      | حضرت عقبه بن ما لک مطابعًا کی حدیثیں                                                                            |          |
| 44      | حضرت خرشه تُلْقَطُ كي حديث                                                                                      | (3)      |
| 24      | ايك صحابي طلائط كي حديثين                                                                                       |          |
| 44      | حضرت عمر و بن عبسه مثلَّفنا کی حدیثیں                                                                           | ₩        |
| ۸۸      | حضرت زید بن خالد جمنی بثاثیثا کی مرویات                                                                         | <b>⊕</b> |
| 9Å      | حضرت ابومسعود بدری انصاری دلاتین کی مرویات                                                                      | (3)      |
| 117     | حضرت شداد بن اوس شانفتا كي مرويات                                                                               | (3)      |
| 122     | حضرت عرباض بن ساريه راللفظ كي مرويات                                                                            |          |
| ا۳۱     | حضرت ابوعامراشعري النفنا كي حديثين                                                                              | (3)      |
| الماسوا | حطرت حارث اشعری خافش کی حدیث                                                                                    | (3)      |
| IPY     | حضرت مقدام بن معدی کرب رفائش کی حدیثیں                                                                          | <b>⊕</b> |
| ira     | حضرت الوريحانه ظافقاً كي حديثين                                                                                 | (3)      |
| 10+     | حضرت ابومر ثد غنوی خالفهٔ کی حدیثیں                                                                             | (3)      |
| 16•     | حفرت عرجمي الأثناكي مديث                                                                                        | €        |
| IGI     | ا كيك صحالي ثلاثيًا كي روايت                                                                                    | €}       |
| 161     | حضرت عماره بن رٌويبه طافقًا کي                                                                                  | ₩        |
| 100     | حضرت ابونمله انصاری رفانشو کی حدیث                                                                              | (3)      |
| ۳۵۱     | حضرت سعد بن اطول دلانتهٔ کی حدیث                                                                                | (3)      |
| 101     | حضرت ابوالاحوص کی اینے والد سے روایت                                                                            | ₩        |
| 101     | حضرت این مرابع انصاری دانتو کی                                                                                  | (3)      |
| i۵۷     | حفرت عمر وبن عوف الثاثلة كي حديث                                                                                |          |
| tΔΛ     | حضرت ایاس بن عبدالمز فی طافظ کی حدیث                                                                            | 3        |
| IAA     | ا یک مزنی صحابی خاتشهٔ کی روایت                                                                                 | ₿        |
| 109     | حضرت اسعد بن زراره رفانين كي حديث                                                                               | ₿        |
| 109     | حضرت ابوعمره کی اینے والد سے روایت                                                                              | (3)      |

### www. is lamiur dubook. blog spot.com

| $\langle \rangle$ | مُنلِهُ الْمُؤْرِضِ لِيَتَ مِرْمُ كُولِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ |     |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 109               | حضرت عثان بن حذيف وللني كل مرومات                                                                              |     |
| 141               | حضرت عمروبن امپیشمری ڈائٹٹ کی حدیثیں                                                                           | 63  |
| HÝP               | حضرت عبدالله بن جش طائفا کی حدیثیں                                                                             | ~   |
| IYM               | حضرت ابوما لك المجعى ثالثيًّا كي حديث                                                                          | (3) |
| 144               | حضرت رافع بن خدیج طالفته کی مرویات                                                                             | ₩   |
| 140               | حضرت عقبه بن عامر جهنی اللیخ کی مرویات                                                                         | ⊛   |
| ttt               | حضرت حبيب بن مسلمه فهری دافتنهٔ کی مرویات                                                                      | 63  |
| 777               | متعدد صحابه نفاتین کی روایت                                                                                    | €}  |
| 446               | حضرت كعب بن عماض فالنفذ كي حديثين                                                                              | (3) |
| ****              | حضرت زياد بن لبيد رالفنا كي حديث                                                                               | (3) |
| ۲۲۵               | حضرت يزيد بن اسودعا مرى رفانين كى حديثين                                                                       | €}  |
| rta               | حضرت زید بن حارثه رفانتهٔ کی حدیث                                                                              |     |
| ۲۲۸               | حضرت عیاض بن حمار مجاشعی رفانفهٔ کی حدیثیں                                                                     |     |
| ۲۳۲               | حضرت ابورمنه همیمی خالفتو کی مرومیات                                                                           |     |
| الماليا.          | حضرت ابوعامرا شعري شانته كي حديثين                                                                             |     |
| 22                | حضرت ابوسعيد بن زيد طافي كا حديث                                                                               |     |
| 22                | حضرت جبشی بن جناده سلولی رفائظ کی حدیثیں                                                                       |     |
| 714               | حضرت ابوعبدالملك بن منهال رفائظ كي حديث                                                                        |     |
| 1179              | حضرت عبدالمطلب بن ربيعه بن حارث رفائقًا كي حديثين                                                              |     |
| سامام             | حفرت عباد بن شرصيل الثانة كي مديث                                                                              |     |
| ٣                 | حفرت فرشه بن حارث والتيز كي حديث                                                                               |     |
| 777               | حفرت مطلب رَالْتُوْ كَي حديثين                                                                                 | €}  |
| <b>F</b> P4       | اَ يَكَ ثَقَفَى صَائِي ثَلَّاتُهُ كَي روايت                                                                    |     |
| rr'y.             | حضرت البواسرائيل وللفظ كي حديث                                                                                 |     |
| 172               | الك صحافي وليثينه كري وامت                                                                                     | 6-3 |

### www. is lamiur dubook. blog spot. com

| <b>\$</b> **\(\) | مُنلِهِ اللهِ وَفِينَ اللهِ الله |     |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 11/2             | حضرت اسود بن خلف طالفتا كي حديث                                                                                |     |
| rm               | حضرت سفيان بن وهب خولاني رفاشة كي حديث                                                                         |     |
| 414              | حضرت حبان بن بخ صدائي الألثاثة كي حديث                                                                         | €   |
| 414              | حضرت زياد بن حارث صدائي الألفا كي حديثين                                                                       | (3) |
| 10.              | حضرت رافع بن خدی بالنوک ایک چیا (ظهیر الناش) کی روایت                                                          | 0   |
| rai              | حضرت ابوجهيم بن حارث بن صمته رفائنو كي حديثين                                                                  | @   |
| 7 <b>0</b> t     | حفرت ابوا براجيم انصاري بُواللهُ كي اپنے والدے روايت                                                           | ₩   |
| rop              | حفرت يعلى بن مر و تقفى الله كل حديثين                                                                          | €}  |
| 4 Ala            | حفرت عتبه بن غزوان بالله كالوي كل عديثين                                                                       | (3) |
| Ϋ́               | حفرت دکین بن سعید همی افائنه کی حدیثیں                                                                         | (3) |
| F44              | حفزت مراقد بن مالك بن بعشم طافين كي مديثين                                                                     | ❸   |
| 72.5             | حضرت ابن مسعد ه و الله على حديث                                                                                | €   |
| 141              | حفرت ابوعبدالله طافئو كي حديثين                                                                                | (2) |
| 121              | چر تحر مه بن فالد کی حدیث                                                                                      | €   |
| 141              | حفرت ربيد بن عامر خافي كي مديث                                                                                 | (3) |
| 121              | حضرت عبدالله بن جابر اللفناكي حديث                                                                             | (2) |
| 741              | حضرت ما لك بن ربيعه رفاتنا كي حديث                                                                             |     |
| 120              | حضرت وهب بن حنبش رفائقًا كي حديثين                                                                             |     |
| 4                | حفرت قیس بن عائذ دلاتنگا کی حدیثین                                                                             |     |
| <b>4</b>         | حفرت الجن بن خريم طائفة كي حديث                                                                                | €   |
| ZZ               | حضرت خيشمه بن عبد الرحمٰن كي اپنے والد سے معقول حدیثیں                                                         | (3) |
|                  | حضرت حظله كاتب اسدى فتأتنا كي حديثين                                                                           |     |
| <b>4</b> 9       | حضرت عمروبن اميضم ي طافق كي حديثين                                                                             |     |
| <b>%</b> •       | حضرت حكم بن سفيان وثانثنا كي حديثين                                                                            | €   |
| <b>%</b> 1       | حضرت سهل بن منظليه خالفنا كي حديثين                                                                            | ⇔   |

### www. is lamiur dubook. blogs pot. com

|             | مُنلِا المَيْن فَبِل بِينَةِ مِرْمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ م |            |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| PA4.        | حضرت بسر بن ارطاة الثاثة كي حديثين                                                                             |            |
| MZ          | حفرت نواس بن سمعان كلا في فتأتظ كي مرويات                                                                      | €          |
| <b>191</b>  | حضرت عتبه بن عبر ملمي الأثنة كي حديثين                                                                         | 8          |
| <b>M+1</b>  | حضرت عبدالرحمٰن بن قاده تلمي ڈائٹز کي حديث                                                                     | (3)        |
| Me1         | حضرت وهب بن حنبش طائي الخاتفة كي بقيه حديث                                                                     | €          |
| ۳•۲         | جد عکر مه کی روایت                                                                                             | 8          |
| <b>**</b> * | حفرت عمر وبن خارجه ولأثنؤ كي حديثين                                                                            | <b>⊕</b>   |
| me A        | حضرت عبدالله بن بسر ماز في دلافتك كي حديثين                                                                    | (3)        |
| rir         | حفرت عبدالله بن حارث بن جزوز بيدى اللفؤ كي حديثين                                                              | €}         |
| <b>1</b> 14 | حضرت عدى بن عميره كُندى والغنية كي حديثين                                                                      | <b>(3)</b> |
| ۱۲۳         | حفرت مرداس الملمي ولا تفرز كي حديثين                                                                           | (2)        |
| ۱۲۳         | حفرت ابونغلبه شنى طافئا كي حديثين                                                                              | (3)        |
| ٣٢٩         | حضرت شرصیل بن حسنه رفانتهٔ کی حدیثیں                                                                           | (2)        |
| اسوسو       | حضرت عبدالرحمٰن بن حسنه ظافظة كي حديثين                                                                        |            |
| mm          | حضرت عمر وبن عاص ولافته كي مرويات                                                                              |            |
| ۲۲۲         | حضرت عمر وانصاری نُاتَنْهُ کی حدیث                                                                             | ₩          |
| ساماسا      | حضرت قيس جذا مي طائلة كي حديث                                                                                  | €          |
| ساماس       | حضرت ابوعنبه خولانی طالتنو کی حدیثیں                                                                           | ₩          |
| سامام       | حضرت مره بن فا تك اسدى الثاثة كي حديث                                                                          | ₩          |
| mra         | حضرت زياد بن نعيم حضرى ظافة كى حديث                                                                            | <b>⊕</b>   |
| rra         | حفرت عقبه بن عامر هني والفزاكي بقيه مديثيل                                                                     |            |
| ~~ <u>~</u> | حفرت عراده بن صامت اللفي كي حديث                                                                               |            |
| ۳۳۸         | حضرت ابوعا مراشعري تلافيز كي حديثين                                                                            |            |
| ~f^A        | حضرت حارث اشعرى والفي كي حديث                                                                                  |            |
| ۵٠          | حضرت عمر و بن عاص دانته کی لقیہ جدیثیں                                                                         |            |

### www. is lamiur dubook. blog spot.com

| $\mathscr{C}_{\mathcal{L}}$ | مُنالِهِ الْمَرْبِينِ بِي اللَّهِ اللّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>709</b>                  | وفد عبدالقيس كي احاديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
| ٣٩٣                         | حضرت ما لك بن صعصعه طالفتاً كي حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (2)             |
| 121                         | حضرت معقل بن ابي معقل اسدى طائظ كي حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (3)             |
| <b>72</b> 7                 | حضرت بسر بن جحاش رفائليُّ كى حديثيں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (3)             |
| <b>72</b> 1                 | حضرت لقيط بن صبره وللفيئة كي حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | €               |
| <b>7</b> 27                 | حضرت اغرمز نی دلانشنه کی حدیثیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8               |
| 220                         | حضرت ابوسعید بن معلی دفاشهٔ کی حدیثیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>⊕</b>        |
| 74 T                        | حضرت ابوالحكم بإحكم بن سفيان وللفئة كي حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | &               |
| F22                         | حضرت تظم بن حزن كلفي طافيئة كي حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ⊛               |
| ۴۷۸                         | حضرت حارث بن النين والنين كالفيز كي حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>(:)</b>      |
| <b>1</b> 29                 | حضرت تظم بن عمر وغفاري النفئا كي حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>⊕</b>        |
| ۱۸۳                         | حضرت مطبع بن اسود خالفهٔ کی حدیثیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>⊕</b>        |
| ፖለተ                         | حضرت سلمان بن عامر رخانفنا كي حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | €}              |
| ۳۸۹                         | حفرت ابوسعيد بن الي فضاله طافنا كي حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ₿               |
| MAY                         | حضرت مخصف بن سليم والثقة كي حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>&amp;</b>    |
| ٣٨٧                         | بنودیل کے ایک آ دمی کی روایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | €}              |
| ۳۸۷                         | حفرت قيس بن مخر مه رفائنو کي حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | €}              |
| ፖለለ                         | حضرت مطلب بن ابي وداعه رُثانتُهُ كي حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3               |
| <b>የ</b> ለለ                 | حضرت عبدالرحنٰ بن افي عميره از دي والنظا کي حديثيں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
| <b>7</b> /19                | حفرت محمد بن طلحه بن عبيدالله دالله والله | 8               |
| <u> </u>                    | حفرت عثمان بن الى العاص طائعة كى حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3               |
| m92                         | حضرت زیاد بن لبید طافخهٔ کی حدیثین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
| <b>79</b> 0                 | حضرت عبيد بن خالد ملمي رفالغيز حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |
| 999                         | حضرت معاذبن عفراء خالفنا كي حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
| P*++                        | حضرت ثابت بن مزید بن ود بعد راهنیو کی حدیثین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <del>(3</del> ) |

### www. is lamiur dubook. blog spot.com

|               | فهرست                                        |                                                                                                                | •){*<\>                   | مُسْلُومُ احْرُونِ بْلِ مُعِنْدُ مِتْرِجُم |                |
|---------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|----------------|
| (r*) Y        |                                              | •••••                                                                                                          |                           | حضرت نعیم بن نحام ڈاٹٹؤ کی د               |                |
| 14.4          |                                              | ***************************************                                                                        |                           | حصرت ابوخراش ملمی طانط ک                   |                |
| 4.4           |                                              | ******                                                                                                         | •                         | حضرت خالد بن عدى جهنى طا                   |                |
| سا ۱۹۰۹       | ***************                              |                                                                                                                |                           | حضرت حارث بن زیاد رفاتنهٔ                  |                |
| 404           | *******************                          | ***************************************                                                                        |                           | حضرت ابولان خزاعي وثاثثة كح                |                |
| الم+إما       | ***************                              | ******************************                                                                                 | يد ولافي كاحديثين         | حضرت يزيدابوسائب بن يز                     | <b>⊕</b>       |
| r+0           | *************                                | ***************************************                                                                        | لَا لَٰتُونَا كَي حديث    | حضرت عبدالله بن اني حبيبه                  | €}             |
| 4.04          | 44 <b>194 144 144 144 144 144 144 144 14</b> | ******************************                                                                                 | المُنَّا كي حديثين        | حضرت ثمريد بن سويد ثقفي لأ                 | <b>⊕</b>       |
| Lo A          | ****************                             | TIME IN THE TREE PROBLEM TO LEGIS COMMON TO A                                                                  | ایک پڑوی کی روایت         | حفرت فديجه بنت فويلد فاله                  | &              |
| 1404          | TENTAL BERTEATING BARRES                     | 14 * 7 * # 4 7 7 7 7 7 4 # 4 7 7 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 | ، حدیثیں .                | حضرت يعلى بن امبيه رُكَامُنُهُ كَ          | €}             |
| LIL           | ***************************************      | ***************************************                                                                        | د وللله كي حديث           | حضرت عبدالرحمٰن بن ابي قرا                 | ⊕              |
| WIF           | Я́А́∂й⊕́Мъо́ме <b>чецеческе рач</b> е        |                                                                                                                | *********************     | دوآ دميول كي روايت                         | <b>⊕</b>       |
| Ma            |                                              |                                                                                                                | ذ وَيب مُثالثُة كي حديثين | حضرت ذؤيب الوقبيصه بن                      | <b>⊕</b>       |
| MIA           | тенраричинентвенностичн                      | ***************************************                                                                        | اللفظ كي حديثين           | حضرت محمر بن مسلمه انصاری                  | <b>⊕</b>       |
| ſΊΛ           | ******************                           | *)***********************                                                                                      | حديثين                    | حضرت عطيه سعدى والفخة كي                   | <b>⊕</b>       |
| MIA           | ******************                           | >++2-+5-4-0-9-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4                                                                | نا مدیثیں                 | حضرت اسيدبن حفير والغذاك                   | <b>⊕</b>       |
| ۱۹٬۲۰         | *****************                            | •••••                                                                                                          | کی حدیث                   | حضرت مجمع بن جاريه ڈاٹٹؤ                   | €}             |
| (* <b>*</b> + |                                              |                                                                                                                | نعری ڈلاٹھؤ کی حدیثیں     | حضرت عبدالرحمٰن بن عنم اث                  | (3)            |
| ۳۲۳           | ***************************************      | 4 4 6 6 4 6 9 16 9 9 P. P. B. C. P. C. P. P. P. P. P. P. C. P. E. R. P.    | ي خالفنا كى حديثيں        | حضرت وابصه بن معبداسد                      | (3)            |
| MEA           | *********************                        | ***************************************                                                                        | نۇ كى مدىشىن              | حضرت مستورد بن شداد زلا                    | €}             |
| P   P         | **************************************       |                                                                                                                | ا کی حدیثیں               | حفزت ابوكبشه انماري ولأثا                  | ( <del>)</del> |
| why           | *****************                            |                                                                                                                | لةً كى حديث               | حضرت عمروبن مرهجهني ذلة                    | €              |
| ه۳۲           | *********************                        | ******************************                                                                                 | احدیثیں                   | حضرت دیلمی حمیری و الله کانگانا            | €              |
| 4             | *************                                |                                                                                                                | احديثين                   | حضرت فيروز ديلمي ثالثنا كح                 | €              |
| M. W.         | *************************                    |                                                                                                                |                           | ا که صحالی دانشه کی حدیث                   | ζΩ             |

### www. is lamiur dubook. blog spot. com

| <b>3</b>       | فبرست                                   |                                           |                         | منافا احزر خبل ويتقدمترهم                                  |  |
|----------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|--|
| MM             |                                         |                                           |                         | حضرت اليمن بن خريم والناؤ                                  |  |
| ስ'ምÅ           |                                         |                                           |                         | حضرت ابوعبدالرحمٰن جهني ذاتهٰ                              |  |
| 779            |                                         | ,<br>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |                         | حضرت عبدالله بن بشام فكالله                                |  |
| ه<br>مایا      |                                         |                                           | A City                  | حضرت عبدالله بن عمروبن ام                                  |  |
| <b>برارا</b>   |                                         | ************                              | • •                     | أيك صحابي طافتنا كى روايت .                                |  |
| ויויי          |                                         |                                           |                         | <br>ایک صحالی دلافتو کی روایت .                            |  |
| اباب           |                                         | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,   |                         | حضرت معادين انس رثافظ كح                                   |  |
| الماما         |                                         |                                           |                         | حضرت شرحبيل بن اوس خالف                                    |  |
| <u> የ</u> ምት   |                                         |                                           |                         | حضرت حارث تميى طاشؤك                                       |  |
| ስሌ<br>ሊ        |                                         |                                           |                         | ايك محالي الله كل روايت.                                   |  |
| WW             |                                         |                                           |                         | حضرت ما لك بن عمّا حيد ولا                                 |  |
| سأبهم          |                                         | ***************************************   |                         | حضرت كعب بن مره ما مره بر                                  |  |
| የሶ             | *******************                     |                                           |                         | حفرت ابوسیاره همی داننو کی                                 |  |
| المالها        |                                         |                                           |                         | ايك محالي الأثنة كي رُوايت.                                |  |
| ma             |                                         |                                           |                         | بنوسليم كايك صحافي الثاثة كر                               |  |
| 444            |                                         |                                           |                         | ايك صحافي خلافظ كى روايت .                                 |  |
| ra.            |                                         |                                           |                         | <u> </u>                                                   |  |
| ۳۵°            |                                         |                                           | ,                       | ايك محالې دلانځو كى روايت .<br>ايك محالې دلانځو كى روايت . |  |
| <u>ra</u> .    | ,                                       |                                           | و خالف کا ایک اور صد شد | مين وب يور من بن ابي قرا                                   |  |
| roi            | ######################################  |                                           |                         | رف بيد ن ن ب                                               |  |
| rai            |                                         |                                           |                         | بي حديث بيب الراد روه المنظمة<br>حطرت رسيب بن معفل المنظمة |  |
| rat            |                                         |                                           |                         | حفرت ابو برده بن قيس ناتلو                                 |  |
| 1 ω 1<br>7 Δ Μ | 410000000000000000000000000000000000000 | .,                                        |                         | عشرت ابو بردودن من زماند<br>حصر مع و مرمناه ما داند        |  |





## مسند الشامييين

# شامى صحابة كرام إلله المنافقة فين كى مرويات

### اوّل مسند الشاميين

# حَديثُ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ ثَالَّةُ حَصْرت خالد بن وليدِ ثَالِيْةُ كَي حديثين

( ١٦٩٣٥) حَدَّنَنَا يَعْقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ آخْبَرَانَا آبِي عَنْ صَالِح بْنِ كَيْسَانَ وَحَدَّثَ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ آبِي أَمَامَةَ بْنِ سَهُلٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ آنَّهُ آخْبَرَهُ آنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ آخْبَرَهُ آنَّهُ ذَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحْمَ صَبِّ جَاءَتْ بِهِ عَلَى مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ وَهِى خَالتُهُ فَقَدَّمَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحْمَ صَبِّ جَاءَتْ بِهِ عَلَى مَيْمُونَةَ بِنْتُ الْحَارِثِ مِنْ نَجْدٍ وَكَانَتْ تَحْتَ رَجُلِ مِنْ بَنِي جَعْفَرٍ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَمُ وَقَقَالَ بَعْضُ النَّسُوةِ آلَا تُحْبِرُنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَعْفُرُ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَعْفُرُ وَكَانَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَعْفُرُ وَكَانَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَوْبُونَ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَعْفُلُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَعْفُهُ وَلَا لَا لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا وَلَكُنَّ طُعَامٌ لِيْسَ فِي قَوْمِي فَآجِدُنِي أَعَالُ خَالِدٌ فَالْحَرَرُدُةٌ إِلَى فَأَكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُولُ وصحه البحارى (٤٠٤٠)، ومسلم (١٩٤١). [انظر: ١٦٩٣١ م ١٦٩٣١]. وصَلَّمَ يَنْظُولُ إصححه البحارى (٤٠٠٥)، ومسلم (١٩٤١). [انظر: ٢٧٣٥ م ١٦٩٣١ م ٢٧٣٥].

(١٦٩٣٥) حضرت خالد بن وليد ولله والله عروى ب كدايك مرتبه وه ني مايد كالما كالمائد ام المؤمنين حضرت ميمونه بنت

## هي مُنالِهِ امْرِينْ بل يَنْهِ مِنْمُ كَلِّهِ هِلْ الشَّامِيِّين ﴾ الشَّامِيِّين ﴾ مُنالُهُ الشَّامِيِّين ﴾

حارث ڈٹائٹو ''جوان کی خالہ تھیں'' کے گھر داخل ہوئے ، انہوں نے نبی علیہ کے سامنے گوہ کا گوشت لا کررکھا جونجد سے ام هید بنت حارث لے کرآئی تھی ، جس کا نکاح بنوجعفر کے ایک آ دمی سے ہوا تھا ، نبی علیہ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ تا تیاؤ اس وقت تک تناول نہیں فرماتے تھے جب تک بیٹ پوچھ لیتے کہ یہ کیا ہے؟ چنا نچہ آپ تا تیاؤ کی کسی زوجہ نے کہا کہ تم لوگ نبی علیہ کو کیوں نہیں بتا تیں کہ وہ کیا کھارہے ہیں؟ اس پرانہوں نے بتایا کہ یہ گوہ کا گوشت ہے ، نبی علیہ نے اسے چھوڑ دیا۔

حضرت خالد ٹاٹٹڑ کہتے ہیں میں نے پوچھایارسول اللہ! کیاریر ام ہے؟ نبی ملیﷺ نے فرمایانہیں، کیکن یہ میری قوم کا کھانا نہیں ہے اس لئے میں اس سے احتیاط کرنا ہی بہتر مجھتا ہوں، چنانچہ میں نے اسے اپنی طرف تھنچ لیا اور اسے کھانے لگا، دریں اثناء نبی ملیک مجھے دیکھتے رہے۔

( ۱٦٩٣٦) قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَحَدَّقُهُ الْأَصَمُّ يَعْنِي يَزِيدَ بْنَ الْأَصَمِّ عَنْ مَيْمُونَةً وَكَانَ فِي حَجُوِهَا [راحع: ١٦٩٣٦) المنتشة مديث الله وصرى سند سے بھی مروی ہے، البنة اس میں بیاضافہ بھی ہے کہ حضرت خالد رہائی، حضرت میمونہ ڈاٹھا کی پرورش میں بھی رہے تھے۔

( ١٦٩٣٧) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي أَمَامَةً بْنِ سَهُلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَخَالِدِ بْنِ الْهُولِدِ أَنَّهُمَا دَخَلا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْتَ مَيْمُونَةَ فَأَتِى بِضَبِّ مَحْنُو فِي فَآهُوى إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يُرِيدُ أَنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يُرِيدُ أَنْ يَعُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ فَقُلْتُ أَحَرَامٌ هُو يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ فَقُلْتُ أَحْرَامٌ هُو يَا رَسُولَ اللَّهِ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ فَقُلْتُ أَحْرَامٌ هُو يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُهُ فَقُلْتُ أَحْرَامٌ هُو يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُهُ فَقُلْتُ أَحْرَامٌ هُو يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُهُ فَقُلْتُ أَحْرَامٌ هُو يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنُولُ إِلَا فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَنُعُرُ إِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنُولُولَ إِللَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَمَ يَنُعُرُولُ وَاللَّهُ وَسَلَّمَ يَنُطُرُ [راحع: ١٦٩٥٥].

(۱۲۹۳۷) حضرت خالد بن ولید ڈٹاٹو اور ابن عہاس ڈٹٹ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ وہ دونوں نبی طلیقا کے ساتھ ام المؤمنین حضرت میمونہ بنت حارث ڈٹاٹو ''جوان کی خالہ تھیں'' کے گھر داخل ہوئے ، انہوں نے نبی علیقا کے سامنے گوہ کا گوشت لا کررکھا، نبی علیقانے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا یا آپ سکا لیکٹیا کی کسی زوجہ نے کہا کہتم لوگ نبی طلیقا کو کیوں نہیں بتا تیں کہ وہ کیا کھا رہے ہیں؟ اس برانہوں نے بتایا کہ ریگوہ کا گوشت ہے، نبی علیقانے اسے چھوڑ دیا۔

حصرت خالد دلائل کہتے ہیں میں نے پوچھایا رسول اللہ! کیا بیر حرام ہے؟ نبی طیلائے فرمایا نہیں ،کیکن بیر ہی قوم کا کھانا نہیں ہے اس لئے میں اس سے احتیاط کرنا ہی بہتر سمجھتا ہوں، چنانچہ میں نے اسے اپنی طرف تھینج لیا اور اسے کھانے لگا، دریں اثناء نبی ملیلا مجھے دیکھتے رہے۔

( ١٦٩٣٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ آخُبَرَنَا الْعَوَّامُ بُنُ حَوْشَبٍ عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ خَالِدِ بُنِ الْوَلِيدِ قَالَ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَمَّارِ بُنِ يَاسِرٍ كَلَامٌ فَأَغْلَظْتُ لَهُ فِي الْقَوْلِ فَانْطَلَقَ عَمَّارٌ يَشْكُونِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

# ﴿ مُنْ لِهَ الْمُؤْنِّ لِي مُنِي الشَّامِيْيِينَ ﴾ ١٣ ﴿ وَهُ حَلَى هُمَ الشَّامِيْيِينَ ﴾ والمنظم الشَّامِيْيِينَ السَّامُ الشَّامِيْيِينَ الشَّامِيْيِينَ الشَّامِيْيِينَ الشَّامِيْيِينَ الشَّامِيْيِينَ الشَّامِيْيِينَ الشَّامِيْيِينَ السَّامُ الشَّامِيْيِينَ السَّامُ الشَّامِيْيِينَ السَّامُ السَّامُ السَّامُ السَّامُ السَّامُ الشَّامِيْيِينَ السَّامُ السَّامُ السَّامُ السَّامُ السَّامُ السَّمَ السَّامُ السَامُ السَّامُ السَ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ خَالِدٌ وَهُو يَشُكُوهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَجَعَلَ يُغْلِظُ لَهُ وَلَا يَزِيدُ إِلَّا غِلْظَةً وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ قَالَ مَنْ عَادَى عَمَّارًا عَادَاهُ اللَّهُ وَمَنْ أَبْغَضَ عَمَّارًا أَبْغَضَهُ اللَّهُ قَالَ خَالِدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ قَالَ مَنْ عَادَى عَمَّارًا عَادَاهُ اللَّهُ وَمَنْ أَبْغَضَ عَمَّارًا أَبْغَضَهُ اللَّهُ قَالَ خَالِدٌ فَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ قَالَ مَنْ عَادَى عَمَّارًا عَمَّارٍ فَلَقِيتُهُ فَرَضِى قَالَ عَبْد اللَّهِ سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِى مَرَّتَيْنِ فَخَرَجْتُ فَمَا كَانَ شَىءٌ أَخَبَّ إِلَى مِنْ رِضَا عَمَّارٍ فَلَقِيتُهُ فَرَضِى قَالَ عَبْد اللَّهِ سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِى مَرَّتَيْنِ خَدِيثُ يَزِيدَ عَنْ الْعَوْامِ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ [صححه ابن حبان (٢٠٨١). قال شعب: صحيح].

(۱۲۹۳۸) حطرت خالد بن ولید ولگی وی بے کہ ایک مرتبہ میرے اور عمار بن یاسرے درمیان کی بات پرتکر اربور ہی تقی کہ میں نے انہیں کوئی تلخ جملہ کہد دیا ، حضرت ممار والنی وہاں سے نبی طابی خدمت میں شکایت کے لئے چلے گئے ، حضرت خالد والنی بھی وہاں بھی خدمت میں شکایت کے لئے چلے گئے ، حضرت خالد والنی بھی وہاں بھی ہی مزید تی بیدا ہوگئ ، نبی طابی خاموش رہے ، پھی بھی وہاں بھی بیدا ہوگئ ، نبی طابی خاموش رہے ، پھی بھی نہ بولے تو حضرت عمار والنی و کھی اور کہنے لگے یا رسول اللہ! کیا آپ انہیں و کھی نہیں رہے ؟ نبی طابی فاموش رہے ، پھی بھی اور فر مایا جو محض عمارے وشنی کرتا ہے ، اللہ اس سے دشنی کرتا ہے اور جو عمارے نفرت کرے ، اللہ بھی اس سے نشنی کرتا ہے اور جو عمارے نفرت کرے ، اللہ بھی اس سے نفرت کرتا ہے۔

حصرت خالد رہا تھ کہتے ہیں کہ جب میں وہاں سے نکلا تو جھے ممار کوراضی کرنے سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہ تھی ، چنانچہ میں ان سے ملا اور وہ راضی ہو گئے۔

(١٦٩٣٩) حَدَّثَنَا عَتَابٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ يَعْنِى ابْنَ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الزَّهْرِى أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ حَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ الَّذِى يُقَالُ لَهُ سَيْفُ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ ذَحَلَ مَع رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِى خَالَتُهُ وَخَالَهُ ابْنِ عَبَاسٍ فَوَجَدَ عِنْدَهَا صَبًّا مَحْنُوذًا قَدِمَتْ بِهِ أَخْتُهَا حُقَيْدَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ مِنْ نَجْدٍ فَقَدَّمَتُ الصَّبَ لِرَسُولِ عَبَّاسٍ فَوَجَدَ عِنْدَهَا صَبَّمَ وَكَانَ قَلْمَا يُقَدِّمُ يَدَهُ لِطَعَامٍ حَتَّى يُحَدَّثَ بِهِ وَيُسَمَّى لَهُ فَأَهُوى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ قَلْمَا يُقَدِّمُ يَدَهُ لِطَعَامٍ حَتَّى يُحَدَّثَ بِهِ وَيُسَمَّى لَهُ فَأَهُوى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ لِلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ لِلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ لِلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ فَالْ خَالِهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ وَلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ وَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ فَالَ خَالِكُ مَلُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ فَالَ خَالِكُ فَالْ كَا وَلَكِنُ لَمُ يَنُهُمْ يَلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ فَالَ خَالِهُ فَالَ خَالِكُ وَلَوكُنُ لَمْ يَنُهُمْ يَنُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلَهُ فَالَ خَالِكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَلُهُ فَالَ كَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ يَنُولُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ يَنُهُمْ وَرُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ يَنُولُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ يَنُولُو اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَكُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَلَا لَا يَعْمُ لَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ الْعَلَا لَا ال

(۱۲۹۳۹) حضرت خالد بن ولید و النظار ابن عباس و النظار المومنيان عباس و النظار ا

هي مُنالِهَ امْرِينَ بِل يَسْدِ مُرَى كُونِ مِن اللهُ الشَّالِينَ مِن اللهُ ال

ہیں؟اس پرانہوں نے بتایا کہ بیگوہ کا گوشت ہے، نبی ملیّا نے اسے چھوڑ دیا۔

حضرت خالد اللظ كہتے ہيں میں نے يو چھا يارسول اللہ! كيابيرام ہے؟ نبي طيس نے فرمايانييں اليكن بيميرى قوم كا كھا ا نہيں ہے اس لئے میں اس سے احتياط كرنا ہى بہتر مجھتا ہوں، چنانچہ میں نے اسے اپنی طرف تھنج ليا اور اسے كھانے لگا، دريں اثناء نبي عليس مجھے ديكھتے رہے۔

(١٦٩٤) حَدَّثَنَا آخَمَدُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَرْبٍ يَغْيَى الْآبُوشَ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُمَدُ بُنُ سَلَيْمٍ آبُو سَلَمَةً عَنْ صَالِح يَغْيَى ابْنَ يَخْيَى بُنِ الْمِقْدَامِ عَنْ جَدِّهِ الْمِقْدَامِ بُنِ مَعْدِى كُوبَ قَالَ غَزَوْنَا مَعْ خَالِدِ بُنِ الْمُقْدَامِ بُنِ مَعْدِى كُوبَ قَالَ غَزَوْنَا مَعْ خَالِدِ بُنِ الْمُولِي اللَّهِ مَلَى اللَّهُ فَقَالُوا آتَأَذَنُ لَنَا آنُ نَذُبَحَ رَمُكَةً لَهُ فَلَافَعُتُهُ إِلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَنُونَ مَكَانَكُمْ حَتَى آتِى خَالِدًا فَأَسْالَهُ قَالَ فَآتَيْتُهُ فَصَالَتُهُ فَقَالَ غَزُونَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ فَعَلَمُ هُمُ وَنَا مَعْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ غَزُونَةَ خَيْبَرَ فَآسُوعَ النَّاسُ فِي حَظَائِرِ يَهُودَ فَآمَرَنِى آنُ أَنَادِى الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةُ وَحَيْلُهُ اللَّهُ النَّاسُ إِنَّكُمْ قَدُ ٱلسُرَعْتُمُ فِي حَظَائِرِ يَهُودَ أَلَا لَا يَعْلُ أَنْ أَنْوَلَ الْمُعَاهَدِينَ إِلَّا بِحَقِّهَا إِلَّاسُ إِنَّكُمْ قَدُ ٱلسُرَعْتُمُ فِي حَظَائِرِ يَهُودَ أَلَا لاَ يَعْلُ الْمَعَامَدِينَ إِلَّا بِحَقِّهَا وَبِعَالِهَا وَبِعَالِها وَكُلُّ ذِى نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ وَكُلِّ ذِى مِخْلَبٍ مِنْ الطَّيْوِ وَحَرَامٌ عَلَيْكُمُ لُحُومُ الْكُولِيةِ وَحَيْلِها وَبِغَالِها وَكُلُّ ذِى نَابٍ مِنْ السَّبَاعِ وَكُلِّ ذِى مِخْلِق الله المناد مضطرب. وقال الوقدى: لا يصح وقال الوقدى: المناد مضطرب. وقال الوقدى: المناد مضطرب وذا انه مع اضطرابه معالف لحديث الثقات. قال الألباني: ضعيف (ابو داود: هذا وقال البيهة عَن السَّه عَلَى مُعْلَى الْمُعْلَى فَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي عَلَى كَالُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ عَلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُ الْمُعْلِي الْمُولُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِقُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَالِ الْمُؤْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلَقِهُ اللْمُعْلِقُولُ

(۱۲۹۴۰) حفرت مقدام بن معد کرب رفائظ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ گری کے موہم میں حفرت خالد بن ولید رفائظ کے ساتھ کی غزوے کے لئے روانہ ہوئے ، راستے میں ہمارے ساتھیوں کو گوشت کھانے کا تقاضا ہوا تو انہوں نے جھے ہیری گوڑی (ذرج کرنے کے لئے ) ما گی ، میں نے انہیں وہ گھوڑی دے دی ، انہوں نے اسے رسیوں سے باندھ دیا ، پھر میں نے ان سے کہا کہ ذرار کو ، میں حضرت خالد رفائظ ہے ہو چھآؤں ، چنانچ میں نے جاکران سے بیمسئلہ پوچھا تو انہوں نے فر مایا کہ ہم ان سے کہا کہ ذرار کو ، میں حضرت خالد رفائظ ہو تھے آؤں ، چنانچ میں نے جاکران سے بیمسئلہ پوچھا تو انہوں نے فر مایا کہ ہم نے بیکھ کی مائے کہ خوالے کہ انہوں نے فر مایا کہ ہم کمنوے علاقوں میں داخل ہو نے گئے ، نی نائی ان نے بچھے کم دیا کہ المصلاح کو ان کے ہو ، یا درکو اور نے رکو اور نے رکو اور نے وال کا من لیا جا کوئیس ہے ، اور تم پر پالتو گدھوں ، گھوڑوں اور نیج وال کوشت حرام ہے ای طرح کی ہو ، یا درکھوا قرمیوں کا مال تاخی لینا جا کوئیس ہے ، اور تم پر پالتو گدھوں ، گھوڑوں اور نیج وال کوشت حرام ہے ای طرح کی ہے شکار کرنے والا ہر درندہ اور نیج ہے شکار کرنے والا ہر درندہ اور نیج ہے شکار کرنے والا ہر یرندہ بھی تم پر حرام ہے۔

(١٦٩٤١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبُدِ رَبِّهِ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنِى ثُوْرُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ يَحْيَى بْنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِى كَرِبَ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكُلِ لُحُومِ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ [قال الألباني: صعيف (ابوداود: ٣٧٩، ابن ماحة: ٩١ ٣، النسائي: ٢٠٢/٧)].

# هي مُناهَامُون بل يهنوسري والمحالي الله المحالي الله المحالي الله المحالية المعالمة الله المحالية المح

(١٦٩٢١) حفرت فالد بن وليد المشيئ عروى به كرني النشاف محرّد المنحولاني حدّلتا أبو سلّمة المحمّوي عن صالح بن يَحْيَى (١٦٩٤١) حدّقنا على بن بَعْو حدّقنا محمّد بن حرّب المحولاني حدّلتا أبو سلّمة المحمّوي عن صالح بن يَحْيَى بن الْمِقْدَامِ عن ابْن الْمِقْدَامِ عن جدّهِ الْمِقْدَامِ بن معْدى كوب قال عَزَوْتُ مَعَ خالِد بن الْوَلِيد الصّافِقة فقوم أَصْحَابِي إلى اللَّحْم فقالُوا آتَافَنُ لَنَا أَنْ نَذُبَعَ رَمُكَةً لَهُ قَالَ فَحَبَلُوهَا فَقُلْتُ مَكَانَكُمْ حَتَى آتِي خَالِد بن الْوَلِيد فقالُهُ عَنْ ذَلِك فَآتَيْتُهُ فَآتَيْتُهُ فَآخَيرُ لَهُ حَبَر آَصْحَابِي فَقَالَ عَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم بَنَ الْوَلِيدِ فَآسُلُهُ عَنْ ذَلِك فَآتَيْتُهُ فَآخَيرُ لَهُ حَبَر آَصْحَابِي فَقَالَ عَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم غَزُوةَ خَيْبَر فَآسُوعَ النّاسِ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النّاسُ مَا بَالكُمْ أَسْرَعْتُمْ فِي حَطَائِو يَهُودَ أَلَّا لَيْ النّاسُ مَا بَالكُمْ أَسْرَعْتُمْ فِي حَطَائِو يَهُودَ أَلَا لاَيْكُمْ أَسْرَعْتُمْ فِي حَطَائِو يَهُودَ أَلَا لاَ تَحِلُّ آمُوالُ الْمُعَاهِدِينَ إِلّا بِحَقِّهَا وَحَرَامٌ عَلَيْكُمْ حُمُو الْآهُلِيَّة وَالْإِنْسِيَّة وَخَيْلُهَا وَبِعَالُهَا وَكُلُّ ذِى نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ وَمُولًا الْمُعْدِينَ إِلَّا بِحَقِّها وَحَرَامٌ عَلَيْكُمْ أَلُوهُ اللَّهُ الْمُعْدِينَ إِلَّا بِحَقِّها وَحَرَامٌ عَلَيْكُمْ أَلْهُ لِيَّة وَالْإِنْسِيَّة وَخَيْلُهَا وَكُلُّ ذِى نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ وَكُولُ ذِى مَحْطَلِ مِنْ الطَّيْرِ [راحع: ١٦٩٤٠].

(۱۲۹۲۲) حفرت مقدام بن معدیکرب و النظام مردی ہے کہ ایک مرتبہ م اوگ کری کے موتم میں حفرت خالد بن ولید و الله علی مرتبہ م اوگ کری کے موتم میں حفرت خالد بن ولید و الله برد و کے ساتھ کی فروے کے لئے روانہ ہوئے ، رائے میں ہارے ساتھوں کو گوشت کھانے کا تقاضا ہوا تو انہوں نے جھے میری کھوڑی (وزع کرنے کے لئے) ما تھی میں نے انہیں وہ کھوڑی دے دی ، انہوں نے اسے رسیوں سے با ندھ دیا ، پھر میں نے ان سے کہا کہ ذرار کو، میں حضرت خالد واللے الله علی اول چھا و ل ، چنانچہ میں نے جاکران سے میسکلہ بوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ ہم نے بی والا کی ساتھ خورو نہ نہر میں حصر لیا ، لوگ جلدی سے بہود بوں کے منوع مطاقوں میں داخل ہونے گئے ، نی المیلی نے جھے کھم دیا کہ "الصلوة جامعة" کی منادی کر دول نیز ہے کہ جنت میں صرف سلمان آدی ہی داخل ہوگا ، لوگوا تم بہت جلدی بہود بول کے منوع اس مان آدی ہی داخل ہوگا ، لوگوا تم بہت جلدی بہود بول کے منوعات میں داخل ہو گئے ہو، یا در کھوا ذمیوں کا مال ناخق لیما جائز نہیں ہے ، اور تم پر پالتو کہ صول ، کھوڑوں اور نیچروں کا مال ناخق لیما جائز نہیں ہے ، اور تم پر پالتو کہ صول ، کھوڑوں اور نیجروں کا مال ناخق لیما جائر نہیں ہے ، اور تم پر پالتو کہ صول ، کھوڑوں اور نیجروں کا مال ماحت میں داخل میں داخل میں دورانہ میں در تا میں در تا میں در تا میں در تا ہوں تا

(١٦٩٤٣) حُلَّانَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنِ أَبِى نَجِيحٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامِ قَالَ تَنَاوَلَ آبُو عُبَيْدَةً رَجُلًا بِشَيْءٍ فَنَهَاهُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَقَالَ أَغْضَبْتَ الْأَمِيرَ فَأَتَاهُ فَقَالَ إِنِّى لَمْ أُرِدُ أَنْ أُغْضِبَكَ وَلَكِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ آشَدً النَّاسِ عَذَابًا يَهُمْ الْقِيَامَةِ آشَدُ النَّاسِ عَذَابًا لِلنَّاسِ

فی اللُّونیًا [اعرجه الحمیدی (٥٦٢) والعلیالسی (١١٥٧) استاده ضعیف].
(١٩٩٣) خالد بن حکیم بن حزام کیتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابوعبیدہ ڈٹاٹٹا نے کسی شخص کو ایک چیز دی، حضرت خالد بن ولید ٹٹاٹٹا نے آئیں اس ہے روکا، وہ کہنے گئے تم نے امیر المؤمنین کو تاراض کر دیا، پھر وہ ان کے پاس آئے اور کہنے گئے کہ میس نے آپ کو تاراض کر دیا، پھر وہ ان کے پاس آئے اور کہنے گئے کہ میس نے آپ کو تاراض کرنے کا ارادہ نہیں کیا تھا، لیکن میں نے نبی ملیکا کو بیفر ماتے ہوئے شاہے تیا مت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب اس شخص کو بوگا جس نے دنیا ہیں لوگوں کوسب سے زیادہ سخت سزادی ہوگا۔

## الله المراق المن المنظمة المنظ

( ١٦٩٤٤) حَلَّثَنَا عَقَّانُ قَالَ حَلَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَزْرَةَ بُنِ قَيْسٍ عَنْ خَالِدِ بِنِ الْوَلِيدِ قَالَ كَتَبَ إِلَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ حِينَ ٱلْقَى الشَّامَ بَوَانِيَةً بَنْنِيةً وَعَسَلًا وَشَكَّ عَقَّانُ مَرَّةً قَالَ حِينَ ٱلْقَى الشَّامَ كَذَا وَكَذَا فَأَمَرَنِى أَنُ أَسِيرَ إِلَى الْهِنْدِ وَالْهِنْدُ فِى أَنْفُسِنَا يَوْمَنِدُ الْبَصْرَةُ قَالَ وَأَنَا لِذَلِكَ كَارِهُ قَالَ فَقَامَ رَجُلَّ فَقَالَ لِي يَا أَبَا سُلَيْمَانَ اتَّقِ اللَّهَ فَإِنَّ الْهِنَنَ قَدْ ظَهَرَتُ قَالَ فَقَالَ وَابْنُ الْخَطَّابِ حَيْ إِنَّمَا تَكُونُ بَعُدَهُ وَالنَّاسُ فَقَالَ لِي يَا أَبَا سُلَيْمَانَ اتَّقِ اللَّهَ فَإِنَّ الْهِنَنَ قَدْ ظَهَرَتُ قَالَ فَقَالَ وَابْنُ الْخَطَّابِ حَيْ إِنَّمَا تَكُونُ بَعُدَهُ وَالنَّاسُ فَقَالَ لِي يَا أَبَا سُلَيْمَانَ اتَّقِ اللَّهَ فَإِنَّ الْهُتَنَ قَدْ ظَهَرَتُ قَالَ فَقَالَ وَابْنُ الْخَطَّابِ حَيْ إِنَّمَا تَكُونُ بَعُدَهُ وَالنَّاسُ فَقَالَ لَهُ بِيعِدُ مَكَانًا لَمْ يَنْزِلُ بِهِ مِثْلُ مَا نَزَلَ بِهِ مِثْلُ مَا نَزَلَ بِهِ مِثْلُ مَا نَوْلَ لِي بِيعِدُ مَكَانًا لَمْ يَنْوِلُ بِهِ مِثْلُ مَا نَوْلَ لَهُ بِيعِدُ اللَّهُ عَلَيْهِ الَّذِى هُو فِيهِ مِنْ الْهُونَةِ وَالشَّرِ فَلَا يَجِدُهُ قَالَ وَتِلْكَ الْآيَّامُ النِّي ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ آيَّامُ الْهَرْجِ فَنَعُوذُ إِللَّهِ أَنْ تُذْرِكُنَا وَإِيَّاكُمْ تِلْكَ الْآيَّامُ الْقَامَ وَسَلَّمَ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ آيَّامُ الْهَرْجِ فَنَعُوذُ إِللَّهِ أَنْ تُذْرِكَنَا وَإِيَّاكُمْ تِلْكَ الْآيَّامُ الْقَالَ وَالْوَالِمُ الْحَلَامُ وَلَيْكُ الْكَالُولِ اللَّهُ مُ اللَّهُ مَا لَقَالَ اللَّهُ الْكَالَ الْقَالَ وَالْمَالَةُ الْمَالِقُولُ وَاللَّهُ الْهَوْمُ اللَّهُ الْعَلَى الْمُ الْحَلْمُ وَلَى الْمَالَةُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمَالَامُ اللَّهُ الْ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَيْكُولُ اللَّهُ الْعَلَى الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَى الْمَالَامُ اللَّهُ الْمَالَعُلُولُ الْمَالَامُ الْمَالَالُهُ الْعُلَامُ اللَّهُ الْمَالَامُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَامُ الللَّهُ

(۱۲۹۳۳) حضرت خالد بن ولید ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ جب میں نے شام کے میلے اور شہد پھے لیے تو امیر المؤمنین نے مجھے خط
کھا جس میں مجھے ' بہندوستان' کی طرف جانے کا تھم تھا ، اس زیانے میں ہم لوگ بہندوستان کا اطلاق' ' بھر و' پر کرتے ہے ،
میں اس کی طرف پٹیش قدی کو اس وقت مناسب نہیں سجھتا تھا ، ایک آ دمی کھڑا ہو کر جھے سے کہنے لگا اے ابوسلیمان! اللہ سے ڈرو،
فتوں کا ظہور ہو چکا ہے ، حضرت خالد ڈٹاٹنڈ نے جو اب دیا کہ ابن خطاب کے زندہ ہونے کے باوجود؟ فتوں کا ظہور تو ان کے
بعد ہوگا جبکہ لوگ ' ' ذی بلیان' میں ہوں گے جو ایک جگہ کا نام ہے ، اس وقت آ دمی دیکھے گا کہ اسے کوئی جگہ اسی مل جائے کہ
فتوں اور شرور کا شکار آ دمی جس طرح ان میں جتلا ہے ، وہ نہ ہو، کین اسے کوئی الیں جگہ نہیں مل سکے گی ، اور وہ ایا م جن کا قیا مت
سے پہلے آ نا نبی طینش نے بیان فرما یا ہے ، ایا م ہرج (قتل و غارت کے ایام) ہوں گے ، اس لئے ہم اللہ کی پناہ میں آ بے ہیں کہ
وہ زمانہ جمیں یا شہیں آ لے ۔

( ١٦٩٤٥) حَذَّتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَفْفَرٍ حَدَّتَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بُنَ عَبُدِ الرَّحْمَنِ يُحَدِّثُ عَنْ عَلَا إِلَى عَمَّارٍ وَبَيْنَ خَالِدِ بُنِ الْوَلِيدِ كَلَامٌ فَشَكَاهُ عَمَّارٌ إِلَى عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ عَنِ الْأَشْتِرِ قَالَ كَانَ بَيْنَ عَمَّارٍ وَبَيْنَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ كَلَامٌ فَشَكَاهُ عَمَّارٌ إِلَى رَسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ مَنْ يُعَادِ عَمَّارًا يُعَادِهِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ يَسُبَّهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ سَلَمَةُ هَذَا أَوْ نَحْوَهُ [صححه الحاكم وَمَنْ يَسُبَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ سَلَمَةُ هَذَا أَوْ نَحْوَهُ [صححه الحاكم (٣٨٩/٣). قال شعيب: اسناده صحيح].



صحيح (أبو داود: ٢٧٢١)]. [انظر: ٢٤٤٨٨].

(۱۲۹۳۲) حضرت عوف بن ما لک انتجعی والتی اور خالد بن ولید را التی سے مروی ہے کہ نبی ملیکی نے مقتول کے ساز وسامان میں شمس وصول نہیں فرمایا۔

( ١٦٩٤٧) حَدَّقَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِى الْجُعْفِيُّ عَنُ زَاثِدَةَ عَنُ عَبُدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ اسْتَعْمَلَ عُمَرُ بْنُ الْحُطَّابِ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ عَلَى الشَّامِ وَعَزَلَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ قَالَ فَقَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بُعِثَ عَلَيْكُمْ أَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو عَبَيْدَة بْنُ الْجَرَّاحِ

(۱۲۹۳۷) عبدالملک بن عمیر میشد سے مروی ہے کہ حضرت عمر فاروق والنظر نے ''شام' 'میں حضرت خالد بن ولید والنظر کومعزول کر کے حضرت ابوعبیدہ بن الجراح والنظر کومقرر کرویا تو حضرت خالد والنظر کی کہ حضرت عمر والنظر نے تم پراس امت کے امین کومقرر کہا ہے، میں نے نبی ملی کویفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ اس امت کے امین ابوعبیدہ بن جراح ہیں۔

( ١٦٩٤٨) قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خَالِدٌ سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَنِغْمَ فَنَى الْعَشِيرَةِ

(۱۲۹۴۸) اس پر حضرت ابوعبیدہ و ٹائٹو فرمانے کے کہ میں نے نبی طبیقا کو بیفرماتے ہوئے سنا ہے کہ خالمداللہ تعالیٰ کی تکواروں میں سے ایک تکوار ہے، اور اپنے خاندان کا بہترین نوجوان ہے۔

حَدِيثُ ذِي مِخْبَرِ الْحَبَشِيِّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ مَثَالَيْنِمُ مَ اللَّهِ مَثَالَتُنِمُ وَيَقَالُ ذِي مِخْمَرٍ وَيُقَالُ ذِي مِخْمَرٍ

حضرت ذومخرمبشي طالفة كي حديثين

(١٦٩٤٩) حَدَّثَنَا آبُو النَّضُوِ حَدَّثَنَا حَرِيزٌ عَنُ يَزِيدَ بُنِ صُلَيْحٍ عَنْ ذِى مِخْمَوٍ وَكَانَ رَجُلًا مِنُ الْحَبَشَةِ يَخُدُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُنَّا مَعَهُ فِي سَفَوٍ فَآسُوعَ السَّيْرَ حِينَ انْصَرَف وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ لِقِلَّةِ الزَّادِ فَقَالَ لَهُمْ هَلُ لَهُ قَائِلٌ فَلَ انْقَطَعَ النَّاسُ وَرَائَكَ فَحَبَسَ وَحَبَسَ النَّاسُ مَعَهُ حَتَّى تَكَامَلُوا إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُمْ هَلُ لَكُمْ أَنُ نَهْجَعَ هَجْعَةً أَوْ قَالَ لَهُ قَائِلٌ فَنَزُلَ وَنَزَلُوا فَقَالَ مَنْ يَكُلُؤنَا اللَّيْلَةَ فَقُلْتُ آنَا جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَائُكَ لَكُمْ أَنُ نَهْجِعَ هَجْعَةً أَوْ قَالَ لَهُ قَائِلٌ فَنَزُلَ وَنَزَلُوا فَقَالَ مَنْ يَكُلُؤنَا اللَّيْلَةَ فَقُلْتُ آنَا جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَائُكَ لَكُمْ أَنُ نَهُجِعَامِ نَاقِيةٍ رَسُولِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَخِطُامِ نَاقَةٍ رَسُولِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَخِطُامِ نَاقَةٍ رَسُولِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَخُوامُ مَا عَتِي فَتَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَجِطُامِ نَاقَةِ وَسُولِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَيَخِطُامِ نَاقَةِ عَلَى وَجُدُتُ مَوْ الشَّيْ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَخِطُامِ نَاقَتِى فَاتَكُنُ وَسَلَّمَ وَيَخِطُامِ نَاقَتِى فَالْتُنُ الْفَوْمُ فَلَيْفُولُونُ لَا يَعْمُ وَسَلَّمَ وَيَخِطُامِ نَاقَتِى فَآتَيْتُ أَذَى الْقَوْمُ فَلَيْقُطُتُهُ وَسَلَّمَ وَيِخِطُامِ نَاقِتِى فَآتَيْتُ أَذَى الْقَوْمُ فَلَيْقُولُوا فَقَلْ وَسَلَّمَ وَيِخِطُامِ نَاقَتِى فَآتَيْتُ أَنْ الْقَوْمُ فَلَيْفُولُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَعْمُونَ الْعَوْمُ فَلَيْفُولُوا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَيَعِلَى فَلَالَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ وَالْتُولُومُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَاللَهُ الْمُؤْلُولُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا أَلَالُهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا أَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا أَلُولُوا فَا أَلَالُوا الْمَالُوا الْمُعَلِي الْمَالِقُومُ الْمُولُولُوا فَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَالْمُوا

هي مُنالاً احَدُرُن بل مِيدِ مَرْم اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

فَقُلْتُ لَهُ أَصَلَيْتُمْ قَالَ لَا فَأَيْقَظَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا حَتَّى اسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا بِلَالُ هَلُ إِنَّهُ فِهَ النَّهُ فِذَائِكَ فَأَتَاهُ بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّا لَمْ يَلُتَّ مِنْهُ التُّرَابَ فَأَمَرَ فَلَ لَيْ فِذَائِكَ فَأَتَاهُ بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّا لَمْ يَلُتَ مِنْهُ التَّرَابَ فَأَمَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى اللَّهُ غِتَيْنِ قَبْلَ الصَّبِح وَهُو غَيْرُ عَجِلِ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الصَّلَاةَ فَصَلَّى وَهُو غَيْرُ عَجِلٍ فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَفْرَطُنَا قَالَ لَا قَبَضَ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ أَرُواحَنَا وَقَدُ الصَّلَاةَ فَصَلَّى وَهُو غَيْرُ عَجِلٍ فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَفْرَطُنَا قَالَ لَا قَبَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَرُواحَنَا وَقَدُ رَدَّهَا إِلَيْنَا وَقَدُ صَلَّى اللَّهِ عَنْ وَجَلَّ أَرُواحَنَا وَقَدُ رَدَّهَا إِلَيْنَا وَقَدُ صَلَّى اللَّهِ عَنْ وَعَلَى اللَّهِ الْوَرْطُنَا قَالَ لَا قَبْضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَرُواحَنَا وَقَدُ رَدَّهَا إِلَيْنَا وَقَدُ صَلَّى اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَرَالُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى الْمُوالَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَالَ عَلَى اللَّهُ عَ

(۱۲۹۳۹) حضرت ذو تحمر (جنہیں ذو مجربھی کہاجاتا ہے)''جوالیک طبیثی آ دمی تصاور نبی طیکا کی خدمت کرتے ہے'' کہتے ہیں
کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی طیکا کے ساتھ کس سفر میں ہے، واپسی پر نبی طیکا نے اپنی رفتار تیز کر دی، عام طور پر نبی طیکا زادراہ کی
قلت کی وجہ سے ایسا کرتے ہے، کسی آ دمی نے کہایا رسول اللہ! لوگ بہت پیچےرہ گئے، چنا نچہ نبی طیکا رک گئے اور آ پ کے
ہمراہی بھی رک گئے، یہاں تک کرسب لوگ پورے ہو گئے، پھر نبی طیکا یا کسی اور نے مشورہ دیا کہ یہیں پڑاؤ کر لیس، چنا نچہ
نبی طیکا از گئے اورسب لوگوں نے پڑاؤ ڈال لیا۔

پھر نبی علیہ نے پوچھا آئ رات ہماری پہرہ داری کون کرے گا؟ یس نے اپنے آپ کو پیش کرتے ہوئے کہا کہ یس کروں گا، اللہ بھے آپ پر نثار کرے، نبی علیہ نے اپنی اور نبی اللہ بھے بکڑا دی اور فرمایا غافل نہ ہو جانا، یس نے اپنی اور نبی علیہ کی اللہ بھے آپ پر نثار کرے، نبی علیہ نے اپنی اور نبی اللہ کے چھوڑ دیا، میں انہیں ای طرح دیکھتا رہا کہ اچھا نبی کی لگام پکڑی اور پھر فاصلے پر جا کران دونوں کو چرنے کے لئے چھوڑ دیا، میں انہیں ای طرح دیکھتا رہا کہ اچھا نبی آغوش میں لے لیا اور جھے کسی چیز کا شعور نہیں رہا یہاں تک کہ جھھا ہے جہرے پر سورج کی تبیش محسوں ہوئی تو میری آئکھ کی میں نے دائیں بائیں دیکھا تو دونوں سواریاں جھے نیادہ دور نبین تھیں، میں نے ان دونوں کی لگام پکڑی اور قریب کے لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ انہوں نے جواب دیا نہیں، پھر لوگ ایک دوسرے کو جگانے لگے جتی کہ نبی علیہ بھی بیدار ہوگئے۔

نبی طلیّا نے حضرت بلال ڈاکٹو سے پوچھا بلال! کیا برتن میں وضو کے لئے پانی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں! اللہ مجھے آپ پرنثار کر ہے، پھروہ وضو کا پانی لے کرآئے ، نبی طلیّا نے وضو کیا ، تیم نہیں فر مایا ، پھر حضرت بلال ڈاکٹیڈ کو تھم دیا ، انہوں نے اذان دی ، پھر نبی طلیّا نے کھڑے ہو کر فجر سے پہلے کی دوسنتیں پڑھیں اور اس میں جلدی ٹہیں گی ، پھر تھم دیا تو انہوں نے اقامت کبی اور نبی طلیّا نے اطمینان سے نماز فجر پڑھائی ، نماز کے بعد کسی شخص نے حرض کیا اے اللہ کے نبی ایم سے کوتا ہی ہوئی ؟ نبی طلیّا نے فر مایا نہیں! اللہ بی نے ہماری روحوں کو قبض کیا اور اس نے ہماری روحوں کو واپس فر مایا ، اور ہم نے نماز پڑھی۔

( .١٦٩٥ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِیُّ عَنْ حَسَّانَ بُنِ عَطِیَّةَ عَنْ خَالِدِ بُنِ مَغْدَانَ عَنْ ذِی مِخْمَرٍ رَجُلِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَمِغْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَقُولُ سَتُصَالِحُکُمْ الرُّومُ صُلُحًا آمِنًا ثُمَّ تَغْزُونَ وَهُمْ عَدُوًّا فَتُنْصَرُونَ وَتَشْلَمُونَ وَتَغْنَمُونَ ثُمَّ تَنْصُرُونَ الرُّومَ حَتَّى تَنْزِلُوا

# هي مُناهَ امَان بن بيد مِنْ الشَّامِيِّين ﴾ ١٩ ١٩ هي مُناهَ الشَّامِيِّين ﴾

بِمَرْجِ ذِي تُلُولٍ فَيَرْفَعُ رَجُلٌ مِنُ النَّصْرَانِيَّةِ صَلِيبًا فَيَقُولُ غَلَبَ الصَّلِيبُ فَيَغْضَبُ رَجُلٌ مِنُ الْمُسْلِمِينَ فَيَقُومُ إِلَيْهِ فَيَدُقُّهُ فَعِنْدً ذَلِكَ يَغُدِرُ الرَّومُ وَيَجْمَعُونَ لِلْمَلْحَمَةِ [سياتي في مسند بريدة: ٤٤٥٣)].

(۱۲۹۵۱) حضرت ذو تخم رفائظ سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ عنقریب روی تم سے امن وا مان کی صلح کرلیں گے، پھر تم ان کے ساتھ ل کرا کی مشتر کہ دشمن سے جنگ کرو گے، تم اس میں کا میاب ہو کرھیچے سالم ، مال غنیمت کے ساتھ والیں آ ؤگے ، جب تم '' ذی تلول'' نامی جگہ پر پہنچو گے تو ایک عیسانی صلیب بلند کر کے کہا کہ صلیب غالب آگئ ، اس پر ایک مسلمان کو خصہ آئے گا اور وہ کھڑ ا ہو کرا سے جواب دے گا ، ویہیں سے روی عہد شکنی کر کے جنگ کی تیاری کرنے لگیں گے، وہ اکتھے ہو کرتم پر حملہ کر دیں گے اور ای جھنڈوں کے نیچ '' جن میں سے ہر جھنڈے کے تحت دس ہزار سوار ہوں گے'' آئیں گے۔

( ١٦٩٥٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْقُدُّوسِ أَبُو الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا حَرِيزٌ يَغِنى ابْنَ عُثْمَانَ الرَّحَبِيَّ قَالَ حَدَّثَنَا رَاشِدُ بْنُ سَعْدٍ الْمُقَوِّرَائِيُّ عَنْ أَبِى حَيِّ عَنْ ذِي مِنْحَمَرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ هَذَا الْمُمُّ فِي حِمْيَرَ فَي حِمْيَرَ فَيْ أَبِي مُقَطَّعًا فَيَ وَهُ إِلَى مُ وَكَذَا كَانَ فِي كِتَابِ أَبِي مُقَطَّعًا فَنَزَعَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُمْ فَجَعَلَهُ فِي قُرَيْشٍ وَ سَ ىَ عُ و دُ إِلَى مُ وَكَذَا كَانَ فِي كِتَابِ أَبِي مُقَطَّعًا وَحَيْثُ حَدَّثَنَا بِهِ تَكَلَّمَ عَلَى الِاسْتِوَاءِ

(۱۲۹۵۲) حضرت ذو تخمر والنظر سے مروی ہے کہ نبی النظانے ارشاد فرمایا پہلے حکومت قبیلہ حمیر کے پاس تھی ، پھر اللہ نے ان سے چھین کرا سے قریش میں رکھ دیا اور عنقریب وہ ان ہی کے پاس لوٹ آئے گی۔

# حَدِيثُ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ ثَالِيْهُ

### حفزت اميرمعاويه ظافنة كي مرويات

( ١٦٩٥٣) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوائِيُّ قَالَ آبِي وَأَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ آبِي كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَة قَالَ آبُو عَامِرٍ فِي جَدِيثِهِ قَالَ حَدَّثَنِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَة قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ آكُبَرُ اللَّهُ آلَ اللَّهُ قَالَ مُعَاوِيةً وَآنَ آشَهِدُ قَالَ آبُو عَامِرٍ آنَ اللَّهُ قَالَ يَحْيَى فَحَدَّثَنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الطَّلَاقِ قَالَ لَا حُولُ وَلَا قُولًا إِلَّا بِاللَّهِ قَالَ مُعَاوِيةً هَكَذَا سَمِعْتُ نَبِيكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ [صححه البحارى (٢١٢)، ابن حزيمة (٤١٤)، وابن حبال (١٦٨٤)].

(۱۲۹۵۳) عيى بن طلحه مُيَنَيْ كَتِي بِين كما يك مرتبه بم لوگ حضرت امير معاويه النَّمْ كَي باس كنه اس اثناء ميل مؤذن نے اذان دينا شروع كردى، جب اس نے اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ كَهَا لَا حضرت معاويه النَّمْ أَنْ لَهُ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ كَهَا لَا حضرت معاويه النَّمْ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ كَهَا لَا اللَّهُ كَا اللَّهُ لَا اللَّهُ كَهَا لَا اللَّهُ كَهَا لَا اللَّهُ كَا اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ كَا اللَّهُ كَا اللَّهُ كَا اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَلْهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ لَا اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ ال

( ١٦٩٥٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ قَدِمَ مُعَاوِيَةُ الْمُمدِينَةَ فَخَطَبَنَا وَأَخُوجَ كُبَّةً مِنْ شَعَرٍ فَقَالَ مَا كُنْتُ أَرَى أَنَّ أَحَدًا يَفْعَلُهُ إِلَّا الْيَهُودَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الْمُدِينَةَ فَخَطَبَنَا وَأَخُوجَ كُبَّةً مِنْ شَعَرٍ فَقَالَ مَا كُنْتُ أَرَى أَنَّ أَحَدًا يَفْعَلُهُ إِلَّا الْيَهُودَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَغَهُ فَسَمَّاهُ الزُّورَ أَوْ الرِّيرَ شَكَّ مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ [صححه البحارى (٢٤٨٨)، ومسلم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَغَهُ فَسَمَّاهُ الزَّورَ أَوْ الرِّيرَ شَكَّ مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ [صححه البحارى (٢٤٨٨)، ومسلم (٢١٢٧)، وأبن حبان (٢١٥٥)]. [نظر: ٢٩٩٨، ١٦٩٧، ١٩٩٥،].

(۱۹۵۴) سعید بن میتب میشد کتے ہیں کہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں حضرت امیر معاویہ ٹاٹٹا تشریف لائے اور جمیں خطبہ دیا، جس میں بالوں کا ایک مجھا نکال کردکھایا اور فر مایا میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح تو صرف یہودی کرتے ہیں، نبی ملیا کو جب یہ بات معلوم ہوئی تھی تو آپ مُلِکٹی کے اے'' جموٹ' کا نام دیا تھا۔

## مناه اَمَرْنَ بَل يَسِيدُ مَرَّ الشَّامِيدِ مِنْ الشَّامِيدِ مِنْ الشَّامِيدِ مِنْ الشَّامِيدِ فَي ال

( ١٦٩٥٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَبِيبِ بُنِ الشَّهِيدِ قَالَ سَمِعْتُ أَبًا مِجُلَزٍ قَالَ دَخَلَ مُعَاوِيَةً عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الزُّبَيْرِ وَابُنِ عَامِرٍ قَالَ فَقَامَ ابْنُ عَامِرٍ وَلَمْ يَقُمُ ابْنُ الزَّبَيْرِ قَالَ وَكَانَ الشَّيْخُ أَوْزَنَهُمَا قَالَ قَالَ مَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَمُثُلَ لَهُ عِبَادُ اللَّهِ قِيَامًا فَلْيَتَبَوَّا مَقْعَدَهُ مِنُ النَّارِ

[حسنه ترمذي قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٥٢٢٩، الترمذي: ٥٧٧٥)]. [انظر: ١٦٩٧، ٢١٦٩٠].

(١٦٩٥٦) قَالَ عَبْد اللَّهِ وَجَدُتُ هَذَا الْحَدِيثَ فِي كِتَابِ آبِي بِحَطَّ يَدِهِ قَالَ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُم وَهُوَ الْبُرْسَانِيُّ قَالَ الْبُكَانَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ حَدَّثِنِي عَمْرُ و بُنُ يَحْيَى أَنَّ عِيسَى بُنَ عُمَرَ أَخْتَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَلْقَمَةَ بُنِ وَقَاصٍ قَالَ إِنِّي لَعِنْدَ مُعَاوِيَةً إِذْ آذَنَ مُؤَذِّنَهُ فَقَالَ مُعَاوِيَةٌ كُمَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ حَتَّى إِذَا قَالَ لَا حُولَ وَلَا قُوتَةً إِلَّا بِاللَّهِ فَلَمَّا قَالَ مُعَاوِيةٌ كَمَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ وَقَاصٍ قَالَ الْمُؤَذِّنُ وَقَالَ اللَّهُ عَلَى الْفَلَاحِ قَالَ الْمُؤَذِّنُ وَقَالَ اللَّهُ عَلَى الْطَلَاقِ قَالَ الْمُؤَدِّنُ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُؤَدِّنُ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُؤَدِّنُ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُؤَدِّنُ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُؤَدِّنُ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُؤَدِّنُ ثُمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَقَالَ اللهِ عَلَى الطَّلَةِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَى الْمُؤْتُ عَلَى الْعَلَاقِ كَالِي اللهُ عَلَى الْعَلَى الْقَالَ الْمَالِي وَالْمَولَ عَلَيْهِ مِلْ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْقَلَاحِ عَلَى الْعَلَى الْقَلَاحِ عَلَى الْقَلَاحِ عَلَى الْعَلَى الْعَلَاقِ الْمَالِى وَالْمَالِى وَالْعَلَى اللَّهُ كُولُ وَلَا قُولُولُ وَلَا قُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

( ١٦٩٥٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً قَالَ أَخْبَرَنَا عَلِى بُنُ زَيْدٍ عَنُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ مُعَاوِيَةً ذَخَلَ عَلَى عَائِشَةً فَقَالَتُ لَهُ أَمَا خِفْتَ أَنُ أُقْعِدَ لَكَ رَجُلًا فَيَقْتُلُكَ فَقَالَ مَا كُنْتِ لِتَفْعَلِيهِ وَأَنَا فِي بَيْتِ أَمَانٍ وَقَدُ عَلَى عَائِشَةً فَقَالَتُ لَهُ أَمَا خِفْتَ أَنُ أُقْعِدَ لَكَ رَجُلًا فَيَقُتُلُكَ فَقَالَ مَا كُنْتِ لِتَفْعَلِيهِ وَأَنَا فِي بَيْتِ أَمَانٍ وَقَدُ سَمِعْتُ النَّبِي صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَعْنِى الْإِيمَانُ قَيْدُ الْفَتْكِ كَيْفَ أَنَا فِي الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَكِ وَفِي سَعِيعِتُ النَّبِي صَلَّمَ قَالَ فَدَعِينَا وَإِيَّاهُمُ حَتَّى نَلْقَى رَبَّنَا عَزَّ وَجَلَّ عَلَا لَكُ عَلَيْهِ وَأَلَ فَذَعِينَا وَإِيَّاهُمُ حَتَّى نَلْقَى رَبِّنَا عَزَّ وَجَلَّ

(۱۲۹۵۷) آیک مرتبہ حضرت امیر معاویہ ڈاٹٹ ،حضرت عائشہ میں لفتہ ڈاٹٹ کے یہاں حاضر ہوئے ،انہوں نے قرمایا کیا تہمیں اس بات کا خطرہ نہ ہوا کہ میں ایک آ دمی کو بھا دوں گی اور وہ تہمیں قتل کردے گا؟ وہ کہنے لگے کہ آپ ایسانہیں کرسکتیں، کیونکہ میں امن وامان والے گھر میں ہوں، اور میں نے نبی مالیکا کوفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ ایمان بہا دری کو بیڑی ڈال دیتا ہے، آپ بیا

## هي مُنالاً امَانُ مَنْ الشَّامِيِّينِ مَرْمُ لِيَوْمِرْمُ لِيكُومِيِّينِ لَا يُحْرِيكُ مِنْ الشَّامِيِّينِ لَكِ

بتا پے کہ میرا آپ کے ساتھ اور آپ کی ضرور بات کے حوالے سے رویہ کیسا ہے؟ انہوں نے فر مایا صحیح ہے، حضرت معاویہ والتا نے کہا تو پھر جمیں اور انہیں چھوڑ دیجئے تا آ نکہ ہم اپنے برور د گار سے جاملیں۔

( ١٦٩٥٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي شَيْخِ الْهُنَائِيِّ قَالَ كُنْتُ فِي مَلَإِ مِنْ أَصْحَابِ
رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عِنْدَ مُعَاوِيَةً فَقَالَ مُعَاوِيَةً أَنْشُدُكُمُ اللّهَ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَهَى عَنُ لُبُسِ الْحَرِيرِ قَالُوا اللّهُمَّ نَعَمُ قَالَ وَأَنَا أَشْهَدُ قَالَ النَّهُ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَهَى عَنْ لُبُسِ الدَّهَبِ إِلّا مُقطَعًا قَالُوا اللّهُمَّ نَعَمُ قَالَ وَأَنَا أَشْهَدُ قَالُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَهُى عَنْ رُكُوبِ النَّمُورِ قَالُوا اللّهُمَّ نَعَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَهَى عَنْ الشَّوْبِ فِي أَنْ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَهَى عَنْ رُكُوبِ النَّمُورِ قَالُوا اللّهُمُّ نَعَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَهَى عَنْ الشَّوْبِ فِي أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَهَى عَنْ الشَّوْبِ فِي قَالُوا اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَهَى عَنْ الشَّوْبِ فِي النَّهُ مُعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَهَى عَنْ الشَّوْبِ فِي النَّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَهَى عَنْ الشَّوْبِ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَهَى عَنْ الشَّوْبِ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَهَى عَنْ الشَّوْبِ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَهَى عَنْ السَّوْلَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَهَى عَنْ السَّوْلَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَهَى عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَهَى عَنْ السَّوْلَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَهَى عَنْ السَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَهَى عَنْ السَّعْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَهَى عَنْ جَمْعٍ بَيْنَ حَمِّ وَعُمُوا قَالُوا أَمَّا فَلَا أَلْمَا إِنَّهُا مَعَهُنَّ إِقَال اللللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلْمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ مَعَهُونَ إِنَا الللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ وَسُلُوا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلْمَ الللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلْمُ الللهُ عَلْمُ الللهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ الللهُ عَلْمُ الللهُ عَلْمُ الللهُ عَلْمُ الللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلْمُ الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ الللهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَمُ الللهُ

(۱۲۹۵۸) ابوشنخ ہنائی کہتے ہیں کہ میں حضرت امیر معاویہ ڈٹاٹٹؤ کے پاس چند صحابۂ کرام ڈٹاٹٹؤ کی مجلس میں ایک مرتبہ بیٹھا ہوا تھا، حضرت معاویہ ڈٹاٹٹؤ نے ان سے بوچھا کہ میں آپ لوگوں کواللہ کی قتم دے کر پوچھتا ہوں، کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ نبی علیہ نبی میٹنے سے منع فرمایا ہے؟ انہوں نے جواب دیا جی ہاں! حضرت معاویہ ڈٹاٹٹؤ نے فرمایا میں بھی اس کی گواہی دیتا ہوں، پھر فرمایا میں آپ کواللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ نبی علیہ نے مردوں کوسونا پہننے سے منع فرمایا ہے اللہ یہ کہ معمولی ساہو؟ انہوں نے جواب دیا جی ہاں! حضرت معاویہ ڈٹاٹٹؤ نے فرما میں بھی اس کی گواہی دیتا ہوں۔

پھر فرمایا بیں آپ کواللہ کی شم دے کر پوچھتا ہوں ، کیا آپ لوگ جانے ہیں کہ بی علیا انے چیتے کی سواری سے منع فرمایا ہیں آپ کواللہ کی شم دے کر پوچھتا ہوں ، کیا آپ ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں! فرمایا ہیں بھی اس کی گوا بی دیتا ہوں ، پھر فرمایا ہیں آپ کواللہ کی شم دے کر پوچھتا ہوں ، کیا آپ لوگ جانے ہیں کہ بی علیا نے چاندی کے برتن میں پائی چینے سے منع فرمایا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں! فرمایا ہیں بھی اس کی گوا بی دیتا ہوں پھر فرمایا ہیں آپ کواللہ کی شم دے کر پوچھتا ہوں ، کیا آپ لوگ جانے ہیں کہ بی علیا نے جج اور عرے کوالکہ سفر میں جمع کرنے سے منع فرمایا ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہیہ بات ہم نہیں جانے ، حضرت معاویہ ٹائٹو نے فرمایا ہے بات بھی تاب منہ ہیں جانے ، حضرت معاویہ ٹائٹو نے فرمایا ہے بات بھی تابت شدہ ہے اور کہا باتوں کے ساتھ ہے۔

( ١٦٩٥٩) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا جَبَلَةُ بْنُ عَطِيَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَيْرِيزٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي شُفْيَانَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا فَقَهَهُ فِي الدِّينِ [احرحه



الدارمي (٢٣٢) قال شعيب: أسناذه صحيح]. [انظر: ٢٣٢) قال شعيب: أسناذه صحيح].

(۱۲۹۵۹) حضرت امیر معاویہ ڈٹاٹٹ سے مروی ہے کہ نبی اکرم مُلاٹینٹم نے ارشاد فر مایا جب اللہ تعالی کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرما تا ہے تواسے دین کی مجھ عطاء فرما دیتا ہے۔

( ١٦٩٦) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ بَحْوِ قَالَ حَدَّثِنِي مَرْحُومُ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ قَالَ حَدَّثِنِي آبُو نَعَامَةَ السَّعْدِيُّ عَنُ آبِي عَثْمَانَ النَّهِدِيِّ عَنْ آبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ خَرَجَ مُعَاوِيَةُ عَلَى حَلْقَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ مَا أَجُلَسَكُمْ قَالُوا جَلَسْنَا اللَّهِ مَا أَجُلَسَكُمْ وَمَا كَانَ آحَدٌ بِمَنْزِلِتِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَلَ عَنْهُ حَدِيثًا مِنِّى وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَلَ عَنْهُ حَدِيثًا مِنِّى وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَلَ عَنْهُ حَدِيثًا مِنِّى وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَلَ عَنْهُ حَدِيثًا مِنِّى وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَلَ عَنْ أَعُلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَلَ عَنْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقُلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقُلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقُلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقُلُ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلُكُمْ وَإِنَّ وَمَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى عَلَيْهِ السَّلَامِ فَأَخْبَرَئِي أَنَ اللَّهُ عَزَّ وَحَلَّ يُبَاهِى فَالُ أَمَا إِنِّي لَمُ السَّعُولُ عَلَى اللَّهُ عَزَّ وَحَلَّ يُبَاهِى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنَ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

### هي مُناهُ اَمَرُ الشَّامِينَ مَنْ الشَّامِينِ اللَّهِ اللّ

( ١٦٩٦٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ آنْبَأْنِي سَعْدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَعْبَدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ كَانَ مُعَاوِيَةُ قَلَّمَا يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْنًا وَيَقُولُ هَوُلَاءِ الْكَلِمَاتِ قَلَّمَا يَدَعُهُنَّ آوْ يُحَدِّثُ بِهِنَّ فِي الْجُمَعِ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ يُرِدُ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يَفَقَهُهُ فِي الدِّينِ وَإِنَّ هَذَا الْمَالَ حُلُو خَضِرٌ فَمَنْ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ يُرِدُ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يَفَقَهُهُ فِي الدِّينِ وَإِنَّ هَذَا الْمَالَ حُلُو خَضِرٌ فَمَنْ يَرُدُ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يَفَقَهُهُ فِي الدِّينِ وَإِنَّ هَذَا الْمَالَ حُلُو خَضِرٌ فَمَنْ يَارَكُ لُهُ فِيهِ وَإِيَّاكُمُ وَالتَّمَادُحَ فَإِنَّهُ الدَّبُحُ [قد حسن اسناده البوصيرى. قال الألباني: حسن (ابن ماحة: ٣٧٤٣).

(۱۲۹۲۲) مغید جہنی کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ را اللہ اللہ تھے کہ اللہ تعالی جس محفی کے حوالے سے کوئی حدیث بیان کرتے تھے، البتہ ہیہ کلمات اکثر جگہوں پر نبی علیا کے حوالے سے ذکر کرتے تھے کہ اللہ تعالی جس مخص کے ساتھ خیر کا ارادہ فرمالیتے ہیں تواسے دین کی سجھ عطافر مادیتے ہیں، اور بید دنیا کا مال بڑا شیریں اور سبر سبر وشا داب ہوتا ہے، سوجو مخص اے اس کے حق کے ساتھ لیتا ہے، اس کے لئے اس میں برکت ڈال دی جاتی ہے، اور منہ برتعریف کرنے سے بچو کیونکہ بیاس مخص کوذیج کردیا ہے۔

( ١٦٩٦٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ قَالَ آخُبَرَنِى مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى بُنِ حَبَّانَ عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ عَنْ مُعَاوِيّةَ بُنِ آبِى سُفْيَانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُبَادِرُونِى بِرُكُوعٍ وَلَا بِسُجُودٍ فَإِنَّهُ مَهُمَا أَسْبِقُكُمْ بِهِ إِذَا رَكُعْتُ تُدُرِكُونِى إِذَا رَفَعْتُ إِنِّى قَدُ أَسْبِقُكُمْ بِهِ إِذَا سَجَدُتُ تُدُرِكُونِى إِذَا رَفَعْتُ إِنِّى قَدُ أَسْبِقُكُمْ بِهِ إِذَا سَجَدُتُ تُدُرِكُونِى إِذَا رَفَعْتُ إِنِّى قَدُ أَسْبِقُكُمْ بِهِ إِذَا سَجَدُتُ تُدُرِكُونِى إِذَا رَفَعْتُ إِنِّى قَدُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَل

(۱۲۹۲۳) حضرت معاویہ ڈلٹٹؤسے مردی ہے کہ نبی الیا نے ارشاد فر مایا مجھ سے پہلے دکوع مجدہ نہ کیا کرو، کیونکہ جب میں تم سے پہلے دکوع کروں گا تو میرے سراٹھانے سے پہلے تم بھی مجھے دکوع میں پالو گے اور جب تم سے پہلے مجدہ کروں گا تو میرے سزاٹھانے سے پہلے تم بھی مجھے مجدہ میل پالو گے، یہ بات میں اس لئے کہدر ہا ہوں کہ اب میراجسم بھاری ہوگیا ہے۔

( ١٦٩٦٤) حَدَّثَنَا ۚ وَكِيعٌ حَدَّثَنَا أَسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ كَعُبِ الْقُرَظِيِّ قَالَ قَالَ مُعَاوِيَةً عَلَى الْمِنْبَوِ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعُطَيْتَ وَلَا مُعُطِى لِمَا مَنَعْتُ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ مَنْ يُودُ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقَّةٌ فِي الدَّينِ مَانِعَ لِمَا أَعُطَيْتِ وَلَا مُنْفَعِ لَمَا مَنَعْتُ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ مَنْ يُودُ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقَّةٌ فِي الدَّينِ سَمِعْتُ هَوُلًا وِ الْكَيمِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى هَذَا الْمِنْبَوِ [احرحه مالك (٢١٥) و عبد

بن حميد (٢١٤). قال شعيب: هذا اسناد حسن]. [انظر: ٦٩٨٥ ١٣٠١ ١٣٠١).

(۱۲۹۲۳) حضرت معاویہ ٹاٹٹ نے ایک مرتبہ منبر پر یک کمات کے اے اللہ! جے آپ ویں ،اس سے کوئی روک نہیں سکتا ،اور جس سے آپ روک لیں ،اسے کوئی دین نہیں سکتا ،اور جس سے آپ روک لیں ،اسے کوئی دین نہیں سکتا اور ذی عزت کو آپ کے سامنے اس کی عزت نفع نہیں پہنچا سکتی ،اللہ جس کے ساتھ خیر کا اراوہ فر مالیتا ہے ،اسے دین کی سجھ عطاء فر مادیتا ہے ، میں نے پیکمات اس منبر پر نبی ملینا سے سنے ہیں۔ ( ۱۲۹۲۵ ) حَدَّقَنَا وَ کِیعٌ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُعْتَمِرِ عَنِ ابْنِ سِیرِینَ عَنْ مُعَاوِیَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

# منالاً امَا رَضِل مِنْ الشَّامِينِ مِنْ السَّالُ الشَّامِينِ مِنْ السَّالُ الشَّامِينِ ﴾ ومن الله المنال الشّامِين الله

لَا تَرُكُبُوا الْخَزَّ وَلَا النِّمَارَ قَالَ ابْنُ سِيرِينَ وَكَانَ مُعَاوِيَةٌ لَا يُتَّهَمُ فِي الْحَدِيثِ عَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُو عَبُد الرَّحُمَنِ يُقَالُ لَهُ الْحَبَرِيُّ يَعْنِي أَبَا الْمُعْتَمِرِ وَيَزِيدُ بْنُ ظَهْمَانَ أَبُو الْمُعْتَمِرِ هَذَا [قالِ الألباني: صحيح (ابو داود: ٢٩ ١٤) ابن ماحة: ٣٦٥٦)].

(١٢٩٢٥) حضرت معاويد ثَنَّ عَنَّ سِيمروى ہے كه بى عَلِيَّا نے ارشادفر ماياريشم يا چيتے كى كھال سَى جانور پر بچھا كرسوارى شدكيا كرو-(١٦٩٦٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا مُجَمِّعٌ بُنُ يَحْيَى عَنْ أَبِى أَمَامَةَ بُنِ سَهُلٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعَشَهَّدُ مَعَ الْمُؤَذِّنِينَ [انظر: ١٧٠٢٦،١٦٩٨].

(۱۲۹۲۱) حضرت معاویه والثلاہ مروی ہے کہ نبی ملیکا مؤذن کے ساتھ تشہد پڑھتے تھے۔

( ١٦٩٦٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِى وَبَهْزٌ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ جَبَلَةَ بُنِ عَطِيَّةَ عَنِ ابْنِ مُحَيْرِينٍ قَالَ بَهْزٌ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَيْرِيزٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ أَبِى سُفْيَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِعَبْدٍ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي الدِّينِ [راحع ٢٩٥٩]

(۱۲۹۲۷) حفزت امیر معاویہ ٹاٹنؤ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ٹاٹیؤ کے ارشاد فر مایا جب اللہ تعالی کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرما تا ہے تواہے دین کی مجھ عطاء فرمادیتا ہے۔

( ١٦٩٦٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلَكِ بْنُ عَمْرٍ و وَعَبُدُ الصَّمَدِ قَالَا حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنُ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدٍ قَالَ قَالَ مُعَاوِيَةُ ذَاتَ يَوْمٍ إِنَّكُمْ قَدُ أَخُدَثْتُمْ زِى سُوءٍ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ الزُّورِ وَقَالَ عَبُدُ الصَّمَدِ الزُّورُ قَالَ وَهَذَا الزُّورُ قَالَ آبُو عَامِرٍ قَالَ قَتَادَةُ هُوَ مَا يُكُثِرُ بِهِ قَالَ وَجَاءَ رَجُلٌ بِعَصًّا عَلَى رَأْسِهَا حِرُقَةٌ فَقَالَ أَلَا وَهَذَا الزُّورُ قَالَ آبُو عَامِرٍ قَالَ قَتَادَةُ هُوَ مَا يُكُثِرُ بِهِ النِّسَاءُ أَشْعَارَهُنَّ مِنْ الْخِرَق [راجع: ١٦٩٥].

(۱۲۹۲۸) سعید بن میتب میشد کتب بین که ایک مرتبه حضرت امیر معاویه وافق نظر مایاتم نے براطریقه ایجاد کیا ہے، نبی ملیقا نے '' زور'' سے منع فرمایا ہے، اسی دوران ایک آ دمی آیا جس کے ہاتھ میں لاٹھی تھی اور سر پرغورتوں جیسا کپڑا تھا، حضرت امیر معاویہ وافق نے فرمایا یہ ہے زور۔

( ١٦٩٦٩) حَدَّثُنَا إِسُمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَدَّاءُ عَنْ مَيْمُونِ الْقَنَّادِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفُيانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نَهِى عَنْ رُكُوبِ النَّمَارِ وَعَنْ لَبْسِ اللَّهَبِ إِلَّا مُقَطَّعًا إاشار المنذرى الى ان فيه الانقطاع في موضعين، وذكر الذهبي في الميزان: والحديث منكر قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٢٣٩، النسائي: ١٦١/٨). قال شعب: صحيح وهذا اسنادضعيف].

(۱۲۹۲۹) حضرت امیر معاوید ڈاٹھؤے مروی ہے کہ نبی ملیکانے چیتے کی سواری سے اور سونے پہننے سے منع فر مایا ہے، الآیہ کدوہ کھڑے ہو(معمولی مقدار ہو)

## الشَّا مِنْ الشَّامِيِّينَ اللَّهُ الشَّامِيِّينَ اللَّهُ اللَّهُ السَّالُ الشَّامِيِّينَ ﴾ ٢٦ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الشَّامِيِّينَ ﴾

( ،١٦٩٧) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا حَبِيبُ بُنُ الشَّهِيدِ عَنُ أَبِي مِجْلَزٍ أَنَّ مُعَاوِيَةَ دَخَلَ بَيْتًا فِيهِ ابْنُ عَامِرٍ وَابْنُ الزَّبَيْرِ فَقَامَ ابْنُ عَامِرٍ وَجَلَسَ ابْنُ الزَّبَيْرِ فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ اجْلِسُ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَمْثُلَ لَهُ الْعِبَادُ قِيَامًا فَلْيَتَهَوَّا بَيْتًا فِى النَّارِ [راحع: ٢٥٩٥].

(۱۲۹۷) ایک مرتبہ حفزت امیر معاویہ ڈاٹٹو، حفزت عبداللہ بن زبیر ٹاٹٹو اور ابن عامر کے یہاں گئے، ابن عامر تو ان ک احتر ام میں کھڑے ہو گئے لیکن ابن زبیر ڈلٹو کھڑ نے نہیں ہوئے، حفزت معاویہ ڈلٹو کہنے لگے کہ بیٹھ جاؤ، نبی علیا نے ارشاد فرمایا ہے جس مخص کو یہ بات پہند ہو کہ اللہ کے بندے اس کے سامنے کھڑے دہیں، اسے جہنم میں اپنا ٹھ کا نہ بتالینا جا ہے۔

(١٦٩٧١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَجَّاجٌ قَالَ آخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَعْبَدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ كَانَ مُعَاوِيَةً قَلَّمَا يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَكَانَ قَلَّمَا يَكَادُ أَنْ يَدَعَ يَوْمُ الْجُهُنِيِّ قَالَ فَكَانَ قَلَّمَا يَكُادُ أَنْ يَدَعَ يَوْمُ الْجُهُنِيِّ قَالَ فَكَانَ قَلَّمَا يَكُودُ أَنْ يَدَعَ يَوْمُ النَّهُ عِلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَكَانَ قَلَّمَا يَكُودُ أَنْ يَدَعَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ هَوْلَا مَنْ يُرِدُ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا الْجُمُعَةِ هَوْلَا مَنْ يُرِدُ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ يُرِدُ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يَكُمُ عَلَيْهِ وَالنَّمَادُحَ فَإِنَّهُ الذَّبُحُ يَعْفَقُهُ فِي النِّينِ وَإِنَّ هَذَا الْمَالَ حُلُو خَضِرٌ فَمَنْ يَأْخُذُهُ بِحَقِّهِ يُبَارَكُ لَهُ فِيهِ وَإِيَّاكُمْ وَالتَّمَادُحَ فَإِنَّهُ الذَّبُحُ لَا يَعْفَلُهُ فِي النِّينِ وَإِنَّ هَذَا الْمَالَ حُلُو خَضِرٌ فَمَنْ يَأْخُذُهُ بِحَقِّهِ يُبَارَكُ لَهُ فِيهِ وَإِيَّاكُمْ وَالتَّمَادُحَ فَإِنَّهُ الذَّبُحُ لَا إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْتَمَادُحَ فَإِنَّهُ الذَّبُحُ

(۱۷۹۷) معبر جمنی کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ ڈاٹٹؤ بہت کم نبی طابقہ کے جوالے سے کوئی حدیث بیان کرتے تھے،البتہ یہ کلمات اکثر جگہوں پر نبی طابقہ کے حوالے سے ذکر کرتے تھے کہ اللہ تعالی جس شخص کے ساتھ خیر کا ارادہ فرما لیتے ہیں تو اسے دین کی سمجھ عطافر مادیتے ہیں،اورید دنیا کا مال بڑاشیریں اور سبر سبز وشاداب ہوتا ہے،سو جوشخص اسے اس کے تق کے ساتھ لیتا ہے، اس کے لئے اس میں برکت ڈال دی جاتی ہے،اور منہ پرتعریف کرنے سے بچو کیونکہ بیاں شخص کو ذریح کے ساتھ لیتا ہے۔

( ١٦٩٧٢) حَدَّثَنَا عَارِمٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْمُفِيرَةِ عَنْ مَعْبَدِ الْقَاصِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَبْدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجُلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُ [قال شعيب: اسناده صحيح].

(۱۲۹۷۲) حضرت معاویہ ڈٹاٹٹؤ سے مردی ہے کہ میں نے نبی ملیٹا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے جوشخص نثراب پیے تو اسے کوڑے مارے جائیں ،اگر دوبارہ پیے تو دوبارہ کوڑے ماروجتیٰ کہاگر جوتھی مرتبہ پے تو اسے قل کر دو۔

( ١٦٩٧٣ ) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُّ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا حَرِيزٌ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ آبِي عَوْفِ الْجُرَشِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةً قَالَ رَآيَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُصُّ لِسَالَهُ أَوْ قَالَ شَفَتَهُ يَعْنِى الْحَسَنَ بُنَ عَلِيٍّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَنْ يُعَذَّبَ لِسَانٌ أَوْ شَفَتَان مَصَّهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(۱۲۹۷۳) حضرت معاویہ رفائق سے مروی ہے کہ میں نے نبی الیا کوامام حسن رفائق کی زبان یا ہونٹ چوستے ہوئے و یکھا ہے، اوراس زبان یا ہونٹ کوعذاب نہیں دیا جائے گا جے نبی الیا نے چوسا ہو۔

## هي مُنالِهِ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُلِي اللهِ اللهِ

( ١٦٩٧٤) حَدَّثَنَا كَثِيرُ بُنُ هِشَامِ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ الْأَصَمِّ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بُنَ آبِي سُفَيَانَ ذَكَرَ حَدِيثًا وَلَا تَرَالُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا غَيْرَهُ وَكَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ يُودُ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي النِّينِ وَلَا تَزَالُ عِصَابَةٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ النَّاسِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ يُودُ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي النِّينِ وَلَا تَزَالُ عِصَابَةٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ النَّالُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ يُودُ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي النِّينِ وَلَا تَزَالُ عِصَابَةٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ يُقَاتِلُونَ عَلَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ يَوْمِ الْقِيَامَةِ [راجع: ١٦٩٥ ]. [صححه مسلم (١٠٣٧)]. والمُعن عَلَى مَنْ نَاوَأَهُمُ إِلَى يُومِ الْقِيَامَةِ [راجع: ١٦٩٥ ]. [صححه مسلم (١٠٣٧)].

(۱۲۹۷) بزید بن اصم کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ ڈاٹٹؤ بہت کم نی نالیگا کے حوالے سے کوئی حدیث بیان کرتے تھے،البتہ بیر مدیث بیان کرتے تھے،البتہ بیر مدیث میں نے ان سے تی ہے کہ نبی نالیگا نے فر مایا کہ اللہ تعالی جس شخص کے ساتھ خیر کا ارادہ فر مالیتے ہیں تواسے دین کی سمجھ عطا فر ما دیتے ہیں، اور مسلمانوں کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قال کرتا رہے گا، یہ لوگ قیامت تک اپنی مخالفت کرنے والوں پر غالب رہیں گے۔

( ١٦٩٧٥) حَدَّثَنَا شُجَاعُ بُنُ الْوَلِيدِ قَالَ ذَكَرَ عُثْمَانُ بُنُ حَكِيمٍ عَنْ زِيَادِ بُنِ آبِي زِيَادٍ عَنْ مُعَاوِيَةً قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى هَذِهِ الْأَعُوادِ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعُطَيْتَ وَلَا مُعْطِى لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنُونُ اللَّهُ عِنْدُ اللَّهُ بِعِ حَيْرًا يُفَقَّهُهُ فِي الدِّينِ [احرجه عبد بن حميد (١١٧) قال شعيب: ولا يَنُفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ مَنْ يُودُ اللَّهُ بِعِ حَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي الدِّينِ [احرجه عبد بن حميد (١١٧) قال شعيب: صحيح]. [راجع: ١٩٥٩].

(۱۲۹۷۵) حضرت معاویہ ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ میں نے اس منبر پر نبی علی<sup>ناں ک</sup>ویہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اے اللہ! جسے آپ دیں ،اس سے کوئی روک نہیں <sup>سک</sup> ورجس سے آپ روک لیں ،اسے کوئی دیے نہیں سکتا اور ذی عزت کو آپ کے سامنے اس کی عزت نفع نہیں پہنچا سکتی ،اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرمالیتا ہے ،اسے دین کی مجھ عطا ءفرمادیتا ہے۔

( ١٦٩٧٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بُنُ مُرَّةً قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بُنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ خَطَبَ مُعَاوِيَةُ عَلَى مِنْبَرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ مِنْبَرِ الْمَدِينَةِ فَأَخْرَجَ كُبَّةً مِنْ شَعَرٍ قَالَ مَا كُنْتُ أَزَى أَنَّ الْحَدَّا يَفْعَلُ هَذَا غَيْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمَّاهُ الزُّورَ [راحع: ١٦٩٥٤]

(۱۲۹۷۲) سعید بن میتب میشان کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں حضرت امیر معاوید ڈاٹٹو تشریف لانے اور ہمیں خطّبہ دیا، جس میں خطّبہ دیا، جس میں بالوں کا ایک گچھا تکال کر دکھایا اور فرمایا میں مجمعتا ہوں کہ اس طرح تو صرف یہودی کرتے ہیں، نبی علیقہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی تھی تو آپ خالی کے اسے ''مجموٹ'' کانام دیا تھا۔

( ١٦٩٧٧) حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ شُعَيْبِ بُنِ آبِي حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنِي آبِي عَنِ الزَّهْرِيِّ قَالَ كَانَ مُحَمَّدُ بُنُ جُبَيْرِ بُنِ مُطْعِم يُحَدَّثُ أَنَّهُ بَلَغَ مُعَاوِيَةً وَهُوَ عِنْدَهُ فِي وَفَدٍ مِنْ قُرِيْشٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَيكُونُ مَلِكٌ مِنْ قَحْطَانَ فَعَضِبَ مُعَاوِيَةُ فَقَامَ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ هي مُنله اَمْرُن شِبل اِنظِين اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

رِجَالًا مِنكُمْ مُحَدِّثُونَ أَجَادِيتَ لَيْسَتُ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا تُؤْتُرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ وَكِيلَ مُعَالِمُ مَعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الْكَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ هَذَا الْكُمْرَ فِي قُرَيْشِ لَا يُنَازِعُهُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَكَبَهُ اللَّهُ عَلَى وَجِهِم مَا أَقَامُوا اللَّينَ [صححه البحارى (٢٠٥٠)] هَذَا اللَّهُ عَلَى مَعْرِيرَ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى وَجَهِم مَا أَقَامُوا اللَّينَ [صححه البحارى (٢٠٥٠)] الله عَلَى مَعْرِيرَ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَمِن اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْرِيرُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَمِن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَمُولَ اللهُ عَلَى مَعْرِيرَ عَلَيْهُ وَعِن عَاللهُ عَلَى مَعْرِيرَ عَلَيْهُ وَمِن عَاصَ مَا عَلَيْهُ عِلَيْهِ وَمِن عَلَيْهِ وَمَعْ مِوا عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَمِن عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمِن عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمِن اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَمُولُ عِلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمِن اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمُولُ عِن اللهُ عَلَيْهُ وَمِن اللهُ عَلَيْهُ وَمُولُ عِلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمُولُ عِلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل

( ١٦٩٧٨) حَلَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ إِسُحَاقَ أَخْبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْمُبَارَكِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ يَزِيدَ بُنِ جَابِرٍ قَالَ حَلَّثَنِى آبُو عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أَبُو عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةً يَقُولُ عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ مَا مَثَلُ عَمَلِ أَحَدِكُمْ كَمَثَلِ الْوِعَاءِ إِذَا طَابَ أَعْلَاهُ طَابَ أَسْفَلُهُ وَإِنَّمَا مَثَلُ عَمَلِ أَحَدِكُمْ كَمَثَلِ الْوِعَاءِ إِذَا طَابَ أَعْلَاهُ طَابَ أَسْفَلُهُ وَإِذَا خَبُتَ مَا اللهِ صَيْرَى: هذا اسناد صحيح، قال شعيب: اسناده حسن].

(۱۲۹۷۸) حضرت معاویہ رفائظ نے ایک دن منبر پرارشادفر مایا کہ میں نے نبی طیس کو یہ فرماتے ہوئے سا ہے دنیا میں صرف امتحانات اور آنرمائشیں ہی روگئ میں ،اورتمہارے اعمال کی مثال برتن کی ہے ہے کہ اگر اس کا اوپر والاحصہ عمدہ ہوتو بیاس بات کی علامت ہے کہ اس کا نچلا حصہ بھی عمدہ ہے اور اگر اوپر والاحصہ خراب ہوتو اس کا نجلا حصہ بھی خراب ہوگا۔

( ١٦٩٧٩) حُدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ بَحْوٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بُنُ مُسُلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي الْأَوْهِرِ عَنْ مُعَاوِيَةً اللَّهِ بُنُ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي الْأَوْهِرِ عَنْ مُعَاوِيَةً اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانَّهُ مَسَحَ رَأْسَهُ بِغَرْفَةٍ مِنْ مَاءٍ حَتَّى يَقُطُّرَ الْهَاءُ مِنْ رَأْسِهِ أَوْ كَادَ يَقُطُّرُ وَأَنَّهُ أَرَاهُمْ وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا بَلَغَ مَسْحَ رَأْسِهِ وَضَعَ كَفَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا بَلَغَ مَسْحَ رَأْسِهِ وَضَعَ كَفَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا بَلَغَ مَسْحَ رَأْسِهِ وَضَعَ كَفَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا بَلَغَ مَسْحَ رَأْسِهِ وَضَعَ كَفَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا بَلَغَ مَسْحَ رَأْسِهِ وَضَعَ كَفَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَسِهِ ثُمَّ مَوَّ بِهِمَا حَتَّى بَلَغَ الْقَفَا ثُمَّ رَكَّهُمَا حَتَّى بَلَغَ الْمُكَانَ الَّذِى بَدَأَ مِنْهُ وَال الآلباني: صحيح عَلَي مُلَا اللهِ دَاوِد: ١٤٢٤). قال شعيب: صحيح لغيره وهذا اسناد ضعيف].

(۱۲۹۷) حضرت معاویہ ڈٹائٹانے ایک مرتبہ لوگوں کو نبی الیا کی طرح وضوکر کے دکھایا، سر کامنے کرتے ہوئے انہوں نے پانی کا ایک چلو لے کرمنے کیا یہاں تک کہ ان کے سرسے پانی کے قطرے ٹینے لگے، انہوں نے اپنی ہضاییاں سر کے اسکلے جھے پر رکھیں اور من کرتے ہوئے ان کوگدی تک تھنچ لائے ، پھروالیں اس جگہ پر لے گئے جہاں ہے من کا آغاز کیا تھا۔

## هي مُنالِمَا مَدُن شِل بِيدِ مَتْرُم الشَّامِيِّين ﴾ ٢٩ يُحمل ٢٩ مُنالِمَا مَدُن شِل بِيدِ مَتْرُم الشَّامِيِّين ﴾

( ١٦٩٨) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ بَحْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ يَعْنِى ابْنَ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَلَاءِ آنَّهُ سَمِعَ يَزِيدَ يَعْنِى ابْنَ أَبِى مَالِكٍ وَأَبَّا الْأَزْهَرِ يُحَدِّثَانِ عَنْ وُضُوءِ مُعَاوِيّةً قَالَ يُرِيهِمْ وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَوضَّا ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَعَسَلَ رِجُلَيْهِ بِغَيْرِ عَدَدٍ [قَالَ الألباني: صحيح (ابو داود: ١٢٥). قال شعيب: صحيح لغيره وهذا اسناذ ضعيف].

(۱۷۹۸) حضرت معاویہ ڈاٹٹئے نے ایک مرتبہ لوگوں کو نبی ملیکا کی طرح وضو کر کے دکھایا اور اعضاءِ وضو کو تین تین مرتبہ دھویا، اوریاؤں کو تعداد کالحاظ کیے بغیر دھولیا۔

(١٦٩٨١) حَدَّثَنَا يَعُقُوبُ وَسَعُدٌ قَالَا حَدَّثَنَا آبِي عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ هُرْمُزَ الْمَنَهُ وَالْمَحَةُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنَتَهُ الْمُحَمِّ ابْنَتَهُ وَأَنْكَحَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنَتَهُ وَالْمُحَمُّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنَتَهُ وَالْمُحَمُّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنَتَهُ وَالْمُحَمُّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنَتَهُ وَالْمُحَمُّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنَتَهُ وَقَدْ كَانَا جَعَلَا صَدَاقًا فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ بُنُ أَبِي سُفْيَانَ وَهُو خَلِيفَةٌ إِلَى مَرْوَانَ يَأْمُرُهُ بِالتَّفُرِيقِ بَيْنَهُمَا وَقَالَ فِي وَقَدْ كَانَا جَعَلَا صَدَاقًا فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ بُنُ أَبِي سُفْيَانَ وَهُو خَلِيفَةٌ إِلَى مَرْوَانَ يَأْمُرُهُ بِالتَّفُرِيقِ بَيْنَهُمَا وَقَالَ فِي كَتَابِهِ هَذَا الشِّغَارُ الَّذِي نَهِي عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [صححه ابن حان (١٥٣ ٤).].

الألباني: حسن (ابو داود: ٢٠٧٥).].

(۱۲۹۸۱) احرج کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ عباس بن عبداللہ نے اپنی بٹی کا ٹکاح عبدالرحلٰ بن تھم سے اور عبدالرحلٰ نے اپنی بٹی کا تکاح عباس سے کر دیا اور اس تباولے ہی کومبر قرار دے دیا ، حضرت امیر معاویہ رفائظ نے معلوم ہونے پر مروان کی طرف ' خلیفہ ہونے کی وجہ سے ' خط کھا اور اسے تھم دیا کہ ان دونوں کے درمیان تفریق کرا دے اور خط میں فر مایا کہ بیروہی نکاح شغار ہے جس سے نبی عایشا نے منع فر مایا تھا۔

(١٦٩٨٢) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا آبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَقَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبَّدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزَّبَيْرِ عَنْ آبِيهِ عَبَّاهٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ حَاجًّا قَدِمْنَا مَعَةُ مَكَّةَ قَالَ فَصَلَّى بِهَا الظَّهْرَ وَالْعَضْرَ وَالْعِشَاءَ الْآجِرَةَ أَرْبَعًا أَرْبَعًا فَإِذَا فَلَهُمْ مَكَّةَ صَلَّى بِهَا الظَّهْرَ وَالْعَضْرَ وَالْعِشَاءَ الْآجِرَةَ أَرْبَعًا أَرْبَعًا فَإِذَا فَرَعَ مِنْ الْحَجِّ وَأَقَامَ بِمِنَى اتَمَّ الصَّلَاةَ حَتَّى يَخُرُجَ مِنْ مَكَّةَ فَالَ فَقَالَا لَهُ مَا عَلَى عَنْهُمَا وَمَا ذَاكَ قَالَ فَقَالَا لَهُ اللهُ عَلْمُ أَنَّهُ أَلَهُ عَلْمُ أَنَّهُ الصَّلَاةَ فِي اللهِ عَلَى الله عَلَمُ الله عَلَمَ وَعَرَفَاتِ فَقَالَ لَهُ مَا عَابَ آخَدُ الْبَنَ عَمِّكَ مِنْ الْحَكِمِ وَعَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ فَقَالَا لَهُ مَا عَابَ آخَدُ الْبَنَ عَمِّكَ مِلْ الْحَكِمِ وَعَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ فَقَالَا لَهُ مَا عَابَ آخَدُ الْبَنَ عَمِّكَ مِلْ الْحَكِمِ وَعَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ فَقَالَا لَهُ مَا عَابَ آخَدُ الْبَنَ عَمِّكَ مِلْ الله عَلَمَ وَمَا فَقَالَ لَهُمَا وَمَا ذَاكَ قَالَ فَقَالَا لَهُ اللهُ عَلْمُ أَنَّهُ آلَهُ اللهُ عَلْمُ الله عَلْمُ وَمَا لَهُ اللهُ عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ وَمَا أَلَهُ اللهُ عَلْمُ وَمَا لَكُ اللهُ عَلْمُ وَمَعَ أَبِى بَكُو وَعُمْرَ وَعُمْرَ وَعُمْرَ وَهُلَ كَانَ اللّهُ عَلْمُ إِلَيْهُ لَهُ عَلْمُ فَا لَا فَخَرَجَ مُعَاوِيلَهُ إِلَى الْمَالِعُ اللهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ فَا لَا فَخَرَجَ مُعَاوِيلَهُ إِلَى الْعَصْرِ فَصَلَّوهَا بِنَا أَرْبُعًا بِنَا أَنْ أَنْهُ لَهُ عَيْبُ قَالَ فَخَرَجَ مُعَاوِيلَةً إِلَى الْعَصْرِ فَصَلَّا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلْمُ اللّهُ ال

(١٢٩٨٢) عباد كہتے ہيں كہ جب حضرت امير معاويد اللظامارے يہاں فج كے لئے آئے تو ہم بھى ان كے ساتھ مكه مكرمه آ

## الشَّا اللَّهُ اللّ

گئے، انہوں نے ہمیں ظہر کی دور کعتیں پڑھائیں اور دارالندوہ میں چلے گئے، جبکہ حضرت عثان ڈٹائٹٹ نے جس وقت سے نماز میں اتمام شروع کیا تھا، وہ جب بھی مکہ مکرمہ آتے تو ظہر،عصر اور عشاء کی چار چار رکعتیں ہی پڑھتے تھے، مٹی اور عرفات میں قصر پڑھتے اور جب جے سے فارغ ہوکرمٹی میں تھہر جاتے تو مکہ سے روائگی تک پوری نماز پڑھتے تھے۔

جب حضرت معاویہ والن تن اس کے برعکس) ہمیں ظہری دورکعتیں پڑھا کی تو مروان بن عکم اور عمرو بن عثان کھڑے ہوکر کہنے گئے کہ آپ نے ابن عم پرجیسا عیب لگایا، کس نے اس سے بدتراین عیب نہیں لگایا، انہوں نے پوچھاوہ کسے؟ تو دونوں نے کہا کیا آپ کے علم میں نہیں ہے کہ حضرت عثان والٹو کا مکر مد میں مکمل نماز پڑھتے تھے؟ حضرت معاویہ والٹو کسے اور دونوں نے کہا کیا آپ کے علم میں نہیں ایک ایسا کون ساکام کردیا ہے؟ میں نے نبی علیا اور حضرات شخین کے ساتھ دورکعتیں برچھی ہیں، آپ کاان کی خلاف ورزی کرنا معیوب بی پڑھی ہیں، آپ کاان کی خلاف ورزی کرنا معیوب بات ہے چنا نبے جب وہ عمر کی نماز پڑھانے کے لئے آئے تو چا رکعتیں بی پڑھا کیں۔

(١٦٩٨٣) حَذَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَفُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً وَحَجَّا جُ قَالَ حَدَّثِنِي شُعْبَةً قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ آبِي الطُّفَيْلِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الطُّفَيْلِ قَالَ صَمْعاوِيَةٌ وَابْنَ عَبَّاسٍ فَطَافَ ابْنُ عَبَّاسٍ الطُّفَيْلِ قَالَ حَجَّاتُم الطُّفَيْلِ قَالَ حَجَّاتُم اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ وَالْمَا وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ ال

(۱۲۹۸۳) ابوالطفیل مُنظِیَّ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت معاویّہ طالط اور ابن عباس طالط حرم کی میں آئے، حضرت ابن عباس طالط نے طواف کیا تو خانہ کعبہ کے سارے کوٹوں کا استلام کیا، حضرت معاویہ طالط نے ان سے فرمایا کہ نبی علیہ ف دوکونوں کا استلام کیا ہے؟ حضرت ابن عباس طالع نے جواب دیا کہ خانہ کعبہ کا کوئی کونا بھی متر وک نہیں ہے۔

شعبه كَتِ بِن كَهِ مُحَلِّدُ يَعَدَيثُ مُنْلَف الدَارْت بِيان كَرْتَ بِن اوركَتِ بِن كَهِ آخَى جَمَلُهُ حَرْت مُعاويد وَالْقَا كَا بِهِ ( ١٦٩٨٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَنَّهُ سَمِعَ عَاصِمَ بْنَ بَهْدَلَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ مُعَاوِيَةً أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا شَرِبُوا الْخَمْرَ فَاجُلِدُوهُمْ ثُمَّ إِذَا شَرِبُوا النَّابِيِّ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا شَرِبُوا الْخَمْرَ فَاجُلِدُوهُمْ ثُمَّ إِذَا شَرِبُوا فَاجُلِدُوهُمْ ثُمَّ إِذَا شَرِبُوا فَاجُلِدُوهُمْ ثُمَّ إِذَا شَرِبُوا فَاجُلِدُوهُمْ ثُمَّ إِذَا شَرِبُوا الْخَمْرَ فَاجُلِدُوهُمْ ثُمَّ إِذَا شَرِبُوا الْمَالِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَا الْمُعْمَلُوهُمْ إِقَالَ الأَلْبَانِي: صحيح (مو داود: ٤٤٨٢ ، ١٤٤٨٠ ، من ماحة: ٢٥٧٣ ، ترمذي: ٤٤٤٤ ). قال شعيب: صحيح وهذ اسناد حسن]. [نظر: ١٩٩٤ ) ١٩٩٥ .

(۱۲۹۸۳) حضرت معاویہ ڈاٹٹاسے مردی ہے کہ بی ملیٹائے فرمایا جوشن شراب ہے تواسے کوڑے مارنے جا کیں ،اگر دوبارہ پے تو دوبارہ کوڑے مارو ، حتیٰ کہا گر چوتھی مرتبہ پیے تواسے قبل کردو۔

( ١٦٩٨٥) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَيَعْلَى قَالَا حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ وَأَبُو بَدْرٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

# هي مُناهَامَوْرَيْ بل بيني مرَّم الله الشامِتين ﴿ ٢٦ ﴿ مُناهَامَوْرِي بلي مرَّم الشَّامِتِين ﴾

(۱۲۹۸۵) حضرت معاویہ ٹاٹھ سے مردی ہے کہ میں نے اس منبر پر نبی طلیقا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ اے اللہ! جسے آپ دیں ، اس سے کوئی روک نہیں سکتا ، اور جس سے آپ روک لیں ، اسے کوئی دے نہیں سکتا اور ذی عزت کو آپ کے سامنے اس کی عزت نفع نہیں پہنچا سکتی ، اللہ جس کے ساتھ خبر کا ارادہ فر مالیتا ہے ، اسے دین کی سجھ عطاء فر ما دیتا ہے۔

( ١٦٩٨٦) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَيَعْلَى قَالَا حَدَّثَنَا طَلْحَةُ يَغْنِى ابْنَ يَحْيَى عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةً قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةً يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولٌ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الْمُؤَذِّنِينَ أَطُولُ النَّاسِ أَغْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ [صححه مسلم (٣٨٧)، وبن حين (١٦٦٩)]

(١٦٩٨٦) حفرت معاویہ ظافلا سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے دن موذ نبین سب سے لبی گردن والے ہوں گے۔

( ١٦٩٨٧) حَدَّثَنَا يَعْلَى وَيَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَا حَدَّثَنَا مُجَمِّعُ بُنُ يَحْيَى الْأَنْصَارِيُّ قَالَ كُنْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِى أَمَامَةَ بُنِ سَهْلِ وَهُوَ مُسْتَقْبِلُ الْمُؤَذِّنِ وَكَبَّرَ الْمُؤَذِّنُ اثْنَتَيْنِ فَكَبَّرَ أَبُو أَمَامَةَ اثْنَتَيْنِ وَشَهِدَ أَنُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اثْنَتَيْنِ فَكَبَّرَ أَبُو أَمَامَةَ اثْنَتَيْنِ وَشَهِدَ أَنُو لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْنَتَيْنِ وَشَهِدَ أَبُو أَمَامَةَ اثْنَتَيْنِ وَشَهِدَ الْمُؤَذِّنُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ النَّيْنِ وَشَهِدَ أَبُو أَمَامَةَ اثْنَتَيْنِ وَشَهِدَ أَبُو أَمَامَةَ اثْنَتَيْنِ وَشَهِدَ الْمُؤَذِّنُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [صححه المحارى (٦١٢)٠ فَقَالَ هَكَذَا حَدَّثِنِى مُعَاوِيَةُ بُنُ آبِى سُفْيَانَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [صححه المحارى (٦١٢)٠ وبن حبن (١٦٨٨)]. [رحع: ١٦٩٦٦].

(۱۲۹۸۷) مجمع بن بیکی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ابوا ما مد بن مہل کے پہلو میں تھا، جوموَ ذن کے سامنے تھے، موَ ذن نے دو مرتبہ اکلّٰهُ اُکْبَرُ کہا، موَ ذن نے دو مرتبہ اَشَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہا تو انہوں نے بھی دومرتبہ اَشَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہا تو انہوں نے بھی دومرتبہ کہا، پھر میری طرف متوجہ ہو کر فر مایا کہ حصرت معاوید ڈاٹنٹون نے بی ایٹھا کے حوالے سے میرے سامنے اس طرح بیان فر مایا ہے۔

(١٦٩٨٨) حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍ و مَرُوَانُ بَنُ شُجَاعِ الْجَزِرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خُصَيْفٌ عَنْ مُجَاهِدٍ وَعَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ مُعَاوِيةَ انْجَرَرُهُ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصَّرَ مِنْ شَعَرِهِ بِمِشْقَصٍ فَقَلْنَا لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا بَلَغَنَا مُعَاوِيةَ فَقَالَ مَا كَانَ مُعَاوِيةٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَّهَمًّا [صححه البحارى هَذَا إِلَّا عَنْ مُعَاوِيةَ فَقَالَ مَا كَانَ مُعَاوِيةٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَّهَمًّا [صححه البحارى (١٧٣٠) ومسلم (١٧٤١)]. [انظر: ١٧٥٥، ١٦٩٥، ١٧٠، ١٠، ١٧٠، ١ من ١٧٠، ١١، ١٧٠، ١٢، ١٧٠ عن المُعَالَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَهَمًّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَهَمًّا أَنْ مُعَاوِيةً فَقَالَ مَا كَانَ مُعَاوِيةً فَالَ مَا كَانَ مُعَاوِيةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْهَمًا إِلَى الْعَرْقُ عَلَيْكُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَعَمًّا إِلَى الْعَالَ مَا كَانَ مُعَاوِيةً عَلَى رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَهمًا وصحه البحارى (١٧٣٠) ومسلم (١٤٤٦)]. [انظر: ١٩٥٥، ١٩٥، ١٩٥، ١٥، ١٥، ١٥، ١٩٥، ١١٠ مَعْرِيةً عَلَى مُعْرَبِي اللَّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَى مُعْرِيةً عَلَى مُعْرَبِيهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُمُ عَلَى حَمْرِتُ مُعْلَقِيقًا عَنْ مُعْتَوْقِيةً فَقَالَ مَا كُانَ مُعْرَبِي عَلَى مُعْرِيقًا عَلَى مُعْرَبِي الْعَلَيْدُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى مُعْرَبِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مُعْرَبِي عَلَى مُعْرِقِيقًا عَلَى مُعْرَبِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَ

## هي مُنلهَامَةُ بن بل يَنظِ مِنْ الشَّامِيِّين ﴾ ٢٦ ﴿ مُنلهَامَةُ بن بل يَنظِ مِنْ الشَّامِيِّين ﴾

(۱۲۹۸۹) ابوشخ بہنائی کہتے ہیں کہ (میں حضرت امیر معاویہ ظائنے کے پاس چند صحابہ کرام خائنہ کی مجلس میں ایک مرتبہ بیٹھا ہوا تھا) ،حضرت معاویہ ظائنے نے ان سے بوچھا کہ کیا آپ لوگ جانے ہیں کہ نی طیسانے چیتے کی کھال پرسواری سے منع فر مایا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں! پھر بوچھا کیا آپ لوگ جانے ہیں کہ نی طیسانے مردوں کوسونا پہنے سے منع فر مایا ہے اللا یہ کہ معمولی سا ہو؟ انہوں نے جواب دیا جی ہاں! پھر بوچھا کیا آپ لوگ جانے ہیں کہ نی طیسانے سونے چاندی کے برتن میں پانی پینے سے منع فر مایا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں! پھر بوچھا کیا آپ لوگ جانے ہیں کہ نی طیسانے جی اور عمرے کوایک سفر میں جمع کرنے منع فر مایا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں! پھر بوچھا کیا آپ لوگ جانے ہیں کہ نی طیسانے جی اور عمرے کوایک سفر میں جمع کرنے سے منع فر مایا ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہی ہا ہے ہم نہیں جانے۔

( ١٦٩٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ خُمَيْد بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ رَأَى مُعَاوِيَة يَخُطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ وَفِى يَدِهِ قُصَّةٌ مِنْ شَعَرٍ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ يَا آهْلَ الْمَدِينَةِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الْمِنْبَرِ وَفِى يَدِهِ قُصَّةٌ مِنْ شَعْرٍ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ يَا آهْلَ الْمَدِينَةِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذَا وَقَالَ إِنَّمَا عُلِّبَ بَنُو إِسُرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَتُ هَذِهِ نِسَاؤُهُمْ [صححه اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذَا وَقَالَ إِنَّمَا عُلِّبَ بَنُو إِسُرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَتُ هَذِهِ نِسَاؤُهُمْ [صححه النّه (٢١ ٢٥)، وابن حال (٢١ ٥٠)]. [انظر: ١٧٠١٥]

(۱۲۹۹۰) حمید بن عبدالرحمٰن کہتے ہیں کہ انہوں نے معاویہ ڈاٹیڈ کو ہاتھوں میں بالوں کا ایک کچھا لے کرمنبر پریہ خطبہ دیتے ہوئے سنا کہ اے اہل کہ یہذا تمہارے علاء کہاں ہیں؟ میں نے نبی علیقا کواس قتم کی چیزوں سے منع کرتے ہوئے سنا ہے، اور فرمایا ہے کہ بنی امرائیل برعذاب ای وقت آیا تھا جب ان کی عورتوں نے اس کواپنا مشغلہ بنالیا تھا۔

(١٦٩٩١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزُّاقِ وَابُنُ بَكُمٍ قَالَا أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ آخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَطَاءِ بْنِ آبِي الْحُوارِ أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ آرْسَلَهُ إِلَى السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ابْنِ أُخْتِ نَمِرٍ يَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ رَآهُ مِنْهُ مُعَاوِيَةٌ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ لَا تَعُمُ صَلَيْتُ مَعَهُ الْجُمُعَةَ فِي الْمَقْصُورَةِ فَلَمَّا سَلَّمَ قُمْتُ فِي مَقَامِي فَصَلَّيْتُ فَلَمَّا دَخَلَ آرْسُلَ إِلَيَّ فَقَالَ لَا تَعُدُ مَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَا فَعَلْتَ إِذَا صَلَيْتَ الْجُمُعَةَ فَلَا تَصِلْهَا بِصِلَةٍ حَتَّى تَتَكَلَّمَ أَوْ تَخُرُجَ فَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ تَخُرُجَ فَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ تَخُرُجَ فَإِنَّ نَبِي اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ تَخُرُّجَ أَوْ تَتَكُلَّمَ [صححه مسلم (٨٨٨)، وابن حزيمة (١٧٠٥، و١٨٦٧) أَمَرَ بِلْدَلِكَ لَا تُوصَلُ بِصَلَاقٍ حَتَّى تَخُرُجَ أَوْ تَتَكُلَّمَ [صححه مسلم (٨٨٨)، وابن حزيمة (١٧٠٥، و١٨٧٥). وانظر: ١٧٠٥). وانظر: ١٧٠٥). وانفر: ١٧٠٥).

(١٦٩٩١)عمر بن عطاء كہتے ہيں كدايك مرتبہ مجھے نافع بن جيرنے سائب بن يزيد كے پاس يہ يوچھنے كے لئے بھيجا كدانہوں

هي مُنالِهَ اَمَانُ الشَّامِيِّينِ مِنْ الشَّامِيِّينِ ﴾ ٢٦ ﴿ اللَّهُ الشَّامِيِّينِ ﴾ مُنالُهُ الشَّامِيِّين

نے حضرت معاویہ ڈاٹھ کونماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے؟ انہوں نے جواب دیا جی ہاں! ایک مرتبہ میں نے ان کے ساتھ دومقورہ ' میں جعد پڑھا تھا، جب انہوں نے نماز کا سلام پھیراتو میں اپنی جگہ پر ہی کھڑے ہو کرسنتیں پڑھنے لگا، حضرت معاویہ ڈاٹھ جب اندر چلے گئے تو مجھے بلا کرفر مایا آج کے بعد دوبارہ اس طرح نہ کرنا چیے ابھی کیا ہے، جب تم جعد کی نماز پڑھوتو اس سے منصل ہی دوسری نماز نہ پڑھو جب تک کوئی بات نہ کرلو، یا دہاں سے بہٹ نہ جاؤ، کیونکہ نی طبیلانے یہ تھم دیا ہے کہ کی نماز کے منصل بعد ہی دوسری نماز نہ پڑھی جائے جب تک کہ کوئی بات نہ کرلویا وہاں سے بہٹ نہ جاؤ، کیونکہ نی طبیلا

(١٦٩٩٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرَّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ عَوْفٍ أَنَّهُ سَمِعً مُعَاوِيةَ يَخْطُبُ بِالْمَدِينَةِ يَقُولُ يَا أَهُلَ الْمَدِينَةِ آيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاوِيةَ يَخْطُبُ بِالْمَدِينَةِ يَقُولُ يَا أَهُلَ الْمَدِينَةِ آيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ هَذَا يَوْمُ عَاشُورًا ءَ وَلَمْ يَفُولُ عَلَيْنَا صِيَامُهُ فَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَصُومَ فَلْيَصُمْ فَإِنِّى صَائِمٌ فَصَامَ النَّاسُ يَقُولُ هَذَا يَوْمُ عَاشُورًا ءَ وَلَمْ يَفُورُ ضُ عَلَيْنَا صِيَامُهُ فَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَصُومَ فَلْيَصُمْ فَإِنِّى صَائِمٌ فَصَامَ النَّاسُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا مَا النَّاسُ عَلَيْهُ وَالْمَ وَمَا مُولَى مَرْتَهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ وَرَاقُ مَا النَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَولَ عَلَى مَا وَمِنْ صَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَ عَلَيْهُ وَالْمَالُولُ عَلَيْهُ مَا النَّاسُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ لَا يَوْمُ عَلَيْهُ وَالْمَالُ عَلَيْهُ وَلَوْمُ مُنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَصُومَ فَلْيَكُمُ وَالِي اللَّهُ الْمَالُولُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُلْمُولِ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَمُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ الْعُلْمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ عَلَيْكُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّالُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِلُولُ الْمُؤْلِلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِمُ اللَّالِي اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُولُ اللَّالِي الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُول

الل مدینہ! تمہارے علاء کہاں چلے گئے؟ میں نے نبی علیٰ کو یہ فر ماتے ہوئے سا ہے بیعاشوراء کا دن ہے،اس کا روز ہ رکھنا ہم پر فرض نہیں ہے،لہٰ ذاتم میں سے جوروز ہ رکھنا چاہے وہ روز ہ رکھ لے،اور میں تو روز سے سے ہوں،اس پرلوگوں نے بھی روز ہ رکھ لیا۔

( ١٦٩٩٣ ) حَدَّثَنَا رَوُحٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ آبِي حَفْصَةَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ آنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ آبِي سُفْيَانَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ عَامَ حَجَّ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَذَكَرَ ٱلْحَدِيثَ [رجع: ١٦٩٩٢]

(۱۲۹۹۳) گذشته مدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٦٩٩٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَاصِم بُنِ آبِي النَّجُودِ عَنْ ذَكُوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ آبِي سُفْيَانَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ قَالَ فِي شَارِبِ الْخَمْرِ إِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجُلِدُوهُ ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فَاجُلِدُوهُ ثُمَّ إِذَا شَرِبَ الْوَابِعَةَ فَاضْرِبُوا عُنْقَهُ [رحع: ١٦٩٨٤].

(۱۲۹۹۳) حضرت معادیہ نگاٹئا ہے مروک ہے کہ میں نے نبی مالیٹا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے جو مخص شراب ہے تو اسے کوڑے مارے جائیں ،اگر دوبارہ ہے تو دوبارہ کوڑے مارو ، حتی کہ اگر چوتی مرتبہ ہے تو اسے تل کر دو۔

(١٦٩٩٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُو قَالَ أَخْبَرَنَا ابُنُ جُرَيْحٍ وَرَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ قَالَ أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بُنُ مُسْلِمٍ
عَنْ طَاوُسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ أَنَّ مُعَاوِيَة بْنَ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ رَوْحٌ اخْبَرَهُ قَالَ قَصَّرْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِشْقَصٍ عَلَى الْمَرُوةِ أَوْ رَأَيْتُهُ يُقَصَّرُ عَنْهُ بِمِشْقَصٍ عَلَى الْمَرُوةِ [رحع: ١٦٩٨٨].

(١٢٩٩٥) حضرت معاويد التَّنَا عَمْ وَهَ بِكَامِل فَيْ الْمَارِي فَيْ الْمَالُ اللهُ عَلَيْهِ إِلَى مَوجُودَ فِي عَلَى الْمَارُوةِ وَالْمَالُ فَيْ الْمُودُونِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِودَة اللهُ عَلَيْهِ عَلَى الْمَارُوةِ اللهِ الْمَالُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَارُوةِ الْمَالُوةِ أَوْ رَأَيْنَةُ يُقَصَّرُ عَنْهُ بِمِشْقَصٍ عَلَى الْمَرُوةِ [رحع: ١٦٩٨٨].

# هي مُنالاً اَمَرْبِي اللهِ عَرْمُ لِي مِنْ الشَّامِيِّين ﴾ ٢٣ ﴿ مُنالاً الشَّامِيِّين ﴾

( ١٦٩٩٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ أَنَّ سَعْدَ بُنَ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَهُ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِينَاءَ أَنَّ يَزِيدَ بُنَ جَارِيةَ الْأَنْصَارِى أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا فِي نَفُو مِنْ الْأَنْصَارِ فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ مُعَاوِيةٌ فَسَأَلَهُمْ عَنُ يَزِيدَ بُنَ جَارِيةٍ مِنْ حَدِيثٍ مِنْ حَدِيثٍ مِنْ حَدِيثٍ الْأَنْصَارِ فَقَالَ مُعَاوِيةٌ أَلَا أَزِيدُكُمْ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ حَدِيثٍ مِنْ حَدِيثٍ مِنْ حَدِيثٍ الْأَنْصَارِ فَقَالَ مُعَاوِيةٌ أَلَا أَزِيدُكُمْ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَبْعَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَبْعَضَ الْأَنْصَارَ أَبْعَضَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ [احرحه النسائى في فضائل أحبَّ الْأَنْصَارَ أَبْعَضَ الْأَنْصَارَ أَبْعَضَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ [احرحه النسائى في فضائل الصحابة (۲۲۷) قال شعيب: اسناده صحيح]. [نظر: ٢٧٠٤٤ / ١٧٠٤٤].

(۱۲۹۹۲) برید بن جاریہ بینین کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ بچھ انساری لوگوں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، کہ حضرت معاویہ ڈٹائنڈ تشریف لے آئے اور موضوع بحث پوچھنے لگے، لوگوں نے بتایا کہ ہم انسار کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، حضرت معاویہ ڈٹائنڈ نے فر مایا کیا ہیں بھی تمہاری معلومات میں اضافے کے لئے ایک حدیث نہ سناؤں جو میں نے ٹبی طیشا سے بن ہے؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں امیر المؤمنین! انہوں نے فر مایا کہ میں نے نبی طیشا کوفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ چوانسار سے مجبت کرتا ہے، اللہ اس سے بعض رکھتا ہے، اللہ اس سے مجبت کرتا ہے اور جوانسار سے بغض رکھتا ہے، اللہ اس سے بغض رکھتا ہے۔

( ١٦٩٩٧) حَدَّثَنَا رَوُحٌ حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ سَعِيدِ بُنِ أَبِي حُسَيْنٍ قَالَ حَدَّثِنِي عَلِيَّ بُنَ عَلِيٍّ رَجُلًا مِنْ بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ قَالَ أَبِي وَعَبْدُ اللَّهِ بُنُ الْحَارِثِ وَحَدَّثِنِي عُمَرُ بُنُ سَعِيدٍ أَنَّ عَلِيَّ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَلِيٍّ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ عَلَى الْمِنْبَرِ بِمَكَّةَ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ وَالْحَرِيرِ وَالْحَرِيرِ إِنظر: ٢٧ - ١٧ - ١٧ - ١٧ - ١٩ - ١٧ .

(۱۲۹۹۷)عبداللہ بن علی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے مکہ مکرمہ میں حضرت معاویہ رٹاٹیڈ کو برسرمنبر یہ کہتے ہوئے سنا کہ نبی علیشا نے مردوں کوسونا اور دلیثم سیننے سے منع فر مایا ہے۔

( ١٦٩٩٨) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ عَامِرَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ سَمِعْتُ عَامِرَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ يَقُولُ وَهُوَ يَخْطُبُ تُوُفِّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ وَتُوفِّى عُمَرُ وَهُو ابْنُ ثَلَاثٍ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ وَتُوفِّى عُمَرُ وَهُو ابْنُ ثَلَاثٍ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ وَتُوفِّى عُمْرُ وَهُو ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ قَالَ مُعَاوِيَةٌ وَأَنَا الْيُومَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ [صححه مسلم (٢٣٥٢)][نظر: ٢٠٥١٤،١٧٠، ١٤،١٧٠] وَمِنْ اللهُ عَلَيْهُ وَالنَّا الْيُومَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ وَصحته مسلم (٢٣٥٨)][نظر: ٢٠٥١٤،١٧٠، ١٤،١٧٠ عَادِي اللهُ وَالنَّا الْيُومَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ وصحته مسلم (٢٣٥٨)][نظر: ٢٠٥٤ عَرَبُ عَلَيْهُ كَانَقالَ بَواتُوا الْيَعْلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ كُونُ وَالْ اللهُ وَالْوَالَ الْمُعْلَى الْقَالَ بَوالُوانَ كَامُ عَمْ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى مُعْمَلُ عَلَيْهُ كَانَقالَ بَواتُوانَ كَامْ عَمْ مِنْ اللهُ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ عَلَيْنَا كَانَقالَ بَواتُوانَ كَى عَمْ مَعْمَ لَا يَصْعَلَ اللهُ عَلَيْهُ كَانَقالَ بَوالَوان كَى عَمْ مِنْ اللهُ عَمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ كَانَقالَ بَواتُوان كَى عَمْ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ كَانْقالَ بَوالُون كَى عَمْ مُعْلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ا

( ١٦٩٩٩ ) حَدَّثَنَا رَوُحٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ جَبَلَةَ بْنِ عَطِيَّةَ عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى

هي مُنالِهَ مَن فَال مِنْ مِنْ فَالْفَامِيِّين ﴿ وَ الْحَالَ الشَّامِيِّين ﴾ مُنالُ الشَّامِيِّين ﴿ وَالْحَالَ

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِعَبْدٍ خَيْرًا يُفَقَّهُهُ فِي الدِّينِ

حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ قَالَ وَجَدُتُ هَذَا الْكَلَامَ فِي آخِرِ هَلَذَا الْحَدِيثِ فِي كِتَابِ آبِي بِخَطَّ يَدِهِ مُتَّصِلًا بِهِ وَقَدُ خَطَّ عَلَيْهِ فَلَا أَدْرِى أَقَرَأَهُ عَلَى آمُ لَا وَإِنَّ السَّامِعَ الْمُطِيعَ لَا حُجَّةَ عَلَيْهِ وَإِنَّ السَّامِعَ الْمُطِيعَ لَا حُجَّةَ عَلَيْهِ وَإِنَّ السَّامِعَ الْعَاصِي لَا حُجَّةً لَهُ خَطَّ عَلَيْهِ وَإِنَّ السَّامِعَ الْعَاصِي لَا حُجَّةً لَهُ السَّامِعَ الْمُطِيعَ لَا حُجَّةً عَلَيْهِ وَإِنَّ السَّامِعَ الْعَاصِي لَا حُجَّةً لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِنَّ السَّامِعَ الْعَاصِي لَا حُجَّةً لَهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

( ١٧٠٠٠ ) حَلَّاثُنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُو عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَاتَ بِغَيْرِ إِمَامٍ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

(۰۰۰) حضرت معاویہ ڈلٹٹؤ کے مروی ٹے کہ نبی مالیٹانے ارشادفر مایا جو مخص امام ( کی بیعت ) کے بغیر ہی فوت ہوجائے تووہ جا ہلیت کی موت مرا۔

(١٧٠.١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَ مُرَّ، يَعْنِى ابْنَ شَدَّادٍ قَالَ حَدَّثَنِى يَحْيَى بْنُ آبِى كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِى آبُو شَيْحٍ الْهُنَائِيُّ عَنْ آخِيهِ حِمَّانَ أَنَّ مُعَاوِيَةَ عَامَ حَجَّ جَمَعَ نَفَرًا مِنْ آصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْهُغَائِيُّ عَنْ آشِيَاءَ فَأَخْبِرُونِى أَنْشُدُكُمْ اللَّهَ هَلْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ البُّسِ الْحَوِيرِ قَالُوا نَعَمْ قَالَ وَأَنَا أَشْهَدُ ثُمَّ قَالَ أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ أَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبُسِ النَّهَ هَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبُسِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبُسِ النَّهِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبُسِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبُسِ النَّهُ عُلُوا نَعَمْ قَالَ وَأَنَا أَشْهَدُ قَالَ الْاللَانِى: صحيح (النسائي ١٦/٨٠) قال شعيس: صحيح وهذا صُوفِ النَّمُورِ قَالُوا نَعَمْ قَالَ وَأَنَا أَشْهَدُ [قال الألباني: صحيح (النسائي ١٦/٨٠) قال شعيس: صحيح وهذا

اسناد ضعيف].

(۱۰۰۱) ابوشنخ ہنائی کہتے ہیں کہ جج کے سال حضرت امیر معاویہ ڈاٹنڈ نے چند صحابہ کرام ٹھائٹہ کو بیت اللہ میں جمع کیا اور فر مایا میں آپ لوگوں ہے کچھے چیز وں کے متعلق سوال کرتا ہوں ، آپ ججھے ان کا جواب دیجئے ، حضرت معاویہ ڈاٹنڈ نے ان سے بوچھا کہ میں آپ لوگوں کو اللہ کی قتم وے کر بوچھتا ہوں ، کیا آپ لوگ جانے ہیں کہ نبی علیہ اس کی ہوائی دیتا ہوں ، پھر فر مایا میں آپ کو اللہ کی قتم دے کر نے جواب و یا جی ہاں! حضرت معاویہ ڈاٹنڈ نے فر مایا میں بھی اس کی گوائی دیتا ہوں ، پھر فر مایا میں آپ کو اللہ کی قتم دے کر بوچھتا ہوں ، کیا آپ لوگ جانے ہیں کہ نبی علیہ کومرووں کو سونا پہننے سے منع فر مایا ہے اللہ یہ معمولی سا ہو؟ انہوں نے جواب دیا جی باں! حضرت معاویہ ڈاٹنڈ نے فر ما میں بھی اس کی گوائی دیتا ہوں ۔

پھر فرما یا بین آپ کواللہ کی قتم دے کر بوچھتا ہوں ، کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ نبی ملیا نے چیتے کی سواری سے منع فرمایا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں! فرمایا میں بھی اس کی گواہی دیتا ہوں۔

( ٢٠.٠٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ عَنْ جَرَادٍ رَجُلٍ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةً عَنْ

### هي مُنالُهُ اَمْرُن بُل يَنْ مَرْمُ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللللَّاللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

مُعَاوِيَةَ بُنِ أَبِي سُفْيَانَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ يُرِدُ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي اللَّيْنِ [راحع: ١٦٩٥٩] (١٤٠٠٢) حضرت امير معاويه رُكْنَةُ سے مروی ہے کہ نبی اکرم کَانَّيْمَ نے ارشاد فر مایا جب الله تعالی کی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرما تا ہے تواسے دین کی مجھ عطاء فرمادیتا ہے۔

( ١٧.٠٣) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ قَالَ وَجَدُتُ هَذَا الْحَدِيثَ فِي كِتَابِ أَبِي بِخَطِّ يَدِهِ حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ يَزِيدَ وَأَظُنَّنِي قَدُ سَمِعْتُهُ مِنْهُ فِي الْمُذَاكرَةِ فَلَمُ أَكْتُبُهُ وَكَانَ بَكُرٌ يَنْزِلُ الْمَدِينَةَ آظُنَّهُ كَانَ فِي الْمِحْنَةِ كَانَ قَدُ ضُرِبَ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ فِي كِتَابِهِ قَالَ حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ يَزِيدَ قَالَ أَخْبَرَنَا آبُو بَكُرٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ عَطِيَّةَ بُنِ قَيْسٍ هَذَا الْحَدِيثِ فِي كِتَابِهِ قَالَ حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ يَزِيدَ قَالَ أَخْبَرَنَا آبُو بَكُرٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ عَطِيَّةَ بُنِ قَيْسٍ الْكَارِبِيّ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بُنَ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْعَيْنَيْنِ وِكَاءُ السَّهِ فَإِذَا لَا اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْعَيْنَيْنِ وِكَاءُ السَّهِ فَإِذَا لَيْ الْعَيْنَانِ السَّطُلِقَ الْوكَاءُ [احرجه الدارمي (٧٢٨)، اسناده ضعيف]

(۳۰۰سا) حضرت معاویہ ڈاٹنٹ ہے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا آئکھیں شرمگاہ کا بندھن ہیں ، جب آٹکھیں سو جاتی ہیں تو بندھن کھل جاتا ہے (اورانسان کو پیزنہیں جاتا کہ کب اس کی ہوا خارج ہوئی )

( ١٧٠.٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ جَعْفَوِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ الدَّمَشُقِى ٓ أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ الْيَحْصَبِى قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِى سُفْيَانَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا أَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِعَبْدٍ خَيْرًا فَقَهَهُ فِى الدِّينِ [راحع: ١٦٩٥].

(۱۷۰۰) حضرت امیر معاویہ ڈاٹٹئے سے مروی ہے کہ میں نے نبی اکرم مُلٹٹیٹی کو بیار شادفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بند ہے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرما تا ہے تو اسے دین کی سجھ عطاء فرمادیتا ہے۔

( ١٧٠.٥) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ إِسْحَقَ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بَنِ رَبِيعَةَ عَنْ رَبِيعَةَ بَنِ يَزِيدَ عَنْ عَامِرِ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ الْيَحْصَبِيِّ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ الْيَحْصَبِيِّ قَالَ اللَّهِ الْيَحْصَبِيُّ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِى سَمِعْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِى عَلَى الْمَدِي الْمَدِي الْمَدَى الْمَدِي الْمَالِقِيقَةُ مِنْ أُمَّتِى عَلَى الْمَدِي الْمَدِي الْمَدِي اللَّهِ عَنْ وَجَلَّ [انظر: ٣٦ - ١٧].

(۱۷۰۰۵) حضرت معاویہ نگاٹئا سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیہ کوارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے میری امت میں ایک گروہ ہیں جیشری پررہے گاءوہ اپنی مخالفت کرنے والوں یا ہے یاروید دگار جموڑ دینے والوں کی پرواہ نہیں کرے گا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آجائے۔

( ١٧٠.٦) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيِّم حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ آبِي السَّفَرِ عَنْ عَامِرٍ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ تُوُقِّى رَامِي وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ وَتُوُقِّى آبُو بَكُرٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ وَتُوقِي آبُو بَكُرٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ وَتُوقِي آبُو بَكُرٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ [راحع: ١٦٩٨].

#### هي مُنالِاً امْرُينَ بل يَوْمِ مِنْ الشَّامِيِّين ﴾ ٢٧ ﴿ هُولِ مُنالِاً الشَّامِيِّين ﴾

(۱۷۰۰۱) جریر کہتے ہیں کہ میں حضرت معاویہ ڈاٹنڈ کے پاس تھا، انہوں نے فرمایا کہ نبی نظیلا کا وصال ہوا تو آپ تالٹیڈ کی عمر تریسٹے سال تھی ، حضرت صدیق اکبر ڈاٹنڈ کا انقال ہوا تو ان کی عمر بھی تریسٹے سال تھی ، حضرت عمر ڈاٹنڈ کا انقال ہوا تو ان کی عمر بھی تریسٹے سال تھی۔

- ( ١٧..٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ آخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِي ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِلَّهُلِهَا [انظر: ٢٩٠٢٩].
  - ( ۱۷۰۰ کا ) حضرت معاویہ طاق سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیلہ کو بیدار شاد فرماتے ہوئے سنا ہے اس شخص کے حق میں " مری' وائز ہوتا ہے جس کے لئے وہ کیا گیا ہو۔
  - ( ١٧..٨) فَالَ أَبُو عَنْد الرَّحْمَنِ حَدَّثَنِي عَمْرُو بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ بُكُيْرٍ النَّاقِدُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بَنُ عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَامِ بُنِ حُجَيْرٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ لِي مُعَاوِيَةٌ عَلِمْتَ أَنِّي قَصَّرْتُ مِنْ رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِشْقَصٍ فَقُلْتُ لَهُ لَا أَعْلَمُ هَذَا إِلَّا حُجَّةً عَلَيْكَ [راحع: ١٦٩٨٨].
  - ( ۱۷۰۰۸) حضرت ابن عباس نظفها کہتے ہیں کہ مجھ سے حضرت معاویہ نظافیؤ نے بیان کیا کہ میں نبی علیک کے سر کے بال اپنے پاس موجود فینجی سے کا لے تھے، میں نے ان سے کہا کہ میں تواسے آپ پر جمت سجھتا ہوں۔
  - ( ١٧.٠٩) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا عَمُرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزَّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ جَفْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ قَصَّرْتُ عَنْ رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ الْمَرُوةِ [راحع: ١٦٩٨٨].
  - (۱۷۰۰۹) حضرت معاویہ ٹاٹنڈے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیکا کے سرکے بال اپنے پاس موجود قینجی سے مروہ پر کا نے تھے۔
  - ( ١٧٠١) حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَسَدِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ رَآيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفَصِّرُ بِعِشْقَصٍ
    - (١٥٠٥) حضرت معاويد اللفائي مروى بكريس نے نبي عليه كرمرك بال اپنے ياس موجود فينى سے مروہ يركا في تھے۔
  - ( ١٧٠١١) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَبُو مَعْمَرٍ وَمُحَمَّدُ بَنُ عَبَّادٍ قَالًا حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَنَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ قَالَ مُعَاوِيَةً لِابْنِ عَبَّاسٍ أَمَا عَلِمْتَ أَنِّى قَصَّرْتُ مِنْ رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِشْقَصٍ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَهَذِهِ حُجَّةٌ عَلَى مُعَاوِيَةَ [قال الألباني: بِمِشْقَصٍ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا قَالَ ابْنُ عَبَّادٍ فِي حَدِيثِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَهَذِهِ حُجَّةٌ عَلَى مُعَاوِيَةَ [قال الألباني: صحيح (النسائي: ٥٧٥٥)].
- (۱۱-۱۱) حفرت ابن عباس رفی کہتے ہیں کہ مجھ سے حفرت معاویہ رفائق نے بیان کیا کہ میں نبی ملیں کے سرکے بال اپنے یاس

# هي مُنلِهُ احْدِنْ بل يُسْرِينَ الشَّامِينِينَ ﴾ ٢٨ ﴿ ١٨ ﴿ اللَّهُ الشَّامِينِينَ ﴾ ﴿ اللَّهُ الشَّامِينِينَ ﴾

موجود قینجی سے کائے تھے، میں نے ان سے کہا کہ میں تواسے آپ برجت سمجھتا ہوں۔

( ١٧٠١٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُغِيرَةً عَنْ مَغْبَدِ بُنِ خَالِدٍ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَبُدٍ عَنْ مُعَاوِيَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شَوِبَ الْخَمْرَ فَاضُرِبُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاضُرِبُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاضُرِبُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاقْتُلُوهُ [راجع: ٢٩٩٢].

(۱۷۰۱۲) حضرت معاویہ ٹاٹنؤے مروی ہے کہ میں نے نبی طابیہ کو بیفرماتے ہوئے سنا ہے جوشخص شراب پیے تو اسے کوڑے مارے جا کیں ،اگر دوبارہ پی تو دوبارہ کوڑے مارہ جتی کہ اگر چوتھی مرتبہ پے تو اسے قبل کردو۔

(١٧٠.١٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ كَعْبِ الْقُرَظِيَّ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ كَعْبِ الْقُرَظِيَّ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ الصَّلَاقِ اللَّهُمَّ لَا سَمِعْتُ مُعَاوِيَةً يَقُولُ سَمِعْتُ وَلَا مُعْطِي لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ [راحع: ٩٥٩ ١]

(۱۳۰) حفرت معاویہ ڈاٹٹئے ہے مروی ہے کہ نماز سے فراغت کے بعد میں نے نبی علیقا کو پیکمات کہتے ہوئے سا ہے اے اللہ! جسے آپ دیں ،اس سے کوئی روک نہیں سکتا اور ذبی عزت کو آپ کے سامنے اس کی عزت نفع نہیں پہنچا کتی۔ کے سامنے اس کی عزت نفع نہیں پہنچا کتی۔

( ١٧٠١٤ ) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْهَيْشَمِ أَبُو قَطَنٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعُدٍ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ سَنَةً وَمَاتَ أَبُو بَكُرٍ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ وَمَاتَ عُمَرُ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ وَأَنَا الْيُوْمَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ [راحع: ١٦٩٩٨]

(۱۷۰۱۳) جریر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت معاویہ ڈاٹٹٹو کو دورانِ خطبہ یہ کہتے ہوئے سنا کہ نبی علیلیا کا وصال ہوا تو آپ ٹاٹٹٹوٹل کی عمر تریسٹے سال تھی، حضرت صدیق اکبر ڈاٹٹو کا انتقال ہوا تو ان کی عمر بھی تریسٹے سال تھی، حضرت عمر ڈاٹٹٹو کا انتقال ہوا تو ان کی عمر بھی تریسٹے سال تھی، اور میں بھی اب تریسٹے سال کا ہوگیا ہوں۔

( ١٧.١٥ ) حَلَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزَّهُوِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ مُعَاوِيَةَ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ يَقُولُ بِالْمَدِينَةِ عَلَى مِنْبَوِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى هَذَا الْيَوْمِ يَوْمِ عَاشُورًاءَ وَهُوَ يَقُولُ مَنْ شَاءً مِنْكُمْ أَنْ يَصُومَهُ فَلْيَصُمُهُ [راحع: ١٩٩٢].

وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَنُهَى عَنْ مِثْلِ هَذَا وَأَخْرَجَ قُصَّةً مِنْ شَعَرٍ مِنْ كُمِّهِ فَقَالَ إِنَّمَا هَلَكَتُ بَنُو إِسُرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَتُهَا نِسَاؤُهُمْ [راجع: ١٦٩٩٠].

(۱۵۰۵) حمید کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت معاویہ ڈاٹٹؤ کوایک مرتبہ کدیند منورہ میں دورانِ خطبہ یہ کہتے ہوئے سنا کہ اے الل مدیند انتہارے علاء کہاں چلے گئے؟ میں نے نبی علیا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے میں عاشوراء کا دن ہے، اس کاروزہ رکھنا ہم

# هي مُنالِاً اَمْرُانَ بل يَيْدِ مِنْ الشَّامِيِّين ﴿ ٢٩ ﴿ مُنالِهُ الشَّامِيِّين ﴾ منالاً الشَّامِيِّين ﴿ مُنالِهُ الشَّامِيِّين ﴾

پر فرض نہیں ہے،لہٰذاتم میں سے جوروز ہ رکھنا چاہے وہ روز ہ رکھ لے،اور میں تو روز ہے سے ہوں،اس پرلوگوں نے بھتی روز ہ رکھ لیا۔

پھرانہوں نے ہاتھوں میں بالوں کا ایک تجھالے کر فر مایا میں نے نبی علیلا کو اس فتم کی چیزوں سے منع کرتے ہوئے سنا ہے،اور فر مایا ہے کہ بنی اسرائیل پرعذاب اس وقت آیا تھا جب ان کی عورتوں نے اس کو اپنا مشغلہ بنالیا تھا۔

( ١٧٠١٦) حَلَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزِ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُبَادِرُونِى فِى الرُّكُوعِ وَالشَّجُودِ فَإِنِّى قَدُ بَدَّنْتُ وَمَهُمَا أَسْبِقُكُمْ بِهِ إِذَا رَكَّمْتُ تُدْرِكُونِى إِذَا رَفَعْتُ وَمَهُمَا أَسْبِقُكُمْ بِهِ إِذَا سَجَدْتُ تُدْرِكُونِى إِذَا رَفَعْتُ [راحع: ١٦٩٦٣]

(۱۷۰۱۷) حضرت معاویہ ڈٹاٹٹئے مروی ہے کہ نبی طائیائے ارشادفر بایا مجھے پہلے رکوع سجدہ نہ کیا کرو، کیونکہ جب میں تم سے پہلے رکوع سجدہ نہ کیا کروں گا تو میرے سر پہلے رکوع کروں گا تو میرے سر پہلے رکوع کروں گا تو میرے سر اٹھانے سے پہلے تھے بھر ہیں یالو گے اور جب تم سے پہلے تھر کروں گا تو میرے سر اٹھانے سے پہلے تم بھی مجھے بحدہ میں یالو گے، یہ بات میں اس لئے کہدر ہا ہوں کہ اب میراجسم بھاری ہوگیا ہے۔

( ۱۷۰۱۷) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنِ ابْنِ مُنَبِّهِ عَنْ آخِيهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تُلْحِفُوا فِي الْمَسْأَلَةِ فَوَاللَّهِ لَا يَسْأَلُنِي آحَدٌ شَيْئًا فَتَخْرُجَ لَهُ مَسْأَلَتُهُ فَيْبَارَكَ لَهُ فِيهِ [صححه مسلم (۲۰۲۸)، وابن حبان (۳۳۸۹)

(۱۷۰۱) حضرت معاویہ ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ میں نے نبی علیٹھ کو پیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ کسی ہے سوال کرتے ہوئے اس سے چمٹ نہ جایا کرو( کہ اس کی جان ہی نہ چھوڑ و) بخدا! مجھ سے جوآ دمی بھی بچھ مائے گا اور ضرورت نے اسے مائکنے پرمجبور کیا ہوگا تو اسے (میری طرف سے ملنے والی بخشش میں) برکت عطاء کی جائے گی۔

( ١٧٠١٨) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ قَالَ حَدَّثِنِى مُحَمَّدُ بُنُ كَعْبٍ يَعْنِى الْقُرَظِىَّ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ يَخُطُبُ عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ يَقُولُ تَعَلَّمُنَّ آلَّهُ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَى وَلَا مُعْطِى لِمَا مَنَعَ اللَّهُ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْهُ الْجَدِّ مِنْهُ الْجَدُّ مَنْ يُودُ اللَّهُ عِنْوا يُفَقَّةٌ فِى الدِّينِ سَمِعْتُ هَذِهِ الْأَحُرُفَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى هَذِهِ الْأَحُرُف مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى هَذِهِ الْأَحُرُ فَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى هَذِهِ الْأَحُولُ اللَّهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى هَذِهِ الْأَعُوادِ [راحع: ١٦٩٥٩].

(۱۷۰۱۸) حفرت معاویہ ڈاٹٹٹ ایک مرتبہ مغیر پر پیکلمات کے اے اللہ! جسم آپ دیں ،اس سے کوئی روک نہیں سکتا ،اور جس سے آپ روک لیں ،اسے کوئی دین ہیں سکتا اور ذی عزت کو آپ کے سامنے اس کی عزت نفع نہیں پہنچا سکتی ،اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فر مالیتا ہے ،اسے دین کی سمجھ عطاء فر مادیتا ہے ، میں نے بیکلمات ای منبر پر نبی مالیا ہے سنے ہیں۔

( ١٧.١٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِى حَسَنُ بُنُ مُسُلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسِ اخْبَرَهُ أَنَّ مُعُاوِيَةً أَخْبَرَهُ قَالَ قَصَّرْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِشْقَصٍ أَوْ قَالَ رَأَيْتُهُ يُقَصَّرُ عَنْهُ

# هي مُناا اَخْرُن بُل مُنظِيدُ مِنْ الشَّامِيِّين ﴾ ﴿ مُناا الشَّامِيِّين ﴾ مُنادًا الشَّامِيِّين ﴾

بِمِشْقُصِ عِنْدَ الْمَرُورَةِ [راحع: ١٩٨٨].

(١٥٠٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو قَالَ حَدَّثِنِى أَبِى عَنْ جَدِّى قَالَ كُنَّا عِنْدَ مُعَاوِيَةً فَقَالَ الْمُؤَدِّنُ اللَّهُ الْكَبُرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّه

(۱۷۰۲) علقمہ بن وقاص بُوَاللَّهُ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ حضرت معاویہ بڑا ٹھڑ کے پاس تھے کہ مؤذن اذان دینے لگا، حضرت معاویہ ٹڑا ٹھ بھی وہی کلمات وہرانے لگے، جب اس نے ''حبی علی الصلوۃ'' کہا تو انہوں نے ''لا حول ولا قوۃ الا بالله'' کہا،''حبی علی الفلاح'' کے جواب ہیں بھی یہی کہا، اس کے بعد مؤذن کے کلمات وہراتے رہے، پھرفر مایا کہ نبی علیقہ بھی یہی فرماتے تھے جب مؤذن اذان ویتا۔

( ١٧.٢١ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّنِيى قَنَادَةُ عَنْ آبِي الطَّفَيْلِ قَالَ حَجَّ ابْنُ عَبَّاسٍ وَمُعَاوِيَةُ فَجَعَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَسْتَلِمُ الْٱرْكَانَ كُلَّهَا فَقَالَ مُعَاوِيَةُ إِنَّمَا اسْتَلَمَ رُسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَيْنِ الرُّكُنَيْنِ الْيَمَانِيَّيْنَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَيْسَ مِنْ أَرْكَانِهِ مَهُجُورٌ [راحع: ١٦٩٨٣].

(۱۷۰۲۱) ابوالطفیل مُیالیّه کُیتَه بین که ایک مرتبه حضرت معاویه النافیا اور ابن عباس النافیا حرم کل میں آئے، حضرت ابن عباس النافیانے طواف کیا تو خانہ کعبہ کے سارے کونوں کا اسلام کیا، حضرت معاویه النافیانے ان سے فرمایا کہ نبی علیہ نے تو صرف دوکونوں کا اسلام کیا ہے؟ حضرت ابن عباس النافیانے جواب دیا کہ خانۂ کعبہ کا کوئی کونا بھی متروک نہیں ہے۔

( ١٧.٢٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عِيسَى بْنِ طُلْحَةَ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ يَقُولُ إِذَا آتَاهُ الْمُؤَذِّنُ يُؤْذِنْهُ بِالصَّلَاةِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الْمُؤَذِّنِينَ أَطُولُ النَّاسِ أَغْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ [راجع: ١٦٩٨].

(۱۲۰۲۲) حضرت معاویہ بھاؤنے سے مروی ہے کہ میں نے ٹبی ملیٹا کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ قیامت کے دن موذ نمین سب ہے کمی گردن والے ہوں گے۔

(١٧.٢٣) حَدَّثَنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ يَعْنِي ابْنَ يَحْمَي عَنْ آبِي بُرُدَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ شَيْءٍ يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ فِي جَسَدِهِ يُؤْذِيهِ إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ عَنْهُ بِهِ مِنْ

# هي مُناهُ الشَّامِيِّين اللهِ اللهُ السَّالُ الشَّامِيِّين ﴾ ١٦ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ السَّالُ الشَّامِيِّين ﴾

سَيِّناتِيهِ [صححه الحاكم (٧/١). قال شعب: اسناده صحيح].

(۱۷۰۲۳) حضرت معاویہ ٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ میں نے نبی ایٹیا کو بیفرماتے ہوئے سنا ہے کہ مسلمان کواس کے جسم میں جو بھی تکلیف پینچتی ہے،اللہ اس کے ذریعے اس کے گناہوں کا کفارہ فرمادیتا ہے۔

( ١٧٠.٢٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةً قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِينَ يُشَقِّقُونَ الْكَلَامَ تَشْقِيقَ الشِّعْرِ

(۱۷۰۲۳) حضرت معاوید ٹاٹٹاسے مروی ہے کہ نی طیس نے اشعار کی طرح بات چباچبا کرکرنے والوں پرلعنت فرمائی ہے۔ (۱۷۰۲٥) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ قَالَ حَدَّفِنِی بَیْهَسُ بْنُ فَهُدَانَ عَنْ أَبِی شَیْخِ الْهُنَائِیِّی سَمِعْتُهُ مِنْهُ عَنْ مُعَاوِیّةَ قَالَ نَهَی

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبُسِ الذَّهَبِ إِلَّا مُقَطَّعًا [راجع: ١٦٩٥٨]

(۱۷۰۲۵) حضرت امیر معاوید طافعتا سے مروی ہے نبی طابقائے مردوں کوسونا پہننے ہے منع فرمایا ہے اللّا مید کہ معمولی ساہو؟

(١٧٠.٢٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمِّمٌ بُنُ يَخْيَى عَنْ آبِي أَمَامَةَ بُنِ سَهْلٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَشَهَّدُ مَعَ الْمُؤَذِّنِينَ [راجع: ١٦٩٦٦].

(١٤٠٢١) حضرت امير معاويه الثاثل سے مروى ہے كه نبي مليكامؤون كے ساتھ خود بھى تشہد پڑھتے تھے۔

(١٧٠٢٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ آخُبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ مَعْبَدِ الْجُهَنِيِّ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ وَكَانَ قَلِيلَ الْجُهَنِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ قَلَّمَا خَطَبَ إِلَّا ذَكُو هَذَا الْحَدِيثَ فِي خُطُبَيْهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ هَذَا الْمَالَ حُلُوْ خَضِرٌ فَمَنْ آخَذَهُ بِحَقِّهِ بَارِكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ هَذَا الْمَالَ حُلُوْ خَضِرٌ فَمَنْ آخَذَهُ بِحَقِّهِ بَارِكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ وَسَلَّمَ وَالْمَدُحَ فَإِنَّهُ الذَّبُحُ [راحع: ١٩٩٦]

(۱۷۰۲۷) معبر جہنی کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ ڈاٹٹو بہت کم نبی علیا کے حوالے سے کوئی عدیث بیان کرتے تھے، البتہ یہ کلمات اکثر جگہوں پر نبی علیا کے حوالے سے ذکر کرتے تھے کہ اللہ تعالی جس شخص کے ساتھ فیر کا ارادہ فرمالیتے ہیں تواسے دین کی سمجھ عطافر مادیتے ہیں، اور یہ دنیا کا مال بواشیریں اور سبر سبزوشا داب ہوتا ہے، سوجو شخص اسے اس کے حق کے ساتھ لیتا ہے، اس کے لئے اس میں برکت ڈال دی جاتی ہے، اور منہ پر تحریف کرنے سے بچو کیونکہ بیاں شخص کوذئ کر دینا ہے۔

( ١٧٠.٢٨) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ قَالَ فِيهِ وَإِيَّاكُمْ وَالتَّمَادُحَ فَإِنَّهُ الذَّبْحُ [راحع: ١٩٦٢].

(۱۷۰۲۸) گذشته مدیث بعقوب نے بھی مروی ہے (اوراس میں مدح کے بجائے تما دح کالفظ ہے،مطلب دونوں کا ایک ہی ہے بعنی ) منہ پرتعریف کرنے ہے بچو کیونکہ میاں شخص کوذنح کر دینا ہے۔

رُ ١٧٠.٢٩) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ آخُبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ آبِي سُفْيَانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الْعُمُرَى جَائِزَةً



لِأَهْلِهَا [راحع: ١٧٠٠٧]

(۱۷۰۲۹) حفزت معاویہ رفاق ہے مروی ہے کہ نبی ملیانے ارشاد فرمایا اس مخص کے حق میں ''عمری'' جائز ہوتا ہے جس کے لئے وہ کیا گیا ہو۔ لئے وہ کیا گیا ہو۔

( ١٧.٣٠) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَوْفِ الْجُرَشِيُّ عَنْ أَبِي هِنْدٍ الْبَجَلِيِّ قَالَ كُنَّا عِنْدَ مُعَاوِيةَ وَهُوَ عَلَى سَرِيرِهِ وَقَدْ خَمَّضَ عَيْنَيْهِ فَتَذَاكُرْنَا الْهِجُرَةَ وَالْقَائِلُ مِنَا يَقُولُ لَمْ تَنْقَطِعُ فَاسْتَنْبَهُ مُعَاوِيةٌ فَقَالَ مَا كُنْتُمْ فِيهِ فَٱخْبَرُنَاهُ وَكَانَ قَلِيلَ الرَّكِّ يَقُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تَذَاكُرْنَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا تَنْقَطِعُ التَّوْبَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا إِقَالَ الأَلْبَانِي صَحيح (ابو داود: الْهِحُرَةُ حَتَّى تَنْقَطِعَ التَّوْبَةُ وَلَا تَنْقَطِعُ التَّوْبَةُ وَلَا تَنْقَطِعُ التَّوْبَةُ وَلَا السَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا إِقَالَ الأَلِبَانِي صَحيح (ابو داود: اللهِحْرَةُ حَتَّى تَنْقَطِعَ التَّوْبَةُ وَلَا تَنْقَطِعُ التَّوْبَةُ وَلَا السَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا إِقَالَ الأَلِبَانِي صَحيح (ابو داود: اللهِحْرَةُ حَتَّى تَنْقَطِعَ التَّوْبَةُ وَلَا تَنْقَطِعُ التَّوْبَةُ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا إِقَالَ الأَلِبَانِي صَحيح (ابو داود: اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَلَالَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَلَا اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْمُعْتِى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ الْمَالِي الْعَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ الْعَلَالِي اللّهُ عَلَيْهِ الْعَلْمُ عَلَيْهِ الْعَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلِي الْعَالِ الْعَلِي الْعَلِي الْعِلْمُ الْعَلِي الْعَلَى الْعَلْمُ عَلَيْهِ الْعَلْمُ الْعَلِي الْعَلَيْمِ الْعَلَالِمُ الْعَلَالِي الْعَلِي الْعَلَالِي الْعَلْمُ الْعِلْمِ الْعَلْمُ الْعَلِي الْعَلِي الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَى الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَى الْعَلَالْمُ الْعَلَالْمَالِمُ الْعَلْمُ الْعَلَالْمِ الْعَلِيْمُ الْعَلِي الْعَلَالْمَالِمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْع

(۱۷۰۳۰) ابو ہند بکل بھینیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ حضرت امیر معاویہ ڈاٹٹوئے پاس تھے، جواپے تخت پر آتکھیں بند
کے بیٹھے تھے، ہم نے بجرت کا تذکرہ شروع کردیا، ہم میں ہے کسی کی رائے تھی کہ بجرت منقطع ہوگئی ہے اور کسی کی رائے تھی کہ
ہجرت منقطع نہیں ہوئی، حضرت معاویہ ڈٹاٹٹو ہوشیار ہو گئے اور فرمایا تم کیا با تیں کررہے ہو؟ ہم نے انہیں بنادیا، وہ کسی بات کی
نبست نبی علیا کی طرف بہت کم کرتے تھے، کہنے لگے کہ ایک مرتبہ ہم نے بھی نبی علیا کے پاس یہی مذاکرہ کیا تھا تو نبی علیا ہے
فر مایا تھا ہجرت اس وقت تک منقطع نہیں ہوگی جب تک تو بہ منقطع نہ ہو جائے اور تو بہ اس وقت تک منقطع نہیں ہوگی جب تک
سورج مغرب سے طلوع نہ ہوجائے۔

(١٧.٣١) حَدَّثَنَا صَفُوانُ بْنُ عِيسَى قَالَ أَخْبَرَنَا تَوْرُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَبِى عَوْنِ عَنْ أَبِى إِذْرِيسَ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ وَكَانَ قَلِيلَ الْحَدِيثِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْلًا الْوَالِمَ وَمُلْكُولًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَاللَهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلًا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْعَلَيْمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْعَلَيْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّ

(۳۰ کا) ابوادریس کہتے ہیں کہ میں نے حضرت معاویہ ڈٹاٹیڈ کو''جو بہت کم احادیث بیان کرتے تھے'' کہتے ہوئے سنا کہ میں نے نبی علیﷺ کو بیدارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کومعاف فریاد ہے گا،سوائے اس کے کہ کوئی مختص کفر کی حالت میں مرجائے یاوہ آ دمی جوکسی مسلمان کو جان ہو جھ کرفتل کر ہے۔

( ١٧٠٣١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ أَبِى النَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ حُمْرَانَ بُنَ أَبَانَ يُحَدِّثُ عَنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ إِنَّكُمْ لَتُصَلُّونَ صَلَاةً لَقَدُ صَحِبْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا رَأَيْنَاهُ يُصَلِّيهَا وَلَقَدُ نَهَى عَنْهُمَا يَعْنِى الرَّكُعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ [صححه البحارى (٥٨٧)]. [انظر: ١٧٠٣٨].

# 

(۱۷۰۳۲) حضرت معاویہ نُگانِّیَا ہے مروی ہے کہ تُم لوگ ایک الیی نماز پڑھتے ہو کہ نبی علیا کی رفاقت کے باوجود ہم نے انہیں یہ نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا بلکہ وہ اس ہے منع فر ماتے تھے، مرادعھر کے بعد کی دوسنتیں (نفل) ہیں (جوانہوں نے پچھلوگ کو پڑھتے ہوئے دیکھا تھا)

(١٧.٣٢) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو قَالَ حَلَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي شَيْحِ الْهُنَائِيِّ أَنَّهُ شَهِدَ مُعَاوِيَةً وَعِنْدَهُ جَمْعٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُمْ مُعَاوِيَةُ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُبْسِ نَهَى عَنْ لُبْسِ الْخَويِرِ قَالُوا اللَّهُمَّ نَعَمْ قَالَ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُبْسِ الْخَويِرِ قَالُوا اللَّهُمَّ نَعَمْ قَالَ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُشُورِ قَالُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُبُسِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُبُسِ النَّهُمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لَبُسِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لَبُسِ النَّهُ عَلَيْهِ إِلَّا مُقَطَّعًا قَالُوا اللَّهُمَّ نَعَمْ قَالَ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لَبُسِ النَّهُمِ إِلَّا مُقَطَّعًا قَالُوا اللَّهُمَّ نَعَمْ قَالَ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ جَمْعٍ بَيْنَ حَجُّ وَعُمْرَةٍ قَالُوا اللَّهُمَّ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ جَمْعٍ بَيْنَ حَجُّ وَعُمْرَةٍ قَالُوا اللَّهُمَّ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ جَمْعٍ بَيْنَ حَجُّ وَعُمْرَةٍ قَالُوا اللَّهُمَّ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ جَمْعٍ بَيْنَ حَجُّ وَعُمْرَةٍ قَالُوا اللَّهُمَّ لَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ جَمْعٍ بَيْنَ حَجُّ وَعُمْرَةٍ قَالُوا اللَّهُمَا لَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهُى عَنْ جَمْعٍ بَيْنَ حَجُّ وَعُمْرَةٍ قَالُوا اللَّهُمُ لَا اللَّهُ وَاللَّهُ إِلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُعَلِي وَاللَّهُ إِلَى الْمُعَلِيْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُعَلِي وَاللَّهُ الْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُلُوا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

(۱۷۰۳) ابو شخ بنائی کہتے ہیں کہ میں حضرت امیر معاویہ ڈاٹنڈ کے پاس چند صحابہ کرام بخائیۃ کی مجلس میں ایک مرتبہ ہیٹھا ہوا تھا، حضرت معاویہ ڈاٹنڈ نے ان سے بو چھا کہ میں آ ب لوگوں کو اللہ کی قتم دے کر بو چھتا ہوں، کیا آ ب لوگ جانتے ہیں کہ بی مالیٹھا نے ریشم پہننے سے منع فر مایا ہے؟ انہوں نے جواب دیا جی ہاں! حضرت معاویہ ڈاٹنڈ نے فر مایا میں بھی اس کی گواہی دیتا ہوں، پھر فر مایا میں آ پ کو اللہ کی قتم دے کر بو چھتا ہوں، کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ نبی علیشانے مردوں کوسوتا پہننے سے منع فر مایا ہے۔ اللہ یک معمولی ساہو؟ انہوں نے جواب دیا جی ہاں! حضرت معاویہ ڈاٹنڈ نے فر مامیں بھی اس کی گواہی دیتا ہوں۔

پھر فرمایا میں آپ کواللہ کی تئم دے کر پوچھتا ہوں ، کیا آپ لوگ جانے ہیں کہ نبی علیہ نے چیتے کی سواری سے منع فرمایا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں! فرمایا میں بھی اس کی گواہی دیتا ہوں ، پھر فرمایا میں آپ کواللہ کی تئم دے کر پوچھتا ہوں ، کیا آپ لوگ جانے ہیں کہ نبی علیہ نے چا ندی کے برتن میں پانی چینے سے منع فرمایا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں! فرمایا میں بھی اس کی گواہی دیتا ہوں پھر فرمایا میں آپ کواللہ کی تئم دے کر پوچھتا ہوں ، کیا آپ لوگ جانے ہیں کہ نبی علیہ نے تج اور عمرے کوا کیک سفر میں جمع کرنے سے منع فرمایا ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہیہ بات ہم نہیں جانے ، حضرت معاویہ ڈاٹھیانے فرمایا ہیہ بات بھی شفر میں جمع کرنے سے منع فرمایا ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہیہ بات ہم نہیں جانے ، حضرت معاویہ ڈاٹھیانے فرمایا ہیہ بات بھی شفر میں جمع کرنے سے منع فرمایا ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہیہ بات ہم نہیں جانے ، حضرت معاویہ ڈاٹھیانے فرمایا ہیہ بات بھی

( ١٧.٣٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ مَهُٰدِئٌ عَنْ مُعَاوِيَةً بُنِ صَالِحٍ عَنْ رَبِيْعَةَ بُنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَامِرِ
الْيَحْصَبِیِّ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةً يُحَدِّثُ وَهُوَ يَقُولُ إِيَّاكُمْ وَأَحَادِيتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا حَدِيثًا كَانَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ وَإِنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ كَانَ أَخَافَ النَّاسَ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ يُرِدُ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ يُرِدُ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ يُرِدُ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي اللَّهِ عَلَيْ (رَاحِع: ١٧٩٥٩).

### هُ مُنلِهُ المُؤْنِ فِيلِ يُسِيدُ مِن اللهُ الشَّامِيِّينِ ﴾ ﴿ مُنلِهُ الشَّامِيِّينِ ﴾ ﴿ مُنلِهُ الشَّامِيِّينِ السَّالُ السَّالُ السَّالُ الشَّامِيِّينِ السَّلُ السَّالُ السَّلَ السَّالُ السَّالُ السَّلَالُ السَّالُ السَّالِ السَّالُ السَّالِ السَّالِ السَّالُ السّالُ السَّالُ السَّالِ السَّالُ السَّالُ السَّالُ السَّالُ السَّالُ السَّالُ السَّالُ السَّالِ السَّالُ السَّالُ السَّالُ السَّالُ السَّالُ السَّالُ ا

(۱۷۳۴) حضرت امیر معاویہ ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیٹا کے جوالے سے کثرت کے ساتھ احادیث بیان کرنے سے بچو سوائے ان احادیث کے جوحضرت عمر ٹاٹٹؤ کے دور میں زبان زدعا م تھیں، کیونکہ حضرت عمر ڈٹاٹٹؤ لوگوں کواللہ کے معاملات میں ڈراتے تھے، میں نے نبی علیٹا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرما تا ہے تواسے دین کی سجھ عطاء قرمادیتا ہے۔

( ١٧٠،٢٥) وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّمَا أَنَا خَازِنٌ وَإِنَّمَا يُعْطِى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَمَنْ أَعْطَيْتُهُ عَطَاءً عَنْ طِيبِ نَفْسٍ فَهُوَ أَنْ يُبَارَكَ لِأَحَدِكُمْ وَمَنْ أَعْطَيْتُهُ عَطَاءً عَنْ شَرَهٍ وَشَرَهِ مَسْأَلَةٍ فَهُوَ كَالْآكِلِ وَلَا يَشْبَعُ [صححه مسلم (٣٧٠١)، يَبَارَكَ لِأَحَدِكُمْ وَمَنْ أَعْطَيْتُهُ عَطَاءً عَنْ شَرَةٍ وَشَرَهِ مَسْأَلَةٍ فَهُوَ كَالْآكِلِ وَلَا يَشْبَعُ [صححه مسلم (٣٧٠١)، وبن حين (٣٤٠١)]. [نظر: ٥٤٧١].

(۱۷۰۳۵) اور میں نے نبی علیہ کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ میں تو صرف فرزا نجی ہوں ،اصل دینے والا اللہ ہے اس لئے میں جس شخص کو دل کی خوثی کے ساتھ کو کی بخشش دوں تو اسے اس کے لئے مبارک کر دیا جائے گا اور جسے اس کے شرسے نہیئے کے لئے یا اس کے سوال میں اصرار کی وجہ سے پچھدوں ، و ہ اس شخص کی طرح ہے جو کھا تار ہے اور سیراب نہ ہو۔

( ١٧.٣٦ ) وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا تَزَالُ أُمَّةٌ مِنْ أُمَّتِى ظَاهِرِينَ عَنْ الْحَقِّ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِى آمْرُ اللَّهِ وَهُمْ ظَاهرُونَ عَلَى النَّاسِ [راحع: ٥ ١٧٠٠].

(۱۷۰۳) اور میں نے نبی ملیٹھ کوارشا دفر ماتے ہوئے سنا ہے میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ حق پررہے گا، وہ اپنی مخالفت کرنے والوں کی پرواہ نہیں کرے گا، یہاں تک کہ اللّٰہ کا حکم آجائے۔

(١٧.٣٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُو قَالَ آخُبَرَنَا ابْنُ جُرِيْجٍ قَالَ آخْبَرَنِي عُمَرُ بُنُ عَطَاءِ بُنِ آبِي الْخُوارِ آنَّ نَافِعَ بُنَ جُبَيْرٍ آرْسَلَهُ إِلَى السَّائِبِ بُنِ يَزِيدَ ابْنِ أُخْتِ نَمِر يَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ رَآهُ مِنْهُ مُعَاوِيَةً فِي الصَّلَاةِ قَالَ نَعَمُ صَلَّيْتُ مَعَهُ الْجُمُعَةَ فِي الْمَقْصُورَةِ فَلَمَّا سَلَّمَ قُمْتُ فِي مَقَامِي فَصَلَّيْتُ فَلَمَّا دَخَلَ آرْسَلَ إِلَى فَقَالَ لَا تَعُدُ صَلَّيْتُ الْجُمُعَة فِي الْمَقْصُورَةِ فَلَمَّا سَلَّمَ قُمْتُ فِي مَقَامِي فَصَلَّيْتُ فَلَمَّا دَخَلَ آرْسَلَ إِلَى فَقَالَ لَا تَعُدُ لِمَا فَعَلْتَ إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَة فَلَا تَصِلُهَا بِصَلَاةٍ حَتَّى تَخُرُجَ آوُ تَكُلَّمَ وَالْحَدِ ١٩٩١ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَ بِلَلِكَ أَنْ لَا تُوصَلَ صَلَاةً بِصَلَاقٍ حَتَّى تَخُرُجَ آوُ تَكُلَّمَ [راحع: ١٩٩١].

(۱۷۹۰) عمر بن عطاء کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جھے نافع بن جبیر نے سائب بن پزید کے پاس یہ پوچھنے کے لئے بھیجا کہ انہوں نے حضرت معاویہ ڈاٹنڈ کونماز پڑھتے ہوئے ویکھا ہے؟ انہوں نے جواب دیا تی ہاں! ایک مرتبہ میں نے ان کے ساتھ''مقصورہ'' میں جمعہ پڑھا تھا، جب انہوں نے نماز کا سلام چھیرا تو میں اپی جگہ پر ہی گھڑے ہو کرشنیں پڑھنے لگا، حضرت معاویہ ڈاٹنڈ؛ جب اندر چلے گئے تو مجھے بلا کرفر مایا آج کے بعد دوبارہ اس طرح نہ کرنا جیسے ابھی کیا ہے، جبتم جمعہ کی نماز پڑھوتو اس سے متصل ہی دوسری نماز نہ پڑھو جب تک کوئی بات نہ کرلو، یاوہاں سے ہٹ نہ جاؤ، کیونکہ نبی علیمانے یہ تھم دیا ہے کہ کسی نماز کے متصل بعد ہی دوسری نماز نہ پڑھی جائے جب تک کہ کوئی بات نہ کرلویا وہاں سے ہٹ نہ جاؤ۔



( ١٧.٣٨ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ حُمْرَانَ بْنَ أَبَانَ يُحَدِّثُ عَنْ مُعَاوِيَةَ أَنَّهُ رَأَى أُنَاسًا يُصَلُّونَ بَعُدَ الْعَصْرِ فَقَالَ إِنَّكُمْ لَتُصَلُّونَ صَلَاةً قَدْ صَحِبْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا رَأَيْنَاهُ يُصَلِّيهَا وَلَقَدْ نَهَى عَنْهَا يَعْنِى الرَّكُعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ [راحع: ٢٧٠٣١]

(۱۷۰۳۸) حضرت معاویہ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ تم لوگ ایک ایسی نماز پڑھتے ہو کہ نی علیظا کی رفاقت کے باوجود ہم نے انہیں پینماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا بلکہ وہ اس سے منع فر ماتے تھے ،مرادعھر کے بعد کی دوسنتیں (نفل) ہیں جوانہوں نے پچھلوگ کو پڑھتے ہوئے دیکھا تھا۔

( ١٧.٣٩) حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِى سُفْيَانَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ نَسِى شَيْئًا مِنْ صَلَاتِهِ فَلْيَسُجُدُ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِى سُفْيَانَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ نَسِى شَيْئًا مِنْ صَلَاتِهِ فَلْيَسُجُدُ مَعَ مَعْوِيةً وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ نَسِى شَيْئًا مِنْ صَلَاتِهِ فَلْيَسُجُدُ مَنْ مَا وَهُو جَالِسٌ [نظر: ١٧٠٤]

(۱۷۰۳۹) حفرت معاویہ ڈاٹٹا ہے مردی ہے کہ انہوں نے نبی نائیلا کو یہ فرماتے ہوئے سا ہے کہ جو مخص نماز میں کچھ بھول جائے تواسے جاہئے کہ بیٹے کر دو بجد ہے کر لے۔

( ١٧٠٤ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِي الْفَيْضِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ آبِي سُفْيَانَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبُوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ

( ۱۷۰ م ۱۷ ) حضرت معاویہ ظافظ سے مروی ہے کہ نبی طیلی نے ارشاد فر مایا جو خص جان بوجھ کرمیری طرف کسی جبوٹی بات کی نسبت کرے،اسے جائے کے جہنم میں اپناٹھ کا نہ بنالے۔

(١٧٠٤١) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا لَيْتُ يَغْنِي ابْنَ سَعُدِ عَنْ مُحَمَّدٍ يَغْنِي ابْنَ عَجُلَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ مَوْلَى عُنْمَانَ عَنْ أَبِيهِ يُوسُفَ عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ أَبِي سُفُيَانَ أَلَّهُ صَلَّى أَمَامَهُمْ فَقَامَ فِي الصَّلَاةِ وَعَلَيْهِ جُلُّرسٌ فَسَبَّحَ النَّاسُ فَتَمَّ عَلَى قِيمِهِ ثُمَّ سَجَدُنَا سَجُدَتَيْنِ وَهُو جَالِسٌ بَعْدَ أَنْ أَتَمَّ الصَّلَاةَ ثُمَّ قَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ النَّاسُ فَتَمَّ عَلَى قِيمِهِ ثُمَّ سَجَدُنَا سَجُدَتَيْنِ وَهُو جَالِسٌ بَعْدَ أَنْ أَتَمَّ الصَّلَاةَ ثُمَّ قَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ نَسِيَ مِنْ صَلَابِهِ شَيْعًا فَلْيَسْجُدُ مِثْلَ هَاتَيْنِ السَّجُدَتَيْنِ السَّجُدَتِيْنِ السَّعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ نَسِي مِنْ صَلَاتِهِ شَيْعًا فَلْيَسُجُدُ مِثْلَ هَاتَيْنِ السَّجُدَتِيْنِ السَّعِيْنَ السَّيَةِ مَنْ السَّعِيْنَ السَّهُ مَا اللَّيْ السَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُوسُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْهُ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُعَلِيْنَ السَّوْدِ مِنْ السَّادِ حسن]. [راحع: ٣٣/٣].

(۳۷ - ۱۵) حضرت معاویہ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے امام بن کرنماز پڑھائی اور بیٹنے کی بجائے کھڑا ہوگئے، لوگوں نے سجان اللہ بھی کہالیکن انہوں نے اپنا قیام کممل کیا، پھر نماز کممل ہونے کے بعد بیٹھے بیٹھے بہو کے دو بحدے کر لیے اور منبر پر رونق افروز ہوکرفر مایا کہ میں نے نبی ملیکا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص نماز میں پچھ بھول جائے تواسے جا سپٹے کہ بیٹے کراس طرح دو بحدے کرلے۔

· ( ١٧٠٤٢ ) حَدَّثَنَا مَرُوانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ الشَّهِيدِ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ قَالَ خَرَجَ مُعَاوِيَةُ فَقَامُوا لَهُ

# 

فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَمْثُلَ لَهُ الرِّجَالُ قِيَامًا فَلْيَتَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ [راجع: ٥٩٩٥].

(۱۷۰۴۲) ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ ڈلٹٹو کہیں تشریف لے گئے ، لوگ ان کے احترام میں کھڑے ہو گئے کیکن حضرت معاویہ ڈلٹٹٹو نے فرمایا کہ میں نے نبی علیقا کو بیفرماتے ہوئے ساہے کہ جش محض کو یہ بات پسند ہو کہ اللہ کے بندے اس کے سامنے کھڑے رہیں ،اسے جہنم میں اپناٹھ کانہ بنالینا جاہئے۔

(١٧.٤٣) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ أَنَّ سَعْدَ بُنَ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَهُ عَنِ الْحَكَمِ بُنِ مِينَاءَ أَنَّ يَزِيدَ بُنَ جَارِيَةَ اخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا فِي نَفَرٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ مُعَاوِيَةٌ فَسَأَلَهُمْ عَنْ حَدِيثِهِمْ فَقَالُوا كُنَّا فِي حَدِيثٍ مِنْ حَدِيثٍ الْأَنْصَارِ فَقَالَ مُعَاوِيَةٌ أَلَا أَزِيدُكُمْ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَحَتَ الْأَنْصَارَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَحَتَ الْأَنْصَارَ أَبْغَضَهُ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ (رحم: ١٩٩٦).

(۱۷۰۴) یزید بن جاریہ رئے اللہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ بچھانصاری لوگوں کے پاس بیٹے ہوئے تھے، کہ حضرت معاویہ رٹی اللہ تشریف لے آئے اور موضوع بحث پوچھنے گئے، لوگوں نے بتایا کہ ہم انصار کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، حضرت معاویہ رٹی لاٹی نے فرمایا کیا ہیں بھی تمہاری معلومات میں اضافے کے لئے ایک حدیث نہ سناؤں جو میں نے نبی علیا سے سی ہے؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں امیر المؤمنین! انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی علیا کوفرماتے ہوئے سنا ہے کہ جوانصار سے محبت کرتا ہے، اللہ اس سے مجت کرتا ہے اور جوانصار سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اس سے مجت کرتا ہے۔ اور جوانصار سے بخض رکھتا ہے، اللہ اس سے بخض رکھتا ہے۔

( ١٧٠٤٤) حَدَّثَنَا يَغُقُوبُ حَدَّثِنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَخْبَرَنِي الْحَكَمُ بْنُ مِينَاءَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ جَارِيَةَ قَالَ إِنِّي لَفِي مَجْلِسٍ مُعَاوِيَةً فِي نَفَرٍ مِنُ الْأَنْصَارِ وَنَحْنُ نَتَحَدَّثُ إِذْ خَرَجَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةٌ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ [راحع: ١٦٩٩٦]. (١٤٠٣٣) گذشته حدیث ال دوسری سندے بھی مروی ہے۔

( ١٧٠٤٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ ٱخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ الْيَحْصَبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا أَنَّ خَارِنٌ وَإِنَّمَا يُعْظَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَمَنْ أَعْطَيْتُهُ عَطَاءً بِطَيْدِ انْهُ سَ فَإِنَّهُ يُبَارَكُ لَهُ فِيهِ وَمَنْ أَعْطَيْتُهُ عَطَاءً بِشَرَهِ مَسْأَلَةٍ فَهُو كَالَّذِى يَأْكُلُ فَلَا يَشْبَعُ [راحع: ٣٥٠٧٥].

(۱۷۰۴۵) حفرت معاویہ فاتن سے مروی ہے کہ میں نے نبی طالیا کو پیفر ماتے ہوئے ساہے کہ میں تو صرف خزانجی ہوں ،اصل وینے والا اللہ ہے اس لئے میں جس شخص کو دل کی خوثی کے ساتھ کوئی بخشش دوں تو اسے اس کے لئے مبارک کر دیا جائے گا اور جے اس کے شرسے بیخنے کے لئے یا اس کے سوال میں اصرار کی وجہ سے پچھ دوں ، وہ اس شخص کی طرح ہے جو کھا تا رہے اور



بيراب ندہو۔

( ١٧.٤٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ عَاصِمٍ بُنِ بَهُدَلَةَ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ أَبِى سُلُمَةً عَنْ عَاصِمٍ بُنِ بَهُدَلَةَ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ أَبِى سُفُيَانَ سَمِعْتُ النَّبَيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ قَالَ مِثْلَ مَا يَقُولُ [نظر: ٤٨ - ١٧].

(۴۷ × ۱۷) حضرت معاویہ رٹائٹۂ سے مروی ہے کہ میں نے ٹبی ملیٹا کوسنا ہے کہ آپ ٹائٹیٹے موّزن کی اذ ان جب سنتے تو وہی جملے دہراتے جووہ کہدر ہاہوتا تھا۔

(١٧.٤٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الزَّبَيْرِ حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ سَعِيدٍ قَالَ آخْبَرَنِي عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَلِيٍّ أَن عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَلِيٍّ أَن النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَخْبَرَنِي أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ يَخُطُبُ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ وَهُوَ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ حُلِيٍّ الذَّهَبِ وَلُبُسِ الْحَرِيرِ [راحع: ١٦٩٩٧]

( ۷۵ - ۱۷) عبداللہ بن علی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے مکہ کرمہ میں حضرت معاویہ ٹٹاٹٹا کو خانہ کعبہ کے سائے میں برسر منبریہ کہتے ہوئے ساکہ بی باللہ ہے۔ کہتے ہوئے سنا کہ نبی علیقانے مردوں کوسونا اور رہیٹم بہننے سے منع فر مایا ہے۔

( ١٧.٤٨) حَدَّثَنَا يُونْسُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنُ عَاصِمْ بَنِ بَهَٰدَلَةَ عَنُ آبِي صَالِحٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بَنِ آبِي سُفْيَانَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ يَقُولُ اللَّهُ ٱكْبَرُ اللَّهُ الْخَبُرُ قَالَ مِثْلَ قَوْلِهِ وَإِذَا قَالَ ٱشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ قَالَ مِثْلَ قَوْلِهِ [راحع: ٢١٠٤]. لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ مِثْلَ قَوْلِهِ وَإِذَا قَالَ ٱشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ قَالَ مِثْلَ قَوْلِهِ [راحع: ٢١٠٤].

(۸۴۸) حضرت معاویہ ٹٹاٹنئے سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیٹا کوسنا ہے کہ آپ ٹٹاٹیٹی مو ذن کی اذان جب سنتے تو وہی جملے دہراتے جووہ کہدر ہاہوتا تھا۔

( ١٧.٤٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ يُحَدِّثُ عَنُ عَامِرِ بُنِ سَعْدٍ الْبَجَلِيِّ عَنْ جَرِيرٍ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ يَخُطُّبُ يَقُولُ مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ وَأَبُو بَكُرٍ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ وَعُمَرُ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ واحع: ١٦٩٩٨]

(۴۹ ° ۱۷) جریر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت معاویہ ڈٹاٹٹؤ کودورانِ خطبہ یہ کہتے ہوئے سنا کہ نبی علیفا کاوصال ہوا تو آپ شکاٹٹیڈم کی عمر تریسٹے سال تھی ،حضرت صدیق اکبر ڈٹاٹٹؤ کا انقال ہوا تو ان کی عمر بھی تریسٹے سال تھی ،حضرت عمر ٹٹاٹٹؤ کا نقال ہوا تو ان کی عمر بھی تریسٹے سال تھی ،اور میں بھی اب تریسٹے سال کا ہوگیا ہوں۔

( ١٧٠٥ ) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ آبِي صَالِحِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ آبِي سُفْيَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا شَرِبَ الْحَمْرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَالْمَالِكُونُ فَالْمُ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَالْمُعَالِي فَالْمُوالِمُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ فَالْمُ لَعَادِي فَالْمُوالِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونُ فَالْمُ الْعَالَ اللَّهُ عَلَيْكُونُ فَالْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونُ فَا لَا لَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَى الْمُعَلِي فَالْمُ اللّهُ الْمُعْلِقُونُ اللّهُ الْمُعْلِي فَالْمُ لَا عَلَالُ اللّهُ الْمُعْلِقُ لَلْمُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ عَلَى الْمُعْلِقُ اللّهُ الْمُعْلِقُولُ اللّهُ الْمُعْلِقُ لَا لَاللّهُ الْمُعَالِي لَا عَلْمُ اللّهُ الْمُعْلِقُ اللّهُ الْمُعْلِقُ اللّهُ الْمُعْلِقُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِقُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِقُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِقُ الْ

### 

(۵۰ - ۱۷) حضرت معاویہ نگاٹنٹ مروی ہے کہ نبی ملیٹانے فرمایا جوشخص شراب پیے تواسے کوڑے مارے جا کیں ،اگر دوبارہ پیے تو دوبارہ کوڑے ماروجتی کہاگر چوتھی مرتبہ ہیے تواسے قل کردو۔

( ١٧٠٥١) حَدَّثَنَا آبُونُعُيْم قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بُنُ مُبَشِّرٍ مَوْلَى أُمِّ حَبِيبَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ آبِي عَتَّابٍ عَنْ مُعَاوِيةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَيُّمَا الْمُوَآقِ أَذْ خَلَتْ فِي شَعْرِهَا مِنْ شَعْرِ غَيْرِهَا فَإِنَّمَا تُذْخِلُهُ زُورًا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَيُّمَا الْمُوآقِ أَذْخَلَتْ فِي شَعْرِهَا مِنْ شَعْرِ غَيْرِهَا فَإِنَّمَا تُدْخِلُهُ زُورًا (١٧٠٥١) حضرت معاويد اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمِ لَكَ عَبِي اللهِ اللهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْدِهُ إِنَّا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْدُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْدُولُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلِيهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَمِلْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَلَوْلَ عَلَيْهِ وَعَلَمُ عَلَى مَعْمِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلًا مُرَاكِعُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَيْكُ وَالْعَلَمُ عَلَيْهُ وَالْعَلَيْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولُولُكُولُولُكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ

( ١٧٠٥٢ ) قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشِ فِي هَذَا الْأَمْرِ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقِهُوا وَاللَّهِ لَوْلَا أَنْ تَبْطَرَ قُرَيْشٌ لَٱخْبَرْتُهَا مَا لِخِيَارِهَا عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

(۵۲-۱۷) اور نبی ملینا نے فر مایا اس معاملے (حکومت) میں لوگ قریش کے تالیح ہیں ، زمانۂ جاہلیت میں ان میں ہے جو بہترین لوگ متے وہ زمانۂ اسلام میں بھی بہترین ہیں جبکہ وہ فقاہت حاصل کرلیں ، بخدا! اگر قریش فخر میں مبتلانہ ہوجاتے تومیں انہیں بتا ویتا کہان کے بہترین لوگوں کا اللہ کے یہاں کیا مقام ہے؟

( ١٧٠٥٣) قَالَ وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِى لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ مَنْ يُرِدُ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِى الدِّينِ وَخَيْرُ نِسُوةٍ رَكِبْنَ الْإِبِلَ صَالِحُ نِسَاءِ قُرَيْشٍ أَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِى ذَاتِ يَدِهِ وَٱحْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِى صِغَرِهِ [راحع: ١٦٩٥٩]

(۵۳۰) اور میں نے نبی علیا کو یہ فرماتے ہوئے سا ہے کہا ہے اللہ! جمے آپ دیں ،اس سے کوئی روک نہیں سکتا ،اور جس سے آپ دوک لیں ،اسے کوئی و کے نہیں سکتا اور ذبی عزت کو آپ کے سامنے اس کی عزت نفع نہیں پہنچا عتی ،اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرما لیتا ہے ،اسے دین کی سجھ عطاء فرما دیتا ہے ،اور اونٹ پر سواری کرنے والی بہترین عورتیں قریش کی نیک عورتیں ہیں جو اپنی ذات میں شوہر کی سب سے زیادہ محافظ ہوتی ہیں اور بچین میں اپنے نیچے پر انتہائی مہربان۔

( ١٧٠٥٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثِنِي عُمَرُ بُنُ سَعِيدِ بْنِ آبِي حُسَيْنِ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَلِيٍّ الْعَدِينَ أَنَّ عَبْدُ اللَّهِ بَنَ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْعَدَوِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ اخْبَرَهُ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ عَلَي الْمِنْبَرِ بِمَكَّةَ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبْسِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبْسِ اللَّهُ عَلِي وَالْحَرِيرِ وَرحِينَ ١٦٩٩٧].

(۱۷۰۵۴)عبدالله بن علی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے مکہ مکرمہ میں حضرت معاویہ ڈاٹٹو کو برسرمنبریہ کہتے ہوئے سنا کہ نبی ملیا آنے مردوں کوسونا اور ریٹم بہننے سے منع فرمایا ہے۔

( ١٧٠٥٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ أَخْبَرَنَا لَيْثُ يَعْنِى ابْنَ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ أَبِى بَكُرٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِى سُفْيَانَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

### هي مُنلاا اَمُن فين اِينيد متوا الشّامِيّين ﴿ وَ الْحَالَ الشّامِيّين ﴾ الشّامِيّين ﴿ وَ اللَّهُ الشّامِيّين ﴾

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنُ يُرِدُ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي الدِّينِ وَلَنْ تَزَالَ هَذِهِ الْأُمَّةُ أُمَّةً قَائِمَةً عَلَى آمْرِ اللَّهِ لَا يَضُوُّهُمْ مَنْ خَالْفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ آمُرُ اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ عَلَى النَّاسِ [صححه البحارى (٧١)، ومسلم (١٠٣٧) وابن حبان (٩٨)].

(۵۵۰) حضرت امیر معاویہ ڈائٹؤے مروی ہے کہ میں نے نبی علیا کو پیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جب اللہ تعالی سی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فر ما تا ہے تو اسے دین کی سجھ عطاء فر ما ویتا ہے اور میری امت میں ایک گروہ بمیشہ حق پر رہے گا، وہ اپنی مخالفت کرنے والوں کی پرواہ نہیں کرے گا، یہاں تک کہ اللہ کا تکم آجائے اور وہ لوگوں پر غالب ہوگا، اس پر ما لک بن یخام سکسکی کھڑے ہوئے اور کہنے گئے اے امیر المؤمنین! میں نے حضرت معاذ جبل ڈاٹٹؤ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اس سے مراد اہل شام ہیں، تو حضرت معاویہ ڈاٹٹؤ نے اپنی آواز کو بلند کرتے ہوئے فرمایا مالک کہدرہے ہیں کہ انہوں نے حضرت معاذ ڈاٹٹؤ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اس سے مراد اہل شام ہیں۔

( ١٧٠٥٦) حَدَّثُنَا إِسْحَاقُ بُنُ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ حَمْزَةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرِ أَنَّ عُمَيْرَ بْنَ اللهِ هَانَ عِلَى هَذَا الْمِنْبَرِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِى قَائِمَةً بِآمْرِ اللّهِ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَلَلَهُمْ أَوْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِى آمْرُ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَهُمْ ظَاهِرُونَ عَلَى النَّاسِ فَقَامَ مَالِكُ بُنُ يَخَامِرِ السَّكْسَكِيُّ فَقَالَ يَا آمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ سَمِعْتُ مُعَاذَ بُنَ جَبَلٍ يَقُولُ وَهُمْ أَهُلُ الشَّامِ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ وَرَفَعَ صَوْتَهُ هَذَا مَالِكُ يَزُعُمُ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاذًا يَقُولُ وَهُمْ أَهْلُ الشَّامِ أَهْلُ وَهُمْ أَهْلُ السَّامِ فَقَالَ مُعَاوِيَةٌ وَرَفَعَ صَوْتَهُ هَذَا مَالِكُ يَزُعُمُ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاذًا يَقُولُ وَهُمْ آهُلُ الشَّامِ وَسُلَمَ (٢٠٤١) ومسلم (٢٠٤٧).

(۵۷ ما) حضرت معاویہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ ٹیں نے نبی عالیہ کوارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے میری امت ٹی ایک گروہ ہمیشہ حق پررہے گا، وہ اپنی مخالفت کرنے والوں یا بے یار و مددگار چھوڑ دینے والوں کی پرواہ نہیں کرے گا، یہاں تک کہ اللہ کا تھم آجائے اور وہ لوگوں پر غالب ہوگا، اس پر مالک بن بخامر سکسکی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اے امیر المومنین! میں نے حضرت معادج بل ڈاٹھ کو یہ فرمائے ہوئے سنا ہے کہ اس سے مرادا ہل شام ہیں ، تو حضرت معاویہ ڈاٹھ نے نبی آ واز کو بلند کرتے ہوئے فرمایا مالک کہدرہے ہیں کہ انہوں نے حضرت معاذ ڈاٹھ کویے فرمائے ہوئے سنا ہے کہ اس سے مرادا ہل شام ہیں۔

( ١٧٠.٥٧) حَدَّثَنَا رَوُحٌ قَالَ حَدَّثَنَا آبُو أُمُيَّةَ عَمُرُو بُنُ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ جَدِّى يُحَدِّى أَنَّ مُعَاوِيَةَ آخَذَ الْإِدَاوَةَ بَعْدَ آبِى هُرَيْرَةَ يَنْبَعُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا وَاشْتَكَى آبُو هُرَيْرَةَ فَبَيْنَا هُوَ يُوضَّىءُ رَسُولَ اللَّهِ عَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ فَقَالَ يَا مُعَاوِيَةً إِنْ وُلِّيتَ آمُرًا فَاتَّقِ اللَّهَ عَزَّ رَسُولَ اللَّهَ عَزَّ وَاعْدِلُ قَالَ يَا مُعَاوِيَةً إِنْ وُلِّيتَ آمُرًا فَاتَّقِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَاعْدِلُ قَالَ فَمَا ذِلْتُ آظُنُّ أَنِّى مُبْتَلًى بِعَمَلٍ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَى ابْتُلِيتُ

(۵۷۰) مروی ہے کہ ایک مرتبہ حفرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ بیار ہو گئے تو ان کے چیجے حضرت معاوید ڈاٹٹؤ نے (ان کی خدمت

### هي مُنالِهَ امْرُونَ بل يُنظِيم وَجُو اللَّهِ عَلَى الشَّاعِيِّين وَ اللَّهِ اللَّهُ الشَّاعِيِّين وَ اللَّهُ اللّ

سنجالی اور) برتن لیا اور نبی ملیّها کے پیچھے چلے گئے ،ابھی وہ نبی ملیّها کو وضوکرار ہے تھے کہ نبی ملیّهانے ایک دومرتبہ آن کی طرف سراٹھا کر دیکھااور فرمایا معاویہ!اگرتمہیں حکومت ہلے تواللہ تعالی سے ڈرنا اورعدل کرنا ،وہ کہتے ہیں کہ مجھےاسی وقت یقین ہوگیا کہ مجھے کوئی ذمہ داری سونپی جائے گی کیونکہ نبی ملیّهانے فرمایا تھا، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔

( ١٧.٥٨) حَدَّثَنَا هَاشِمْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ عَمُوهِ بُنِ مُرَّةً قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بُنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ قَدِمَ مُعَاوِيَةُ بُنُ أَبِي سُفْيَانَ الْمَدِينَةَ وَكَانَتُ آخِرَ ظَدْمَةٍ قَدِمَهَا فَأَخُرَجَ كُبَّةً مِنْ شَعْرٍ فَقَالَ مَا كُنْتُ أَرَى أَنَّ أَحَدًا يَصْنَعُ هَذَا غَيْرَ الْيَهُودِ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمَّاهُ الزُّورَ قَالَ كَانَّهُ يَعْنِى الْوِصَالَ [راجع: ٤ ٥ ٩ ٦ ].

(۵۸۰) سعید بن میتب رکافی کہتے ہیں کہ ایک مرتبد مدینہ منورہ میں حضرت امیر معاویہ ڈافٹ تشریف لائے اور ہمیں خطبہ دیا، جس میں بالوں کا ایک گچھا نکال کردکھایا اور فر مایا میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح تو صرف یہودی کرتے ہیں، نبی عالیہ کو جب سہ بات معلوم ہوئی تھی تو آپ مال تی ایس معلوم ہوئی تھی تو آپ مال تی ایس معلوم ہوئی تھی تو آپ مال تھی ہے۔

( ١٧٠٥٩) حَدَّثَنَا خَلَفُ بُنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا ابُنُ عَيَّاشٍ يَغْنِى إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَبْدِاللَّه بْنِ دِينَارٍ وَغَيْرِهِ عَنْ آبِي حَرِيزٍ مَوْلَى مُعَاوِيَةً قَالَ حَطَبَ النَّاسَ مُعَاوِيَةً بِحِمُصَ فَذَكَرَ فِي خُطْبَتِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ سَبْعَةَ آشْيَاءَ وَإِنِّى أَبْلِغُكُمْ ذَلِكَ وَآنْهَاكُمْ عَنْهُ مِنْهُنَّ النَّوْحُ وَالشِّعْرُ وَالتَّصَاوِيرُ وَالتَّبُّرُجُ وَجُلُودُ السِّبَاعِ وَاللَّهَبُ وَالْتَحْوِيرُ وَالسَّعْرِيرُ [قال الالباني: صحيح (ابن ماحة: ١٥٨٠). قال شعيب: صحيح لغيره وهذا اسناد ضعيف].

(۱۷۰۵۹) ایک مرتبه حفرت معادیه الانونی در حمص ' میں لوگوں کے سامنے خطبہ دیتے ہوئے اپنی گفتگو کے دوران ذکر کیا کہ نی مایشانے سامت چیزوں کوحرام قرار دیا تھا، میں تم تک وہ پیغام پہنچار ہا ہوں اور میں بھی تمہیں اس سے منع کرتا ہوں ،نوحہ، شعر، تصویر ،خوا تین کا حدسے زیادہ پناؤسنگھار ، درندوں کی کھالیس ،سونا اور بیٹم ۔

( ١٧٠٦) حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا صَفُوانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّاهِرِيَّةِ عَنْ مُعَاوِيةَ بْنِ أَبِي سُفَيَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا أَنَا مُبَلِّغٌ وَاللَّهُ يَهْدِى وَقَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِى فَمَنُ بَلَغَهُ مِنِّى شَيْءٌ بِحُسُنِ رَغْبَةٍ وَحُسُنِ مَعْمَةٍ وَسُوءِ هُدَى فَذَاكَ الَّذِى يَاكُلُ وَلَا يَشْبَعُ هُدًى فَلِنَا اللَّهِ عَلَى فَذَاكَ الَّذِى يَاكُلُ وَلَا يَشْبَعُ هُدًى فَلَا وَلَا يَشْبَعُ اللَّهُ عَلَى فَذَاكَ اللَّذِى يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ اللَّهُ عَلَى فَذَاكَ اللَّذِى يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ اللَّهُ عَلَى فَذَاكَ اللَّذِى يَاكُلُ وَلَا يَشْبَعُ اللَّهُ عَلَى فَذَاكَ اللَّذِى يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ اللَّهُ عَلَى فَذَاكَ اللَّذِى يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ ( ١٤٠٤٠) حَمْرت معاويه ثَلَّيُ اللَّهُ عِمْ وَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْ

(١٧.٦١) حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا صَفُوَّانُ قَالَ حَدَّثَنِى أَزْهَرُ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ الْهَوْزَنِيُّ قَالَ آبُو الْمُغِيرَةِ فِى مَوْضِعِ آخَرَ الْحَرَازِیُّ عَنُ أَبِی عَامِرٍ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ لُحَیِّ قَالَ حَجَجُنَا مَعَ مُعَاوِیَةَ بُنِ أَبِی سُفْیَانَ فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ قَامَ حِینَ صَلَّى صَلَاةَ الظَّهْرِ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَهُلَ الْكِتَابَيْنِ افْتَرَقُوا

# هي مُنزارًا اَمَرُن شِل يَهُ مِنْ الشَّامِيِّين ﴿ وَهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

فِي دِينِهِمْ عَلَى ثِنْتُيْنِ وَسَبُعِينَ مِلَّةً وَإِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبُعِينَ مِلَّةً يَغْنِى الْأَهْوَاءَ كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً وَهِى الْمُحَمَّاعَةُ وَإِنَّهُ سَيَخُرُجُ فِي أُمَّتِى أَقُواهٌ تَجَارَى بِهِمْ تِلْكَ الْمَهْوَاءُ كَمَا يَتَجَارَى الْكُلُبُ النَّادِ إِلَّا وَاحِدَةً وَهِى الْمَحْمَاعَةُ وَإِنَّهُ سَيَخُرُجُ فِي أُمَّتِى أَقُواهُ تَجَارَى بِهِمْ تِلْكَ الْمَاهُواءُ كَمَا يَتَجَارَى الْكُلُبُ بِصَاحِبِهِ لَا يَنْقَى مِنْهُ عِرْقٌ وَلَا مَفْصِلٌ إِلَّا دَحَلَهُ وَاللَّهِ يَا مَعْشَرَ الْعَرَبِ لَيْنُ لَمْ تَقُومُوا بِمَا جَاءَ بِهِ نَبِيثُكُمْ مِنْ النَّاسِ أَحْرَى أَنْ لَا يَقُومَ بِهِ [صححه الحاكم (١٩٥/٨٨). قال الألباني:

حسن (ابو داود: ٩٧ ه ٤). قال شعيب: اسناده حسن وحديث افتراق الامة منه صحيح بشواهده].

(۱۷۰۱) ابوعامر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نے حضرت امیر معاویہ اٹا تا کے ساتھ جج کیا، جب ہم مکہ کرمہ پہنچاتو وہ ظہر کی نماز پڑھ کر کھڑے ہو گئے اور کہنے گئے کہ نبی علیا نے ارشاد فر مایا ہے یہود و نصار کیا ہے دین میں بہتر فرقوں میں تقسیم ہو گئے ، جبکہ یہ امت ہجتر فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی ، وہ سب جہنم میں جا کیں گے سوائے ایک کے اور وہ ایک فرقہ جماعت صحابہ کے نقش قدم پر ہوگا اور میری امت میں بچھا لیں اقوام بھی آ کیں گی جن پر یہ فرقے (اور خواہشات) اس طرح عالب آ جا کیں گی جیسے کتا کہ وہ وڑتا ہے اور اس شخص کی کوئی رگ اور کوئی جوڑ ایسا نہیں رہتا جس میں زہر سرایت نہ کرجائے ، اللہ کو تتم نہ ہوئی شریعت پر قائم نہ در ہے تو دوسرے لوگ تو زیادہ ہی اس پر قائم نہ در ہیں گے۔

( ١٧.٦٢) حَدُّثَنَا مَرُوانُ بُنُ شُجَاعٍ قَالَ حَلَّثَنِي خُصَيْفٌ عَنْ مُجَاهِدٍ وَعَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ مُعَاوِيَةَ اخْبَرَهُ ٱللَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصَّرَ مِنْ شَعَرِهِ بِمِشْقَصٍ فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا بَلَغَنَا هَذَا الْأَمُرُ إِلَّا عَنْ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ مَا كَانَ مُعَاوِيَةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَّهَمًا [راحع: ١٦٩٨٨].

(۱۷۰۲۳) حفرت ابن عباس تا کافی کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ ٹاٹٹونے نی علیا کے سرکے بال اپنے پاس موجود قینجی سے کاٹے تھے۔

# حَدِيثُ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ وَالْتُوْ حضرت تميم وارى والتُوْ كى حديثيں

( ١٧٠٦٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُهَيْلِ بُنِ آبِي صَالِحٍ عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَزِيدَ اللَّيْفِيِّ عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ إِنَّمَا الدِّينُ النَّصِيحَةُ قَالُوا لِمَنْ

# هي مُنالِهَ امْرُن بَالْ يَسْرَقُم الْهُ السِّلَ السِّيم الله السِّلِ السِّلِي السِّلِي السِّلِي السِّلِي السِّلِي السِّلِي السَّلِي السِّلِي السَّلِي السَّلْمُ السَّلِي السَلَّالِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَلَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي

يَّارَسُولَ اللَّهِ قَالَ لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلَّهِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمُ [صححه مسلم (٥٥)، وابن حبان (٤٥٧٤)]. [انظر: ١٧٠٧، ١٧٠٦، ١٧٠٦، ١٧٠٧، ١٧٠٧).

(۱۷۰۷۳) حضرت تمیم داری ڈاٹٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے ارشاد فرمایا دین تو سراسر خیرخوا ہی کا نام ہے، صحابہ ڈواٹٹائنے بوچھایا رسول اللہ اسکی کتاب کے لئے ، اس کے رسول کے لئے ، مسلمانوں کے حکمرانوں کے لئے ، مسلمانوں کے کئے ، مسلمانوں کے لئے ۔ مسلمانوں کے لئے ۔ مسلمانوں کے لئے ۔

( ١٧.٦٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِى سُهَيْلُ بُنُ أَبِى صَالِحٍ عَنُ عَطَاءِ بُنِ يَزِيدَ عَنُ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا اللّذِينُ النَّصِيحَةُ قِيلَ لِمَنْ قَالَ لِلَّهِ وَلِوَسُولِهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِأَلِمَّةِ الْمُسُلِمِينَ وَعَامَّتِهِمُ [رحع: ١٧٠٦٤]

(۱۷۰۲۵) حفرت تمیم داری و الفظار مردی ہے کہ نی مالیہ نے ارشاد فرمایا دین تو سراسر خیر خوابی کا نام ہے، صحابہ و فقائل نے پوچھایا رسول اللہ اکس کے رسول کے لئے ، مسلمانوں کے حکم انوں کے لئے ، اس کی کتاب کے لئے ، اس کے حکم انوں کے لئے اور عام مسلمانوں کے لئے۔

( ١٧.٦٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ عَنُ سُفْيَانَ عَنُ سُهَيْلِ بُنِ آبِي صَالِحٍ فَذَكَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِنَّمَا الدِّينُ النَّصِيحَةُ ثَلَاثًا [راجع: ١٧٠٦٤].

(۲۲ • ۱۷) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٧.٦٧) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ أُسَامَةً قَالَ آخْبَوَنَا هِشَامٌ عَنْ آبِيهِ قَالَ خَرَجَ عُمَرُ عَلَى النَّاسِ يَضْرِبُهُمْ عَلَى السَّجُدَتَيْنِ بَعُدَ الْعَصْرِ حَتَّى مَرَّ بِتَمِيمِ الدَّارِيِّ فَقَالَ لَا أَدْعُهُمَا صَلَّيْتُهُمَا مَعَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَرُ إِنَّ النَّاسَ لَوْ كَانُو إِ كَهَيْئَتِكَ لَمْ أَبَالِ [احرجه عبدالرزاق (٩٨٧٢). اسناده ضعيف].

(۷۲۷) عروہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق بڑاٹھ نکلے اور نماز عصر کے بعد دور کعتیں پڑھنے پر انہیں مارنے لگے، اسی اثناء میں وہ حضرت تمیم داری بڑاٹھ کے پاس سے گذر ہے تو وہ کہنے لگے کہ میں تو ان دور کعتوں کوئییں چھوڑوں گا، کیونکہ میں نے یہ دور کعتیں اس ذات کے ساتھ پڑھی ہیں جو آپ سے بہترتھی ، (نبی ملیٹا) حضرت عمر بڑاٹھ نوفر مانے لگے اگر باقی لوگوں کی بھی تمہار ہے جیسی کیفیت ہوتی تو جھے بھے برواہ نہ ہوتی۔

( ١٧٠٦٨) حَدَّثُنَا إِسْحَاقُ بُنُ يُوسُفَ الْأَزُرَقُ قَالَ حَدَّثَنِى عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ عُمَرَ بُنِ عَبُدِ الْعَزِيزِ قَالَ سَمِعْتُ عَبُدَ اللَّهِ مِلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ بَنْ مَوْهَبٍ يَحَدِّنَ عُمَرَ بُنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ الرَّجُلِ فَقَالَ هُو أَوْلَى النَّاسِ يَمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ [اسناده ضعيف. قال الألباني: حسن الرَّجُلِ فَقَالَ هُو أَوْلَى النَّاسِ يَمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ [اسناده ضعيف. قال الألباني: حسن صحيح (ابو داود: ٢٩١٨) ابن ماجة: ٢٥٥٧، الترمذي: ٢١١١)]. [انظر: ٢٧٠٧، ٢١، ٧٧، ٢١].

### 

(۱۷۰۱۸) حضرت تمیم داری ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ سی مخص نے نبی علیقا سے اس آ دی کے متعلق پوچھا جس کے ہاتھ پر کو کی مخص اسلام قبول کر لے تو نبی علیقائے فرمایا وہ زندگی اور موت میں دوسر ہے تمام لوگوں سے زیادہ حقد اراوراس کے قریب ہوگا۔ (۱۷۰۶۹) حَدَّثَنَا مُسْفُیانُ نُنُ عُیْنَیْنَةَ عَنْ مُسْفِیْل نُن آنس صَالح عَنْ عَطَاء نُن نَد مِذَ اللَّهُمِّ عَنْ تَمِیہِ الدَّاد بِی آنَّ رَسُو لَ

( ١٧٠٦٩ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْشِيِّ عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ إِنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ إِنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ قَالُوا لِمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِنَبِيِّهِ وَلِلَئِمَّةِ الْمُؤْمِنِينَ وَعَامَّتِهِمْ [راحع: ٢٧٠٦٤].

(۱۷۰۲۹) حضرت تمیم داری ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نبی طابع نے ارشاد فرمایا ڈین تو سراسر خیر اخوابی کا نام ہے، صحابہ ٹالھ آنے نے پوچھا یا رسول اللہ! کس کے لئے؟ نبی طابع نے فرمایا اللہ کے لئے، اس کی کتاب کے لئے، اس کے رسول کے لئے، مسلما نوں کے لئے، مسلما نوں کے لئے۔ کے حکمرانوں کے لئے۔

( ١٧.٧٠) قَالَ أَبُو عَبُد الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ قُلْتُ لِسُهَيْلِ بَنِ آبِي صَالِحٍ فِي حَدِيثٍ حَدَّثَنَاهُ عَمْرُو بَنُ دِينَارٍ عَنِ الْقَعْقَاعِ بَنِ حَكِيمٍ عَنْ آبِيهِ فَقَالَ سُهَيْلٌ سَمِعْتُهُ مِنْ الَّذِي سَمِعَهُ مِنْهُ آبِي سَمِعْتُ عَمْرُو بَنُ دِينَارٍ عَنِ الْقَعْقَاعِ بَنِ حَكِيمٍ عَنْ آبِيهِ فَقَالَ سُهَيْلٌ سَمِعْتُ مَنْ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ حَدِيثِ آبِي سَمِعْتُ عَطَاءَ بُنَ يَزِيدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ حَدِيثِ آبِي عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ حَدِيثِ آبِي عَنْ ابْن عُينَنَة [راحع: ٢٤٠٦٤].

(۵۷۰) گذشته حدیث اس دوسری سندی بھی مروی ہے۔

( ١٧٠٧١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُهَيْلِ بُنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدِّينُ النَّصِيحَةُ الدُّينُ النَّصِيحَةُ ثَلَاثًا قَالُوا لِمَنْ يَا رَسُولُ اللَّهِ قَالَ لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَرْمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ [راحع: ١٧٠٦٤].

(۱۷۰۵) حضرت تمیم داری ڈٹاٹٹئے سے مروی ہے کہ نبی علیقانے ارشاد فر مایا دین تو سراسر خیرخوا بھی کا نام ہے، صحابہ ڈٹاٹٹٹانے پوچھا یا رسول اللہ! کس کے لئے؟ نبی علیقانے فر مایا اللہ کے لئے ، اس کی کتاب کے لئے ، اس کے رسول کے لئے ، مسلمانوں کے حکمرانوں کے لئے اور عام مسلمانوں کے لئے۔

( ١٧٠٧٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ عُمَرَ بُنِ عَبُدِ الْعَزِيزِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَوْهَبٍ قَالَ سَمِعْتُ تَمِيمًا الدَّارِيَّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا السُّنَّةُ فِى الرَّجُلِ مِنْ آهُلِ الْكِتَابِ يُسُلِمُ عَلَى يَدَى رَجُلٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ قَالَ هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ [راحع: ٢٨٠٦].

(۷۷۲) حضرت تميم دارى الله التحت مروى بكر كم تحض نے نبى عليا سے اس آدى كے متعلق بوچھاجس كے ہاتھ پركوئی شخص اسلام قبول كر كے متعلق بوچھاجس كے ہاتھ پركوئی شخص اسلام قبول كر لے تو نبى عليا نے فرما يا وہ زندگی اور موت ميں دوسر بے تمام لوگوں سے زيادہ حقد اراوراس كے قريب ہوگا۔ ( ۱۷۰۷۳ ) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنِ الْأَذُرَقِ بُنِ قَيْسٍ عَنُ يَحْدَى بُنِ يَعْمَرَ عَنُ

### هي مُنالِهَ امْرُنْ بَلِيَةِ مِنْ الشَّامِيِّينَ مَنْ الشَّامِيِّينَ ﴾ هي مُنالُ الشَّامِيِّينَ ﴾

رَجُلِ مِنُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَلَاتُهُ قَإِنْ كَانَ أَتَمَّهَا كُتِبَتْ لَهُ تَامَّةً وَإِنْ لَمْ يَكُنُ أَتَمَّهَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ انْظُرُوا هَلْ تَجَدُونَ لِعَبْدِى مِنْ تَطَوَّعٍ فَتُكْمِلُونَ بِهَا فَرِيضَتَهُ ثُمَّ الزَّكَاةُ كَذَلِكَ ثُمَّ تُوْخَذُ الْأَعْمَالُ عَلَى حِسَابِ ذَلِكَ تَجَدُونَ لِعَبْدِى مِنْ تَطَوَّعٍ فَتُكْمِلُونَ بِهَا فَرِيضَتَهُ ثُمَّ الزَّكَاةُ كَذَلِكَ ثُمَّ تُوْخَذُ الْأَعْمَالُ عَلَى حِسَابِ ذَلِكَ لَهُ إِلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عِسَابِ ذَلِكَ إِلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى إِلَى اللَّهُ عَلَى إِلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَمْلُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَمْ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل

(۳۷۰) ایک صحابی ڈٹائٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیہ ان ارشاد فرمایا سب سے پہلے جس چیز کا بندے سے حساب لیا جائے گاوہ اس کی نماز ہوگی ، اگر اس نے اسے کھمل اواء کیا ہو گا تو وہ کھمل لکھے دی جائیں گی ، ورنہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دیکھو! میرے بندے کے پاس کچھنو افل ملتے ہیں؟ کہ ان کے ذریعے فرائض کی بھیل کرسکو، اسی طرح زکو قائے معاملے میں بھی ہوگا اور دیگر اٹھال کا حساب بھی اسی طرح ہوگا۔

( ١٧.٧٤ ) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ [انظر: ١٧٠٧٨]

(۷۷-۷۱) گذشته حدیث اس دوسری سندے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹنا ہے بھی مروی ہے۔

( ١٧.٧٥) حَدَّثَنَا حَسَنَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ ذَاوُدَ بُنِ آبِي هِنْدٍ عَنْ زُرَارَةَ بُنِ آوُفَى عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ [صححه الحاكم (٢٦٢/١). قال الدارمي لا اعلم احدا رفعه غير حماد. قال الترمذي: حسن غريب. قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٨٦٦، ابن ماحة: ١٤٢٦)]. [انظر: ١٧٠٧٩].

(۵۵۰ کا) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے حضرت شیم داری ناتشاہے بھی مروی ہے۔

(١٧.٧٧) حَدَّثَنَا أَبُو نُعُيْمٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبِ قَالَ سَمِعْتُ تَمِيمًا الدَّادِيَّ يَقُولُ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا السُّنَّةُ فِى الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْكُفْرِ يُسْلِمُ عَلَى يَدَىُ الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْكُفْرِ يُسْلِمُ عَلَى يَدَى الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْكُفْرِ يُسْلِمُ عَلَى يَدَى الرَّجُلِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِحَيَاتِهِ وَمَوْتِهِ [راحع: ١٧٠٦٨].

(۷۷-۱۷) حضرت تمیم داری والنوز سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیا سے اس آ دی کے متعلق ہو چھا جس کے ہاتھ پر کوئی شخص اسلام قبول کر لے تو نبی ملیلانے فرمایا دہ زندگی اور موت میں دوسرے تمام لوگوں سے زیا دہ حقد اراور اس کے قریب ہوگا۔

### هي مُنالاً اَمْرُينَ بل يُؤمَّ وَهُم اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

( ١٧٠٧٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

( ١٧.٧٩) وَدَاوُدَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةُ فَإِنْ كَانَ أَكُمَلَهَا كُتِبَتْ لَهُ كَامِلَةً وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَكُمَلَهَا قَالَ لِلْمَلَاثِكَةِ انظروا هَلْ تَجِدُونَ لِقَيْامَةِ الصَّلَاةُ فَإِنْ كَانَ أَكُمَلَهَا كُتِبَتْ لَهُ كَامِلَةً وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَكُمَلَهَا قَالَ لِلْمَلَاثِكَةِ انظروا هَلْ تَجِدُونَ لِعَبْدِى مِنْ تَطَوَّعٍ فَأَكُمِلُوا بِهَا مَا ضَيَّعَ مِنْ فَرِيضَةٍ ثُمَّ الزَّكَاةُ ثُمَّ تُوْخَذُ الْآعُمَالُ عَلَى حَسَبِ ذَلِكَ [قال الله الله عنه ١٩٠٤]. [راجع: ١٧٠٧].

(۷۷۰ کا - ۷۷ - ۱۷ - ۱۷) حفرت تمیم داری دان التخطیت مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے جس چیز کا بندے سے حساب لیا جائے گا وہ اس کی نماز ہوگی ،اگراس نے اسے کممل اداء کیا ہوگا تو وہ کممل لکھ دی جا نمیں گی ، در نہ اللہ تعالی فرما نمیں گے در بھے فرائض کی تحمیل کرسکو، اس طرح زکو ق کے معاسلے میں بھی ہوگا اور دیگرا ممال کا حساب بھی اس طرح ہوگا۔

( ١٧.٨٠) حَلَّثَنَا آبُو الْمُغِيرَةِ قَالَ حَلَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ قَالَ حَلَّثَنِى شُرَحْبِلُ بُنُ مُسُلِمِ الْحَوْلَانِيُّ آنَّ رَوْحَ بَهُ بِنَ زِنْبَاعٍ زَارَ تَمِيمًا اللَّارِيَّ فَوَجَدَهُ يُنَقِّى شَعِيرًا لِفَرَسِهِ قَالَ وَحَوْلَهُ آهْلُهُ فَقَالَ لَهُ رَوْحٌ أَمَا كَانَ فِى هَوُلَاءِ مَنْ يَكُفِيكَ وَارَ تَمِيمًا اللَّارِيِّ فَوَجَدَهُ يُنَقِّى شَعِيرًا لِفَرَسِهِ قَالَ وَحَوْلَهُ آهْلُهُ فَقَالَ لَهُ رَوْحٌ أَمَا كَانَ فِى هَوُلَاءِ مَنْ يَكُفِيكَ قَالَ تَمِيمٌ بَلَى وَلَكِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ امْرِيءٍ مُسُلِمٍ مَنْ يَكُفِيكَ قَالَ تَمِيمًا ثُمَّ يَعُلِقُهُ عَلَيْهِ إِلَّا كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ حَبَّةٍ حَسَنَةً [انظر بعده].

( • ١ • ١٥) روح بن زنباع كہتے ہيں كدايك مرتبدوه حضرت تميم دارى التات كے لئے كئے ، و ہاں پہنچ كرديكها كدوه خودا پ گھوڑے كے لئے كئے ، و ہاں پہنچ كرديكها كدوه خودا پ گھوڑے كے لئے كدكيا ان ميں خودا پ گھوڑے كے لئے كدكيا ان ميں كو كئى بيكا م نہيں كرسكتا؟ انہوں نے فرمايا كيوں نہيں ، كيكن بات بيہ كدهن نے نبی عليہ كو يدفر ماتے ہوئے سنا ہے كہ جو مسلمان اپنے گھوڑے كے لئے جو كے دانے صاف كرے ، پھراسے وہ كھلا دے تو اس كے لئے جردانے كے بدلے ميں ايك ميكي كھی جائے گا۔

( ١٧.٨١) حَدَّثَنَا الْهَيْنَمُ بُنُ خَارِجَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ عَنْ شُرَحْبِيلَ بُنِ مُسْلِمٍ فَلَكَرَ مِثْلَ هَذَا الْحَدِيثِ [راجع ما قبله].

(۱۷۰۸۱) گذشته مدیث ای دومری سندے جی مروی ہے۔

( ١٧٠٨٢) حَدَّثَنَا آبُو الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا صَفُوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ قَالَ حَدَّثِنِي سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الْآمُرُ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَلَا يَتُرُكُ اللَّهُ بَيْتَ مَدَرٍ وَلَا وَبَرُ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ هَذَا الدِّينَ بِعِزِّ عَزِيزٍ أَوْ بِذُلِّ ذَلِيلٍ عِزَّا يُعِزُّ اللَّهُ بِهِ الْإِسْلَامَ وَذُلَّا يُذِلُّ اللَّهُ بِهِ الْإِسْلَامَ وَذُلَّا يُذِلُّ اللَّهُ بِهِ الْكِشَوَلُ قَدْ عَرَفْتُ ذَلِكَ فِي آهُلِ بَيْتِي لَقَدْ أَصَابَ مَنْ أَسُلَمَ مِنْهُمُ الْخَيْرُ وَالشَّرَفُ. الْكُونُ وَكَانَ تَمِيمٌ الدَّارِيُّ يَقُولُ قَدْ عَرَفْتُ ذَلِكَ فِي آهُلِ بَيْتِي لَقَدْ أَصَابَ مَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمُ الْخَيْرُ وَالشَّرَفُ.

# هُ مُنالِهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

وَالْعِزُّ وَلَقَدُ أَصَابَ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ كَافِرًا اللَّلُّ وَالصَّغَارُ وَالْجِزْيَةُ [صححه الحاكم (((المستدرك)) ٤٣٠/٤). قال شعيب: اسناده صحيح].

(۱۷۰۸۲) حضرت تمیم داری ڈاٹٹوئے مروی ہے کہ میں نے نبی علیا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے بید دین ہراس جگہ تک پہنچ کر رہے گا جہاں دن اور رات کا چکر چلتا ہے ،اور اللہ گوئی کچا لچا گھر ایسانہیں چھوڑ ہے گا جہاں اس دین کو داخل نہ کردے ،خواہ اسے عزت کے ساتھ قبول کرلیا جائے یا اسے رد کر کے ذلت قبول کرلی جائے ،عزت وہ ہوگی جواللہ اسلام کے ذریعے عطاء کرے گا اور ذلت وہ ہوگی جس سے اللہ کفر کو ذلیل کردے گا۔

حضرت تمیم داری ڈھٹٹ فرماتے تھے کہ اس کی معرفت حقیقی اپنے اہل خانہ میں ہی نظر آ گئی، کہ ان میں سے جومسلمان ہو گیا ، اسے خیر ، شرافت اور عزت نصیب ہوئی اور جو کا فرر ہا ، اسے ذلت رسوائی اور فیکس نصیب ہوئے۔

( ١٧.٨٣) حَدَّثَنَا عَبْد الله حدَّثنى أَبِي آمُلاهُ عَلَيْنَا فِي النَّوَادِرِ قَالَ كَتَبَ إِلَى آبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بُنُ نَافِعِ قَالَ حَدَّثَنَا اللهِ عَدْ اللهِ عَنْ رَيْدِ بُنِ وَاقِيْمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ مُوسَى عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ تَمِيمِ الدَّارِكِّ قَالَ قَالَ وَاللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَأَ بِمِائَةِ آيَةٍ فِي لَيْلَةٍ كُتِبَ لَهُ قُنُوتُ لَيْلَةٍ [احرحه الدارمي (٣٤٥٣). قال شعب: حسن بشواهده وهذا اسناد ضعيف].

(۱۷۰۸۳) حضرت تمیم داری ڈاٹنؤ سے مروی ہے کہ نبی علیظ نے ارشاد فر مایا جو مخص ایک رات میں سوآ بیتیں پڑھ لے ، اس کے لئے ساری رات عیادت کا ثواب لکھا جائے گا۔

# حَدِيثُ مَسْلَمَةً بْنِ مُخَلَّدٍ اللَّهُ

### حضرت مسلمه بن مخلد دالنه کی حدیثین

( ١٧.٨٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُو اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرِيْجِ عَنِ ابْنِ الْمُنْكِدِرِ عَنْ آبِي أَيُّوبَ عَنْ مَسْلَمَةً بْنِ مُخَلَّدٍ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا فِي اللَّنْيَا سَتَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي اللَّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ نَجَى مَكُرُوبًا فَكَ اللَّهُ عَنْهُ كُرُبةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةٍ آخِيهِ كَانَ اللَّهُ عَنْهُ كُرُبةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةٍ آخِيهِ كَانَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي حَاجَتِهِ مَكُرُوبًا فَكَ اللَّهُ عَنْهُ كُرُبةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةٍ آخِيهِ كَانَ اللَّهُ عَنْ وَبَلَّ فِي حَاجَةٍ اللهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ عَنَى اللَّهُ عَنْ وَمَلْ مَعْلَى اللَّهُ عَنْ مَكُوبٍ يَوْمُ الْعَيَامَةِ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةٍ اللَّهُ اللهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ عَلَى اللهُ عَنْ مَكُولٍ إِنْ مُعَلِّمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُولِي مَنْ مَكُولٍ أَنَّ عَبَّهُ وَابُنُ آبِي عَدِي الْمُو عَنْ عَنْ مَكُولٍ أَنَّ مُعْلَدٍ بِعِصْرَ وَكَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَوَّابِ شَيْءٌ فَسَمِّعَ صَوْتَهُ فَآذِنَ لَهُ فَقَالَ الْهُ أَبِي عَدِي اللهُ عَنْ عَمْ مَعْلَةً فَقَالَ الْهُ أَبِي عَدِي الللهُ عَنْ عَمْ مَوْتَهُ فَآذِنَ لَهُ فَقَالَ الْهُ أَبِي عَدِي أَنِي مَسْلَمَةَ بُنَ مُخَلَّدٍ بِعِصْرَ وَكَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَوَّابِ شَيْءٌ فَسَمِّعَ صَوْتَهُ فَآذِنَ لَهُ فَقَالَ الْهُ أَبِي عَدِي أَنِي مَسْلَمَةً بُنَ مُخَلَّدٍ بِعِصْرَ وَكَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَوَّابِ شَيْءٌ فَسَمِعَ صَوْتَهُ فَآذِنَ لَهُ فَقَالَ

### مناله المراق بن الشاميين على عدم المحال الشاميين في

إِنِّى لَمُ آتِكَ زَائِرًا وَلَكِنِّى جِنْتُكَ لِحَاجَةٍ آتَذُكُو يَوُمَ قَالَ عَبَّادٌ فِى حَدِيثِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَلِمَ مِنْ آخِيهِ سَيِّنَةً فَسَتَرَهَا سَتَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ نَعَمُ فَقَالَ لِهَذَا جِنْتُ قَالَ ابْنُ آبِى عَدِيٍّ فِى حَدِيثِهِ رَكِبَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ إِلَى مَسْلَمَة بْنِ مُخَلَّدٍ وَهُوَ آمِيرٌ عَلَى مِضْرَ

(۱۷۰۸۵) مکول کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت مسلمہ بن خلد را اللہ ان کی آ واز سن کی ، ان کے اور دربان کے درمیان کرار ہور ہی تھی کہ حضرت مسلمہ را اللہ ان کی آ واز سن کی ، انہوں نے حضرت عقبہ را اللہ کا مور ہی تھی کہ حضرت مسلمہ را اللہ ان کی آ واز سن کی ، انہوں نے حضرت عقبہ را اللہ کا مور ہی تھی کہ حضرت عقبہ را اللہ ایک کام سے آیا ہوں ، کیا آپ کو وہ دن یا و حضرت عقبہ را اللہ ان اللہ ایک کام سے آیا ہوں ، کیا آپ کو وہ دن یا دسے جب نی مالی اللہ ایک کام سے آیا ہوں ، کیا آپ کو وہ دن اس کے جب نی مالی اللہ ایک میں ای حضرت مسلمہ را اللہ ایک کی عیب کو جانتا ہوا ور پھرا سے چھپا لے ، اللہ تعالی تیا مت کے دن اس کے عیوب پر پردہ ڈال دے گا؟ حضرت مسلمہ را اللہ ایک ہی ہاں ایا د ہے ، حضرت عقبہ را اللہ تھی اس میں حدیث کی خطر آ ما تھا۔

# حَدِيثُ آوُسِ بْنِ آوُسٍ عَنِ النَّبِيِّ مَنَّالَيْمُ مَنَّالِيَّةُ مَنَّالِيَّةُ مَا النَّيْمُ مَنَّالِيَّةُ م حضرت اوس بن اوس رَنَّالِيْمُ كَي حديثين

( ١٧.٨٦) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ حَدَّثَنَا بِهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِى الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ وَغَدَا وَابْتَكُو فَدَنَا وَأَنْصَتَ وَلَمْ يَلُغُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطُوةٍ كَأْجُرِ سَنَةٍ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا [راجع: ٢٧٢].

(۱۷۰۸۲) حضرت اوس طالنوسے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشاد فر مایا جعہ کا دن آئے پر جب تم میں سے کوئی شخص طسل کرے، پھر پہلے وقت روانہ ہو، خطیب کے قریب بیٹھے، خاموش اور توجہ سے سے تو اسے ہر قدم کے بدلے ایک سال کے روزوں اؤر ایک سال کی شب بیداری کا ثو اب لے گا۔

( ١٧.٨٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنِ الْآوُزَاعِيِّ عَنُ حَسَّانَ بُنِ عَطِيَّةً عَنُ آبِي الْآشُعَثِ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ آوْسِ بْنِ آوْسِ الثَّقَفِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ غَسَّلَ وَاخْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَبَكَرَ وَابْتَكُرَ وَمَشَى وَلَمْ يَرُكُبُ فَذَنَا مِنُ الْإِمَامِ وَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلُغُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ وَاخْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَبَكُرَ وَابْتَكُرَ وَمَشَى وَلَمْ يَرُكُبُ فَذَنَا مِنْ الْإِمَامِ وَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلُغُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ فَذَنَا مِنْ الْإِمَامِ وَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلُغُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُولُونَ آجُو سَنَةٍ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا [انظر ما بعده].

(۱۷۰۸۷) حضرت اوس ڈاٹنؤے مروی ہے کہ میں نے نبی طینی کو یہ فرماتے ہوئے سا ہے کہ جمعہ کا دن آنے پر جب کوئی شخص عنسل کرے، پھر پہلے وقت روانہ ہو،خطیب کے قریب بیٹھے، خاموش اور توجہ سے سنے تواسے ہرقدم کے بدلے ایک سال کے روز وں اور ایک سال کی شب بیداری کا تواب ملے گا۔

### هي مُنالِهُ امْرُانَ بل يَنظِ مِنْ الشَّامِيِّينِ مِنْ الشَّامِيِّينِ ﴾ هم ﴿ هُم ﴿ هُم اللَّهُ الشَّامِيِّينِ ﴾

( ١٧٠٨٨ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ إِسْحَاقٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ حَدَّثِنِي حَسَّانُ بُنُ عَطِيَّةَ حَدَّثَنَا اَبُو الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيُّ قَالَ حَدَّثِنِي ابْنُ أَوْسٍ الثَّقَفِيُّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ ثُمَّ غَذَا وَابْتَكُو [راحع ما قبله].

(۸۸ م ۱۷) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

# حَدِيثُ سَلَمَةَ بْنِ نُفَيْلٍ السَّكُونِيِّ اللَّهِ

### حضرت سلمه بن نفيل سكوني رالتنوز كي حديثين

( ١٧٠٨٩) حَدَّثَنَا آبُو الْمُفِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا آرُطَاةُ يَعْنِى ابْنَ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ بُنُ حَبِيبٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بُنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ بُنُ حَبِيبٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بُنُ الْمُؤْذِلُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ قَالَ لَهُ قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ قَالَ لَهُ قَائِلُ اللَّهِ هَلُ أَئِيتَ بِطَعَامٍ مِنْ السَّمَاءِ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَبِمَاذَا قَالَ بِمِسْخَنَةٍ قَالُوا فَهَلُ كَانَ فِيهَا فَضْلٌ عَنْكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَعَمْ قَالَ فَعَمْ فَالَ وَبِعَا فَعِلْ بِهِ قَالَ رُفِعَ وَهُو يُوحَى إِلَى أَنِّى مَكْفُوتٌ غَيْرٌ لَابِثٍ فِيكُمْ وَلَسْتُمْ لَا بِثِينَ بَعْدِى إِلَّا قَلِيلًا بَلْ فَمَا فُعِلَ بِهِ قَالَ رُفِعَ وَهُو يَوْحَى إِلَى أَنِّى مَكْفُوتٌ غَيْرٌ لَابِثٍ فِيكُمْ وَلَسْتُمْ لَا بِشِينَ بَعْدِى إِلَّا قَلِيلًا بَلْ فَمَا فُعِلَ بِهِ قَالَ رُفِعَ وَهُو يَوْحَى إِلَى أَنِّى مَكْفُوتٌ غَيْرٌ لَابِثٍ فِيكُمْ وَلَسْتُمْ لَا بِشِينَ بَعْدِى إِلَّا قَلِيلًا بَلْ تَلْمُ فَلَ رُفِعَ وَهُو يَوْحَى إِلَى أَنْنَى مَكْفُوتٌ غَيْرٌ لَابِثٍ فِيكُمْ وَلَسْتُمْ لَابِشِ فِيكُمْ وَلَسُتُ مَنْ السَّاعَةِ مُوتَانٌ شَدِيلًا وَبَعْدَهُ وَمُو لَوْا مَتَى وَسَتَأْتُونَ آفَادًا يُفْنِى بَغُضُكُمْ بَغْضًا وَبَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ مُوتَانٌ شَدِيلًا وَبَعْدَهُ سَنَوَاتُ الزَّلُالِ

(۱۷۰۰) حفرت سلمہ بن نفیل ڈاٹٹوسے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نی نایش کے پاس بیٹے ہوئے سے کہ کی شخص نے پوچھایا
رسول اللہ! کیا آپ کے پاس بھی آسان سے کھاٹا آیا ہے؟ نی نایش نے فرمایا ہاں! اس نے پوچھا وہ کیا؟ نی نایش نے فرمایا آئے
سے تیار کیا ہوا کھاٹا، پوچھا کیا اس میں سے پھے باقی بھی بچا؟ نی نایش نے فرمایا ہاں! پوچھا وہ کیا ہوا؟ فرمایا اسے اٹھا لیا گیا، اور
مجھ پروتی بھی گئی ہے کہ میں تم سے رخصت ہونے والا ہوں اور زیادہ دیر تک تمہارے درمیان نہیں رہوں گا، اور میرے بعد تم
بھی پھی بھی تی عرصہ رہو گے، بلکہ تم اتنا عرصہ رہو گے کہ کہنے لگو گے موت کہ آئے گی؟ پھر تم پرا یسے مصائب آئیں گے کہتم ایک
دوسرے کوخود ہی فناء کر دو گے، اور قیامت سے پہلے کشر سے اموات کا نہایت شدید سلسلہ شروع ہو جائے گا اور اس کے بعد
زنرلوں کے سال آئیں گے۔

( ١٧٠٩٠) حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَاشٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُلِيَمَانَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ

الرَّحْمَنِ الْجُوَشِى عَنْ جُبَيْرٍ بْنِ نُفَيْرٍ أَنَّ سَلَمَةَ بْنَ نُفَيْلٍ أَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ

إِنِّى سَنِمْتُ الْجُولِشِيِّ عَنْ جُبَيْرٍ بْنِ نُفَيْرٍ أَنَّ سَلَمَةَ بْنَ نُفَيْلٍ أَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ أَنِّى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

إِنِّى سَنِمْتُ الْجُولِشِيِّ وَالْفَهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ مِنْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مِنْ أَمْتِي طَاهِرِينَ عَلَى النَّاسِ يَرْفَعُ اللَّهُ قُلُوبَ أَقُوامٍ فَيُقَاتِلُونَهُمُ وَيَوْنَ وَاللَّهُ مِنْ أَمْرُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ آلَا إِنَّ عُقْرَ دَارِ الْمُؤْمِنِينَ الشَّامُ وَالْحَيْلُ وَالْحَيْلُ وَالْمَا لَهُ اللَّهُ مِنْهُمْ حَتَّى يَأْتِى آمُرُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ آلَا إِنَّ عُقْرَ دَارِ الْمُؤْمِنِينَ الشَّامُ وَالْحَيْلُ

### هي مُنالِهِ اَمْرُن بَيلِ يَنْ مِنْ مِنْ الشَّامِيِّين وَم يُحْمِي وَهُ وَهُم يَكُونُ مِنْ الشَّامِيِّين وَهُ

مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْحَوْرُ إِلَى يَوْمِ الْفَيْدَامِةِ [قال الألباني: صحيح (النسائي: ٢١٤/٢) قال شعيب: اسناده حين].

( ١٤٠٩٠) حفرت سلم بن نفيل رُقَّنَّ سے مروى ہے كہ ايك مرتبدوه في عَلِيًّا كى خدمت ميں حاضر ہوئے اور عرض كيا كہ ميں نے اپنے گھوڑ ہے كو چرنے كے لئے بجنج ديا ہے، بتصيارا تارويئے ہيں اور جنگ بندى ہو چكى ہے للذا اب قال نه ہوگا، في عليًّا نے فر مايا اب تو قال كاوقت آيا ہے، ميرى امت كا ايك گروه لوگوں پر بميشه غالب رہے گا، الله تعالى بجولاگوں كے دلوں كو اٹھائے فر مايا اب تو قال كاوقت آيا ہے، ميرى امت كا ايك گروه لوگوں پر بميشه غالب رہے گا، الله تعالى بجولاگوں كے دلوں كو اٹھائے گا، وہ ان سے قال كريں كے اور الله انہيں وہاں سے رزق عطاء فر مائے گا، حتى كہ جب الله كا عم آئے گا تو وہ اى حال ميں ہوں گے، يادر كھو! مسلمانوں كا خون بہنے كى جگہ شام ہے، اور گھوڑ وں كى پيٹا نيوں ميں قيا مت تك كے لئے خبرو بركت ركھ دى گئى ہے۔

# حَدِيثُ يَزِيدَ بْنِ الْأَخْنَسِ عَنْ النَّبِيِّ مَلَّا لَيْمِ مَلَ النَّبِيِّ مَلَّا لَيْمِ مَلَّا لَيْمِ مَ حضرت يزيد بن اخنس فالني كي حديث

(١٧.٩١) وَجَدُتُ فِي كِتَابِ آبِي بِحَطَّ يَدِهِ قَالَ كَتَبَ إِلَىَّ آبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ وَكَانَ فِي كِتَابِهِ حَدَّثَنَا الْهَيْشُمُ

بُنُ حُمَيْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَخْنَسِ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَنَافُسَ بَيْنَكُمْ إِلَّا فِي الْنَتَيْنِ رَجُلَّ أَعْطَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْقُرْآنَ فَهُو يَقُومُ بِهِ

مَا فِيهِ فَيَقُولُ رَجُلَّ اللَّهُ عَالَى مِثْلَ مَا أَعْطَى فُلَانًا فَاقُومَ بِهِ كَمَا

يَقُومُ بِهِ وَرَجُلُ اللَّهَ آعْطَاهُ اللَّهُ مَا لَا فَهُو يَنْفِقُ وَيَتَصَدَّقُ فَيقُولُ رَجُلٌ لَوْ آنَّ اللَّهَ آعْطَانِي مِثْلَ مَا أَعْطَى فُلَانًا فَأَكُومَ بِهِ كَمَا

يَقُومُ بِهِ وَرَجُلُ آغُطانِي مِثْلَ مَا لَا فَهُو يَنْفِقُ وَيَتَصَدَّقُ فَيقُولُ رَجُلٌ لَوْ آنَ اللَّهَ آعُطَانِي مِثْلَ مَا أَعْطَى فُلَانًا فَأَكُومَ بِهِ فَلَانًا فَاتَصْدَقَ بِهِ فَقَالَ رَجُلٌ اللَّهُ مَالًا فَهُو اللَّهِ آرَايَتُكَ النَّجْدَةَ تَكُونُ فِي الرَّجُلُ وَسَقَطَ بَاقِي الْحَدِيثِ

(۱۷۰۹۱) حضرت یزید بن اخنس الله سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فرمایا آبس میں آگے بوصنے کا مقابلہ کرنے کی اجازت نہیں ہے سوائے دوآ دمیوں میں، ایک وہ آدی جے الله تعالی نے قرآن کی دولت عطاء فرمائی ہواوروہ رات دن اس کی تلاوت کرتا ہوا ور دوسرا آدی اسے دیچہ کہ کہ اگر الله تعالی نے جھے بھی بیشت عطاء فرمائی ہوتی تو جس بھی اس طرح رات دن اس کی تلاوت کرتا ، اور دوسرا وہ آدی جے اللہ نے مال و دولت عطاء فرمایا ہواوروہ اسے مدقہ فیرات کرتا ہو، اور دوسرا آدی اسے دیچہ بھی اس طرح مال عطاء فرمایا ہوتا جسے اللہ نے بھے بھی اس طرح مدقہ فیرات کرتا ، اور دوسرا آدی نے بوچھایا رسول اللہ ایہ بتا ہے کہ اگر کی آدی جس ذاتی شرافت ہو۔

امام احمد میں ہے۔ صاحبر اوے فرماتے ہیں کہ حدیث کا بقیہ حصد ساتطہ ہو گیا ہے، میں نے بیرحدیث اپنے والد کے مسؤوے میں یائی تھی جوان کے ہاتھ ہی سے کھی ہوئی تھی۔

#### هي مُنالاً امَّيْن بن يَنْ مَرْ اللَّهُ السَّالُ الشَّامِيِّين لِيهِ ﴿ لَهُ لَكُونَ لَي اللَّهُ الشَّامِيِّين لَيْهِ

### حَديثُ غُضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ الْاللهُ

#### حضرت غضيف بن حارث رثالثُةُ كي حديثين

(١٧.٩٢) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ صَالِحٍ عَنْ يُوسُفَ بُنِ سَيْفٍ عَنْ غُضَيْفِ ابْنِ الْحَارِثِ أَوِ الْحَارِثِ أَو الْحَارِثِ أَنِي الْحَارِثِ أَو اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم الْحَارِثِ بْنِ غُضَيْفٍ قَالَ مَا نَسِيْتُ مِنَ الْاَشْيَاءِ مَا نَسِيتُ أَنِّى رَأَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَسَلَّم وَاضِعاً يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ [انظر: ٢٢٨٦٤،١٧٠٩].

(۹۲ × ۱۷) حضرت غضیف بن حارث رٹائٹڑ ہے مروی ہے کہ میں ، ہر چیز بی بھول جاؤں (ممکن ہے) کیکن میں یہ بات نہیں بھول سکتا کہ میں نے نبی ملیٹھ کونماز میں داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھے ہوئے دیکھاہے۔

( ١٧٠٩٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِي حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ عَنْ يُونُسَ بُنِ سَيْفٍ عَنِ الْحَارِثِ بُنِ غُضَيْفٍ أَوْ غُضَيْفٍ بُنِ الْحَارِثِ قَالَ مَا نَسِيتُ مِنْ الْأَشْيَاءِ لَمْ أَنْسَ أَنِّى رَآيَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاضِعًا يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ

(سوه ۱۷۰) حضرت غضیف بن حارث ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ میں ، ہر چیز ہی جھول جاؤں (ممکن ہے) کیکن میں یہ بات نہیں بھول سکتا کہ میں نے نبی علیکھ کونماز میں داہنا ہاتھ یا کیں ہاتھ پرر کھے ہوئے و یکھا ہے۔

( ١٧.٩٤) حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا صَفُوانُ حَدَّثِنِي الْمَشْيَخَةُ أَنَّهُمْ حَضَرُوا غُضَيْفَ بْنَ الْحَارِثِ الثُّمَالِيَّ حِينَ اشْتَدَّ سَوْقُهُ فَقَالَ هَلُ مِنْكُمْ أَحَدٌ يَقْرَأُ يس قَالَ فَقَرَأَهَا صَالِحُ بْنُ شُرَيْحِ السَّكُونِيُّ فَلَمَّا بَلَغَ أَرْبَعِينَ مِنْهَا قَبْضَ قَالَ فَقَالَ هَلُ مَنْكُم أَحَدٌ يَقُرأُ يس قَالَ فَقَرَأَهَا صَالِحُ بْنُ شُرَيْحٍ السَّكُونِيُّ فَلَمَّا بَلَغَ أَرْبَعِينَ مِنْهَا قَبْضَ قَالَ صَفُوانُ وَقَرَأَهَا عِيسَى بْنُ الْمَعْتَمِ عِنْدَ ابْن مَعْبَدٍ الْمَعْتَمِ عِنْدَ ابْن مَعْبَدٍ

(۱۷۰۹۴) متعدد مثالَّ ہے مروی ہے کہ وہ حضرت عضیف بن حارث ڈاٹٹوک پاس (ان کے مرض الموت میں) موجود تھے، جب ان کی روح نظنے میں دشواری ہوئی تو وہ کہنے لگے کہتم میں ہے کسی نے سور ہ کیس پڑھی ہے؟ اس پر صالح بن شریح سکونی سور ہ کیس پڑھے ہیں پڑھے ہیں ہوگئی ،اس وقت سے مشاکُ میہ کہنے لگے کہ جب میں کے بیاس سور ہ کیس پڑھی جائے تو اس کی جائے ہیں آ سانی ہوجاتی ہے۔

صفوان کہتے ہیں کہ میسیٰ بن معتمر نے بھی ابن معبد کے پاس سورہ کیس پڑھی تھی۔

( ١٧.٩٥) حَدَّثَنَا سُرَيْحُ بُنُ النَّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ آبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ عُبَيْدٍ الرَّحَبِيِّ عَنْ غُضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ الثَّمَالِيِّ قَالَ بَعَثَ إِلَىَّ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرُوانَ فَقَالَ يَا أَبَا ٱسْمَاءَ إِنَّا قَدْ ٱجْمَعْنَا النَّاسَ عَلَى ٱمْرَيْنِ قَالَ وَمَا هُمَا قَالَ رَفْعُ الْأَيْدِى عَلَى الْمَنَابِرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْقَصَصُ بَعُدَ الصَّبْحِ وَالْعَصْرِ فَقَالَ آمَا

# الله المنافذين المنافذ المنافذين المنافذ المنافذ

إِنَّهُمَا آمْثَلُ بِدُعَتِكُمْ عِنْدِى وَلَسْتُ مُجِيبَكَ إِلَى شَىءٍ مِنْهُمَا قَالَ لِمَ قَالَ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا آخُدَتَ قَوْمٌ بِدُعَةً إِلَّا رُفِعَ مِثْلُهَا مِنْ السَّنَّةِ فَتَمَسُّكُ بِسُنَةٍ خَيْرٌ مِنْ إِحْدَاثِ بِدُعَةٍ

(۹۵ م ا) حفرت غضیف ٹائٹ ہے مروی ہے کہ میرے پاس عبدالملک بن مروان نے پیغام بھیجا کہ اے ابوا ساء! ہم نے لوگوں کو جو چیزوں پرجع کر دیا ہے، پوچھا کون می دو چیزیں؟ اس نے بتایا کہ جعہ کے دن منبر پر رفع یدین کرنا ، اور نما زفجر اور عصر کے بعد وعظ گوئی ، حضرت غضیف ٹائٹونے فرمایا کہ میر بے زدیک بید دونوں چیزیں تہاری سب سے مثالی بدعت ہیں ، میں تو ان میں سے ایک بات بھی قبول نہیں کرتا ، عبدالملک نے وجہ پوچھی تو فرمایا وجہ بیہ ہے کہ نی علیا نے فرمایا ہے جوقوم کوئی بدعت ایجاد کرتی ہے ، اس سے اتنی ہی سنت اٹھالی جاتی ہے، لہذا سنت کو مضبوطی سے تھا منا بدعت ایجاد کرنے سے بہتر ہے۔

# حَديثُ رَجُلِ مِنَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ مَا اللَّهِيِّ مَا النَّبِيِّ مَا اللَّهِيِّ مَا اللَّهِيِّ

#### ا پیک صحافی فالفنز کی روایت

( ١٧.٩٦) حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا حَرِيزٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُرَحْبِيلُ ابْنَ شُفْعَةَ عَنَ بَغْضِ أَصَْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يُقَالُ لِلُولُدَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ قَالَ فَيَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يُقَالُ لِلُولُدَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ قَالَ فَيَقُولُونَ يَا رَبِّ حَتَّى يَدْخُلُ آبَاؤُنَا وَأُمَّهَاتُنَا قَالَ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَا لِى أَرَاهُمْ مُحْبَنُطِئِينَ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ اللَّهُ عَلَى الْمَاثُنَا قَالَ فَيَقُولُ الْدُخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ

(۹۹۷) ایک صحابی ٹاٹٹو سے مردی ہے کہ انہوں نے نبی طابقہ کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے قیامت کے دن چھوٹے بچوں سے کہا جائے گا کہتم سب جنت میں داخل ہو جاؤ، وہ کہیں گے پروردگار! اس وقت، جب ہمارے والدین بھی جنت میں داخل ہو جائیں، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ مجھ سے جھٹرا کرتے ہوئے کیوں دکھائی دے رہے ہیں؟ جنت میں داخل ہو جاؤ، وہ پھر کہیں کے پروردگار! ہمارے والدین بھی؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہتم اور تمہارے والدین سب جنت میں داخل ہو جاؤ۔

### حَدِيثُ حَابِسِ بُنِ سَعْدٍ الطَّائِيِّ الْتُعْانِيِّ

#### حفرت حالس بن سعد طالند كي مديث

( ١٧.٩٧) حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا حَرِيزُ بُنُ عُفْمَانَ الرَّحَبِيُّ قَالَ سَمِعْتُ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عَامِرِ الْٱلْهَائِيُّ قَالَ دَحَلَ الْمُسْجِدَ حَابِسُ بُنُ سَعُلِ الطَّائِيُّ مِنُ السَّحَرِ وَقَدْ آذُرَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَى النَّاسَ يُصَلُّونَ الْمُسْجِدِ فَقَالَ مُرَائُونَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ آرْعِبُوهُمْ فَمَنْ آرْعَبَهُمْ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَآتَاهُمُ النَّاسُ فَا خَرَجُوهُمْ قَالَ أَطَاعَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَآتَاهُمُ النَّاسُ فَقَالَ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُصَلُّونَ مِنْ السَّحَرِ فِي مُقَدَّمِ الْمَسْجِدِ [انظر: ٢٧ ١٧١].

### هي مُنالًا المَّرُانُ بل يَنْ مَرَّى الشَّامِيِّينَ الشَّامِيِّينَ ﴾ لا الله المُرانُ بل يَنْ الشَّامِيِّينَ الله

( ۱۷۰۵) عبداللہ بن عامر مین کے جین کہ ایک مرتبہ تحری کے وقت حضرت حابس بن سعد طائی وٹائٹ مجد میں داخل ہوئے دانہوں نے نبی مائی کا تھا'' دیکھا کہ کچھ لوگ مجد کے اگلے جے میں نماز پڑھ رہے جیں، فرمایا رب کعبہ کی تتم! بیسب ریا کار ہیں، انہیں بھگاؤ، جوانہیں بھگائے گاوہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، چنانچ لوگوں نے آ کرانہیں با ہر نکال دیا، چروہ فرمانے گئے کہ تحری کے وقت مجد کے اگلے جے میں فرشتے نماز پڑھتے ہیں۔

### حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ حَوَالَةَ ثَالَتُهُ

#### حضرت عبدالله بن حواله طالفهٔ کی حدیث

( ١٧.٩٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثِنِى يَزِيدُ بْنُ آبِى حَبِيبٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ لَقِيطٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَوَالَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَجَا مِنْ ثَلَاثٍ فَقَدْ نَجَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مَوْتِى وَالدَّجَّالُ وَقَتْلُ حَلِيفَةٍ مُصْطَبِرٍ بِالْحَقِّ مُعْطِيهِ [انظر: ١٧١٢١، ١٧١٢، ٢٠١٥، ٢٠٦٥، ١٧١٥

(۹۸۰) حفرت عبداللہ بن حوالہ ٹٹائٹٹ سے مروی ہے کہ نبی طبیقانے ارشاد فرمایا جوشخص تین چیزوں سے نجات پا گیا، وہ نجات یا گیا (تین مرتبہ فرمایا) میری موت، دجال اور حق بر ثابت قدم خلیفہ کے قل سے۔

#### حَديثُ خَرَشَةَ بُنِ الْحُرِّ الْالْمُرُّ

#### حفرت خرشه بن حر والنوا كي حديث

(١٧.٩٩) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ بَحْوِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَو الْحِمْصِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ عَجُلَانَ قَالَ سَمِعْتُ الْمَحَلِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ عَجُلَانَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُولُ سَعَحُونُ مِنْ الْقَائِمِ وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنُ الْيَقُظَانِ وَالْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنُ الْقَائِمِ وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنُ الْيَقُظَانِ وَالْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنُ الْقَائِمِ وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنْ الْمُعَلِّي مِنْ الْعَامِي فَمَنُ اثْتَ عَلَيْهِ فَلْيَمْشِ بِسَيْفِهِ إِلَى صَفَاقٍ فَلْيَضُوبُهُ حَتَّى يَنْكُسِرَ ثُمَّ لِيَضْطَجِعَ لَهَا حَتَّى تَنْجَلِى عَمَّا انْجَلَى عَمَّا وَانْظِر: ١٧١٣٥].

(۹۹۰) معزت فرشہ بن حر نگافت مروی ہے کہ میں نے نبی علیکا کوفر ماتے ہوئے ساہے میرے بعد فتنے رونما ہوں گے، اس زمانے میں سویا ہوافحض جا گئے والے ہے، بیٹھا ہوا کھڑے ہوئے سے اور کھڑا ہوا چلنے والے سے بہتر ہوگا، جس پراییا زمانہ آئے اسے چاہئے کہ اپنی تلوار صفا پر لے جا کر مارے اور اسے تو ژوے، اور ان فتنوں کے سامنے ( کھڑا ہونے کی بجائے) بیٹھ جائے ، بیماں تک کہ اچالا ہوجائے۔

# ﴿ مُنْلُمُ الْمُرْتُ بِلِي يَدِيدُ مِنْ الشَّاصِينِ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الشَّاصِينِ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

# حَدِيْثُ أَبِي جُمْعَةَ حَبِيْبِ بْنِ سِبَاعِ اللَّهُ حضرت الوجمع حبيب بنساع اللَّهُ كَا حديثين

( . ١٧١ ) حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِى حَبِيبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ يَزِيدَ أَنَّ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عَوْفٍ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا جُمُعَةَ حَبِيبَ بُنِ سِبَاعٍ وَكَانَ قَدْ آذْرَكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْأَحْزَابِ صَلَّى الْمَغْرِبُ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ هَلُ عَلِمَ أَحَدٌ مِنكُمْ أَنِّى صَلَّيْتُ الْعَصْرَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا صَلَّيْتَهَا فَآمَرَ الْمُؤَدِّنَ فَآقَامَ الصَّلَاةَ فَصَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ أَعَادَ الْمَغْرِبَ

(۱۵۱۰) حضرت ابو جمعہ حبیب بن سباع ڈلٹٹؤ '' جنہوں نے نبی علیہ کو پایا ہے'' سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ ان احزاب کے سال مغرب کی نماز پڑھی ، نماز سے فارغ ہو کر فر مایا کیا تم میں ہے کسی کومعلوم ہے کہ میں نے عصر کی نماز بھی پڑھی ہے یا نہیں؟ لوگوں نے بتایا یا رسول اللہ! آپ نے نماز عصر نہیں پڑھی ، چنانچہ نبی علیہ نے مؤذن کو تھم دیا ، اس نے اقامت کبی اور فی علیہ نے نماز عصر پڑھی ، پھر نماز مغرب کودوبارہ لوٹایا۔

( ١٧١.١) حَدَّثَنَا آبُو الْمُفِيرَةِ قَالَ حَلَّثَنَا الْآوُزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي آسِيدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنِي صَالَحْ آبُو مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي آبُو جُمُعَةَ قَالَ تَغَدَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَنَا آبُو عُبَيْدَةَ بُنُ الْجَرَّاحِ قَالَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلُ آحَدٌ خَيْرٌ مِنَّا آسُلَمْنَا مَعَكَ وَجَاهَدُنَا مَعَكَ قَالَ نَعَمْ قَوْمٌ يَكُونُونَ مِنْ بَعْدِكُمْ يُؤْمِنُونَ بِي وَلَمْ يَرَوْنِي

(۱۷۱۰۲) ابن مجریز کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوجعہ ڈاٹنٹ عرض کیا کہ جھے کوئی حدیث سنا ہے جوآپ نے نبی طیف سے سن ہو، انہوں نے فرمایا اچھا، میں تمہیں لیک عمدہ حدیث سنا تا ہوں، ایک عرتبہ من کے کھانے میں ہم لوگ نبی طیف کے ساتھ

شریک نظے، ہمارے ساتھ حضرت ابوعبیدہ بن جراح ڈاٹٹو بھی تھے، وہ کہنے لگے یارسول اللہ! کیا ہم سے بہتر بھی کوئی ہوگا؟ ہم نے آپ کے ہاتھ پراسلام قبول کیا اور آپ کی معیت میں جہاد کیا؟ فرمایا ہاں! ایک قوم ہوگی جوتبہارے بعد آئے گی اور مجھ پر بن دیکھے ایمان لائے گی۔

# حُديثُ ابْنِ ثَعْلَمةَ النُّحْشَنِيِّ عَنِ النَّبِيِّ مَلَّالَيْمُ مَلَّالِيًّا مُ مَلَّالِيًّا مُ مَلِّالِيًّا مُ

ذُكُرَ الشَّيخُ أَنَّهُ مُعَادٌ فَلَمْ أَكْتَبه [انظر: ١٧٩٠٤،١٧٨٨].

شیخ فرمائتے ہیں کہان کی احادیث میں تکراروا قع ہواہے،اس لئے میں نے یہاں نہیں تکھیں۔ فائدہ: حضرت ابولٹلبہ ڈٹاٹنؤ کی مرویات ۸۸۳ اے شروع ہوں گی ،وہاں ملاحظہ فرمائے۔

حَديثُ وَاثِلَةَ بْنِ الْكَسْقَعِ ثَالِثُنَّ

حضرت واثله بن اسقع طالثة كي بقيه حديثين

مُعَادُ أيضاً في المَكِّيِّينَ وَالْمَدَنِيِّينَ إِلَّا أَحَادِيتَ مِنْهَا قَدْ أَثْبَتُهَا هَاهُنَا وَبَاقِيَها فِي الْمَكِّيِّينَ وَالْمَدنِيِّينَ وَالْمَدنِيِّينَ

( ١٧١.٣) حَدَّثَنَا آبُو الْمُفِيرَةِ قَالَ سَمِعْتُ الْأُوْزَاعِيَّ قَالَ حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بُنُ يَزِيدَ قَالَ سَمِعْتُ وَالِلَهَ بُنَ الْٱسْقَعِ يَقُولُ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آتَزُعُمُونَ آنِّي آخِرِكُمْ وَفَاةً آلَا إِنِّي مِنْ آوَّلِكُمْ وَفَاةٌ وَتُنْبَعُونِي آفْنَادًا يُهْلِكُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا

(۱۷۱۰) حفرت واثله بن اسقع نظافات مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی طلطان ارے پاس تشریف لائے اور فر مایا کیاتم ہے بھتے ہو کہ میں تم سب سے آخر میں وفات پاؤں گا؟ یا در کھو! میں تم سب سے پہلے وفات پا جاؤں گا،اور میرے بعد تم پرایسے مصائب آئیں گے کہتم خود بی ایک دوسرے کو ہلاک کرنے لگو گے۔

(۱۷۱۰٤) حَلَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ قَالَ حَلَّثَنَا هِ شَامُ بُنُ الْغَازِ قَالَ حَلَّثِينَ أَبُو النَّصْرِ قَالَ دَعَانِي وَاثِلَةً بُنُ الْأُسْقِعِ وَقَلْهُ ذَهَبَ بَصَرُهُ فَقَالَ أَبُو الْمُغِيرَةِ قَالَ كَا خَبَّابُ قُلُنِي إِلَى يَزِيدَ بُنِ الْأَسُودِ الْمُحَرَشِيِّ فَلَا كُو الْمُحَدِيثَ فَقَالَ أَبْشِرُ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَنُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنَا عِنْدَ ظُنِّ عَبْدِي بِي فَلْيَظُنَّ بِي مَا شَاءَ [راحع: ١٦١١ ٢] اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَنُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنَا عِنْدَ ظُنِّ عَبْدِي بِي فَلْيَظُنَّ بِي مَا شَاءَ [راحع: ١٦١ ٢] اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَنُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنَا عِنْدَ ظُنِّ عَبْدِي بِي فَلْيَظُنَّ بِي مَا شَاءَ [راحع: ٢١ ١ ] اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشُولُ عَنُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنَا عِنْدَ عَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشُولُ عَنْ اللَّهِ عَزَ وَجَلَّ أَنَا عِنْدَ عَلَى عَبْدِي بِي فَلْيَطُنَّ بِي مَا شَاءَ [راحع: ٢٠٤ ] عَلَيْكُ مَن اللَّهِ عَزْقُ وَجَلَّ أَنَا عِنْدَ عَلَيْهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهِ وَلَيْهِ عَنْ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَعْ الْمَالُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَيْهِ عَلَيْهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْكُ وَلِي عَلَيْكُ وَلِي عَلَيْكُ وَلَيْ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى عَلَيْكُ وَلَيْكُونُ الْمُعْتَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَيْكُولُ الْمُؤْلِّ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُولُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَيْكُولُ الْمُؤْلِقُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّ

### هي مُناهَامُهُ رَضِل بِيدِ مَرْمُ ﴾ ﴿ وَهُ حَلَى هُمُ ١٥ ﴿ وَهُ حَلَى هُمَ لَا الشَّامِيِّين ﴿ وَهُ

ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے بین اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوتا ہوں جووہ میرے متعلق رکھتا ہے،اب جو چاہے میرے ساتھ جیبیا مرضی گمان رکھے۔

( ١٧١٠) حَدَّثَنَا عِصَامُ بُنُ خَالِدٍ وَآبُو الْمُغِيرَةِ قَالَا حَدَّثَنَا حَرِيزُ بُنُ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ عَبُدَ الْوَاحِدِ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَعُظَمِ الْفِرَى أَنْ النَّصُرِى قَالَ سَمِعْتُ وَاثِلَةَ بُنَ الْأَسْقَعِ يَقُولُ قَالَ نَبِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَعُظَمِ الْفِرَى أَنْ يَكُولُ قَالَ نَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ يَعُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ يَعُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَمْ يَقُلُ [صححه البحارى ( ٢٥٠٩)].

(۱۷۱۰۵) حضرت واثلہ ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ میں نے نبی علیظا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ سب سے زیادہ عظیم بہتان تین با تیل ہیں، ایک تو یہ کہ آ دمی اپنی آ تھوں پر بہتان با ندھے اور کہے کہ میں نے خواب اس طرح دیکھا ہے، حالانکہ اس نے دیکھا نہ ہو، دوسرا یہ کہ آ دمی اپنے والدین پر بہتان باندھے اور اپنے آپ کو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کرے،اور تیسرا یہ کہ کو کی شخص میہ کے کہ اس نے جھے سے کوئی بات ٹی ہے حالانکہ اس نے بھے سے دہ بات نہی ہو۔

(١٧١.٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبِ الْخَوْلَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنِى غُمَرُ بْنُ رُؤْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الْوَاحِدِ النَّصْرِيُّ يَقُولُ سَمِعْتُ وَاثِلَةَ بْنَ الْأَسْقَعِ يَذُكُرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَرْأَةُ تَحُوزُ ثَلَاثَةَ مَوَارِيتَ عَتِيقَهَا وَلَقِيطَهَا وَالْوَلَدَ الَّذِى لَاعَنَتْ عَلَيْهِ [راجع: ١٦١٠٠].

(۱۰۱۷) حفرت واثله بن استَّع رَفَّ الْمُثَّ عَمْرِ وَى بِ كه جناب رسول اللَّمَّ الْمُثَّلِيَّ ارشَّا وَ اللَّهَ الْمَثَالِيَّ اللَّهُ عَلَى اورا يك اس بَحِى جَس كى خاطر اس نے لعان كيا مور ( ١٧١٠٠ ) حَدَّ فَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِيسِ قَالَ أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ الْمَعْلَيْ عَنْ وَاثِلَةَ بُنِ الْاَسْقَعِ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ وَأَعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ وَأَعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَعَانِي وَفُضِّلُتُ بِالْمُفَصَّلِ مَكَانَ النَّوْرَاةِ السَّبْعَ وَأَعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُودِ الْمَنْهِ وَالْمُعَلِي الْمُعَانِي وَفُضِّلُتُ بِالْمُفَصَّلِ

(۱۷۱۷) حضرت واثلہ ٹاٹوئے مروی ہے کہ میں نے نبی علیظ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ سب سے زیادہ عظیم بہتان تین باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ آ دمی اپنی آ تھوں پر بہتان باندھے اور کئے کہ میں نے خواب اس طرح دیکھا ہے، حالانکہ اس نے دیکھا نہ ہو، دوسرا یہ کہ آ دمی ایپ والدین پر بہتان باندھے اور اپنے آپ کو اپنے پاپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کرے، اور تیسرا یہ کہ کو گئی تھیں یہ کہ کہ اس نے جھے کوئی بات نی ہے حالانکہ اس نے جھے دو بات نہنی ہو۔

( ١٧١.٨) حَلَّثَنَا عَبُدُاللَّهِ بُنُ يَزِيدَ قَالَ حَلَّثَنَا سَعِيدٌ يَعْنِى ابْنَ آبِى أَيُّوبَ قَالَ حَلَّثَنِى مُحَمَّدُ بُنُ عَجُلانَ قَالَ سَمِعْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّصْرَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ وَاثِلَةَ بْنَ الْآسُقَعِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْظُمُ الْفِرَى مَنْ يُقَوِّلُنِى مَا لَمْ أَقُلُ وَمَنْ أَرَى عَيْنَيْهِ فِى الْمَنَامِ مَا لَمْ تَرَيّا وَمَنْ اذَّعَى إِلَى غَيْرِ آبِيهِ

# 

(۱۷۱۰۸) ابوسعد وَ الله کا کی کر تبدیل نے دمثق کی مبحد میں حضرت واثلہ دالی کونماز پڑھنے کے دوران ویکھا کہ انہوں نے بائیں پاؤں کے نیچ تھوک پھینکا اوراپنے پاؤں سے اسے مسل دیا، جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ نبی بائی کے صحابی ہیں، پھر بھی مبحد میں تھوک پھینکتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی بائیلا کو اس طرح کرتے ہوئے ویکھا ہے۔

(١٧١.٩) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِى هَاشِمٍ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ أَبُو الْعَوَّامِ عَنُ قَتَادَةَ عَنْ أَبِى الْمَلِيحِ عَنْ وَاثِلَةَ بُنِ الْاَسُقَعِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَنْزِلَتُ صُحُفُ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامِ فِى أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ وَأُنْزِلَتُ التَّوْرَاةُ لِسِتِّ مَضَيْنَ مِنْ رَمَضَانَ وَالْإِنْجِيلُ لِثَلَاثَ عَشْرَةَ خَلَتُ مِنْ رَمَضَانَ وَأَنْزِلَ الْفُرُقَانُ لِأَرْبَع وَعِشْرِينَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ

(۱۷۱۰) حضرت والله فالنوسي مروى من كه بي النهائ ارشادفر ما يا حضرت ابراتهم النهائ عصف رمضان كى بهلى رات من نازل بوئ تقر، تورات ما ورمضان كى چهتار تَخ كو، أنجيل تيره تارتُخ كو، اور قرآن ما ورمضان كى چوبيهوي تارتُخ كونازل بوا به -( ۱۷۱۱) حَدَّثَنَا عَارِمُ بُنُ الْفَضُلِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْمُبَارَكِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ آبِي عَبْلَةَ عَنِ الْغَرِيفِ بُنِ عَبَّاشٍ عَنْ وَاثِلَةَ بُنِ الْأَسْقَعِ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفُو هِنْ بَنِي سُلَيْمٍ فَقَالُوا إِنَّ صَاحِبًا لَنَا أَوْ جَبُّ قَالَ فَلْيُعْتِقُ رَقَبَةً يَفُدِى اللَّهُ بِكُلِّ عُضُو مِنْهَا عُضُواً مِنْهُ مِنْ النَّارِ [راحع: ١٦١٠٨]

(۱۷۱۱) حفرت واثله رفاقیات مروی ہے کہ بنوسلیم کے پھیلوگ نبی طالیا کی خدمت میں ایک مرتبہ حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ ہمارے ایک ساتھی نے اپنے او پرکس مخص کو تل کر کے جہنم کی آگ کو واجب کرلیا ہے؟ نبی طالیا نے فر مایا اے ایک غلام آزاد کرنا چا ہے ، تاکہ اللہ تعالیٰ اس غلام کے ہرعضو کے بدلے اس کے ہرعضو کو جہنم کی آگ سے آزاد کروے۔

(١٧١١١) حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا الْأُوزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثِنِي أَبُو عَمَّارٍ شَدَّادٌ عَنُ وَاثِلَةَ بُنِ الْأَسْقَعِ قَالَ قَالَ وَالْمَا أَبُو الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنِي إِللهِ عَمَّارٍ شَدَّادٌ عَنُ وَاثِلَةَ بُنِ الْأَسْقَعِ قَالَ قَالَ قَالَ وَاصْطَفَى مِنْ بَنِي كِنَانَةَ قُرَيْشًا وَسُطَفَى مِنْ بَنِي كِنَانَةَ قُرَيْشًا وَاصْطَفَى مِنْ بَنِي كِنَانَةَ قُرَيْشًا وَاصْطَفَى مِنْ بَنِي هَاشِمِ وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمِ [صححه مسلم (٢٢٧٦). قال الترمذي: حسن صحيح غريب]. [انظر بعده].

(۱۱۱۱) حضرت واثله المَّاثِينَ عروى به كه جناب رسول الشَّكَاثَيْرُ في ادشاد فرنايا الشَّقالُ في آسائِل على سن كناندكو منتب فرمايا، پهر بنوكنانه بين سن قريش كوفت فرمايا، پهر قريش بين سن بي باشم كوفت فرمايا اور بنوباشم بين سن مجھ فتخب فرمايا (۱۷۸۱۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُصْعَبِ قَالَ حَدَّثَنَا الْآوُزَاعِيُّ عَنْ شَدَّادٍ أَبِي عَمَّادٍ عَنْ وَاثِلَة بْنِ الْاَسْقَعِ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ اصْطَفَى مِنْ وَلَدِ إِبْرَاهِيمَ إِسْمَاعِيلَ وَاصْطَفَى مِنْ بَنِي إِسْمَاعِيلَ كِنَانَة وَاصْطَفَى مِنْ بَنِي كِنَانَة قُرِيشًا وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِم

المناكمة الم

(۱۷۱۲) حضرت واثلہ بڑاٹٹ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ مٹالٹیا گئے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم ملیکا میں سے حضرت اساعیل ملیکا کومنتخب کیا ، پھر بنی اساعیل میں سے کنانہ کومنتخب فرمایا ، پھر بنو کنانہ میں سے قریش کومنتخب فرمایا ، پھر قریش میں سے بنی ہاشم کومنتخب فرمایا اور بنو ہاشم میں سے مجھے منتخب فرمایا ۔

(١٧١١٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُصُعَبٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأُوزَاعِیُّ عَنُ شَدَّادٍ أَبِی عَمَّارٍ قَالَ دَحَلْتُ عَلَی وَاثِلَةً بُنِ الْآسُقَعِ وَعِنْدَهُ قَوْمٌ فَذَكُرُوا عَلِیًّا فَلَمَّا قَامُوا قَالَ لِی أَلَا أُخبِرُكَ بِمَا رَآیْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ بَلَی قَالَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ تَوَجَّهَ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَالْتُ تَوَجَّهَ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ عَلِی وَسَلَّمَ وَمَعَهُ عَلِی وَحَسَنٌ وَحُسَینٌ رَضِی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ عَلِی وَحَسَنٌ وَحُسَینٌ رَضِی اللَّهُ تَعَالَی عَنْهُمْ آخِدٌ کُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِیَدِهِ حَتَّی دَخَلَ فَادْنَی عَلِیًّا وَفَاطِمَةً فَا جُلَسَهُمَا بَیْنَ یَدَیْهِ وَآجُلَسَ حَسَنًا وَخُسَیْنًا کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِیَدِهِ حَتَّی دَخَلَ فَادْنَی عَلِیًّا وَفَاطِمَةً فَا جُلَسَهُمَا بَیْنَ یَدَیْهِ وَآجُلَسَ حَسَنًا وَخُصَیْنًا کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَی فَحِدِهِ ثُمَّ لَفَّ عَلَیْهِمْ ثَوْبَهُ أَوْ قَالَ کِسَاءً ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآیَةَ إِنَّمَا یُرِیدُ اللَّهُ وَحُسَیْنًا کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَی فَحِدِهِ ثُمَّ لَفَّ عَلَیْهِمْ ثَوْبَهُ أَوْ قَالَ کِسَاءً ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآیَةَ إِنَّمَا یُریدُ اللَّهُ لِی اللَّهُ مَلَی فَحِدِهِ وَیُمُ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُمَّ هَوُلَاءِ آهُلُ بَیْتِی وَآهُلُ بَیْتِی اَحْقُ

(۱۷۱۳) شداد کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت واثلہ ڈاٹنؤ کے پاس گیا، ان کے پاس کھاوگ تنے، وہ حضرت علی ڈٹاٹنؤ کا تذکرہ کرنے گئے، جب وہ لوگ اٹھ گئے تو حضرت واثلہ ڈٹاٹنؤ نے جھے سے فر مایا کیا میں تہمیں وہ بات نہ بتاؤں جو میں نے نبی علیا ہے۔ دیمی ہے؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ وہ کہنے گئے کہ ایک مرتبہ میں حضرت علی ڈٹاٹنؤ کے بارے پوچھنے کے لئے حضرت فاطمہ ڈٹٹا کے پاس آیا، انہوں نے بتایا کہ وہ نبی علیا کی طرف کئے ہیں، میں بیٹے کران کا انتظار کرنے لگا، اتنی دیر میں نبی علیا تشریف لے آئے، ہمرای میں حضرت علی ڈٹاٹؤ، امام حسن ڈٹاٹؤا ورامام حسین ڈٹاٹؤ تھے اوروہ سب اس طرح آرہے تھے کہ برایک نے دوسرے کا ہاتھ پکڑرکھا تھا۔

نبی طلیقا گریس تشریف لائے تو حضرت علی ڈٹاٹھا اور فاطمہ ڈٹاٹھا کوقریب بلا کر بٹھایا اور امام حسن ڈٹاٹھا وحسین ڈٹاٹھا دونوں کواپٹی رانوں پر بٹھالیا، پھران سب کوایک چا دراوڑ ھا کریہ آیت تلاوت فرمائی'' اللہ یہی چاہتا ہے کہ اے اہل بیت! تم سے گندگی کو دورکر دے اور تمہیں خوب پاکیزگی عطاء کر دے''اوز فرمایا اے اللہ! بیرمیرے اہل بیت ہیں اور میرے اہل بیت کاحق زیادہ ہے۔

( ١٧١١٤) حَكَثَنَا زِيَادُ بُنُ الرَّبِيعِ قَالَ حَكَثَنَا عَبَّادُ بُنُ كَثِيرِ الشَّامِيُّ مِن أَهْلِ فِلسَّطِينَ عَنِ آمُواَةٍ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهَا فَسِيلَةُ أَنَّهَا قَالَتُ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ آمِنَ الْعَصِيلَةِ أَنْ يَنْصُرَ الرَّجُلُ قَوْمَهُ عَلَى الظُّلُمِ قَالَ آبُو عَبْد الْعَصِيلَةِ آنْ يَنْصُرَ الرَّجُلُ قَوْمَهُ عَلَى الظُّلُمِ قَالَ آبُو عَبْد الرَّحْمَنِ سَمِعْتُ مَنْ يَذْكُرُ مِنْ آهُلِ الْعِلْمِ أَنَّ أَبَاهَا يَعْنِى فَسِيلَةَ وَاثِلَةُ بُنُ الْأَسْقِعِ وَرَأَيْتُ أَبِى جَعَلَ هَذَا الْآلِانى: الْحَدِيثِ فِي آخِو أَحَادِيثِ وَاثِلَةَ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ ٱلْحَقَهُ فِي جَدِيثٍ وَاثِلَةً [سكت عليه ابو دواد. قال الألبانى:



ضَعَيفَ (أبو داود: ١١٩ه، ابن ماجة: ٤٩ ٣٩). قال شعيب: حسن]. [انظر: ٧٦١١].

(۱۷۱۳) فسیلہ نامی خاتون اپنے والد سے نقل کرتی ہیں کہ میں نے نبی علیا سے پوچھایار سول اللہ! کیا یہ بات بھی عصبیت میں شامل ہے کہ انسان اپنی قوم سے مجت کرے؟ نبی علیا نے فرمایا نہیں جصبیت یہ ہے کہ انسان ظلم کے کام پر اپنی قوم کی مدد کرے۔
امام احمد مُشینیہ کے صاحبز اورے کہتے ہیں کہ میں نے اہل علم سے سنا ہے کہ فسیلہ کے والد حضرت واثلہ رہائی تھے، پھر والد صاحب نے بھی یہ حدیث حضرت واثلہ رہائی کی مرویات کے آخر میں ذکر کی ہے اس لئے میر اخیال ہے کہ یہ حضرت واثلہ رہائی کی حدیث ہے۔

# حَديثُ رُوَيُفِعِ بُنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَادِيِّ الْأَلْثَةُ حضرت رويفع بن ثابت انصاری طالتی کی حدیثیں

( ١٧١٥) حَلَّانَنَا يَخْيَى بُنُ زَكَرِيَّا بُنِ آبِى زَائِدَةً قَالَ حَلَّانَنِى مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ عَنْ يَزِيدَ بُنِ آبِى حَبِيبٍ عَنْ آبِي مَرْزُوقٍ مَوْلَى تُجِيبَ وَتُجِيبُ بَطُنَّ مِنْ كِنُدَةً عَنْ رُويَفِع بُنِ ثَابِتٍ الْٱلْصَارِيِّ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ افْتَتَحَ حُنَيْنًا فَقَامَ فِينَا خَطِيبًا فَقَالَ لَا يَحِلُّ لِامْرِءٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيُومِ الْآخِوِ آنُ يَسْقِى مَاتَهُ زَرُعَ غَيْرِهِ وَلَا آنُ يُبْتَاعَ مَغْنَمًا حَتَّى يُقُسَمَ وَلَا أَنْ يَلْبَسَ ثَوْبًا مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَخْلَقَهُ رَدَّهُ فِيهِ وَلَا يَرْكَبَ دَابَّةً مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَخْجَفَهَا رَدَّهَا فِيهِ [نظر، ٢٢ ١٧١].

(۱۱۵) حضرت رویفع مخافظ ہے مروی ہے کہ نبی طالیہ نے جب حینن کوفتح کیا تو جس نبی طلیہ کے ساتھ ہی تھا، نبی طلیہ خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے اور فر مایا اللہ پراور یوم آخرت پرایمان رکھنے والے کسی مرد کے لئے حلال نہیں ہے کہ اپنے ''پانی'' سے دوسرے کا کھیت ( یبوی کو ) سیراب کرنے لگے تقسیم سے قبل مالی غنیمت کی خرید وفر وخت نہ کیجائے ،مسلمانوں کے مالی غنیمت میں سے کسی میں سے کوئی ایبا کیٹرانہ پہنا جائے کہ جب پرانا ہوجائے تو واپس ویمیں پہنچا دے ،اورمسلمانوں کے مالی غنیمت میں سے کسی سواری پرسوارنہ ہوا جائے کہ جب وہ لاخر ہوجائے تو واپس ویمیں پہنچا دے۔

(١٧١١٦) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ سَوَادَةً عَنْ زِيَادِ بْنِ نُعَيْمٍ عَنْ وَفَاءٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ رُويْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ الْمَانُصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَقَالَ اللَّهُمَّ ٱنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي

(۱۷۱۷) حفرت رویفع نگاٹئے ہے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشاد فر مایا جو محض محد (سَکَالَیْکُوم) پر درود بھیجے اور یوں کیے ''اے اللہ! قیامت کے دن اپنے یہاں انہیں باعزت مقام عطاء فر ما'' تو اس کے لئے میری شفاعت واجب ہوگئی۔

( ١٧١١٧ ) حَلَّثُنَا يَحْيَى بُنُ إِسْحَاقَ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ وَقُنْيَبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَلَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ

# هي مُناهَا مَنْ بَنْ بَالْ يَعْدُمُ كُولُولُ مِنْ الشَّامِيِّين لِيهُ مُناهَا مَنْ بَنْ بَالشَّامِيِّين لِيهُ

يَزِيدَ عَنْ حَنَشِ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ رُوَيُفِعِ بُنِ ثَابِتٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ وَقَالَ قُتَيْبَةً لِرَّجُلٍ أَنْ يَسْقِى مَائَهُ وَلَدَ غَيْرِهِ وَلَا يَقَعُ عَلَى أَمَةٍ حَتَّى تَحِيضَ أَوْ يَبِينَ حَمْلُهَا [نظر: ١٧١١٨،

(۱۷۱۷) حضرت رویفع ڈاٹٹو ہے موی ہے کہ نی طیا نے فرمایا کم شخص کے لئے طال نہیں ہے کہ اپنا'' پانی'' دوسرے کے بیچ کوسیراب کرنے پرلگائے ،اورکس باندی سے مباشرت نہ کرے تا آ نکداسے ایام آ جا کیس یااس کا امید سے ہونا ظاہر ہوجائے۔ (۱۷۱۸) حَدَّثَنَا یَحْیَی بُنُ إِسْحَاقَ آخْبَرَنَا ابْنُ لَهِیعَةَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ حَنَشِ الصَّنْعَانِیِّ عَنْ رُویُفِع بْنِ ثَالِمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ آنُ تُوطَآ الْآمَةُ حَتَّى تَحِيضَ وَعَنْ الْحَبَالَى حَتَّى يَضَعْنَ مَا فِي بُطُونِهِنَ [رحم: ۱۷۱۷)

(۱۱۸) حضرت رویفع می تنافظ سے مروی ہے کہ نبی طابط نے ''ایام'' کے دور سے قبل باندی سے مباشرت کرنے کی ممانعت فرمائی ہے ، نیز حالمہ عور توں سے بھی ، تا وفتیکہ ان کے بیال بچہ پیدا ہوجائے۔

( ١٧١١٩) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ إِسْحَاقَ مِنُ كِتَابِهِ قَالَ آخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ شِيَيْمٍ بْنِ بَيْتَانَ عَنْ أَبِى سَالِمٍ عَنْ شَيْبَانَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَادِى ٓ أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَكَانَ آحَدُنَا يَأْخُذُ النَّاقَةَ عَلَى النِّصْفِ مِمَّا يَغْنَمُ حَتَّى آنَّ لِآحَدِنَا الْقِذْحَ وَلِلْآخِرِ النَّصْلَ وَالرِّيشَ

(۱۷۱۹) حفرت رویفع بڑا تھا ہے مروی ہے کہ انہیں ٹی مالیا کے ساتھ جہاد میں شرکت کی سعادت حاصل ہوئی ہے، ہم میں سے
کوئی شخص اس شرط پر دوسرے سے اونٹنی لیتا تھا کہ مالی غنیمت میں سے اپنے جھے کا نصف اونٹنی والے کو دے گا جتی کہ ہم میں
سے کسی کے یاس صرف دستہ ہوتا تھا اور کسی کے یاس پھل اور اس کے بر ہوتے تھے۔

( ١٧١٢) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ شِيَيْمِ بْنِ بَيْتَانَ قَالَ كَانَ مَسْلَمَةُ بُنُ مُخَلَّدٍ عَلَى أَسْفَلِ الْأَرْضِ قَالَ فَاسْتَعْمَلَ رُوَيْفِعَ بْنَ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِى فَيسِرْنَا مَعَهُ مِنْ شَرِيكٍ إِلَى كُومٍ عَلْقَامَ أِنْ مِنْ كُومٍ عَلْقَامَ إِلَى شَرِيكٍ قَالَ فَقَالَ رُويُفِعُ بْنُ ثَابِتٍ كُنَّا نَغْزُو عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَأْخُذُ أَحَدُنَا بَيصِيرُ لَهُ النِّصْفَ مِمَّا يَغْنَمُ قَالَ حَتَّى أَنَّ أَحَدُنَا لَيَصِيرُ لَهُ الْقِدُحُ وَلِلْآخِوِ النَّصْلُ وَالرِّيشُ قَالَ فَقَالَ رُويُفِعُ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رُويُفِعُ لَعَلَّ وَلَيْكُ لَكُونَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رُويُفِعُ بَنُ ثَابِتٍ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا وَيُعْمَ فَقَدُ لِحُينَهُ أَوْ تَقَلَّدَ وَتَوَا أَوْ اسْتَنْجَى بِرَجِعِ دَابَّةٍ أَوْ عَظْمٍ فَقَدُ الْحَيْنَةُ الْوَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(۱۷۱۲) شیم بن بیتان کہتے ہیں کہ حضرت مسلمہ بن مخلد والنظار مین کے نشیب پر مقرر سے، انہوں نے حضرت رویفع بن ثابت والنظار کو ایک ذمہ داری سونپ وی چنانچہ ہم نے ان کے ساتھ "شریک" ہے" کوم علقام" کا سفر طے کیا، پھر حضرت فائد

### هي مُنالاً امَّان بل يَوْمِ لَيْ مُنالاً الشَّامِيِّين كَيْمُ مُنالاً الشَّامِيِّين لَيْهُ مُنالاً الشَّامِيِّين لَيْهُ

رویقع طافی کہنے گئے کہ ہم لوگ نبی علیا کے دور باسعادت میں جہاد کرتے تھے تو ہم میں سے کوئی شخص اس شرط پر دوسرے سے
اوزٹ لیتا تھا کہ مال غنیمت میں سے اپنے جھے کا نصف اونٹی والے کو دے گا جتی کہ ہم میں سے کسی کے پاس صرف دستہ ہوتا تھا
اور کسی کے پاس چھل اور پر ہوتے تھے، اور نبی علیا نے مجھ سے فر مایا تھا اے رویقع! ہوسکتا ہے کہ تہمیں کمبی زندگی مطے ہم لوگوں
کو بتا دینا کہ جوشخص ڈاڑھی میں گرہ لگائے ، یا تا نت کلے میں لٹکائے یا کسی جانور کی لیدیا ہڈی سے استنجاء کرے تو گویا اس نے
محم شکا تا تھے گئے ہم بنازل ہونے والی شریعت سے بیزاری ظاہر کی۔

(۱۷۱۲) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى الْٱشْيَبُ قَالَ آخَبُونَا ابُنُ لَهِيعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بُنُ عَبَّاسٍ عَنْ شِيَيْمٍ بُنِ بَيْتَانَ قَالَ حَدَّثَنَا رُويُفِعُ بُنُ ثَابِتٍ قَالَ كَانَ آخَدُنَا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذُ جَمَلَ آخِيهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذُ جَمَلَ آخِيهِ عَلَى اَنْ يُعْطِيهُ النَّصْفَ مِثَّا يَغْنَمُ وَلَهُ النِّصْفُ حَتَّى أَنَّ أَحَدَنَا لَيَطِيرُ لَهُ النَّصْلُ وَالرِّيشُ وَالْآخَرَ الْقِدُحُ ثُمَّ عَلَى أَنْ يُعْطِيهُ النَّصْفُ مَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رُويُفِعُ لَعَلَّ الْحَيَاةَ سَتَطُولُ بِكَ فَأَخْبِرُ النَّاسَ آنَّهُ مَنْ عَقَدَ لِخْيَتَهُ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رُويُفِعُ لَعَلَّ الْحَيَاةَ سَتَطُولُ بِكَ فَأَخْبِرُ النَّاسَ آنَّهُ مَنْ عَقَدَ لِخْيَتَهُ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْ بَوعِعِ ذَابَّةٍ أَوْ عَظْمٍ فَإِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ بَرِىءٌ [الساده ضعيف قال الألباني: صحيح (النسائي: ٨/١٥٥)].

(۱۷۱۲) حضرت رویفع رفانین سے مروی ہے کہ ہم لوگ نبی طابیہ کے دور باسعادت میں جہاد کرتے تھے تو ہم میں سے کوئی شخص اس شرط پردوسرے سے اونٹ لیتا تھا کہ مال غنیمت میں سے اپنے مصے کا نصف اونٹنی والے کودے گا جتی کہ ہم میں سے کس کے پاس صرف دستہ ہوتا تھا اور کسی کے پاس پھل اور پر ہوتے تھے، اور نبی طابیہ نے مجھ سے فر مایا تھا اے رویفع! ہوسکتا ہے کہ تہمیں لمبی زندگی مطے ہتم لوگوں کو بتا دینا کہ جو محض ڈاڑھی میں گرہ لگائے ، یا تا نت کھے میں لٹکائے یا کسی جانور کی لیدیا ہٹری سے استخباء کرے تو محم مُثَالِیْنِیْم اس سے بیز اربیں۔

(۱۷۱۲) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنُ أَبِي مَرْزُوقٍ مَوْلَى تُجِيبَ عَنُ حَنَشِ الصَّنْعَانِيِّ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ رُويُفِعِ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ قَرْيةً مِنْ قُرَى الْمَغْرِبِ يُقَالُ لَهَا جَرَّبَةُ فَقَامَ فِينَا خَطِيبًا فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي لَا أَقُولُ فِيكُمْ إِلَّا مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَامَ فِينَا يَوْمَ حُنَيْنِ فَقَالَ لَا يَحِلُّ لِامْرِءٍ يُؤُمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِى مَائَةُ زَرُعَ غَيْرِهِ يَعْنِي إِنْيَانَ النَّكِيالَ مِنْ السَّبَايَا وَٱنْ يُصِيبَ امْرَأَةً ثَيِّبًا مِنُ السَّبِي حَتَّى يَسْتَبُرِنَهَا يَعْنِي إِذَا اشْتَرَاهَا وَٱنْ يَبِيعَ مَعْنَمًا حَتَّى لَكُولُ اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِى مَائَةُ زَرُعَ غَيْرِهِ يَعْنِي إِنْيَانَ النَّهُ مِنْ السَّبَايَا وَٱنْ يَبِعِي الْمُسْلِمِينَ حَتَّى يَسْتَبُرِنَهَا يَعْنِي إِذَا اشْتَرَاهَا وَٱنْ يَبِعَ مَعْنَمًا حَتَّى يَشْتَبُونَهَا فِيهِ وَٱنْ يَلُكُمِ وَانْ يُولِي عَنِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى يَسْتَبُولَهَا وَآنُ يَلُكُ مِنْ السَّبَايَا وَٱنْ يَبِعَلَى مِنْ السَّبَايَا وَآنُ يُولِي الْمُسْلِمِينَ حَتَّى يَسْتَبُولَهَا وَقَالَ يَعْنِي إِذَا أَنْعَلَامَا وَالْوَلَالِي مِنْ السَّالِمِينَ مَعْنَمًا حَتَى يَشْتَبُولِهَا يَعْنِي إِذَا الشَّتُواهِ وَآنُ يَرُكُ كَبُ وَلَوْ الْمُسْلِمِينَ حَتَى إِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا فِيهِ وَأَنْ يَلُكُمُ وَلِهُ وَالْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ حَتَى إِذَا الْفَالِلَالَى: حسن (ابو داود: ١٥٥ ٢ ٢) و ٢٠٠٩) قال الألباني: حسن (ابو داود: ٢١٥ ٢) و ٢٠٥٩ و ٢١٥ و ٢٠٨) قال شعب: صحبح بشوهذه وهذا اسناد حسن]. [راحع: ١٧١٥ ]

(۱۲۱۲) خنش صنعانی کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے حضرت ردیفع والٹنڈ کے ساتھ مغرب کی ایک بستی'' جس کا نام جربہ تھا'' کے

### هي مُنالًا أَمَّرُانُ بِلَ يُؤْمِدُ مِنْ الشَّامِيِّينَ وَمُ الشَّامِيِّينَ لَيْ الشَّامِيِّينَ لَيْ

لوگوں سے جہاد کیا، پھروہ خطبہ دینے کے لئے گھڑے ہوئے اور فرمایا لوگوا میں تمہارے متعلق وہی بات کہتا ہوں جو میں نے نبی علیہ سے سی ہے، فتح حنین کے موقع پر، نبی علیہ خطبہ دینے کے لئے گھڑے ہوئے اور فرمایا اللہ پراور یوم آخرت پرایمان رکھنے والے کسی مرد کے لئے طال نہیں ہے کہ ایٹے '' پانی'' سے دوسرے کا کھیت (بیوی کو) سیراب کرنے لئے بقتیم سے قبل مال غنیمت کی خرید و فروخت نہ کیجائے ، مسلمانوں کے مالی غنیمت میں سے کوئی ایسا کیڑا نہ پہنا جائے کہ جب پرانا ہو جائے تو واپس ویہیں پہنچا دے ، اور مسلمانوں کے مالی غنیمت میں سے کسی سواری پرسوار نہ ہوا جائے کہ جب وہ لاغر ہو جائے تو واپس ویہیں پہنچا دے ۔

(١٧١٢٣) حَدَّثَنَا يَعُقُوبُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابُنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللّهِ بُنُ أَبِي جَعُفَرٍ الْمِصْرِيُّ قَالَ حَدَّثِنِي عَبَيْدُ اللّهِ بُنُ أَبِي جَعُفَرٍ الْمِصْرِيُّ قَالَ حَدَّثِنِي مَنْ سَمِعَ حَنَشَا الطَّنُعَانِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ رُويُفِعَ بُنَ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ سَمِعَ حَنَشَا الطَّهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَبْتَاعَنَّ ذَهَبًا بِذَهَبٍ إِلَّا وَزُنَا بِوَزُنٍ وَلَا يَنْكِحُ ثَيِّبًا مِنْ السَّبِي حَتَّى تَحِيضَ فَي تَحِيضَ

(۱۷۱۲۳) حضرت رویفع بھاتھ ہے مروی ہے کہ میں نے نبی علیہ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جوشخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، وہ سونے کوسونے کے بدلے صرف برابروزن کر کے ہی بیچے اور قیدیوں میں سے کسی شوہر دیدہ سے ہمبستری نہ کرے تا آئکداسے''ایام'' آجائیں۔

( ١٧١٢٤) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنِي حَنَشٌ قَالَ كُنَّا مَعَ رُونِهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثِنِي حَنَشٌ قَالَ كُنَّا مَعَ رُونِهِ بْنِ ثَابِتٍ غَزُوةَ جَرَبَّةَ فَقَسَمَهَا عَلَيْنَا وَقَالَ لَنَا رُونِهُمْ مَنْ أَصَابَ مِنْ هَذَا السَّبِي فَلَا يَطُؤُهَا حَتَّى رُونِهِم بْنِ ثَابِتٍ غَزُوةَ جَرَبَّةَ فَقَسَمَهَا عَلَيْنَا وَقَالَ لَنَا رُونِهُمْ مَنْ أَصَابَ مِنْ هَذَا السَّبِي فَلَا يَطُؤُهَا حَتَّى تَحِيضَ فَإِنِّي مِنْ هَذَا السَّبِي فَلَا يَطُؤُهَا خَتَى تَحْدِيثَ فَإِنِّي مِنْ هَذَا السَّبِي فَلَا يَطُؤُهَا خَتَى يَعْوَلُ لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَسْقِى مَائَهُ وَلَدَ غَيْرِهِ لَا يَعِلُ لِرَجُلٍ أَنْ يَسْقِى مَائَهُ وَلَدَ غَيْرِهِ لَا يَعِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَسْقِى مَائَهُ وَلَدَ غَيْرِهِ لَا يَعِلَى لَا يَعِلَى لَا يَعِلَى لَا يَعِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَعِلَّ لِرَجُلٍ أَنْ يَسْقِى مَائَهُ وَلَدَ غَيْرِهِ

(۱۷۱۳) خنش صنعانی کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے حضرت ردیفع واٹھ کے ساتھ مغرب کی ایک بستی ''جس کا نام جربہ تھا'' کے لوگوں سے جہاد کیا ، انہوں نے اسے ہم پرتقسیم کردیا چروہ خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے اور فر مایا اللہ پراور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے کسی مرد کے لئے طال نہیں ہے کہ اپنے '' پانی '' سے دوسرے کا کھیت (یوی کو) سیراب کرنے گئے، یہاں تک کہ اسے خوالے نہیں ہے کہ اپنے میں نے نبی طیالا کو یہ فرماتے ہوئے ساہے کہ کی تھی کے لئے طال نہیں ہے کہ اپنے '' پانی '' سے دوسرے کی اولا دکوسیراب کرے۔ '' یانی '' سے دوسرے کی اولا دکوسیراب کرے۔

( ١٧١٢٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ قَالَ حَدَّثِنِى عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ شِيَيْمَ بْنَ بَيْتَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ شَيْبَانَ الْقِتْبَانِيَّ يَقُولُ اسْتَخْلَفَ مُسْلَمَةُ بْنُ مُخَلَّدٍ رُويُفِعَ بْنَ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيَّ عَلَى أَسْفَلِ الْآرُضِ فَي سَمِعَ شَيْبَانَ الْقِتْبَانِيَّ يَقُولُ اسْتَخْلَفَ مُسْلَمَةُ بْنُ مُخَلَّدٍ رُويُفِعَ بْنَ ثَابِتٍ الْآنُصَارِيَّ عَلَى أَسُفَلِ الْآرُضِ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَا رُويُفِعُ لَكُلَّ الْحَيَاةَ سَتَطُولُ بِكَ بَعْدِى فَالَ قَالَ لِى رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَا رُويُفِعُ لَكُلَّ الْحَيَاةَ سَتَطُولُ بِكَ بَعْدِى

### 

فَأَخُبِوِ النَّاسَ أَنَّهُ مَنْ عَقَدَ لِحُيَّتَهُ أَوْ تَقَلَّدَ وَتَرا أَوِ اسْتَنْجَى بِرَجِيعِ دَابَّةٍ أَوِّ بِعَظْمٍ فَإِنَّ مُحَمَّداً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بَرِىءٌ مِنْهُ [قال الألباني: صحيح (ابو دود: ٣٦)].

(۱۷۱۷) شیم بن بیتان کہتے ہیں کہ حضرت مسلمہ بن مخلد ڈاٹٹونے حضرت رویفع بن ٹابت ڈاٹٹو کوز مین کے نشیب پرایک ذمہ داری سونپ دی چنانچے ہم نے ان کے ساتھ سفر ملی تھا اے داری سونپ دی چنانچے ہم نے ان کے ساتھ سفر طے کیا ، پھر حضرت رویفع ڈاٹھی کہنے لگے کہ نبی ملیکا نے جس مسلما کے ماریفع! ہوسکتا ہے کہ تہمیں کمبی زندگی ملے ، تم لوگوں کو بتا وینا کہ جو شخص ڈاٹھی میں گرہ لگائے ، یا تانت گلے میں لاکائے یا کسی جانور کی لید یا بڈی سے استفاء کرے تو محمد کا الیکھیا سے بیزار ہیں۔

( ١٧١٣٦) حَلَّثَنَا قُتَيَبَةُ بُنُ سَعِيدٍ قَالَ حَلَّثَنَا ابُنُ لَهِيعَةً عَنْ يَزِيدَ بُنِ آبِي حَبِيبٍ عَنْ آبِي الْحَيْرِ قَالَ عَرَضَ مَسْلَمَةُ بُنُ مُخَلَّدٍ وَكَانَ آمِيرًا عَلَى مِصْرَ عَلَى رُوَيْفِعِ بُنِ ثَابِتٍ آنْ يُوَلِّيَهُ الْعُشُورَ فَقَالَ إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ صَاحِبَ الْمَكْسِ فِي النَّارِ

(۱۲۱۲) ابوالخیر کتے ہیں کہ حضرت مسلمہ بن مخلد رہائی ''جومسرے گورز نے'' نے حضرت رویفع ہاٹی کوعشر وصول کرنے کا عہدہ دینے کی پیشکش کی تو وہ کہنے لگے کہ میں نے نبی علیہ کا کوریفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ کیس وصول کرنے والاجہنم میں ہوگا۔

# حَدِيثُ حَابِسٍ عَنْ النَّبِيِّ مَالَّيْمِ مَالَيْمِ مَالَّيْمِ مَا النَّبِيِّ مَالَّيْمِ مِ

( ١٧١٢٧) حَدَّثَنَا آبُو الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا حَرِيزٌ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عَامِرِ الْٱلْهَانِيَّ قَالَ دَحَلَ الْمَسْجِدِ حَابِسُ بُنُ سَعْدِ الطَّائِيُّ مِنْ السَّحَرِ وَقَدُ آذُرَكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَآى النَّاسَ يُصَلُّونَ فِي مُقَدَّمِ الْمَسْجِدِ فَقَلَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ قَالَ فَآتَاهُمُ النَّاسُ فَآخُرَجُوهُمُ فَقَدْ آطَاعَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ قَالَ فَآتَاهُمُ النَّاسُ فَآخُرَجُوهُمْ قَالَ فَقَالَ مُرَّاتُونَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ آرْعِبُوهُمْ فَمَنْ آرْعَبَهُمْ فَقَدْ آطَاعَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ قَالَ فَآتَاهُمُ النَّاسُ فَآخُرَجُوهُمْ قَالَ فَقَالَ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُصَلِّى مِنْ السَّحَرِ فِي مُقَدَّم الْمَسْجِدِر [راجع: ٧٩٠٩].

(۱۷۱۷) عبداللہ بن عامر وَ اللہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ سحری کے وقت جھڑت حابس بن سعد طائی ڈاٹٹو مبدیس داخل ہوئے ''انہوں نے نبی علیہ کو پایا تھا'' دیکھا کہ پچھلوگ مجد کے الگلے جے میں نماز پڑھ رہے ہیں، فرمایا رب کعبہ کی قتم! بیسب ریا کار ہیں، انہیں بھگاؤ، جوانہیں بھگائے گاوہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، چنانچہلوگوں نے آ کر انہیں ہا ہر نکال دیا، پھروہ فرمانے لگے کہ سحری کے وقت مبحد کے الگلے جے میں فرضتے نماز پڑھتے ہیں۔

# حَديثُ عَبُدِ اللَّه بُنِ حَوَالَةَ عَنْ النَّبِيِّ مَثَالَيْتِمُ

حضرت عبدالله بن حواله طالفهٔ کی حدیثیں

( ١٧١٢٨ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنِي يَخْيَى بُنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بُنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ رَبِيعَةَ بُنِ لَقِيطٍ

# ﴿ مُنْلِمُ المَّارِينِ مَرِّ كِي اللَّهِ مِنْ الشَّامِينِ مَرَّ كِي اللَّهُ الشَّامِينِ اللَّهُ السَّلُ الشَّامِينِ اللهِ

عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ حَوَالَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَجَا مِنْ ثَلَاثٍ فَقَدُ نَجَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مَوْتِي وَالدَّجَّالِ وَقَتْلِ خَلِيفَةٍ مُصْطَيرٍ بِالْحَقِّ مُعْطِيهِ [راحع: ٩٨].

(۱۷۱۲) حضرت عبدالله بن حواله والمنظور عبر مروى م كه نبي عليا في ارشاد فرمايا جو من بين چيزول سے نجات پا گيا، وہ نجات پا گيا (تين مرتبه فرمايا) ميري موت، د جال اور حق پر ثابت قدم خليفه كے قل سے۔

( ١٧١٢٩) حَدَّثُنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنِ ابْنِ حَوَالَةً قَالَ أَلَا أَكْبُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ وَهُوَ جَالِسٌ فِي ظِلِّ دَوْمَةٍ وَعِنْدَهُ كَاتِبٌ لَهُ يُمُلِى عَلَيْهِ فَقَالَ أَلَا أَكْبُكَ يَا ابْنَ حَوَالَةً قُلْتُ لَا أَدْرِى مَا خَارَ اللَّهُ لِي وَرَسُولُهُ فَأَعْرَضَ عَنِّى فَاكَبَّ عَلَى كَاتِبِهِ يُمُلِى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَنكُتبُكَ يَا ابْنَ حَوَالَةً قُلْتُ لَا أَدْرِى مَا خَارَ اللَّهُ لِي وَرَسُولُهُ فَأَعْرَضَ عَنِّى فَاكَبَّ عَلَى كَاتِبِهِ يُمُلِى عَلَيْهِ قَالَ أَنكُتبُكَ يَا ابْنَ حَوَالَةً قُلْتُ لَا أَدْرِى مَا خَارَ اللَّهُ لِي وَرَسُولُهُ فَآعُرَضَ عَنِّى فَآكَبٌ عَلَى كَاتِبِهِ يُمُلِى عَلَيْهِ قَالَ أَنكُتبُكَ يَا ابْنَ حَوَالَةً قُلْتُ لَا أَدُرِى مَا خَارَ اللَّهُ لِي وَرَسُولُهُ فَآعُرَضَ عَنِّى فَآكَبٌ عَلَى كَاتِبِهِ يُمُلِى عَلَيْهِ قَالَ أَنكُتبُكَ يَا ابْنَ حَوَالَةً قُلْتُ يَعْمَ فَقَالَ يَا ابْنَ حَوَالَةً قُلْتُ لَا أَدْرِى مَا خَارَ اللَّهُ لِي وَرَسُولُهُ قَالَ يَا أَنْ خَوَالَةً قُلْتُ عَمْ وَلَا فَنَطْرَتُ وَاللَّهُ عَلَى الْمَنْ حَوَالَةً قُلْتُ يَعْمَ فَقَلُ يَا اللَّهُ لِي وَرَسُولُهُ قَالَ وَيَعْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى فَيْهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى فَيْقَالَ يَا اللَّهُ عَلَى وَرَسُولُهُ قَالَ اللَّهُ عَلَى وَرَسُولُهُ قَالَ اللَّهُ عَلَى وَرَسُولُهُ قَالَ اللَّهُ عَلَى وَرَسُولُهُ قَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَرَسُولُهُ قَالَ اللَّهُ عَلَى وَرَسُولُهُ قَالَ اللَّهُ عَلَى وَرَسُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَرَسُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَالْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَى اللَّهُ عَلَى وَالْ وَالَهُ الْعَرَالُ اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى وَلَا الْعَلَى وَلَا وَالْعَالَ عَلَى وَالْعَلَى وَلَا وَالْمَالِقُولُ وَالَلَهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى وَاللَهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى وَلَى اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

(۱۷۱۲) حفرت ابن حوالہ ڈائٹو ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اس وقت آ پ تالیہ ایک درخت کے سائے میں بیٹے ہوئے ہے، اور آ پ کے پاس ایک کا تب تھا جے آ پ تالیہ کے کھوار ہے تھے، نبی علیہ نے فر ما یا اے ابن حوالہ! کیا ہم تمہیں بھی نہ لکھ دیں؟ میں نے عرض کیا کہ جھے معلوم نہیں، اللہ اور اس کے رسول نے میرے لیے کیا پہند فر مایا ہے چنا نچہ نبی علیہ نے بھی دیر بعد دوبارہ بھی فر مایا ہے چنا نچہ نبی علیہ نے بھی دیر بعد دوبارہ کا تب کوا ملاء کرانے کے لئے جھک گئے، بھی دیر بعد دوبارہ بھی سوال جواب ہوئے ، اس کے بعد میں نے دیکھا تو اس تحریر میں حضرت عمر ڈاٹٹو کا نام لکھا ہوا تھا، میں نے اپنے دل میں سوچا کہ عرکا نام فی اور ان اس کے ایک میں اس کے بعد میں نے دیکھا تو اس تحریر میں حضرت عمر ڈاٹٹو کا نام لکھا ہوا تھا، میں نے اپنے دل میں سوچا کہ اے ابن حوالہ! کیا ہم تمہیں تھی دلکھ وس؟ قریل نے عرض کہا تی کام میں لکھا جا سکتا ہے، چنا نچے تیسری مرجبہ نبی علیہ نے جب بو چھا کہ اے ابن حوالہ! کیا ہم تمہیں تھی دلکھ وس؟ قریل نے عرض کہا تی بال

نی ایشان فرمایا ابن حوالہ! جبز مین کے اطراف واکناف میں فتنے اس طرح اہل پڑیں گے جیسے گائے کے سینگ موتے ہیں تو تم کیا کرد گے؟ میں نے عرض کیا کہ مجھے معلوم نہیں ، الله اور اس کے رسول میرے لیے کیا پند فرماتے ہیں؟ نبی علیشا نے اگل سوال پوچھا کہ اس کے بعد جب دوسرا فتنہ بھی فوراً ہی نمودار ہوگا تب کیا کرد گے؟ میں نے حسب سابق جواب دیا،

هي مُنالًا المَّارِينِ بل يَنظِ مِنْ السَّامِينِين في مُنالًا الشَّامِينِين في المُنالِقِينِين في مُنالًا الشَّامِينِين في مُنالِقًا المُنالِينِين في مُنالِقًا مِن مُن مُنالِقًا مِن مُن مُن المُنالِقِينِين في مُن مُن المُنالِقِينِين في مُن المُنالِقِينِين في مُن المُن المُنالِقِينِينِين في مُن المُن الشَّامِينِين في مُن المُن الم

نی علیظانے فرمایا اس شخص کی پیروی کرنا، اس وقت وہ آ دی پیٹے پھیر کرجار ہاتھا، میں دوڑتا ہوا گیا اور اسے شانوں سے پکڑا اور نی علیلائے کے پاس اسے لے کر آیا اور عرض کیا کہ بھی شخص ہے جس کے بارے ابھی آپ نے بیتھم دیا ہے؟ نبی علیلائے فرمایا ہاں! اور وہ شخص حضرت عثمان غنی ڈائٹوئے۔

( ١٧١٣ ) حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بُنُ شُويُحٍ وَيَزِيدُ بُنُ عَبُد رَبِّهِ قَالَا حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةٌ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيَصِيرُ الْأَمْرُ إِلَى أَنْ تَعُدُانَ عَنْ أَبِى قُتَيْلَةً عَنِ أَبْنِ حَوَالَةَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ سَيَصِيرُ الْأَمْرُ إِلَى أَنْ تَكُونَ جُنُودٌ مُجَنَّدةٌ جُنْدٌ بِالشَّامِ وَجُنْدٌ بِالْيَمَنِ وَجُنْدٌ بِالْعِرَاقِ فَقَالَ ابْنُ حَوَالَةَ خِرُ لِى يَا رَسُولَ اللّهِ إِنْ اللّهِ إِنْ اللّهِ إِنْ اللّهُ عَنْ وَجُنْدٌ بِالنّسَامِ فَإِنَّهُ خِيرَةُ اللّهِ مِنْ أَرْضِهِ يَجْتَبِى إِلَيْهِ خِيرَتَهُ مِنْ عَبَادِهِ فَإِنْ أَبَيْتُمْ فَعَلَيْكُمْ أَدُونَ اللّهُ عَنْ وَجَلَّ قَدْ تَوَكَّلَ لِى بِالشَّامِ وَأَهْلِهِ [قال الألباني: صحيح (ابو داود: بِيمَنِكُمْ وَاسْقُوا مِنْ غُدُرِكُمْ فَإِنَّ اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ تَوَكَّلَ لِى بِالشَّامِ وَأَهْلِهِ [قال الألباني: صحيح بطرقه وهذا اسناد ضعيف].

(۱۷۳۰) حضرت ابن حوالہ طافقت مروی ہے کہ ٹی طافقات نے ارشا وفر ہا یا عنقریب بیہ معاملہ اتا بڑھ جائے گا کہ بے شارلشکر تیار ہوجا کیں گئیں گے چنا نچہ ایک کشکر شام میں ہوگا ، ایک یمن میں اور ایک عراق میں ، ابن حوالہ ڈٹاٹٹئ نے عرض کیا یا رسول اللہ! اگر میں اس زمانے کو پاؤں تو مجھے کوئی منتخب راستہ بتا دہجتے ؟ ٹی علیقانے فر مایا ' شام' کو اپنے او پر لازم کر لینا ، کیونکہ وہ اللہ کی بہترین زمین ہے ، جس کے لئے وہ اپنے منتخب بندوں کو چنتا ہے ، اگریہ نہ کرسکوتو پھر ''یمن' کو اپنے او پر لازم کر لینا اور لوگوں کو اپنے دمین کے لئے وہ اپنے منتخب بندوں کو چنتا ہے ، اگریہ نہ کرسکوتو پھر ''یمن' کو اپنے او پر لازم کر لینا اور لوگوں کو اپنے حوضوں سے پانی پلاتے رہنا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اہل شام اور ملک شام کی کفالت اپنے ذرے لے رکھی ہے۔

( ١٧١٣١) حَلَّاثَنَا يَحْيَى بُنُ إِسْحَاقَ آخْبَرَنِى يَحْيَى بُنُ آيُّوبَ قَالَ حَلَّثَنِى يَزِيدُ بُنُ آبِى حَبِيبٍ عَنْ رَبِيعَةَ بُنِ لَقِيطٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ حَوَالَةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَجَا مِنْ ثَلَاثٍ فَقَدُ نَجَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مَوْتِى وَالدَّجَّالِ وَقَتْلِ خَلِيفَةٍ مُصْطِيرٍ بِالْحَقِّ مُعْطِيهِ [راحع: ٩٨ -١٧].

(۱۷۱۳۱) حضرت عبداللہ بن حوالہ رکائٹؤے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فر مایا جو محض تین چیز دل سے نجات پا گیا ، وہ نجات پا گیا (تین مرتبہ فر مایا) میری موت ، د جال اور حق پر ثابت قدم خلیفہ کے قل ہے۔

#### ثلنى مسند الشامسين

# حَدِيثُ عُقْبَةً بْنِ مَالِكٍ وْالنَّوْ

### حضرت عقبه بن ما لك راللين كي حديثين

( ١٧١٣٢) حَنَّاثُنَا عَبُدُ الطَّمَدِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ الْقَيْسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ هِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنِي بَشُرُ بُنُ عَاصِمٍ اللَّيْثِيُّ عَنْ عُقْبَةَ بُنِ مَالِكٍ وَكَانَ مِنْ رَهُطِهِ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً

# هي مُنالِهِ امْرِي شِيرِ اللهِ المِلْمُلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

فَسَلَّتُحْتُ رَجُلًا سَيْفًا قَالَ فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ مَا رَأَيْتُ مِثْلَ مَا لَامَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَعَجَزُتُمْ إِذْ بَعَثْتُ رَجُلًا فَلَمْ يَمْضِ لِأَمْرِى أَنْ تَجْعَلُوا مَكَانَهُ مَنْ يَمْضِى لِأَمْرِى [صححه الحاكم (١١٤/٢). قال الألباني: حسن (ابو داود: ٢٦٢٧). قال شعيب: اسناده صحيح].

(۱۷۳۲) حضرت عقبہ بن مالک ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ ایک دستہ روانہ فر مایا، میں نے اس میں ایک آ دمی کو ایک تلوار دی، جب وہ وہ اپس آیا تو کہنے لگا کہ میں نے ملامت کرنے کا ایساعمہ ہ انداز نہیں دیکھا جیسا نبی علیہ انتقار کے انتقار کی کو ایک تھا کہ میں نے ملامت کرنے کا ایساعمہ ہ انداز نہیں دیکھا جیسا نبی علیہ انتقار کر دیتے جو اس کیا اور فر مایا کیا تم کسی دوسرے کو مقرر کر دیتے جو اس کام کو یورا کردیتا؟

( ١٧١٣٣) حَدَّثَنَا هَاشِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ حُمَيْدِ بُنِ هِلَالٍ عَنْ بِشُرِ بُنِ عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بُنُ مَالِكِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ إِذْ قَالَ الْقَائِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا قَالَ الَّذِي اللَّهِ عَالَيْهِ وَاللَّهِ مَا قَالَ الَّذِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ إِذْ قَالَ الْقَائِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا قَالَ الَّذِي قَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُعُرَفُ الْمَسَاءَةُ فِي قَالَ إِلَّا تَمَوُّذًا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُعُرفُ الْمَسَاءَةُ فِي قَالَ إِلَّا تَمَوُّذًا مِنْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ آبَى عَلَى مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا قَالَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ [صححه ابن حان (٩٧٢)]. قال شعيب: اسناده صحيح]. [انظر: ٢٢٨٥٧ / ١٧١٣٤].

(۱۷۱۳۳) حضرت عقبہ بن مالک ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ ایک دن نبی طائیا خطبہ ارشاد فرمار ہے تھے کہ کسی شخص نے کہا یا رسول اللہ اخدا کی تنم! اس نے پہ کلمہ صرف اپنی جان بچانے کے لئے پڑھا تھا، پھر رادی نے مکمل حدیث ذکر کی اور کہا کہ نبی طائیا اس کی طرف متوجہ ہوئے ، آپ شکا ٹیٹٹؤ کے روئے انور پر اس وقت غم وغصے کے آثار تھے، اور تین مرتبہ فرما یا اللہ تعالی نے کسی مسلمان کوقل کرنے والے کے حق میں میری بات مانے سے بھی انکار کردیا ہے۔

( ١٧١٣٤) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ جَمَعَ بَيْنِى وَبَيْنَ بِشُو بْنِ عَاصِمٍ رَجُلٌ فَحَدَّثَنِى عَنْ عُقْبَةَ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ سَوِيَّةً لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَشُوا أَهْلَ مَاءٍ صُبُحًا فَبَرَزَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَاءِ فَحَمَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ إِنِّى مُسْلِمٌ فَقَتَلَهُ فَلَمَّا قَدِمُوا أَخْبَرُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا فَحَمِدَ اللَّهَ قَلِمُوا أَخْبَرُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَلِكَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا فَحَمِدَ اللَّهَ وَالنَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا فَحَمِدَ اللَّهَ وَالنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا فَحَمِدَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا فَحَمِدَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجُهَهُ وَمَدَّ يَدُهُ الْيُمْنَى فَقَالَ الرَّجُلُ إِنَّمَا قَالُهُ مَدُّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَجُهَهُ وَمَدَّ يَدَهُ الْيُمْنَى فَقَالَ الْكَهُ عَلَى مَنْ قَتَلَ مُسُلِمًا فَلَالًا أَلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَجُهَهُ وَمَدَّ يَدَهُ الْيُمْنَى فَقَالَ اللَّهُ عَلَى مَنْ قَتَلَ مُسُلِمً فَقَالَ اللَّهُ عَلَى مَنْ قَتَلَ مُسُلِمًا فَلَالًا فَكُولُ اللَّهُ عَلَى مَنْ قَتَلَ مُسُلِمًا فَلَاثُ مَلَ اللَّهُ عَلَى مَنْ قَتَلَ مُسْلِمًا فَلَاكُ مَرَّاتٍ مُسْلِمًا فَلَاثُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا لَكُولُ الْمُلْعَالُ الْمُ عَلَى مَنْ قَتَلَ الْمَالِمُ اللَّهُ عَلَى مَا لَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَنْ قَتَلَ الْمُ الْمَالِمُ اللَّهُ عَلَى مَالِيلًا فَلَا الْمَالِمُ عَلَى مَنْ قَتَلَ الْمَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا لَكُونُ مَا اللَّهُ عَلَى مَالَعُهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ

(۱۷۱۳۳) حفرت عقبہ بن مالک ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ ایک دن ایک دستے نے شیج کے وقت ایک علاقے کے لوگوں پرحملہ کیا۔ وہ لوگ یانی کے قریب رہتے تھے، ان میں سے ایک آ دمی باہر لکلا تو ایک مسلمان نے اس پرحملہ کر دیا، وہ کہنے لگا کہ ہیں تو

### 

مسلمان ہوں ، کین اس کے باوجود اس نے اسے قل کر دیا ، واپسی پر جب انہوں نے نبی علیہ کواس کے متعلق بتایا تو نبی علیہ خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے اور اللہ کی حمد و ثناء کی اور اما بعد کہہ کر فرمایا یہ کیا بات ہے کہ ایک مسلمان دوسرے آدمی کواسلام کا قرار کرنے کے باوجود قل کر دیتا ہے؟ اس شخص نے کہایا رسول اللہ! اس نے پیکلہ صرف اپنی جان بچانے کے لئے پڑھا تھا ، کہ نبی علیہ نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا اور دائیں ہاتھ کو بلند کر کے تین مرتبہ فرمایا اللہ تعالی نے کسی مسلمان کو قل کرنے والے کے حق میں میری بات مانے سے بھی انکار کردیا ہے۔

### حَدِيثُ خَوَشَةً رَاللَّهُ

### حضرت خرشه رثافين كي حديث

( ١٧١٣٥ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ بَحْوٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيِ الْحِمْصِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ عَجُلَانَ قَالَ سَيعُتُ أَلَا كَثِيرِ الْمُحَارِبِیِّ يَقُولُ سَمِعُتُ حَرَشَةَ يَقُولُ سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَتَكُونُ مَنْ الْقَائِمِ وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنْ السَّاعِي فَمَنْ مِنْ الْقَائِمِ وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنْ السَّاعِي فَمَنْ مِنْ الْقَائِمِ وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنْ السَّاعِي فَمَنْ أَلَّ السَّاعِي فَمَنْ أَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنْ السَّاعِي فَمَنْ أَلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ فِيهَا خَيْرٌ مِنْ السَّاعِي فَمَنْ أَلَّهُ لِيَعْمِي وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنْ السَّاعِي فَمَنْ أَلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ فِيهَا خَيْرٌ مِنْ السَّاعِي فَمَنْ الْجَلَتُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْفَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنْ السَّاعِي فَمَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَالِمُ وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنْ السَّاعِي فَمَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَائِمُ وَالْقَائِمُ وَالْقَائِمُ وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنْ السَّاعِي فَمَنْ الْمَدَى مُنْ الْمُعْرَامُ وَالْقَائِمُ وَالْقَائِمُ وَالْقَائِمُ وَالْقَائِمُ وَالْقَائِمُ وَالْقَائِمُ وَالْقَائِمُ وَالْقَائِمُ وَالْعَامِلُومُ وَلَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمَعْلَى وَالْمَامِي وَالْمَامِي وَالْمَامِي وَالْمَامِ وَالْقَائِمُ وَالْمَامِي وَالْمَامِي وَمِي اللَّهُ مِنْ الْمَامِي وَالْمَامِي وَالْمَامِي وَالْمَامِي وَالْمَامِي وَالْمَامِلُومُ وَالْمَامِي وَالَعَلَى مَامِي وَالْمَامِي وَالْمُوالِمُ وَالْمَ

(۱۷۱۳۵) حضرت خرشہ بن حر اللہ تقت مروی ہے کہ میں نے نبی علیا کوفر ماتے ہوئے سنا ہے میرے بعد فتنے رونما ہوں گے، اس زمانے میں سویا ہوا شخص جا گئے والے ہے، جیٹھا ہوا کھڑے ہوئے سے اور کھڑا ہوا چلنے والے سے بہتر ہوگا، جس پراییا زمانہ آئے اسے چاہئے کہ اپنی تکوار صفا پر لے جا کر مارے اور اسے تو ڑ دے، اور ان فتنوں کے سامنے (کھڑا ہونے کی بجائے) پیٹھ جائے ، یہاں تک کہ اجالا ہوجائے۔

# حَديثُ رَجُلٍ عَنْ النَّبِيِّ مَا لَيُّلِيِّ مَا لَيُّلِمُ مَا لَيُّلِمُ مَا لَيْكُمُ مَا لَيْكُمُ مَا اللَّيْ ايك صحافي طالنُهُ كي حديثين

(۱۷۱۲۱) حَلَّنْنَا حُمَيْلُهُ بْنُ عَبْلِ الرَّحْمَنِ الرَّوُاسِيُّ حَلَّنَا زُهَيْرٌ عَنْ ذَاوُدَ بْنِ عَبْلِ اللَّهِ الْأَوْدِي عَنْ حُمَيْلٍ الْمِحْمَرِي قَالَ لَقِيتُ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَحِبَهُ مِثْلَ مَا صَحِبَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ فَمَا الْحِمْيَرِي قَالَ لَقِيتُ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَغْتَسِلُ الرَّجُلُ مِنْ فَضْلِ امْرَأَتِهِ وَلا زَادَنِي عَلَى ثَلَاثِ كَلِمَاتٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَغْتَسِلُ الرَّجُلُ مِنْ فَضْلِ امْرَأَتِهِ وَلا تَعْتَسِلُ الرَّجُلُ مِنْ فَضْلِ امْرَأَتِهِ وَلا يَعْتَسِلُ بِفَضْلِهِ وَلا يَبُولُ فِي مُغْتَسَلِهِ وَلَا يَمْتَشِطُ فِي كُلِّ يَوْمٍ [قال الألباني: صحيح (ابو داود: ۲۲۸، و ۸۱) النسائى: ۱۳۰/۱). قال البيهقي: رواته ثقات. فهو بمعنى المرسل، ألا انه مرسل حيد. وقد رد هذا القول ابن ححر.

# هي مُنلهَا اَخْرَانْ بل يُنظِيمُ مِنْ الشَّا مِيِّين ﴾ ﴿ حَلَى الشَّامِيِّين ﴾ ﴿ حَلَى السَّلُ السَّالُ السَّامُ السَّلُ السَّالُ السَّالُ السَّامُ السَّلُ السَّالُ السَّالُ السَّامُ السَّلُ السَّالُ السَّامُ السَّلُ السَّالُ السَّامُ السَّامُ السَّلُ السَّامُ السَّامُ السَّامُ السَّامُ السَّالُ السَّامُ السَّامُ

وذكرعن احمد انها مضطربة]. [انظر: ١٧١٣٧، و٢٠٥٢٠].

(۱۷۱۳۱) حمید حمیری مینید کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری ملاقات نبی نالیا کے ایک صحابی سے ہوئی جنہوں نے حضرت ابو ہری و ڈاٹٹو کی طرح چارسال نبی نالیا کی رفاقت پائی تھی، انہوں نے تین باتوں سے زیادہ کوئی بات مجھ سے نہیں کہی ، نبی نالیا نے فرمایا مردعورت کے بچائے ہوئے پانی سے خسل نہ کرے بخسل خانہ میں پیٹا ب نہ کرے ، اور روز انہ کا تھی (بناؤسکھار) نہ کرے۔

( ١٧١٣٧) حَدَّثَنَا يُونُسُ وَعَقَانُ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ دَاوُدَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْدِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَمْيَرِيِّ قَالَ لَقِيتُ رَجُلًا قَدْ صَحِبَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱرْبَعَ سِنِينَ كَمَا صَحِبَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ أَرْبَعَ سِنِينَ كَمَا صَحِبَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ أَرْبَعَ سِنِينَ قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَمْتَشِطَ آحَدُنَا كُلَّ يَوْمٍ وَأَنْ يَبُولَ فِى مُغْتَسَلِهِ وَآنْ يَغْتَسِلَ الْمَرْآةِ وَلَيْغْتَرِفُوا جَمِيعًا لَوَّجُلُ وَأَنْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ وَأَنْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ وَأَنْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْآةِ وَلَيْغْتَرِفُوا جَمِيعًا

(۱۷۳۷) حمید حمیری مینید کیتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری ملاقات نی طایق کے ایک صحابی ہوئی جنہوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹ کی طرح چارسال نی طایق کی رفافت پائٹی، انہوں نے تین باتوں سے زیادہ کوئی بات مجھ سے نہیں کی، نی طایق نے فرمایا مردعورت کے بچائے ہوئے پائی سے خسل کرسکتا ہے کیکن عورت مرد کے بچائے ہوئے پائی سے خسل نہ کرے، خسل خانہ میں پیشاب نہ کرے، اورروز انہ تکھی (بناؤسنگھار) نہ کرے۔

( ١٧١٣٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ إِسْحَاقَ هُوُ ابْنُ سُويُدٍ عَنْ آبِي حَبِيبَةَ عَنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ
قَالَ آتَبْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِي حَاجَةٌ فَرَآى عَلَيَّ خَلُوفًا فَقَالَ اذْهَبُ فَاغْسِلْهُ فَغَسَلْتُهُ ثُمَّ عُدْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ اذْهَبُ فَاغْسِلْهُ فَلَهَبْتُ فَوَقَعْتُ فِي بِنْ فَآخَذْتُ مِشْقَةً فَجَعَلْتُ آتَنَبَّعُهُ ثُمَّ عُدْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ حَاجَتُكُ إِلَيْهِ فَقَالَ حَاجَتُكُ إِلَيْهِ فَقَالَ حَاجَتُكَ إِلَيْهِ فَقَالَ اذْهَبُ فَاغُسِلْهُ فَلَهُبُتُ فَوَقَعْتُ فِي بِنْ فَآخَدُتُ مِشْقَةً فَجَعَلْتُ آتَنَبَّعُهُ ثُمَّ عُدْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ حَاجَتُكَ إِلَيْهِ فَقَالَ حَاجَتُكَ الْآتَبَعُهُ ثُمَّ عُدُتُ إِلَيْهِ فَقَالَ حَاجَتُكَ الْآتَبَعُهُ ثُمَّ عُدْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ حَاجَتُكُ وَلَاهُ الْمُعْبِ اللَّهُ فَلَمْبُتُ فَوَقَعْتُ فِي بِي الْهِ فَقَالَ الْمُعْرَالَ وَمَعْتُ الْمَنْعُولُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ كَمُ اللهُ اللهُ

### حَلِيثُ عُمْرِو بْنِ عَبْسَةً رَالْنَزَا

### حضرت عمروبن عبسه طالفؤ كي حديثينُ

( ١٧١٣٩ ) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بُنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثِنِي شَدَّادُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ وَكَانَ قَدُ أَدْرَكَ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ عَنْ عَمْرِو بُنِ عَبْسَةَ قَالَ قُلُتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَّمْنِي

### هي مُنالِهَ اَمْرِينَ بِلِيَادِ مِنْ الشَّاعِيِّين اللَّهِ المُنْ الشَّاعِيِّين اللَّهِ السَّلَى الشَّاعِيِّين اللَّهِ

مِمَّا عَلَّمَكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ إِذَا صَلَّيْتَ الصَّبْحَ فَأَقْصِرُ عَنُ الصَّلَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَإِذَا ارْتَفَعَتْ قِيدَ تُصَلِّ حَتَّى تَرُتَفَعَ فَإِنَّهَا تَطُلُعُ حِينَ تَطُلُعُ بَيْنَ قَرْنَى شَيْطانِ وَحِينَئِدٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ فَإِذَا ارْتَفَعَتْ قِيدَ رُمْحِ أَوْ رُمُحَيْنِ فَصَلِّ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى يَعْنِى يَسْتَقِلَّ الرُّمُحُ بِالظَّلِّ ثُمَّ أَقْصِرُ عَنُ الصَّلَاةِ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى يَعْنِى يَسْتَقِلَّ الرَّمُحُ بِالظَّلِّ ثُمَّ أَقْصِرُ عَنُ الصَّلَاةِ فَصَلِّ فَإِنَّ الصَّلَاةِ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى تُصَلِّى الطَّلَاةِ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى تُصَلِّى الطَّلَاقِ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى تُصَلِّى الطَّلَاقِ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَى تُصَلِّى الطَّلَاقِ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى تُصَلِّى الطَّلَاقِ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَى تُعَرِّبُ الشَّمْسُ فَإِنَّهَا تَعُرُبُ بَيْنَ قَوْنَى شَيْطَانٍ فَحِينَئِذِ يَسُجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ [انظر: ٤٢٥٤٤].

(۱۷۱۹) حضرت عروبن عبد تاتئو سروی می کوایک مرتبه میں نے بارگا ور سالت میں عرض کیا یارسول اللہ اللہ نے آپ کو جوعلم دیا ہے اس میں سے کچھ بھے جھے بھی سکھا و بیج ؟ نی علیفا نے فرایا جب تم فجر کی نماز پڑھ چکوتو طلوع آ فاب تک نوافل پڑھنے ہے کہ کو جب سورج طلوع ہوجائے ہے ہی اس وقت تک نہ پڑھو جب تک کہ سورج بلند نہ ہوجائے ، کیونکہ جب وہ طلوع ہوتا ہے، اورای وقت کفارا سے بحد ہ کرتے ہیں، البتہ جب وہ ایک ووفیز ہے کہ برابر بلند ہوجائے تو چر نماز پڑھ ہو، کونکہ بینماز فرشتوں کی حاضری والی ہوتی ہے، بہال تک کہ نیزے کا یا دونیزے کے برابر بلند ہوجائے تو چر نماز پڑھ ہو، کونکہ بینماز فرشتوں کی حاضری والی ہوتی ہے، بہال تک کہ نیزے کا سایہ پیدا ہونے گئو نماز سے دکھوئے کونکہ اس وقت جہنم کو وہ کایا جا تا ہے، البتہ جب سایہ ڈھل جا کے تو تم نماز پڑھ سے تے ہو، کیونکہ اس کو تعرفی اس کو تو تین، بہال تک کہتم عصری نماز پڑھ کو، نماز وصر پڑھنے کے بعد غروب آ فاب تک نوافل پڑھ نے سے رک جا وہ کونکہ وہ سیال تک کہتم عصری نماز پڑھ کو، نماز حصر پڑھنے کے بعد غروب آ فاب تک بیار میں اللہ علی نوافل پڑھنے میں گؤر سے اللہ علی کو کہ کان نہینہ کو کہ کان نہینہ کہ میں کو کہا گؤا انفقضی اللّه علیہ وسکم قال مَن کان مینہ و کان بینہ کہ وہ کان بینہ کہ وہ کہ گؤرا کہ اُن یکد نو میں اللّه علیہ وسکم قبل مَن کان بینہ و کہ کو کہ کو کہ کو کہ کونکہ اللہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کونکہ کو کہ کونکہ کونک

(۱۲۹۰) سلیم بن عامر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حفرت امیر معاویہ ڈاٹٹو فوج کو لے کر ارض روم کی طرف چل پڑے، حضرت معاویہ ڈاٹٹو اور دومیوں کے درمیان طے شدہ معاہدے کی مجھ مدت ابھی باقی تھی ، حضرت معاویہ ڈاٹٹو نے سوچا کہ ان کے قریب پہنچ کررک جاتے ہیں، جوں ہی مدت ختم ہوگی ، ان سے جنگ شروع کر دیں گے، کیکن دیکھا کیا کہ ایک شیخ سواری پرسواریہ کہتے جارہے ہیں ' اللہ اکبراللہ اکبر' وعدہ پوراکیا جائے ،عہد تھنی نہ کی جائے ، نبی علیہ اس کی گرہ کھولنی اور بندنہیں کرنی کے ساتھ کوئی معاہدہ ہوتو اسے مدت گذر نے سے پہلے یا ان کی طرف سے عہد تھنی سے پہلے اس کی گرہ کھولنی اور بندنہیں کرنی

# 

على جن معناوير الله الكيمان قال حكاتنا إسماعيل بن عيّاش عن يَحْيَى بن أبي عَمْرو السَّيبَائِي عَنْ أبي سَلَّامِ
اللّهَ مُشْقِي وَعَمْرو بُنِ عَبْدِ اللّهِ أَنَّهُمَا سَمِعا أَبَا أَمَامَة الْبَاهِلِيّ يُحَدِّثُ عَنْ حَدِيثٍ عَمْرو السَّيبَائِي عَنْ أبي سَلَّامِ
اللّهَ مُشْقِي وَعَمْرو بُنِ عَبْدِ اللّهِ أَنَّهُمَا سَمِعا أَبَا أَمَامَة الْبَاهِلِيّ يُحَدِّثُ عَنْ حَدِيثٍ عَمْرو بُنِ عَبَسَة السُّلَمِيّ قَلَلَ وَسَالُتُ عَنْ عَنْ الْهَة قَوْمِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَاكُو الْحَدِيثَ قَالَ فَسَالُتُ عَنْهُ فَوَجَدْتُهُ مُسْتَخُفِيًا بِسَلْنِهِ فَلَكُ وَمَا البَّي فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ فَتَلَطُّفُتُ لَهُ حَتَى دَخَلْتُ عَلَيْهِ فَسَلَّمُتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ بِمَا أَنْتَ فَقَالَ نَبِي فَقَالَ وَمَل اللّهُ عَنَّ وَجَلَّ قُلْتُ بِمَاذَا أَرْسَلَكَ فَقَالَ بِنَّ تُوصَلَ الْلَارُحَامُ وَتُحْقَلَ اللّهَاءُ وَتَوَمَّنَ اللّهَاءُ وَتُومَى اللّهُ عَنَّ وَجَلَّ قُلْتُ بِمَاذَا أَرْسَلَكَ فَقَالَ بِينٌ قُقُلْتُ وَمَلَ اللّهُ حَتَى دَخَلْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ بِمِ شَيْءٌ قُلْلُ بَاللّهُ وَمَا اللّهُمَاءُ وَتُومَى اللّهُمَاءُ وَتُومَى اللّهُمَاءُ وَتُومَى اللّهُمَاءُ وَتُومَى اللّهُمَاءُ وَتُومَى اللّهُمَاءُ وَتُومَى اللّهُ اللّهُ وَمُن أَرْسَلَكَ قَالَ اللّهُ وَحَدَهُ لَا يُشْرَكُ بِهِ شَيْءٌ قُلْلُ بِعْمَ مَا أَرْسَلَكَ بِهِ وَأُشْهِدُكَ أَنِى قَلْ آمَنُونَ وَيُعْبَدَ اللّهُ وَحَدَهُ لَا يُشْرَكُ بِهِ شَيْءٌ قُلْلُ اللّهُ عِلْكَ إِهُ مَا تَرَى فَقَالَ قَلْدَ تَرَى كَرَاهَةَ النَّاسِ لِمَا حِمْتُ بِهِ فَامُكُنُ فِى أَهْلِكَ فَإِذَا اللّهُ مَنْ وَمُ الْمَامِلُكَ فِي الْمُعْتَ فِى أَهُ اللّهُ مَنْ وَمُ الْمُعْتَ فِى أَهُولِكَ فَإِذَا اللّهُ وَمُنْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلْكُ الْمُعْتَى إِنْ الْمَا مِنْ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْكُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ ا

(۱۷۱۳) حضرت عروبن عبد براز ہوگیا۔ تو نوی ہے کہ میراول زمانہ جاہیت کے اپنے قومی معبودوں سے بیزار ہوگیا تو نی علیشا کے متعلق پوچھا، معلوم ہوا کہ وہ اپنے آپ کو پوشیدہ رکھے ہوئے ہیں، ہیں بلطائف الحیل وہاں پہنچا، اور سلام کر کے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ فرمایا اللہ کا قاصد، ہیں نے پوچھا آپ کوکس نے بھیجا ہے؟ فرمایا اللہ کا قاصد، ہیں نے پوچھا آپ کوکس نے بھیجا ہے؟ فرمایا اللہ تعالی نے، میں نے پوچھا کہ اس نے آپ کوکیا پیغام دے کر بھیجا ہے؟ فرمایا صلدرمی کا، جانوں کے تحفظ کا، راستوں میں امن و امان قائم کرنے کا، بتوں کو تو ڑنے کا اور اللہ کی اس طرح عبادت کرنے کا کہ اس کے ساتھ کی کو شرکی نہ شہرایا جائے، میں نے عرض کیا کہ آپ کو بہترین چیزوں کا داعی بنا کر بھیجا گیا ہے، اور بیس آپ کو گواہ بنا تا ہوں کہ بیس آپ پر ایمان کے آیا اور آپ کی تھدیتی کرتا ہوں، کیا بیس آپ کے ساتھ ہی رہوں یا کیا رائے ہے؟ نبی علیجا نے فرمایا ابھی تو تم دکھ ہی رہوکہ کو فرمعلوم ہوتو تعلیمات پر کتنی ناپند یدگی کا ظہار کررہ ہیں اس لئے فی الحال اپنے گھر لوٹ جا و اور جب تمہیں میرے نکلنے کی خبر معلوم ہوتو تعلیمات پر کتنی ناپند یدگی کا ظہار کررہ ہیں اس لئے فی الحال اپنے گھر لوٹ جا و اور جب تمہیں میرے نکلنے کی خبر معلوم ہوتو تعلیمات پر کتنی ناپند یدگی کا اظہار کررہ ہیں اس لئے فی الحال اپنے گھر لوٹ جا و اور جب تمہیں میرے نکلنے کی خبر معلوم ہوتو تعلیمات پر کتنی ناپند یدگی کا افران ہوں نے محمل حدیث ذکر کی۔

( ١٧١٤٢ ) حَدَّثَنَا عَنَّابُ بُنُ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا السَّرِئُ بُنُ يَحْيَى عَنُ كَثِيرِ بُنِ زِيَادٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَسَةَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ فِي رَمَضَانَ

(۱۷۱۴۲) حَرِّت ابْنَ عِهِ وَلَّا مِهِ مُرِوَى حِهُ مِيلَ فَي عَلِيها كور مَضَان مِن كَلَى اورناك صاف كرتے موئے و يكا ہے۔ (۱۷۱۴۳) حَدَّثَنَا بَهُوْ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا يَعْلَى بُنُ عَطَاءٍ عَنْ يَزِيدَ بُنِ طَلُقٍ عَنْ عَبُدِ السَّحْمَٰنِ بُنِ الْبَيْلَمَائِي عَنْ عَمْرِو بُنِ عَبَسَةَ قَالَ ٱتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلُتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَسُلَمَ يَعْنِى مَعْكَ فَقَالَ حُرُّ وَعَبُدٌ يَعْنِى أَبَا بَكُو وَبِلَالًا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَمْنِى مِمَّا تَعْلَمُ وَآجُهَلُ هَلْ مِنْ الشَّاعَاتِ سَاعَةٌ أَفْصَلُ مِنْ الْأُخُورَى قَالٌ جَوْفُ اللَّيْلِ الْآخِرُ ٱلْفَصَلُ فَإِنَّهَا مَشْهُودَةٌ مُتَقَيَّلَةٌ حَتَّى تُصَلَّى السَّاعَاتِ سَاعَةٌ أَفْصَلُ مِنْ الْأُخْرَى قَالٌ جَوْفُ اللَّيْلِ الْآخِرُ ٱلْفَصَلُ فَإِنَّهَا مَشْهُودَةٌ مُتَقَيِّلَةً حَتَّى تُصَلَّى

مُنلاً احَدُونَ بْلِ يَسْدِ مَرْم كُونِ فَالْمَ مِنْ الشَّا مِيدِ مِنْ الشَّا مِيدِن الشَّا مِيدِن الشَّا مِيد

الْفَجُورُ ثُمَّ انْهَهُ حَتَى تَطُلُعَ الشَّمُسُ مَا دَامَتُ كَالْحَجَفَةِ حَتَى تَنْتَشِوَ فَإِنَّهَا تَطُلُعُ بَيْنَ قَرْنَى شَيْطَانِ وَيَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ ثُمَّ انْهَهُ وَإِنَّهَا مَشْهُودَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ حَتَى يَسْتَوِى الْعَمُودُ عَلَى ظِلِّهِ ثُمَّ انْهَهُ وَإِنَّهَا سَاعَةٌ تُسْجَرُ فِيهَا الْجَحِيمُ فَإِذَا زَالَتُ فَصَلِّ فَإِنَّهَا مَشْهُودَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ حَتَى تُصَلِّى الْعَصْرُ ثُمَّ انْهَهُ حَتَى تَغُرُب الشَّمْسُ فَإِنَّهَا مَشْهُودَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ حَتَى تُصَلِّى الْعَصْرُ ثُمَّ انْهَهُ حَتَى تَغُرُب الشَّمْسُ فَإِنَّهَا تَعْدُلُ مَنْ عَبَلَةً يَقُولُ أَنَا رُبُعُ الْإِسْلَامِ وَكَانَ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ يَقُولُ أَنَا رُبُعُ الْإِسْلَامِ وَكَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يُصَلِّى بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ [نظر: ١٧١٥٣،١٧١٥].

(۱۳۲۱) حضرت عمرو بن عبسہ رفائن سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کرعرض کیا یا رسول اللہ!

آپ پرکون لوگ اسلام لائے ہیں؟ نبی علیہ نے فرمایا آزاد بھی اور غلام بھی (حضرت ابو بکر رفائن اور بلال رفائن) میں نے عرض کیا

یارسول اللہ! اللہ نے آپ کو جوعلم دیا ہے اس میں ہے بھے بھی سکھاد ہے؟ کیا کوئی وقت زیادہ افضل ہے؟ نبی علیہ نے فرمایا
رات کا آخری پرسب سے زیادہ افضل ہے، اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور نماز قبول ہوتی ہے، جب تم فجر کی نماز پڑھ کے قبولا طلوع آفاب ہیں۔ جب تم فجر کی نماز پڑھ وجب تک کہ
سورتی بلند نہ ہوجائے ، کیونکہ جب وہ طلوع ہوتا ہے تو شیطان کے دوسینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے، اور اس وقت کفارا ہے
سورتی بلند نہ ہوجائے ، کیونکہ جب وہ ایک یا دو نیز ہے کہ برابر بلند ہوجائے تو پھر نماز پڑھ کتے ہو، کیونکہ بینماز فرشتوں کی حاضری
والی ہوتی ہے، یہاں تک کہ نیز ہے کہ برابر بلند ہوجائے تو پھر نماز پڑھ کتے ہو، کیونکہ بینماز فرشتوں کی حاضری
ساید ڈھل جائے تو تم نماز پڑھ کتے ہو، کیونکہ اس نماز میں بھی فرشتے حاضر ہوتے ہیں ، یہاں تک کہ تم عصری نماز پڑھ کو بہناز
عصر پڑھنے کے بعدغ دوب آفاب بتک نوافل پڑھنے ہے رک جاؤ ، کیونکہ وہ شیطان کے دوسینگوں کے درمیان غروب ہوتا ہے
عصر پڑھنے کے بعدغ دوب آفاب بتک نوافل پڑھنے ہے رک جاؤ ، کیونکہ وہ شیطان کے دوسینگوں کے درمیان غروب ہوتا ہے
عصر پڑھنے کے بعدغ دوب آفاب بتک نوافل پڑھنے ہے رک جاؤ ، کیونکہ وہ شیطان کے دوسینگوں کے درمیان غروب ہوتا ہے
اور اسے اس وقت کفار تبدہ کرتے ہیں اور حضرت عمرو بن عبسہ ڈٹائٹو فرماتے ہے کہ پس چوتھائی اسلام ہوں ، اور عبد الرحمٰن بن

### هي مُنلاً اخْرِينَ بل يَيْدِ مَرْمَ الشَّاعِيِّين اللَّهِ اللَّهُ السَّالُ الشَّاعِيِّين اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّالِي الللَّهُ

قُحَافَةَ وَبِلَالٌ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ قُلُتُ إِنِّي مُتَّبِعُكَ قَالَ إِنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ يَوْمَكَ هَذَا وَلَكِنُ ارْجِعُ إِلَى أَهْلِكَ فَإِذَا سَمِعْتَ بِي قَدْ ظَهَرْتُ فَالْحَقُ بِي قَالَ فَرَجَعْتُ إِلَى أَهْلِي وَقَدْ أَسُلَمْتُ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُهَاجِرًا إِلَى الْمَدِينَةِ فَجَعَلْتُ أَتَخَبَّرُ الْأَخْبَارَ حَتَّى جَاءَ رَكَّبَةٌ مِنْ يَثْرِبَ فَقُلْتُ مَا هَذَا الْمَكِّيُّ الَّذِي أَتَاكُمْ قَالُوا أَرَادَ قَوْمُهُ قَتْلَهُ فَلَمْ يَسْتَطِيعُوا ذَلِكَ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ وَتَرَكَّنَا النَّاسَ سِرَاعًا قَالَ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ فَرَكِبْتُ رَاحِلَتِي حَتَّى قَدِمْتُ عَلَيْهِ الْمَدِينَةَ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَعْرِفُنِي قَالَ نَعَمُ ٱلسُّتَ ٱنَّتَ الَّذِي ٱتَيُتَنِي بِمَكَّةَ قَالَ قُلْتُ بَكَىٰ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلْمُنِي مِمَّا عَلَّمَكَ اللَّهُ وَٱجْهَلُ ۖ قَالَ إِذَا صَلَّيْتَ الصُّبْحَ فَأَقْصِرْ عَنْ الصَّلَاةِ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ فَإِذَا طَلَعَتُ فَلَا تُصَلِّ حَتَّى تَرْتَفعَ فَإِنَّهَا تَطُلُعُ حِينَ تَطُلُعُ بَيْنَ قَرْنَى شَيْطَان وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ فَإِذَا ارْتَفَعَتْ قِيدَ رُمْح أَوْ رُمْحَيْنِ فَصَلٌّ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى يَسْتَقِلَّ الرُّمْحُ بالظِّلِّ ثُمَّ ٱقْصِرْ عَنْ الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا حِينَئِذٍ تُسْحَرُ حَهَنَّمُ فَإِذَا فَاءَ الْفَيْءُ فَصَلٍّ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُو دَةٌ مَحُضُو رَةٌ حَتَّى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ فَإِذَا صَلَّيْتَ الْعَصْرَ فَأَقْصِرْ عَنْ الصَّلَاقِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَإِنَّهَا تَغْرُبُ حِينَ تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَىٰ شَيْطَان وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَخْبِرْنِي عَنْ الْوُضُوءِ قَالَ مَا مِنْكُمْ مِنْ آحَدٍ يَقُرَبُ وَضُوءَهُ ثُمُّ يَتَمَصْمَصْ وَيَسْتَنْشِقُ وَيَنْتَثِرُ إلَّا خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ فَمِهِ وَخَيَاشِيمِهِ مَعَ الْمَاءِ حِينَ يَنْتَثِرُ ثُمَّ يَغْسِلُ وَجْهَهُ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَّا خَرَجَتْ خَطَايَا وَجْهِهِ مِنْ أَطْرَافِ لِحْيَتِهِ مِنْ الْمَاءِ ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ إِلَّا حَرَجَتُ حَطَايَا يَدَيْهِ مِنْ أَطْرَافِ أَنَامِلِهِ ثُمَّ يَمْسَحُ رَأْسَهُ إِلَّا خَرَجَتُ خَطَايَا رَأْسِهِ مِنْ ٱطُرَافِ شَعَرِهِ مَعَ الْمَاءِ ثُمَّ يَغُسِلُ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا خَرَجَتُ خَطَايَا قَدَمَيْهِ مِنْ ٱطْرَافِ ٱصَابِعِهِ مَعَ الْمَاءِ ثُمَّ يَقُومُ فَيَحْمَدُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ ا وَيُثْنِي عَلَيْهِ بِالَّذِى هُوَ لَهُ أَهُلُّ ثُمَّ يَرْكَعُ رَكْعَتْيْنِ إِلَّا خَرَجَ مِنْ ذَنْبِهِ كَهَيْنَتِهِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ قَالَ أَبُو أُمَّامَةَ يَا عَمْرُو بْنَ عَبَسَةَ انْظُرُ مَا تَقُولُ ٱسَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّعْطَى هَذَا الرَّجُلُ كُلَّهُ فِي مَقَامِهِ قَالَ فَقَالَ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ يَا أَبَا أَمَامَةَ لَقَدْ كَبِرَتُ سِنِّي وَرَقَّ عَظْمِي وَاقْتَرَبَ أَجَلِي وَمَا بِي مِنْ حَاجَةٍ أَنْ ٱكُذِبَ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَلَى رَسُولِهِ لَوْ لَمْ ٱسْمَعْهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا لَقَدُ شَمِعْتُهُ شَبْعَ مَرَّاتٍ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ [صححه مسلم (٨٣٢)، وابن حزيمة (١١٤٧)، والحاكم (٢/٣٦). [راجع: ١٧١٣٩، ١١٧١٤.].

(۱۷۱۳۳) حضرت ابوامامہ ڈائٹونے ایک دن پوچھا کہ اے عمر و بن عبسہ! آپ کیسے بیددعوئی کرتے ہیں کہ آپ رائٹ اسلام ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ زمانہ جاہلیت میں مئیں خیال کرتا تھا کہ لوگ گمراہی میں مبتلا ہیں اور وہ کسی راستے پرنہیں ہیں اور وہ سب لوگ بتوں کی بوجایا ہے کرتے ہیں، میں نے ایک آ دمی کے بارے میں سنا کہ وہ مکہ میں بہت ہی خبریں بیان کرتا ہے تو میں اپنی سواری

المرابعة الم مسنك الشاميين یر ہیشااوران کی خدمت میں حاضر ہوا (تو دیکھا) یہ تو رسول اللّٰدِ کا اللّٰہ کا کہ کہ کو اللّٰہ کا لمّٰ کا اللّٰہ کے اللّٰہ کا اللّٰہ کا اللّٰہ کا اللّٰہ کا اللّٰہ کے اللّٰہ کا اللّٰہ کے اللّٰہ کا اللّٰہ کے ال و بر مسلط تھی پھر میں نے ایک طریقد اختیار کیا جس کے مطابق میں مکہ میں آ ب تک پہنچ گیا اور آ پ سے میں نے عرض کیا آ پ كون بير؟ آب فرمايا بين بي مون، مين في عرض كيا بي كي كهت بين؟ آب فرمايا محصالله تعالى في (ابناييفام و كر) بهيجائي، مين نے عرض كياكة پكوكس چيز كاپيغام دے كر جيجاہے؟ آپ نے فرماياكداللہ تعالى نے جھے يہ پيغام دے كر بھیجا ہے کہ صلہ حمی کرنا اور بنوں کوتو ڑنا اور بیا کہ اللہ تعالیٰ کوایک ماننا ،اس کے ساتھ کسی کوشریک نہ بنانا ، میں نے عرض کمیا کہ اس مسكدين آب كے ساتھ اوركون ہے؟ آب نے فرمايا كەلىك آزاداورايك غلام، راوى نے كہا كداس وفت آب كے ساتھ حضرت ابوبكر والنفؤ اور حضرت بلال والفؤسط جوآب برايمان لے آئے تھے، ميں نے عرض كيا كدميں بھى آپ كى بيروى كرتا ہوں ، آپ نے فر مایا کہاس وقت تم اس کی طاقت نہیں رکھتے ،اس وقت تم اینے گھر جاؤ ، پھر جب سنو کہ میں ظاہر ( غالب ) ہو گیا ہوں تو بھرمیرے پاس آنا، چنانچہ میں اپنے گھر کی طرف چلا گیا اور رسول اللّٰمْنَالْلِیْزَامدینه منوره میں آ گئے تو میّن اپنے گھر والوں میں بی تھااور لوگوں سے خبریں لیتار بتا تھااور پوچھتار بتا تھا یہاں تک کہ مدیند منورہ والوں سے میری طرف پچھآ دمی آئے تو میں نے ان سے کہا کہ اس طرح کے جوآ دی مدینہ منورہ میں آئے ہیں وہ کیسے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ لوگ ان کی طرف دوڑ رہے ہیں (اسلام قبول کررہے ہیں)ان کی قوم کے لوگ انہیں قتل کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ میں مدینہ منورہ میں آیا اور آپ مُلَاثِيْنَا کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول! کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ آپ نے فر مایا: ہاں! تم تو وہی ہوجس نے مجھے ہے مکہ میں ملا قات کی تھی ، میں نے عرض کیا: جی ہاں ، پھرعرض کیا: اے اللہ کے نی اللہ نے آپ کوجو کھ سکھایا ہے مجھے اس کی خبر دیجئے اور میں اس سے جاہل ہوں ، مجھے نماز کے بارے میں بھی خبر دیجئے ، آپ نے فرمایا: صبح کی نماز پڑھو، پھرنمازے رہویہاں تک کہ سورج نکل آئے اورنگل کربلند ہوجائے کیونکہ جب سورج نکٹا ہے تو شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان سے نکٹا ہے اوراس وقت کا فرلوگ اسے بجدہ کرتے ہیں ، پھرنماز پڑھو کیونکہ اس وفت کی نماز کی گوا ہی فرشتے دیں گے اور حاضر ہوں گے یہاں تک کدسا پہنیزے کے برابر ہوجائے ، پھرنمازے رکے رہو کیونکہ اس وقت جہنم د ہکائی جاتی ہے پھر جب سامیآ جائے تو نماز پڑھو کیونکہ اس وقت کی نماز کی فرشتے گواہی دیں گے اور حاضر کیے جائیں گے یہاں تک کرتم عصر کی نماز را مو پھر سورج کے غروب ہونے تک نمازے رہے رہو کیونک بیشیطان کے سینگوں کے درمیان غروب ہوتا ہے اور اس وقت کا فرلوگ اے مجدہ کرتے ہیں۔

یں نے پھرعرض کیا: وضو کے بارے میں بھی بچھ بتاہیے؟ آپ نے فرمایا کہتم میں سے کوئی آ دمی بھی ایمانہیں جووضو کے پان سے کلی کرے اور بائی ناک میں ڈالے اور ناک صاف کرے مگر یہ کہ اس کے منداور نضوں کے سارے گناہ جہڑ جاتے ہیں۔ پھر جب وہ مندوحوتا ہے جس طرح اللہ نے اسے تھم دیا ہے تو اس کے چبرے کے گناہ اس کی ڈاڑھی کے کناروں کے ساتھ لگ کریانی کے ساتھ گرجاتے ہیں پھرا گروہ کھڑے ہوکر نماز پڑھے اور اللہ کی حمد و ثناء اور اس کی بزرگی اس کے شایان

هي مُنالا اخْرَان بَال يَسْتِدُم اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

(۱۲۵) شرحبیل بن سمط نے ایک مرتبہ حضرت عمر و بن عبسہ ڈلٹنؤ سے عرض کیا کہ ہمیں کوئی ایسی حدیث سنا سیئے جس میں کوئی اضافہ یا بھول چوک نہ ہو، انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی علیا ہو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص کسی مسلمان غلام کوآ زاد کرائے ،اس کے برعضو کے بدلے میں وہ اس کے لئے جہنم سے آزادی کا پروانہ بن جائے گا، اور جو شخص راہ خدا میں بوڑ ھا ہو جائے تو وہ بڑھا یا تیا مت کے دن اس کے لئے باعث نور ہوگا، اور جو شخص کوئی تیر پھیکے ''خواہ وہ نشانے پر لگے یا چوک جائے'' تو یہ ایسے حضرت اساعیل علیا کی اولا دمیں سے کسی غلام کوآزاد کرنا۔

( ١٧١٤٦) حَدَّثَنَا ٱلْمُودُ بُنُ عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ يَعْنِى ابْنَ عَيَّاشٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبٍ عَنْ آبِى أَمَامَةً قَالَ أَتَيْنَاهُ فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ يَتَغَلَّ فِي جَوْفِ الْمَسْجِدِ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّا الْمُسْلِمُ ذَهَبَ الْإِثْمُ مِنْ سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ وَيَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ قَالَ فَجَاءَ أَبُو ظَبْيَةَ وَهُوَ يُحَدِّثُنَا فَقَالَ مَا حَدَّثُكُمْ فَذَكُرْنَا لَهُ الَّذِي حَدَّثُنَا قَالَ فَقَالَ أَجَلُ سَمِعْتُ عَمْرَو بُنَ عَبَسَةَ ذَكَرَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَاكُمْ فَذَكُرُنَا لَهُ الَّذِي حَدَّثُنَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ رَجُلِ يَبِيتُ عَلَى طُهُو لَمُ يَتَعَارَ مِنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ رَجُلِ يَبِيتُ عَلَى طُهُو لَمْ يَتَعَارَ مِنْ عَلِيهِ وَسَلَّمَ فَا مِنْ رَجُلِ يَبِيتُ عَلَى طُهُو لَمْ يَتَعَارَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ رَجُلِ يَبِيتُ عَلَى طُهُو لَمْ يَتَعَارَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَاكُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ رَجُل يَبِيتُ عَلَى طُهُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ رَجُل يَبِيتُ عَلَى طُهُولُ اللَّهُ عَرُوا مِنْ حَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا آتَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِيَّاهُ [احرحه النسائي

(۱۷۱۳۱) شہر بن حوشب حضرت ابوا مامہ دلائن کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ ہم ان کے پاس ایک مرتبہ آئے تو وہ حن مبحد میں بیٹے جو کیں نکال رہے تھے، کہنے لگے کہ نبی علیا نے ارشاد فر مایا جب کوئی مسلمان وضوکر تا ہے تو اس کے کا نوس، آنجھوں،

کی مُناها اَحَدُرِ مِنْ اِسَدِیمَ مِنْ مِنْ اِسْدِیمَ مِنْ مِنْ اللهُ اِمِیْ اِسْدِیمُ اللهُ اِمِیْ اِسْدِی الله اِسْدِی اِسْدِی الله اِسْدِی اِسْدِی

(۱۷۱٤) حَدَّثَنَا رَوُحٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ قَتَادَةً عَنْ سَالِم بُنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ مَعْدَانَ بُنِ أَبِي طَلْحَةً عَنْ أَبِي نَجِيحِ السُّلَمِيِّ قَالَ حَاصَرُنَا مَعْ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ بَلَغَ بِسَهُم فَلَهُ دَرَجَةٌ فِي الْحَنَّةِ قَالَ فَلَغُتُ يَوْمَئِذِ سِتَّةً عَشَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ بَلَغَ بِسَهُم فَلَهُ دَرَجَةٌ فِي الْحَنَّةِ قَالَ فَلَغُتُ يَوْمَئِذِ سِتَّةً عَشَرَ سَهُمًا فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ رَمَى بِسَهُم فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ رَمَى بِسَهُم فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهُو عِذْلُ مُحَرَّرٍ وَمَنْ شَابَ شَبْعةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَانَتُ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَيُّمَا رَحُلٍ مُسْلِما فَإِنَّ مَحْرَّرٍ وَمَنْ شَابَ شَبْعةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَانَتُ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَيُّمَا رَحُلُ مُسْلِما فَإِنَّ مَمْ وَحَرَّرٍ وَمَنْ شَابَ شَبْعةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَانَتُ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَيُّمَا رَحُلٍ مُسْلِم أَعْتَقَ رَحُلًا مُسُلِما فَإِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ جَاعِلٌ وَفَاءَ كُلِّ عَظْمٍ مِنْ عِظَامِهِ عَظْمًا مِنْ عِظَامٍ مُحَرَّرِهِ مِنْ النَّارِ وَأَيْما امْرَأَةٍ مُسْلِمة فَإِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ جَاعِلٌ وَفَاءَ كُلِّ عَظْمٍ مِنْ عِظَامِها عَظُمًا مِنْ عِظَامٍ مُحَرَّرِهِ مِنْ النَّالِ وَصحه ابن حيان (١٦٥٥)، والحاكم (٢٩٥٦). قال الترمذي: صحيح قال الألباني: صحيح (ابو داود: التَّارِ [صححه ابن حيان (١٦٥٥)، والحاكم (٢٩٥٦). قال الترمذي: صحيح قال الألباني: صحيح (ابو داود:

(۱۷۱۷) حضرت ابوج سلمی ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ہم لوگوں نے نبی علیٹا کے ہمراہ طائف کے قلع کا محاصرہ کرلیا، میں نے نبی علیٹا کو بیفر ماتے ہوئے ساکہ جس نے ایک تیر مارا جنٹ میں اس کا ایک درجہ ہوگا، چنانچہ میں نے اس دن سولہ تیر چھینئے، اور میں نے نبی علیٹا کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ جو محض راہ خدامیں ایک تیر چھینئے تو بیدا یک غلام آزاد کرانے کے برابر ہے، جو محض راہ خدامیں بوڑ ھا ہو جائے تو وہ بڑھا پاقیا میں سے کئی غلام کو آزاد کرنا اور جو محض کسی مسلمان غلام کو آزاد کرنا اور جو محض کسی مسلمان غلام کو آزاد کرائے، اس کے ہر عضو کے بدلے میں وہ اس کے لئے جہنم سے آزادی کا پروانہ بن جائے گا اور عورت کے آزاد کرنے کا بھی کہا ہو جائے میں ہو ہا ہے کہا ہو میں ہے کہا ہو جائے گا اور عورت کے آزاد کرنے کا بھی

(۱۷۱۸) حَدَّثَنَا رُوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْحَمِيدِ بُنُ بَهُوَاهَ قَالَ سَمِعْتُ شَهْرَ بُنَ حَوْشَبِ قَالَ حَدَّثَنِى آبُو ظَبْيَةَ قَالَ قَالَ عَمُرُو بُنُ عَبْسَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَيُّمَا رَجُلٍ مُسْلِمٍ رَمَى بِسَهُمٍ فِى سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَبَلَغَ مُخُطِئاً أَوْ مُصِيبًا فَلَهُ مِنُ الْآجُرِ كَرَقَبَةٍ أَعْتَقَهَا مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ [انظر: ١٩٦٦٣] سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَبَلَغَ مُخُطِئاً أَوْ مُصِيبًا فَلَهُ مِنُ الْآجُرِ كَرَقَبَةٍ أَعْتَقَهَا مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ [انظر: ١٩٦٦] سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَبَلَغَ مُخُطِئاً أَوْ مُصِيبًا فَلَهُ مِنْ الْآجُرِ كَرَقَبَةٍ أَعْتَقَهَا مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ [انظر: ١٩٦٣] مَرْدُواه اللَّهُ عَرْقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا لِيَالِهُ عَرْقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَّ وَجَلَّ فَبَلَعَ مُنْعِلًا أَوْ مُصِيبًا فَلَهُ مِنْ اللَّهُ عَرَقَهُم اللَّهُ عَلَى إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى إِلَيْهُ عَلَيْهُ مُنْ وَلَدِ إِلْهُ مَا عَلَى اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ فَهُ مُنْ اللَّهُ عَنَ وَالْعَلَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى إِلَيْهُ مَعْتُ مُوسِلِ اللَّهِ عَرَالَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مُسْلِمِ وَمُعَلِيلًا اللَّهِ عَنَّ وَالْعَالَةُ مُنْ وَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعَمِّقُهُا مِنْ وَلِدَ إِلْمُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللللَّهُ عَلَى مُعَلِّى اللَّهُ عَلَى مُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالُ عَلَ

# هي مُنالِهُ اَمْرُونَ بِل يُسِيدِ مَرْمُ الشَّاعِينِ ٥٨ ﴿ مُنالُ الشَّاعِينِ ﴾ مُسنَلُ الشَّاعِينِ ﴿

وہ نشانے پر لکے یا چوک جائے' تو یدا ہے ہے جیسے حضرت اساعیل علیقہ کی اولا دمیں سے سی غلام کوآ زاد کرنا۔

﴿ ١٧١٤٩ ﴾ حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ يَعْنِى ابْنَ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنِى الْٱسُوَدُ بْنُ الْعَلَاءِ عَنْ حُوَىًّ مَوْلَى سُلَيْمَانَ بُنِ عَبُدِ الْمَلِكِ عَنْ رَجُلٍ أَرْسَلَ إِلَيْهِ عُمَرُ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ كَيْفَ الْحَدِيثُ الَّذِى حَدَّثَتِنِي عَنْ الصُّنَابِحِيِّ قَالَ ٱخْبَرَنِي الصُّنَابِحِيُّ أَنَّهُ لَقِيَ عَمْرَو بْنَ عَبَسَةَ فَقَالَ هَلْ مِنْ حَدِيثٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا زِيَادَةَ فِيهِ وَلَا نُقْصَانَ قَالَ نَعَمُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنُ ٱغْتَقَ رَقَبَةً ٱغْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضُوٍ مِنْهَا عُضُوًا مِنْهُ مِنْ النَّارِ وَمَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَلَغَ أَوْ قَصَّرَ كَانَ عِدْلَ رَقَبَةٍ وَمَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَانَ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ واحْرحه

النسائي في الكبري (٤٨٨٨). قال شعيب: صحيح وهذا اسناد ضعيف]

(۱۷۱۴۹) صنائجی نے ایک مرتبہ حضرت عمر و بن عبسہ طاللی سے عرض کیا کہ ہمیں کوئی ایسی حدیث سنا ہے جس میں کوئی اضافہ یا بھول چوک نہ ہو،انہوں نے فر مایا کہ میں نے نبی علیثا کو پیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ چوفخص کسی مسلمان غلام کوآ زاد کرائے ،اس کے ہرعضو کے بدلے میں وہ اس کے لئے جہنم ہے آ زادی کا پروانہ بن جائے گا ، اور چوشخص راہِ خدا میں بوڑھا ہو جائے تو وہ بڑھایا قیامت کے دن اس کے لئے باعث نور ہوگا ،اور جو تخص کوئی تیر تھینکے'' خواہ وہ نشانے پر لگے یا چوک جائے'' تو بیرا پیے ہے چئیے حضرت اساعیل ملیکھ کی اولا دمیں ہے کسی غلام کوآ زاوکرنا۔

( ١٧١٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٌّ وَابْنُ جَعْفَرٍ الْمَعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِى الْفَيْضِ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فِي حَدِيثِهِ سَمِعْتُ سُلَيْمَ بُنَ عَامِرٍ يَقُولُ كَانَ بَيْنَ مُعَاوِيَةً وَبَيْنَ الرُّومِ عَهْدٌ وَكَانَ يَسِيرُ نَحْوَ بِلَادِهِمْ حَتَّى يَنْقَضِيَ الْعَهُدُ فَيَغْزُوَهُمْ فَجَعَلَ رَجُلٌ عَلَى ثَابَّةٍ يَقُولُ وَفَاءٌ لَا غَذَرٌ وَفَاءٌ لَا غَذَرٌ فَإِذَا هُوَ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ فَسَٱلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهُدٌّ فَلَا يَحِلَّ عُقْدَةً وَلَا يَشُدَّهَا حَتَّى يَمْضِىَ أَمَدُهَا أَوْ يَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ فَرَجَعَ مُعَاوِيَةً رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ

(۱۷۱۵۰) نسلیم بن عامر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ ٹاٹٹڈ فوج کو لے کر ارض روم کی طرف چل پڑے،حضرت معاویہ ٹائٹڑاور رومیوں کے درمیان طے شرہ معاہرے کی چھمدت ابھی باتی تھی، حضرت معاویہ ٹاٹٹڑنے سوحا کہ ان کے قریب پہنچ کررک جاتے ہیں، جوں ہی مدیختم ہوگی، ان سے جنگ شروع کردیں گے، کین دیکھا کیا کہ ایک شخ سواری پر لسوارید کہتے جارہے ہیں''اللہ اکبراللہ اکبر'' وعدہ پورا کیا جائے ،عہدشکنی نہ کی جائے ، نبی علیہ نے ارشا وفر مایا ہے جس شخص کا کسی قوم کے ساتھ کوئی معاہدہ ہوتواہے مدت گذرنے ہے پہلے یاان کی طرف سے عہد شکنی سے پہلے اس کی گرہ کھولنی اور بندنہیں کرنی عاہمے ،حضرت معاویہ ڈٹاٹٹو کو پہ بات معلوم ہو کی تو وہ واپس لوٹ گئے اور پیۃ چلا کہ وہ شیخ حضرت عمر و بن عبنہ ڈٹاٹٹو تھے ۔

# هي مُنالًا اَعَٰزُونَ بُل يَهِ مِنْ الشَّالِيَةِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ

(١٧١٥١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ عَنْ يَزِيدَ بُنِ طَلْقٍ عَنْ عَبُو الرَّحْمَنِ بُنِ الْبَيْلَمَانِيِّ عَنْ عَمُرو بُنِ عَبَسَةً قَالَ آتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَلْ اللَّهِ عَالَى مِنْ أَخْرَى قَالَ جَوْفُ اللَّيْلِ الْآخِرُ صَلَّ مَا فَالَ حُرَّ وَعَبْدٌ قَالَ خُوْفُ اللَّيْلِ الْآخِرُ صَلَّ مَا بَدَا لَكَ حَتَّى يَقُومَ الْعَمُودُ عَلَى ظِلِّهِ ثُمَّ انْهَهُ حَتَّى تَوْلُولَ الشَّمْسُ فَإِنَّ جَهَنَّمَ تُسْجَوُ لِيضِفِ النَّهَا رَمُّ صَلِّ مَا بَدَا لَكَ حَتَّى يَقُومَ الْعَمُودُ عَلَى ظِلِّهِ ثُمَّ انْهَهُ حَتَّى تَوْلُولَ الشَّمْسُ فَإِنَّ جَهَنَّمَ تُسْجَوُ لِيضِفِ النَّهَارِ ثُمَّ صَلِّ مَا بَدَا لَكَ حَتَّى يَقُومَ الْعَمُودُ عَلَى ظِلِّهِ ثُمَّ انْهَهُ حَتَّى تَوْلُولَ الشَّمْسُ فَإِنَّ جَهَنَّمَ تُسْجَوُ لِيضِفِ النَّهَارِ ثُمَّ صَلِّ مَا مَا بَدَا لَكَ حَتَى يَقُومَ الْعَمُودُ عَلَى ظِلِّهِ ثُمَّ انْهَهُ حَتَّى تَعُولُ الشَّمْسُ فَإِنَّ جَهْنَمَ تُمْنَ وَنُوكُ لِيضِفِ النَّهَارِ ثُمَّ صَلِّ مَا بَدَا لَكَ حَتَى يَقُومَ الْعَصُورُ ثُمَّ انْهَهُ حَتَّى تَعُولُ الشَّمْسُ فَإِنَّا يَعْدُوبُ بَيْنَ قُرْنَى شَيْطَانِ وَتَطَلِّعُ بَيْنَ قَرْنَى شَيْطِ وَقَلْعُ بَيْنَ قَرْنَى شَيْعُ وَمَعْ عَلَى اللَّهُ عَرَقُ وَعَلَى اللَّهُ عَسَلَ وَجُعَلَهُ وَرَالِيهِ وَإِذَا غَسَلَ وَجُلَيْهُ وَصَلَى وَعَلْيَاهُ وَرَجُهُمُ أَوْ كُلُّهُ وَوَجُهُمُ أَوْ كُلُّهُ وَلَا الْمَالِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوَلَانَى الصَّكَولَ الْوَحِيلُ فَو وَعَلْمُ وَوَجُهُمُ أَوْ كُلُّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوَلَالَى وَلَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ الْوَلَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ الْعَلَى الْقُولُولُ الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

(۱۵۱۵) حضرت عمرو بن عبسہ ڈاٹیڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کرعوض کیا یا رسول اللہ!

آپ پرکون لوگ اسلام لائے ہیں؟ نبی علیفائے فر مایا آزاد بھی اور غلام بھی (حضرت ابو بکر ڈاٹیڈاور بلال ٹٹاٹیڈ) میں نے عرض کیا یارسول اللہ! اللہ نے آپ کو بوغلم دیا ہے اس میں ہے کھے جھے بھی سکھا دیجے ؟ کیا کوئی وقت زیادہ افضل ہے؟ نبی علیفائے فر مایا رات کا آخری پہرسب سے زیادہ افضل ہے، اس وقت فر شے حاضر ہوتے ہیں اور نماز قبول ہوتی ہے، جب تم فجری نماز پڑھ چو جب تک کہ سورج بلند نہ ہوجائے ، کیونکہ جب وہ طلوع آوٹا ہے تو شیطان کے دوسینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے، اور اسی وقت کفارا سے سورج بلند نہ ہوجائے ، کیونکہ جب وہ ایک یا دو نیز ہے کہ برابر بلند ہوجائے تو پھر نماز پڑھ سے ہو، کیونکہ بینماز فرشتوں کی حاضری حالی ہو اللہ ہوتی ہے، یہاں تک کہ نیز کا سابہ پیدا ہونے گئر نماز سے رک جاؤ ، کیونکہ اس وقت جہنم کو دیکا یاجا تا ہے، البتہ جب سابہ وہائے تو بھر نماز ہوتے ہیں، یہاں تک کہ تم عمر کی نماز پڑھ کے ہو، کیونکہ اس فرہ ہوتے ہیں، یہاں تک کہ تم عمر کی نماز پڑھ کے بعد غروب آفل پڑھے سے درک جاؤ ، کیونکہ وہ شیطان کے دوسینگوں کے درمیان غروب ہوتا ہے عصر پڑھنے کے بعد غروب آفل بڑھ سے تھ ہو، کیونکہ وہ شیطان کے دوسینگوں کے درمیان غروب ہوتا ہو اورا ہی اس وقت جنس کو درمیان غروب ہوتا ہے اورا ہوائی وقت کفار تجدہ کرتے ہیں۔

انسان جب وضوکرتا ہے اور ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، جب چیرہ دھوتا ہے تو چیرے کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، جب بازو دھوتا اور سر کامسح کرتا ہے تو اس کے بازواور سر کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، جب پاؤں دھوتا ہے تو

# هي مُنالاً امَّرُانَ بل يُؤمِّن أَل يُؤمِّن أَل يُؤمِّن أَل يُؤمِّن أَل الشَّاكُ الشَّاكِ السَّاكُ الشَّاكِ الشَّاكِ الشَّاكِ السَّاكُ الشَّاكِ السَّاكُ السَّاكُ الشَّاكِ السَّاكِ السَّاكُ السَّاكُ السَّاكِ السَّاكِ السَّاكِ السَّاكُ السَّاكُ السَّاكِ السَّاكُ السَّاكِ السَّالسَّاكِ السَّاكِ السَّلِي السَّاكِ السَّاكِ السَّاكِ السَّاكِ السَّاكِ السَّاكِ السَّلْمُ السَّاكِي السَّاكِ السَّاكِي السَّلْمُ السَّالسَّالِي السَّل

پاؤں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اور جب ول اور چبرے کی کمل توجہ کے ساتھ نماز کے لئے کھڑ اہوتا ہے تو اس طرح واپس لوقا ہے کہ اس کی ماں نے اسے ابھی جنم دیا ہو، کسی نے ان سے پوچھا کیا واقعی آپ نے نبی الیا کو یہ فرماتے ہوئے سا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اگر میں نے نبی ملیا کو ایک دونہیں، ہیں مرتبہ یہ فرماتے ہوئے ندسنا ہوتا تو بھی بیان نہ کرتا۔

(١٧١٥٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنُ أَيُّوبَ عَنُ أَبِى قِلْابَةَ عَنُ عَمْرِو بُنِ عَبَسَةَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْإِسْلَامُ قَالَ أَنْ يُسْلِمَ قَلْبُكَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَأَنْ يَشْلَمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِكَ وَيَدِكَ قَالَ فَآتُ الْمَوْتِ الْمُولِي اللَّهِ مَا الْإِيمَانُ قَالَ وَمَا الْإِيمَانُ قَالَ اللَّهِ عَرَّ اللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتْبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ الْإِيمَانِ أَفْضَلُ قَالَ الْهِجْرَةُ قَالَ الْهِجْرَةُ قَالَ الْهِجْرَةُ قَالَ الْهِجُرَةُ قَالَ الْهِجُرَةُ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَا فَمَا الْهِجْرَةُ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ مَا الْهِجُرَةُ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ مَا الْهِجُرَةُ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ مَا الْهُجُرَةُ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ مَا الْهُجُرَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا عَمِلُولِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا مُنْ عَمَلَانِ هُمَا الْمُعْمَالِ إِلَّا مَنْ عَمِلَ بِمِثْلِهِمَا حَجَّةٌ مَنُوورَةٌ أَو عَمَالِ إِلَا مَنْ عَمِلَ بِمِثْلِهِمَا حَجَّةٌ مَنُوورَةٌ أَو عَمَالُ إِلَا مَنْ عَمِلَ بِمِثْلِهِمَا حَجَّةٌ مَنُوورَةٌ أَو عَمَالُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا حَجَةً مَالُولِ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا عَدِين حميد وحميد (٢٠٠١) قال شعب صحح ا

(۱۵۱۵) حضرت عمرو بن عبسه نا النوس مروی ہے کہ ایک آدی نے عرض کیا یارسول اللہ! اسلام کیا ہے؟ فرمایا تمہارا دل اللہ کے سامنے سر سلیم فم کر دے اور مسلمان تمہاری زبان اور تمہارے ہاتھ سے محفوظ رہیں، اس نے بوچھا سب سے افضل اسلام کون ساہے؟ فرمایا کہ ایمان! اس نے بوچھا کہ ایمان سے کیا فراد ہے؟ فرمایا کہ اللہ پر، اس کے فرشتوں، کتابوں، پیغیبروں اور مرنے کے بعد کی زندگی پر یقین رکھو، اس نے بوچھا کہ سب سے افضل ایمان کیا ہے؟ فرمایا جمرت، اس نے بوچھا کہ جمرت سے کیا مراو ہے؟ فرمایا جہاد، اس نے بوچھا کہ جمرت کیا مراو ہے؟ فرمایا گناہ چھوڑ دو، اس نے بوچھا کہ سب سے افضل ہجرت کیا ہے؟ فرمایا جہاد، اس نے بوچھا کہ جہاد سے کیا مراد ہے؟ فرمایا کفارسے آمنا سامنا ہونے پر قال کرنا، اس نے بوچھا کہ سب سے افضل جہاد کیا ہے؟ فرمایا جس کے گھوڑ ہے کے یا دُن کٹ جا تیں اور اس شخص کا اپنا خون بہا دیا جائے، پھر فرمایا کہ اس کے بعد دو ممل سب سے زیادہ افضل ہیں اللہ یہ کہ کوئی شخص و دی عمل کرے ایک جے مقبول اور دوسراعمرہ۔

(١٧١٥٣) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ٱخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ غَنْ يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ عَنْ يَزِيدَ بُنِ طَلْقِ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْبَيْلَمَانِيِّ عَنْ عَنْمِ وَ بُنِ عَبَسَةَ السُّلَمِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ مَعَكَ عَلَى هَذَا الْأَمْرِ قَالَ حُرُّ وَعَبْدٌ وَمَعَهُ أَبُو بَكُرٍ وَبِلَالٌ ثُمَّ قَالَ لَهُ ارْجِعُ إِلَى قَوْمِكَ حَتَّى يُمَكِّنَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِرَسُولِهِ قَالَ وَكَانَ عَمْرُو بُنُ عَبْسَةَ يَقُولُ لَقَدُ رَآيَتُنِي وَإِنِّى لَوْبُعُ الْإِسُلَامِ [راحع: ١٧١٤].

(۱۷۱۵س) حضرت عمرو بن عبسه والتلظ سے مروی ہے کہ میں نے بارگا و رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ! آپ کے ساتھ اس دین پراورکون لوگ ہیں؟ نبی طینا نے فرمایا آزاد بھی ہیں اور غلام بھی ،اس وقت نبی طینا کے ہمراہی حضرت صدیق اکبر والتنا اور عضرت بلال والتنظ تھے، پھر نبی طینا نے فرمایا اپنی قوم میں واپس جلے جاؤیہاں تک کہ اللہ تعالی اسپنے پینمبر کوغلبہ عطاء فرما وے،

### هي مُنالِا اَمْرِينَ بَلِ يَدِي مِنْ الشَّامِيِّينِ ﴾ ٨٨ ﴿ هُم اللَّهُ مَنْ الشَّامِيِّينِ ﴾

حضرت عمر و والتفظ فر ماتے تھے کہ میں نے وہ وقت و یکھاہے جب میں چوتھائی اسلام تھا، (اسلام قبول کرنے والوں میں چوتھا فرد)

# بَقِيَّةٌ حَدِيثِ زَيْدِ بُنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ عَنْ النَّبِيِّ مَا لَيْكُمْ اللَّهِيِّمُ مَا لَيْكُمْ

### حضرت زيدبن خالدجهني طانين كى مرويات

( ١٧١٥٤) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ وَعُثْمَانُ بُنُ عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ عَنْ صَالِحٍ قَالَ عُثْمَانُ مَوْلَى النَّوْأَمَةِ عَنْ زَيْدِ بُنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ كُنَّا نُصَلِّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَغْرِبُ وَنَنْصَرِفُ إِلَى السُّوقِ وَلَوْ رَمَى أَحَدُنَا بِالنَّبْلِ قَالَ عُثْمَانُ رَمَى بِنَبْلٍ لَأَبْصَرَ مَوَاقِعَهَا [احرحه عد بن حميد (٢٨١) والطيالسي (١٩٥٤) قال شعيب: صحيح وهذا اسناد حسن]. [انظر ٢٧١، ١٧١، ١٧١٩]

(۱۷۱۵۳) حضرت زید بن خالد ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ ہم لوگ نبی ملیّا کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھتے اور بازار آتے ، اس وقت اگر ہم میں سے کو کی شخص تیر پھیکتا تو وہ تیرگرنے کی جگہ کو بھی د کھی سکتا تھا۔

( ١٧١٥٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نَمَيْرٍ وَيَعْلَى وَيَزِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ عَنُ عَطَاءٍ عَنُ زَيْدِ بُنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَتَّخِذُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا صَلُّوا فِيهَا [انظر: ١٧١٧، ١٧١٥، ٢٢١٦]

(۱۷۱۵۵) حضرت زیدبن خالد رفانتهٔ سے مروی ہے کہ نبی ملیّنا نے ارشا دفر مایا اپنے گھروں کوقبرستان نہ بنایا کرو، بلکه ان میں نما زبرُ ھاکرو۔

(۱۷۱۵۲) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ يَخْيَى بُنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ يَخْيَى حِ وَيَزِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ يَحْيَى حِ وَيَزِيدُ قَالَ حَدَّثَ ابْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ آبِى عَمْرَةً عَنْ آبِى عَمْرَةً أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ قَالَ يَزِيدُ أَنَّ أَبَا عَمْرَةً مَوْلَى زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ يَزِيدُ أَنَّ أَبَا عَمْرَةً مَوْلَى وَيُدَ بُنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ يُحَدِّثُ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ تُوقِيَّى بِخَيْبَرَ وَالْمُ اللَّهِ مَوْلَى وَيُدَ بُنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ اللَّهِ مَلَى صَاحِبِكُمْ قَالَ وَتَعْرَتُ وُجُوهُ الْقَوْمِ لِلْلَكِ وَاللَّهُ فَقَالَ صَلَّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ قَالَ فَتَغَيَّرَتُ وُجُوهُ الْقَوْمِ لِلْلَكِ فَقَالَ وَاللَّهُ فَقَتَشْنَا مَتَاعَهُ فَوَجَدُنَا فِيهِ خَرَزًا مِنْ خَرَزِ الْيَهُودِ مَا فَلَا إِنَّ صَاحِبَكُمْ غَلَّ فِي سَهِيلِ اللَّهِ فَقَتَشْنَا مَتَاعَهُ فَوَجَدُنَا فِيهِ خَرَزًا مِنْ خَرَزِ الْيَهُودِ مَا يُسَاوِى دِرُهَمَيْنِ [قال الألباني: ضعيف (ابو داود: ۲۷۱، ابن ماحة: ۲۸٤۷ النسائي: ۲۶/۲). قال شعيب:

اسناده محتمل للتحسين]. [انظر: ٢٥ ١٥].

(۱۵۱۷) حضرت زید بن خالد و انتخاصے مروی ہے کہ خیبر میں ایک مسلمان فوت ہوگیا، نئی علیٹا سے لوگوں نے اس کا ذکر کمیا تو نبی علیٹا نے فر مایا اسپنے ساتھی کی نماز جنازہ تم خود ہی پڑھ لو، بین کر لوگوں کے چبروں کا رنگ اڑ گیا ( کیونکہ نبی علیٹا کا اس طرح افکار فر مانا اس شخص کے حق میں اچھی علامت نہ تھی ) نبی علیہ نے لوگوں کی کیفیت بھانپ کر فر مایا تمہارے اس ساتھی نے اللہ کی راہ میں نکل کربھی (مال غنیمت میں ) شیانت کی ہے، ہم نے اس کے سامان کی تلاش کی تو ہمیں اس میں ہے ایک رس ملی جس ک

### www.islamiurdubook.blogspot.com<sup>2</sup>

### 

( ١٧١٥٧ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى وَمُحَمَّدٌ ابْنَا عُبَيْدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوُلاَ أَنْ أَشُقَ وَقَالَ مُحَمَّدٌ لَوْلاً أَنْ يُشَقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَخَرْتُ صَلَاةً الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ وَلَأَمَرُتُهُمْ بِالسِّوَالِي عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ مُحَمَّدٌ لَوْلاً أَنْ يُشَقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَخَرْتُ صَلَاةً الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ وَلَأَمَرُتُهُمْ بِالسِّوَالِي عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَقَالَ المَرمَدَى: هذا حسن صحيح. قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٤٧) الترمذي: ٣٣). قال شعيب: صحيح وهذا اسناد ضعيف]. [انظر: ١٧١٧٤].

(۱۷۱۵) حضرت زید ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیٹا نے ارشاد فر مایا اگر مجھے اپنی امت پرمشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں نمازِ عشاءا یک تہائی رات تک مؤخر کر کے پڑھتا اورانہیں ہرنماز کے دفت مسواک کرنے کا تھم دیتا۔

( ١٧١٥٨) حَدَّثَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا عَهُدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ زَيْدِ نُنِ خَالِدٍ الْحُهَنِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كُتِبَ لَهُ مِعْلُ أَجُرِهِ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ آَجُرِ الصَّائِمِ شَيْءٌ وَمَنْ حَهَّزَ غَازِيًا فِى سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ خَلَفَهُ فِى آهْلِهِ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ آجُرِهِ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ آجُرِ الْخَازِى شَيْءٌ [راحع: ٥٥ [١٧].

(۱۷۱۵۸) حضرت زید بن خالد ڈلاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ٹبی علیہ ان ارشاد فرمایا جو خض کسی روزہ وارکوروزہ افطار کرائے ،اس کے لئے روزہ دار کے برابرا جروثو اب لکھا جائے گا اورروزہ دار کے تو اب میں ذراسی کی بھی نہیں کی جائے گی ،اور جو مخف کسی مجاہد کے لئے سامان جہادمہیا کر سے یااس کے پیچھے اس کے اہل خانہ کی حفاظت کر بے تو اس کے لئے مجاہد کے برابرا جروثو اب کھاجائے گا اور مجاہد کے ثو اب میں ذراسی کمی بھی نہیں کی جائے گی۔

( ١٧١٥٩ ) وَيَزِيدُ قَالَ أَنْبَأَنَا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مِنْ غَيْرِ أَنَّ لَا يُنْتَقَصُّ

(١٤١٥٩) گذشته حدیث امام احمد میشانی نعلی کی بجائے بزید سے بھی نقل کی ہے۔

( ١٧١٦) حَلَّاثَنَا عَيْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَغُمَّرٌ عَنْ صَالِحٍ بَنِ كَيْسَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبْدِ اللَّهِ عُنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ وَصَعْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

شعيب: رجاله ثقات. وقد الحرجه النسائي: مسنداً ومرسلاً]. [انظر: ٢٢٠١٩].

(۱۷۱۰) حطرت زید بن خالد والتی سے مروی ہے کہ نبی ملیا کی موجودگی میں ایک شخص نے ایک مرغے پر ''اس کے پینخے کی مجہ ہے'' اعت کی ایک مرغے پر ''اس کے پینخے کی مجہ ہے'' اعت کی ، نبی ملیا نے فر مایا اس پر لعنت بذکر و، کیونکہ بینماز کی طرف بلاتا ہے۔

( ١٧١٦١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَغْمَرٌ عَنْ صَالِحِ بُنِ كَيْسَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زَيْدِ بُنِ حَالِدٍ قَالَ صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحَ بِالْحُدَيْبِيَةِ فِى أَثَرِ سَمَاءٍ فَذَكُرَ الْحَدِيثَ [انظر: ١٧١٨٧].

# هي مُنلاا احَيْنَ بْلِ مِيكِ مِنْ الشَّامِيِّينِ ﴿ وَ لَهُ حَلَّى مُنلاً احْيِنَ الشَّامِيِّينِ ﴾

(۱۲۱۱) حفرت زید بن خالد را الله الله الله الله علی مرتبه نی علیه نے جمیں حدیدیاں بارش کے اثرات میں نماز فجر پر صائی کی محرراوی نے پوری حدیث ذکری۔

(١٧١٦٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ وَابُنُ بَكُو قَالا أَنَا ابُنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْأَعْمَى يُخبِرُ عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ السَّائِبُ مَوْلَى الْفَارِسِيِّينَ وَقَالَ اَبُنُ بَكُو مَوْلَى إِفَارِسَ وَقَالَ حَجَّاجٌ مَوْلَى الْفَارِسِيِّ عَنْ زَيْد بْنِ خَالِدٍ أَنَّهُ وَآهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُو خَلِيفَةٌ رَكَعَ بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتُنِ فَمَشَى إِلَيْهِ فَصْرَبَهُ بِالدِّرَةِ وَهُو يُصَلِّى كَمَا هُوَ وَآهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُو خَلِيفَةٌ رَكَعَ بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتُنِ فَمَشَى إِلَيْهِ فَصْرَبَهُ بِالدِّرَةِ وَهُو يُصَلِّى كَمَا هُو فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ زَيْدٌ بَلْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَوَاللَّهِ لَا أَدَعُهُمَا أَبُدًا بَعْدَ أَنُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَمَا انْصَرَفَ قَالَ زَيْدُ بُنَ خَالِدٍ لَوْلا أَنِّى أَخْشَى أَنْ يَتَخِذَهَا النَّاسُ سُلَمًا إِلَى وَسَلَّمَ يُصَلِّى لَمْ أَضُوبُ فِيهِمَا وَاللَّهِ لَا أَيْدُ وَاللَّهِ لَا أَذَى الْمَالِ لَوْلا أَنِي الْحَيْفَى اللَّهُ سُلَمًا إِلَى السَاده ضعيفٍ ].

(۱۷۱۲) حضرت زید بن خالد دخاتفات مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر التفاظ نے اپنے دور خلافت میں مجھے عصر کے بعد دو
سنتیں پڑھتے ہوئے دیکھا تو آگے بڑھ کر دوران نماز ہی درہے سے مارنا شروع کر دیا بنماز سے فارغ ہوکر زید نے عض کیا
امیرالمؤمنین! میں نے چونکہ نی طینا کو بید دورکعتیں پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اس لئے خدا کی شم! میں انہیں بھی نہیں چھوڑوں گا،
یہ کن کر حضرت عمر مظافظ بیٹھ گئے اور فر مایا اے زید بن خالد! اگر مجھے بیا ندیشہ نہوتا کہ لوگ اسے رات تک نماز کے لئے سیر سی کی بنا
لیں گے تو میں ان رکعتو تی بر بھی نہ مارتا۔

( ١٧١٦٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلِ بْنِ آبِي طَالِبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ زَيْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ضَالَّةٍ رَاعِي الْمِيلِ قَالَ وَسَلَّمَ عَنْ ضَالَّةٍ رَاعِي الْمِيلِ قَالَ وَسَلَّمَ عَنْ ضَالَّةٍ رَاعِي الْمُعِلَى مِنْ أَطْرَافِ الشَّجَوِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِي الْوَرِقِ إِذَا وَمَا لَكَ وَلَهَا مَعْهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا وَعَذَدَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَادُفَعُهَا إِلَيْهِ وَإِلَّا فَهِي لَكَ أَوْ السَّعَيْدِ عَالَ الْعَيْمِ الْمُولِقِ الْمُولِقِ الْمُعْتَى اللَّهُ مَا أَوْ لَكُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَإِلَّا فَهِي لَكَ أَنْ السَّعَمِ عَنَا أَوْ نَحُو هَذَا [احرحه عبدالرزاق (١٨٦٠١). قال شعيب: صحيح].

(۱۲۳) حفرت زید بن خالد را الله علی مردی ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے خود یا کسی اور آوی نے ٹی مالیہ ہے گمشدہ بحری کا حکم پوچھا تو نبی ملیہ نے فرمایا تم اسے بکڑلو گے یا جھیڑیا لے جائے گا، سائل نے پوچھا یا رسول اللہ! گمشدہ اونٹ ملے تو کیا تھم بھی نوچھا تو نبی ملیہ نے فرمایا تمہارا اس کے ساتھ کیا تعلق؟ اس کے پاس اس کا مشکیزہ اور جوتے ہیں اور وہ ورختوں کے پتے کھا سکتا ہے، پھر سائل نے پوچھا یا رسول اللہ! اگر جھے کسی تھیلی میں چاندی مل جائے تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ نبی ملیہ نے فرمایا اس کا اللہ؟ جائے ظرف، اس کا بندھن اور اس کی تعداد اچھی طرح محفوظ کر کے ایک سال تک اس کی تشہیر کرو، اگر اس دور ان اس کا مالک آجائے تو اس کے حوالے کردو، ورنہ وہ تہاری ہوگئی۔

### الم المرابع ال

(۱۲۱۲) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو اور زید بن خالد ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ ایک آومی نبی علیا کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میر ابیٹا اس شخص کے یہاں مزدور تھا، اس نے اس کی بیوی سے بدکاری کی، لوگوں نے مجھے بتایا کہ میر ہے جیئے کورجم کیا جائے گا، میں نے اس کے فدیئے میں ایک لوٹ کا اور سہ بکریاں پیش کر دیں، پھر مجھے الل علم نے بتایا کہ میر ہے جیئے کوسوکوڑے مارے جا کیں، ایک سال کے لئے جلا وطن کیا جائے اور اس شخص کی بیوی کورجم کیا جائے ، اب آپ ہمارے درمیان کتاب اللہ کی روشنی میں فیصلہ کرد ہے ، نبی علیہ اس فرمایا اس ذات کی تسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں تمہارے درمیان کتاب اللہ کی روشنی میں فیصلہ کروں گا، بکریاں اوروہ لوٹڈی تمہیں والیس دے دی جائے گی، تمہارے جیئے کوسوکوڑے مارے جا کیں گاور ایک سال کے لئے جلا وطن کیا جائے گا، پھر نبی علیہ اس کے ایک آدی '' سے فر مایا انہیں! اٹھواور جا کیں ہوی سے جا کر یو چھو، اگروہ اعتر اف جرم کر لے تو اسے رجم کردو۔

( ١٧١٦٥) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرِو قَالَ حَدَّثَنَا ابُنُ وَهُبٍ عَنُ عَمْرِو بُنِ الْحَارِثِ عَنُ بُكَيْرِ بْنِ الْآَشَةِ عَنْ بُسُرِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْآَشَةِ عَنْ بُسُرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْدِ بُنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ سَعِيدٍ عَنْ زَيْدِ بُنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَدُ غَزَا وَصَحَمَ النَّعَارِي (٢٨٤٣)، ومسلم (١٨٩٥)، وابن حبان (٢٣١١) و٢٣٢)].

وَانْظِر: ١٧١٧١، ٢٨١٧١، ٢٢٠٢٣].

(١٢١٥) حضرت زير بن خالد المنظر عمروى ہے كه في اليك في اليك في اليك في اليك في المان جهادم بيا كرے يا اس كے يجهاس كے المن خالت كرے واس كے لئے جاہد كے برابرا جروثو اب كھا جائے گا۔ (١٧١٦٦) حَدَّثُنَا إِسْحَاقُ بُنُ عِيسَى أَنْبَانَا مَالِكُ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي بَكُو عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَمْرِو بْنِ عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ إِسْحَاقُ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَنْ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ إِسْحَاقُ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلْمَ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا الْجُورُ كُمْ بِحَيْرِ الشَّهَاءَ وَالَّذِى يَأْتِي بِالشَّهَادَةِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلُهَا [صححه مسلم (١٧١٥)، وابن حبان (٧٩٥)، [انظر: ٢٢٠٢٥، ٢٢٠١٩].

# هي مُناهَ احَدِينَ بل يُنظِيم وَ الْمُحْرِينَ بل يُنظِيم وَ الْمُحَدِينَ الشَّا مِيِّينِ اللَّهِ المُعْرِينَ الشَّا مِيِّينِ اللَّهِ المُعْرِينَ السَّالُ الشَّا مِيِّينِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّالِي الللَّالِي الللَّهُ اللَّالِيلَّا اللَّهُ اللَّهُ

(۱۷۱۷) حضرت زید بن خالد را گائٹ مروی ہے کہ نبی ملیکا نے ارشاد فرمایا نمیا میں تنہیں بہترین گواہوں کے بارے نہ ہتاؤں؟ جو (حق پر) گواہی کی درخواست سے پہلے گواہی وینے کے لئے تیار ہو۔

(١٧١٦٧) حَدَّثَنَا اَبْنُ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ أَبِي عَنْ سُفْيَانَ عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْآمَةِ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بُنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ كُنْتُ أَصُلِّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَخُرُجُ إِلَى السُّوقِ فَلَوْ أَرْمِى لَآبُصَرْتُ مَوَاقِعَ نَبْلِى [راحع: ١٧١٥].

(۱۷۱۷) حفرت زیدین خالد رٹائٹؤے مروی ہے کہ میں نبی ملیٹا کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھتا اور بازار آتا ،اس وقت اگر میں تیر پھیکتا تو تیرگرنے کی جگہ بھی دکھ سکتا تھا۔

( ١٧١٦٨ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهُوِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ وَزَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ وَشَبْلًا قَالَ سُفْيَانُ قَالَ بَعْضُ النَّاسِ ابْنَ مَعْبَدٍ وَالَّذِى حَفِظُتُ شِبْلًا قَالُوا كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ أَنْشُدُكَ اللَّهَ إِلَّا قَضَيْتَ بَيْنَا بِكِتَابِ اللَّهِ فَقَامَ خَصْمُهُ وَكَانَ أَفْقَةَ مِنْهُ فَقَالَ كُلُ صَدَقَ اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَأَذَنُ لِي فَأَتَكَلَّمُ قَالَ قُلُ قَالَ إِنَّ الْبِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا وَإِنَّهُ زَنَى ﴿ بِامْرَآتِهِ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَخَادِم ثُمَّ سَأَلْتُ رِجَالًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى الَّذِي جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ وَعَلَى امْرَأَةٍ هَذَا الرَّجْمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِى نَفُسِى بِيَدِهِ لَٱقْضِينَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الْمِائَةُ شَاقٍ وَالْخَادِمُ رَدٌّ عَلَيْكَ وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغُرِيبُ عَامٍ وَاغُدُ يَا أُنْيُسُ وَجُلٌ مِنُ أَسْلَمَ عَلَى امُرَأَةِ هَذَا فَإِنُ اعْتَرَفَتُ فَارُجُمُهَا فَغَدَا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتُ فَرَجَمَهَا [راحع: ١٧١٦] (۱۷۱۸)حضرت ابوہریرہ ٹانٹیزاورزیدین خالد ڈٹائٹزاورشبل ٹانٹیز سے مروی ہے کدا کیک مرتبہ ہم لوگ نبی ملیفا کی خدمت میں حاضر تھے، کدایک آ دمی کھڑا ہوااور کہنے لگا کہ میں آپ کوشم دیتا ہوں کہ ہمارے درمیان کتاب اللہ کی روثنی میں فیصلہ کردیجئے، اس کا فریق خالف کھڑ اہوا''جواس سے زیادہ مجھدارتھا''اور کہنے لگا بیٹیج کہتا ہے، ہمارے درمیان کتاب اللہ کی روشی میں فیصلہ کر دیجتے ،اور مجھے بات کرنے کی اجازت دیجئے ، نبی علیثانے فر مایا کہو، وہ اور کہنے لگا کہ میرا بیٹااس تخص کے یہاں مز دور قا،اس نے اس کی بیوی سے بدکاری کی الوگوں نے مجھے بتایا کہ میرے بیٹے کورجم کیا جائے گا، میں نے اس کے فدیج میں ایک لونڈی اورسوبکریاں پیش کرویں ، پھر مجھے اہل علم نے بتایا کہ میرے بیٹے کوسوکوڑے مارے جا کیں ،ایک سال کے لئے جلا وطن کیا جائے اوراس شخص کی بیوی کورجم کیا جائے ، (اب آپ ہمارے درمیان کتاب اللہ کی روشنی میں فیصلہ کر د بیجئے )، نبی مایشہ نے فرمایا اس ذات کی نتم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں نہارے درمیان کتاب اللہ کی روشنی میں فیصلہ کروں گا ، بکریاں اوروہ لونڈی تمہیں واپس دے دی جائے گی ہمہارے بیٹے کوسوکوڑے مارے جائیں گے اورایک سال کے لئے جلا وطن کیا جائے گا، پھرنبی علیلائے قبیلۂ اسلم کے ایک آ دمی'' انیس' سے فرمایا انیس!اٹھواوراس شخص کی بیوی سے جا کریوچھو،اگر

# هي مُنالاً التَّارِيْنِ لِيَدِيْرِيْ مِنْ لِيَدِيْرِيْ مِنْ لِي الشَّاكِ الشَّاكِيْدِينِ لِيَّةِ مِنْ الشَّاكِ الشَّاكِيْدِينِ لَيْهِ مِنْ السَّالُ الشَّاكِ الشَّاكِينِينِ لَيْهِ مِنْ السَّالُ الشَّاكِ الشَّاكِ الشَّاكِ الشَّاكِ الشَّاكِ الشَّاكِ الشَّاكِ الشَّاكِ الشَّاكِ السَّالُ الشَّاكِ الشَّاكِ السَّالُ الشَّاكِ الشَّاكِ السَّالُ الشَّاكِ الشَّاكِ السَّالُ السَّالُ الشَّاكِ السَّالُ السَّالُ السَّالُ الشَّاكِ السَّالُ السَّلُ السَّالُ السَالِيِّ السَّالُ السَالِي السَّالُ السَّالُ السَّالُ السَّالُ السَّالِ السَّالِ السَّلِي السَّالُ السَّالِ السَّالُ السَّالُ السَّالُ السَّالُ السَّلِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالُ السَّالُ السَّالِ السَّالِ السَّالُ السَّالِ السَّالِ السَّالُ السَّالُ السَّالُ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالُ السَالِي السَّالُ السَّالُ السَّالُ السَالِي السَالِيِيْلِ السَّالِ السَّالُ السَال

وه اعتراف جرم كرك وأسه مرام كردو چنا نجدوه الله بن عبد الله عن أبي هريرم كرليا اورانهون في اسه رجم كرديا و استيل الله عن أبي هريرة و زيد بن تحالية و شبل قالوا سئيل الله عن أبي هريرة و زيد بن تحالية و شبل قالوا سئيل الله عن أبي هريرة و زيد بن تحالية و شبل قالوا سئيل الله عن أبي صلى الله عكيه و سكم عن الله تزيى قبل أن تُحصن قال الجيدوها قبان عادَت فالجيد وها قبان عادَت فا بيعوها و الما من الله عند المحادي (٢٢٣٢)، ومسلم (١٧٠٤)، وابن حياد فا جيد المحادي (٢٢٣٢)، ومسلم (١٧٠٤)، وابن حياد (٤٤٤٤) [انظر: ١٧١٨ و ١٧١٨ و ١٧١٨ ]

(۱۷۱۹) حضرت ابوہریرہ ڈٹاٹیڈ، زید بن خالد ڈٹاٹیڈ اورشبل ڈٹاٹیڈ سے مروی ہے کہ کسی شخص نے نبی علیہ سے اس باندی کے متعلق بوچھا جوشا دی شدہ ہونے سے پہلے بدکاری کا ارتکاب کرے تو نبی علیہ انے فر مایا اسے کوڑے مارہ، اگر دوبارہ کرے تو پھر کوڑے مارو، اگر چوشی مرتبہ پھرابیا کرے تو اسے نیج دوخواہ ایک رس کے عوض ہی ہو۔

( ۱۷۱۷ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ أَخْمَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْحُهَنِيِّ قَالَ وَاسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَتَّخِذُوا يُبُوتَكُمْ قُبُورًا صَلُّوا فِيهَا وَمَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كُتِبَ لَهُ مِثْلُ آجُرِ الصَّائِمِ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْءٌ وَمَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ خَلَفَهُ فِي آهْلِهِ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ آجُرِ الصَّائِمِ الْعَازِيُّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ خَلَفَهُ فِي آهْلِهِ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ آجُرِ الصَّائِمِ الْعَازِيُّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ خَلَفَهُ فِي آهْلِهِ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ آجُرِ الصَّائِمِ الْعَازِيُّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ خَلَفَهُ فِي آهْلِهِ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ آجُرِ الصَّائِمِ الْعَازِيُّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ خَلَفَهُ فِي آهْلِهِ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ آجُرِ الصَّائِمِ الْعَازِيُّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ خَلَفَهُ فِي آهْلِهِ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ آجُرِ الْعَالِيْ فَي اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ آجُرِ الْفَائِمِ شَيْءٌ وَمَنْ جَهَّزَى عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَوْ خَلَفَهُ فِي آهْلِهِ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ آجُرِ الصَّائِمِ شَيْءٌ وَمَنْ جَهِزَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَلْمَالِيْهِ مَا عَبْلَهُ الْمُعْلِقُ مِنْ أَجْرِ الْفَائِقِ عَلَى اللّهُ الْمَلْمُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ التَرْمَذِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ الْعَلَقُلُولُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ لَهُ مِنْ أَجُولِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ الْعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ أَنْهُ وَلِي اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى اللّهِ عَلْقِي اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِمُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَي

(۱۷۱۷) حضرت زید بن خالد ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ بی الیسے ارشاد فر مایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنایا کرو، بلکہ ان میں نماز پڑھا کرواور جو شخص کی روزہ دار کوروزہ افطار کرائے ،اس کے لئے روزہ دار کے برابرا جروثو اب کھا جائے گا اور روزہ دار کے فواب میں ذراس کی بھی نہیں کی جائے گی ،اور جو شخص کی مجاہد کے لئے سامان جہاد مہیا کر سے یا اس کے پیچھے اس کے اہل خانہ کی حفاظت کرے تو اس کے لئے جاہد کے برابرا جروثو اب کھا جائے گا اور مجاہد کے ثو اب میں ذراس کی بھی نہیں کی جائے گ۔
کی حفاظت کرے تو اس کے لئے جاہد کے برابرا جروثو اب کھا جائے گا اور مجاہد کے ثو اب میں ذراس کی بھی نہیں کی جائے گ۔
کی حفاظت کر نے قال حکا ثنا حُسین اللّٰه عَلَم قال حَدَّثَنا یَحْمَی بن اُبی کشیر عَنْ آبی سَلَمة عَنْ بُسُرِ بُنِ سَعِیدِ عَنْ زَیْدِ بُنِ حَالِدِ الْحُهِنِی آنَ نَبِی اللّٰهِ صَلّٰی اللّٰه عَلَیْهِ وَسَلّٰمَ قَالَ مَنْ جَهَزَ خَازِیا فِی سَبِیلِ اللّٰهِ فَقَدْ غَوْا وَمَنْ حَلَقَ خَازِیا فِی اَهْلِهِ بِحَیْرِ فَقَدْ غَوْا وَراحی حَلَق خَانِیا فَیْ مَنْ جَهَزَ غَازِیا فِی سَبِیلِ اللّٰهِ فَقَدْ غَوْا وَمَنْ حَلَقَ خَازِیا فِی آهْلِهِ بِحَیْرِ فَقَدْ غَوْا وَراحی حَلَق حَلَق مَانِیا فِی اَهْ لِهِ بِحَیْرِ فَقَدْ غَوْا وَراحی حَلَق حَلَق خَانِیا فَیْ مَنْ جَهُرَ غَازِیا فِی سَبِیلِ اللّٰهِ فَقَدْ غَوْا وَراحی حَلَق خَانِیا فَیْ مُنْ جَهُرَا عَانِیا فِی آهْلِهِ بِحَیْرِ فَقَدْ غَوْا وَراحی حَلْق خَانِیا فَیْ مَنْ جَانِدِ الْحَجْ اللّٰ اللّٰه مُنْ اللّٰه عَلْمَ اللّٰه عَلْمُ مَانِیا ہُو مِنْ اللّٰه عَلْمَ مَانِیا ہُوں اُنْ اِسْ مِنْ اللّٰہِ مَنْ اللّٰه عَلْمَ مَانِیا ہُوں اُنْ اِسْحَانِ کُورِ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلْمَ مَانِیا ہُورِ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰہُ مَانِیا ہُورِ اللّٰمُ اللّٰہُ اللّٰہُ مَانِیا ہُورِ اللّٰمِ مَانُور اللّٰمِی اللّٰہُ مِنْ اللّٰمُ مُنْ مَانِیا ہُورِ اللّٰمِی اللّٰمِی اللّٰمِی اللّٰمِی اللّٰمِی اللّٰمِی اللّٰمِی اللّٰمُی اللّٰمِی اللّٰمُی اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُی اللّٰمِی اللّٰمِی اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُی اللّٰمِی اللّٰمِی اللّٰمِی اللّٰمُی اللّٰمُی اللّٰمَانِیا ہُورِ اللّٰمِی اللّٰمُولِی اللّٰمِی اللّٰمِی اللّٰمِی اللّٰمُی مُنْ اللّٰمِی اللّٰمُی اللّٰمُی اللّٰمِی اللّٰمِی اللّٰمُی اللّٰمِی اللّٰمِی اللّٰمِی ال

(۱۷۱۷) حفرت زیدین خالد دلائٹؤے مروی ہے کہ نی طابعائے ارشاد فر مایا جو شخص کسی مجاہدے لئے سامان جہاد مہیا کرنے یا اس کے پیچھےاس کے اہل خاند کی حفاظت کرے تو اس کے لئے مجاہدے برابراجرو ثو اب کلصا جائے گا۔

( ١٧١٧٢ ) حُدَّثَنَا آبُو بَكُو الْحَنَفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الصَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ آبِي النَّضُوِ عَنْ بُسُو بُنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْدِ بُنِ عَالَمُ عَنْ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّقَطَةِ فَقَالَ عَرِّفُهَا سَنَةً فَإِنْ اعْتُرِفَتُ فَأَدِّهَا حَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ سَنَةً فَإِنْ اعْتُرِفَتُ فَأَدِّهَا

# هي مُنالِه احَدِّينَ بل يَهِ مِنْ مَنْ الشَّامِيِّينَ ﴾ ١٥ ﴿ مُنَالُهُ الشَّامِيِّينَ ﴾ هم الشَّامِيِّينَ الشَّامِيِّينَ ﴾

وَإِلَّا فَاعُرِفُ عِفَاصَهَا وَوِكَائَهَا وَعَدَدَهَا وَإِلَّا فَكُلُهَا فَإِنْ اعْتُرُفَتُ فَأَدَّهَا [صححه مسلم (١٧٢٢٢)، وابن حباد (٤٨٩٥)]. [انظر: ٢٢٠٢٨].

(۱۷۱۷۲) حضرت زیدین خالد فان سے مروی ہے کہ ایک مرتب کی آدمی نے بی علیا سے پوچھایار سول اللہ! اگر جھے گری پڑی کی محتی میں جا بدی میں جا بدی مال میں جا بدی مال مال جائے تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ نبی علیا نے فرمایا اس کا خرف، اس کا بندهن اور اس کی تعدادا چھی طرح محفوظ کر کے ایک سال تک اس کی تشہر کرو، اگر اس دور ان اس کا مالک آجائے تو اس کے حوالے کردو، ورندوہ تہاری ہوگئی۔ محفوظ کر کے ایک سال تک اس کی تشہر کرو، اگر اس دور ان اس کا مالک آجائے تو اس کے حوالے کردو، ورندوہ تہاری ہوگئی۔ (۱۷۱۷۲) حداث من الله بن عَمْر و عَمْر و عَمْر و عَمْر نُو بَنِ مَحْمَد بن عَبْدِ اللّه بن عَمْر و عَمْر و مَنْ ذَیْدِ بن خالِد اللّه بن عَمْر اللّه عَمَد قال الله عَلَيْه وَ سَلّمَ قَالَ اللّهِ اللّهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ عَلْ اللّهِ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ قَالَ اللّهِ اللّهِ عَلْ اللّهِ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ قَالَ اللّهِ اللّهِ عَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ قَالَ اللّهِ اللّهُ عَنْ عَبْر السّها دَةِ اللّهِ عَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ قَالَ اللّهِ عَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ قَالَ اللّهِ عَلْ اللّهِ عَلْدُ اللّهِ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْدُ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ قَالَ اللّهِ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ قَالَ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ قَالَ اللّهِ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ فَاللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْهُ وَ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ وَ اللّهُ عَلْهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ عَلْلَهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ ا

(۱۷۱۷۳) حَضرت زید بن خالد مُنْ لِنَوْ ہے مروی ہے کہ نبی علیا آنے ارشا دفر مایا کیا میں تمہیں بہترین گواہوں کے بارے نہ بناؤں؟ جو (حق پر) گواہی کی درخواست سے پہلے گواہی دینے کے لئے تیار ہو۔

( ١٧١٧٤) حَدَّثَنَا عَبُدُالصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا حَرُبُ يَعْنِى ابْنَ شَدَّادٍ عَنْ يَحْنَى حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ وَحَدَّثَنَا آبِى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوُلَا أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمَّتِى لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاقٍ قَالَ فَكَانَ زَيْدُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوُلَا أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمَّتِى لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاقٍ قَالَ فَكَانَ زَيْدُ لَهُ مَوْ ضِعَ الْقَلَمِ مِنْ أُذُنِ الْكَاتِبِ كُلَّمَا قَامَ إِلَى الصَّلَاقِ اسْتَاكَ [راحع: ١٧١٧٥]

(۷۱۷) حفرت زید ٹاٹٹوے مروی ہے کہ نبی طالیا نے ارشاد فر مایا اگر مجھے اپنی امت پرمشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں انہیں ہرنماز کے وقت مسواک کرنے کا تکم دیتا ،اسی دجہ سے حضرت زید بن خالد ڈٹاٹٹو مسواک کواسی طرح اپنے کان پرر کھتے تھے جیسے کا تب قلم رکھتا ہے اور جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو مسواک کرتے تھے۔

(۱۷۱۷۰) حَلَّثُنَا سُفُيَانُ حَلَّثُنَا صَالِحُ بُنُ كَيْسَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زَيْدِ بُنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ مُطِرَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَلَمَّا أَصْبَحُوا قَالَ أَلَمْ تَسْمَعُوا مَا قَالَ رَبُّكُمُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَلَمَّا أَصْبَحُوا قَالَ أَلَمْ تَسْمَعُوا مَا قَالَ رَبُّكُمُ عَزَّوَجَلَّ اللَّيْلَةَ قَالَ مَا أَنْعَمْتُ عَلَى عِبَادِى مِنْ نِعْمَةٍ إِلَّا أَصْبَحَتُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ بِهَا كَافِرِينَ يَقُولُونَ مُطِرُنَا بِنَوْءٍ كَذَا وَكَذَا فَلَاكَ أَمْنَ آمَنَ بِي وَ حَمِلَنِي عَلَى سُقْيَاى فَذَلِكَ اللَّذِي آمَنَ بِي وَكَفَرَ بِالْكُوْكِبِ وَآمَا مَنْ بِلُكُو كُبِ وَآمَا مَنْ قَلَ مُطِرُنَا بِنَوْءٍ كَذَا وَكَذَا فَذَا لَكَ الَّذِي آمَنَ بِالْكُوْكَ بِ وَكَفَر بِي أَوْ كَفَرَ نِعْمَتِي [احرحه الحميدي (١٣٨) قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْءٍ كَذَا وَكَذَا فَذَالِكَ الَّذِي آمَنَ بِالْكُو كَبِ وَكَفَر بِي أَوْ كَفَرَ نِعْمَتِي [احرحه الحميدي (١٣٨) والوعوانة: ١٦٤/٢٦][انظر:١٧٨٧].

(۱۷۱۷) حضرت زید بن خالد و النظام مروی ہے کہ جی علیا کے دور باسعادت میں ایک مرتبہ رات کے وقت بارش ہوئی، جب ضیح ہوئی تو نبی علیا نظام اللہ تعالی نے فرمایا میں جب ضیح ہوئی تو نبی علیا نظام نے فرمایا میں کہ تبہارے پروردگارنے آج رات کیا فرمایا ؟ اللہ تعالی نے فرمایا میں

هي مُنلهُ امَدُن شِل الشَّامِيِّين مَن الشَّامِيِّين ﴾ وهو الله الشَّامِيِّين الشَّامِيِّين الشَّامِيِّين الله

ا پنے بندوں پر جب بھی کوئی نعت اتارتا ہوں تو ان میں سے ایک گروہ اس کی ناشکری کرنے لگتا ہے، اور کہتا ہے کہ فلال فلال ستارے کی وجہ سے ہم پر بارش ہوئی ہے، لہذا جوشخص مجھ پر ایمان لائے ، میرے پانی پلانے پر میری تعریف کرے، تو وہ مجھ پر ایمان رکھتا اور ستاروں کا انکار کرتا ہے، اور جو یہ کہتا ہے کہ فلاں ستارے کی وجہ سے ہم پر بارش ہوئی ہے تو وہ ستارے پر ایمان رکھتا ہے اور میر سے ساتھ کفر کرتا ہے۔

(١٧١٧٦) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنِى رَبِيعَةُ أَنَّهُ قَالَ عَنْ زَيْدِ بَنِ خَالِدٍ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ضَالَّةِ الْإِبِلِ بُنِ خَالِدٍ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ضَالَّةِ الْإِبِلِ فَعَيْدِ فَسَالُتُ رَبِيعَةً فَقَالَ أَخْبَرَنِيهِ عَنْ زَيْدِ بَنِ خَالِدٍ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ضَالَّةِ الْإِبِلِ فَعَنْ رَبِيعَةً وَالسِّقَاءُ تَوِدُ الْمُاءَ وَتَأْكُلُ الشَّخَرَ حَتَّى تَجِيءَ وَسُئِلَ عَنْ طَالَةِ الْفَسَجِ حَتَّى تَجِيءَ وَسُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الْفَسَمِ فَقَالَ خُذُهَا فَإِنَّمَا هِي لَكَ آوُ لِأَخِيكَ أَوُ لِلذِّئْبِ وَسُئِلَ عَنْ اللَّقَطَةِ فَقَالَ اعْرِفْ وَلِيَّا فَاخْطِهُا بِمَالِكَ وصححه الحارى (٩١)، ومسلم عِفَاصَهَا وَوِكَائِهَا ثُمَّ عَرِّفُهَا سَنَةً فَإِنْ اغْتُرِفَتُ وَإِلَّا فَاخْلِطُهَا بِمَالِكَ [صححه الحارى (٩١)، ومسلم عِفَاصَهَا وَوكَائِهَا ثُمَّ عَرِّفُهَا سَنَةً فَإِنْ اغْتُرِفَتُ وَإِلَّا فَاخْلِطُهَا بِمَالِكَ [صححه الحارى (٩١)، ومسلم (١٧٢٢) وابن حان (٨٨٤)، و ٤٨٩، و ٨٩٤، و ٨٩٨٤)] [اناظر: ١٧٢٨]

(۱۷۱۷) حضرت زید بن خالد دان شرع مروی ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے خودیا کی اور آدی نے بی طایقا سے مکشدہ بحری کا حکم ہے؟

پوچھا تو نی طایقا نے فر مایا تم اسے پکڑلو گے یا بھیڑیا لے جائے گا ،سائل نے بوجھا یا رسول اللہ! کمشدہ اونٹ طرق کیا حکم ہے؟

نی طایقا انتہا کی ناراض ہوئے ،جی کر خسار مہارک سرخ ہو گئے اور فر مایا تمہارا اس کے ساتھ کیا تعلق؟ اس کے پاس اس کا مشکرہ اور جوتے ہیں اور وہ درختوں کے ہے کھا سکتا ہے، پھر سائل نے بوچھا یا رسول اللہ! اگر جھے کسی تھیلی میں جاندی مل جائے تو اس کے بیافر ماتے ہیں؟ نبی طایقا نے فر مایا اس کا ظرف، اس کا بندھن اور اس کی نقدادا چھی طرح محفوظ کرے ایک سال تک اس کی تشمیر کرو، اگر اس دوران کا مالک آجائے تو اس کے حوالے کردو، ورضدہ قتمہاری ہوگئی۔

(۱۷۱۷۷) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنُ سَالِمٍ أَبِي النَّصْرِ مَوْلَى عُمَرَ بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ مَعْمَرِ عَنُ بُسْرِ بُنِ سَعِيدٍ قَالَ أَرْسَلَنِي اللَّهِ بُنِ مَعْمَرٍ عَنُ بُسْرِ بُنِ سَعِيدٍ قَالَ أَرْسَلَنِي أَبُو جُهَيْمِ ابْنُ أُخْتِ أُبِيِّ بُنِ كَعْبٍ إِلَى زَيْدِ بُنِ خَالِدٍ أَسْأَلُهُ مَا سَمِعَ فِي الْمَارِّ بَيْنَ يَدَى الْمُصَلِّى قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لُلَّانُ يَقُومَ أَرْبَعِينَ لَا أَدْرِى مِنْ يَوْمٍ أَوْ شَهْرٍ أَوْ سَنَةٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَصُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لُلُّانُ يَقُومَ أَرْبَعِينَ لَا أَدْرِى مِنْ يَوْمٍ أَوْ شَهْرٍ أَوْ سَنَةٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَعُرُ بَيْنَ يَدُيهِ إِسَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا لَا لَاللَّانِي: صحيح بما بعده (ابن ماجة: ٤٤٤). قال شعب: صحيح على قلب في استاده].

(۱۷۱۷) بسر بن سعید کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے حضرت ابی بن کعب بڑا ٹھڑے بھانچے ابوجہیم نے حضرت زید بن خالد بڑا ٹھڑے پاس وہ حدیث پوچھنے کے لئے بھیجا جو انہوں نے نمازی کے آگے سے گذر نے والے شخص کے متعلق من رکھی تھی ، انہوں نے فرمایا میں نے نبی علیہ کو یہ فرمایا میں نے نبی علیہ کو یہ فرمایا میں نے کہ وہ علیہ میں مایا کہ نبی علیہ نے دن فرمایا ، مہینے یا سال فرمایا ؟

# هي مُنالًا اَخْرُن بَل بِينِي مَرْم ﴾ ﴿ وَ اللَّهُ عَلَى الشَّا مِينِين ﴾ مُنالًا الشَّامِيِّين ﴾

( ١٧١٧٨) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبِ قَالَ حَدَّثَنِي مَوْلَى الْجُهَيْنَةِ عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ زَيْدِ بُنِ خَلِدِ الْجُهَيْنَةِ عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ زَيْدِ بُنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ يُحَدِّثُ عَنُ النَّهُ عَلَيْهِ وَالْخُلُسَةِ [احرجه الطبراني في اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ نَهَى عَنُ النَّهُ عَلَيْهِ وَالْخُلُسَةِ [احرجه الطبراني في اللَّهِ عَنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَالسَّالِ اللهِ عَنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَالْخُلُسَةِ الْعَرْمِ وَهَذَا اسْنَادُ ضَعِيفًا ]. [انظر: ٢٢٠ ٢٧].

(۱۷۱۸) حضرت زید رفانیئا سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی ملیکا کولوٹ مار کرنے اورا بیکے بین سے منع فر مایا ہے۔

( ١٧١٧٩) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضُرِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى ذِنْبٍ عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْآمَةِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ كُنَّانُصَلِّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَغُرِبَ ثُمَّ نَنْصَرِفُ إِلَى السُّوقِ وَلَوْ رُمِى بِنَبْلٍ لَٱبْصَرُتُ مَوَاقِعَهَا [انظر: ٤ ٥ ١٧١].

(۱۷۱۹) حضرت زید بن خالد ڈلٹٹڈ سے مروی ہے کہ ہم لوگ نبی علیٹا کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھتے اور بازار آتے ،اس وقت اگر ہم میں سے کوئی شخص تیر پھیکٹا تو وہ تیرگرنے کی جگہ کوبھی دیکھ سکتا تھا۔

( ١٧١٨) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ يَعْنِى ابْنَ سَعْدٍ عَنُ زَيْدٍ يَغْنِى ابْنَ أَسْلَمَ عَنُ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ زَيْدٍ بْنِ لَا يَسْهُو خَالِدٍ الْجُهَنِى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَوَضَّا فَأَحْسَنَ وُضُوئَهُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يَسْهُو خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَوَضَّا فَأَحْسَنَ وُضُوئَهُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يَسُهُو فِيهِمَا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ [صححه الحاكم (١٣١/١). قال الألباني: حسن (ابو داود: ٥٠٥). قال شعب صحيح لغيره وهذا اسناد ضعيف].

(۱۷۱۸) حضرت زید بن خالد رڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیٰلانے فر مایا جوشخص وضو کرےاورا چھی طرح کرے، پھر دور کعتیں اس طرح پیڑھے کہاس میں غفلت نہ کرے، تو اللہ اس کے بچھلے سارے گنا ہوں کومعا ف فر مادے گا۔

( ١٧١٨١) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ إِسْحَاقَ أَنْبَأَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةً و حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ هُوَ ابْنُ النَّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا الْهُ عَنْ يَكُو بُنِ سَوَادَةً عَنْ آبِي سَالِمِ الْجَيْشَانِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ بَكُو بْنِ سَوَادَةً عَنْ آبِي سَالِمِ الْجَيْشَانِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ بَكُو بْنِ سَوَادَةً عَنْ آبِي سَالِمٍ الْجَيْشَانِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ آوَى ضَالَةً فَهُو ضَالٌ مَا لَمْ يُعَرِّفُهَا [صححه مسلم (١٧٢٥)، قال اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ آوَى ضَالَةً فَهُو ضَالٌ مَا لَمْ يُعَرِّفُهَا [صححه مسلم (١٧٢٥)،

(۱۷۱۸۱) حفرت زید ڈلاٹڈ ہے مروی ہے کہ نبی مالیٹانے ارشاد فرمایا جوشخص کسی کھیکے ہوئے جانور کو پکڑلے ، وہ گمراہ ہے جب تک کداس کی تشمیر فذکر ہے۔

(١٧١٨٢) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُبَارَكِ الْهُنَائِيُّ بَصْوِيٌّ ثِقَةٌ عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ بُسُرِ بَنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْد بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فَقَدْ غَزَا وَمَنْ خَلَفَهُ فِي آهُلِهِ فَقَدْ غَزَا [راجع: ١٧١٦]

(۱۷۱۸۲) حضرت زید بن خالد رہائٹ سے مروی ہے کہ نبی علیائے ارشا دفر مایا جو خص کسی مجاہد کے لئے سامان جہا دمہیا کرے یا

هي مُنلهامَيْن فيل بينيامترا كري هي عدد الله الشاعبيين الله المستدل الشاعبيين الله

اس کے پیچیاس کے اہل خاند کی جفاظت کرے تو اس کے لئے مجاہدے برابراجر وثواب لکھا جائے گا۔

(١٧١٨٣) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِى قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ عَنِ الزُّهْرِى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زَيْدِ بُنِ الزَّهْرِى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ زَيْدِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زَيْدِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زَيْدِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ الْأَمَةِ تَزْنِي وَلَمْ تُحْصَنْ قَالَ خَالِدٍ الْجَهَنِيِّ وَالْمَسْفِيرُ الْحَبْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالطَّفِيرُ الْحَبْلُ الْحَبْلُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ بِصَفِيرٍ وَالصَّفِيرُ الْحَبْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِنْ زَنَتُ فَبِعُهَا وَلَوْ بِصَفِيرٍ وَالصَّفِيرُ الْحَبْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَيْمِ وَالصَّفِيرُ الْحَبْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَيْمِ وَالصَّفِيرُ الْحَبْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْوَلَهُ وَاللَّهُ وَالْعَلَيْمِ وَالصَّفِيرُ وَالصَّفِيرُ وَالْمَالُولَةُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَوْ مِنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعْلِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَالْمُعْلِمُ وَال

(۱۷۱۸) حضرت ابو ہریرہ ڈگاٹیو اور زید بن خالد ڈگاٹیو ہے مروی ہے کہ سی شخص نے نبی علیا ہے اس باندی کے متعلق بو جھاجو شادی شدہ ہونے سے پہلے بدکاری کا ارتکاب کرے تو نبی علیا ہے فر مایا اسے کوڑے مارو، اگر دوبارہ کرے تو چھر کوڑے مارو، اگر چوتھی مرتبہ پھراپیا کرے تواسے نچ دوخواہ ایک رس کے عوض ہی ہو۔

( ١٧١٨٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَوٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْمَةً الْمَعْنَى [راحع: ١٧١٦٩].

(۱۷۱۸۳) گذشته حدیث ای دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٧٠٨٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبْدِ اللَّهِ بْنِ عُنْبَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ وَأَبِى هُرَيْرَةَ قَالَا سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْأَمَةِ فَذَكرَ الْحَدِيثَ وَقَالَ فِى الثَّالِثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ الزُّهْرِيُّ شَكَّ [راحع: ١٧١٦٩].

(۱۷۱۸۵) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٧١٨٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنُ سُفْيَانَ عَنُ رَبِيعَةً بِنِ أَبِي عَبُدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ جَاءَ أَعُوابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلُقَطَةٍ فَقَالَ عَرِّفُهَا سَنَةً ثُمَّ اعْرِفُ عِفَاصَهَا وَوِكَانَهَا فَإِنْ جَاءَ أَحَدُّ يُخْبِرُكَ بِهَا وَإِلَّا فَاسْتَنْفِقُهَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَضَالَّةُ الْفِنَمِ قَالَ لَكَ أَوْ لِلَّذَنْبِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ لَكَ أَوْ لِلْخَيْدِ وَلَا لَكَ أَوْ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ مَا وَسِقَاؤُهَا تَوِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ [راحع: ١٧١٧٦].

(۱۷۱۸۲) حضرت زیدین خالد ڈاٹھئے مروی ہے کہ ایک مرجہ انہوں نے خود یا کی اور آدمی نے بی علیق ہے گمشدہ کہ کہ کا تھم پوچھا تو نبی علیق نے فرمایاتم اسے پکڑلو گے یا جھیڑیا لے جائے گا، سائل نے پوچھا یارسول اللہ! گمشدہ اونٹ مطے تو کیا تھم ہے؟ نبی علیشا نہتائی ناراض ہوئے جتی کہ رخسار مبارک سرخ ہو گئے اور فرمایا تمہارااس کے ساتھ کیا تعلق؟اس کے پاس اس کا مشکیزہ اور جوتے ہیں اور وہ درختوں کے بتے کھا سکتا ہے، پھر سائل نے پوچھا یارسول اللہ!اگر مجھے کی تھیلی میں جاندی مل جائے تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ نبی ملیک نے فرمایا اس کا ظرف، اس کا بندھن اور اس کی تعدادا چھی طرح محفوظ کرے ایک سال تک اس المَّنْ السَّنَا الشَّامِيِّينَ مَنْ الشَّامِيِّينَ مَنْ الشَّامِيِّينَ السَّامُ الشَّامِيِّينَ الشَّامِيِّينَ الشَّامِيِّينَ الشَّامِيِّينَ السَّامُ السَّامُ السَّامُ السَّامُ السَّامِينَ السَّامِينَ السَّامِينَ السَّامِينَ السَّامِينَ السَّامِينَ السَّامُ السَّمَ السَّامُ السَامُ السَامِ السَامِ السَّامُ السَامُ السَّامُ السَّامُ السَّامُ السَّامُ السَّامُ السَامُ السَّامُ السَّامُ السَامُ السَ

کی شهیر کرو،اگراس دوران کا مالک آجائے تواس کے حوالے کردو، درنہ وہمہاری ہوگئی۔

( ۱۷۱۸۷) قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَالِكُ قَالَ أَبِى وَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ عَنْ صَالِح بَنِ كَيْسَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زَيْدِ بَنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الصَّبْحِ بِالْحُدَيْبِيَةِ عَلَى أَثَوِ سَمَاءٍ كَانَتُ مِنُ اللَّيْلِ فَلَمَّا انْصَرَفَ ٱقْبَلَ عَلَى النَّاسِ قَالَ هَلُ تَدُرُونَ مَاذَا قَالَ الصَّبْحِ بِالْحُدَيْبِيَةِ عَلَى أَثُو سَمَاءٍ كَانَتُ مِنُ اللَّيْلِ فَلَمَّا انْصَرَفَ ٱقْبَلَ عَلَى النَّاسِ قَالَ هَلُ تَدُرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِى مُؤْمِنٌ بِى قَالَ إِسْحَاقُ كَافِرٌ بِالْكُوْكِ وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضُلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِى كَافِرٌ بِى فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضُلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِى كَافِرٌ بِى فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضُلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤُمِنٌ بِى كَافِرٌ بِى فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضُلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِى فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِغَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِى فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطُولُ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالْكُو كَبِ وصحه البحارى (٢٤٨)، ومسلم (١٧١)، وابن صاد ماد (١٨٨) و (١٨١٥) وابن حاد (١٨٨) وابن حاد (١٨٥) وابن حاد المَالِقُ فَيْلِكُ مُنْ اللّهِ وَبِرَحْمَةِ فَيْلِكُ وَلَا مُؤْمِنُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا مُؤْمِنُ اللّهُ وَاللّهُ وَلِي عَلْمُ وَالْمُ الْكُولُ عَلْمُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَلْ مُؤْمِنُ اللّهُ واللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِلْكُولُ وَلِي اللّهُ وَلَا مُولِلْكُولُ عَلْمُ وَلَولُولُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَولُولُ اللّهُ وَلِي اللللهُ وَلَا أَلْمُ اللّهُ وَلَا أَلْكُولُ اللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

(۱۲۱۸) حضرت زید بن خالد رٹاٹیؤ سے مروی ہے کہ حدیدیہ میں نبی علیا کے دور باسعادت میں ایک مرتبہ رات کے وقت بارش ہوئی، جب صبح ہوئی تو نبی علیا نے نماز پڑھا کرلوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فر مایا کیا تم لوگوں نے سانہیں کہ تمہارے پروردگار نے آئ رات کیا فر مایا؟ انہوں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانے ہیں، اللہ تعالی نے فر مایا میرے بندوں میں سے پچھلوگ صبح کے وقت مؤمن (اورستاروں کے منکر، جبکہ لوگ ستاروں پرمؤمن) اور میرے منکر ہوتے ہیں، جو شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم ہے ہم پر بارش ہوئی ہے تو وہ مجھ پر ایمان رکھتا اور ستاروں کا انکار کرتا ہے، اور جو یہ کہتا ہے کہ فلاں ستارے کی وجہ سے ہم پر بارش ہوئی ہے تو وہ ستارے پر ایمان رکھتا ہے اور میرے ساتھ کفر کرتا ہے۔

( ١٧١٨٨) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ آبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنُ زَيْدِ بُنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ الشَّهَادَةِ مَنْ شَهِدَ بِهَا صَاحِبُهَا قَبْلَ أَنْ يُسُالَهَا [انظر: ١٧١٧٣].

(۱۷۱۸۸) حفرت زید بن خالد ڈٹاٹٹ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں بہترین گواہوں کے باڑے نہ بتاؤں؟ جو (حق پر) گواہی کی درخواست سے پہلے گواہی دینے کے لئے تیار ہو۔

# يَقِيَّةُ حَدِيثِ أَبِي مَسْعُودٍ الْبُدُرِيِّ الْأَنْصَارِيِّ الْأَنْصَارِيِّ الْأَنْفَ

### حضرت الومسعود بدري انصاري طالتي كي مروبات

( ١٧١٨٩) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِى إِسْمَاعِيلُ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ ٱوْسَ بْنَ ضَمْعَجٍ قَالَ سَمِعْتُ ٱوْسَ بْنَ ضَمْعَجٍ قَالَ سَمِعْتُ ٱبَا مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيَّ الْبَدْرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوُمُّ الْقَوْمَ ٱقْرَوُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَٱقْدَمُهُمْ قِبْحَرَةً فَإِنْ كَانَ هِجْرَتُهُمْ سَوَاءً فَلْيَوْمَهُمْ أَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانَ هِجْرَتُهُمْ سَوَاءً فَلْيَوْمَهُمْ أَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانَ هِجْرَتُهُمْ سَوَاءً فَلْيَوْمَهُمْ

المُن اللهُ المَان اللهُ اللهُ اللهُ وَلا فَي الْهَالِهِ وَلا فِي اللهُ وَلا فِي سُلُطانِهِ وَلا يُحْلَسُ عَلَى تَكُم مَتِهِ فِي يُتِهِ اللَّهِ أَنْ تَأَذَنَ لَكَ أَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

أَكْبَرُهُمْ سِنَّا وَلَا يُؤَمَّ الرَّجُلُ فِي أَهُلِهِ وَلَا فِي سُلُطَانِهِ وَلَا يُجُلَسُ عَلَى تَكْرِمَتِهِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَكَ أَوْ إِلَّا بِإِذْنِهِ [صححه مسلم (٦٧٣)، وابن حزيمة (١٠٠٧، و١٥١، وابن حبان (٢١٤٤٤)، والحاكم (٢٤٣/١). قال الترمذي: حسن صحيح]. [انظر: ١٧٢٢، ١٧٢٢، ٢٧٢٥، ٢٢٦٩٦].

(۱۹۹۰) حفرت حذیفہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ ایک شخص کو بار کا و خداوندی میں پیش کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے اس سے بوچھا کہ تو نے دنیا میں کیا گیا؟ اس نے جواب دیا کہ میں نے ایک ذر ہے کہ رابر بھی نیکی کا کوئی ایسا کا مہیں کیا جس کے ثواب کی جھے بچھ سے امید ہو، تین مرتبہ اس طرح ہوا، تیسری مرتبہ اس نے کہا کہ پروردگار! تو نے مجھے دنیا میں مال و دولت کی فراوانی عطاء فر مائی تھی ، اور میں لوگوں سے درگذر کرتا تھا، مالدار پر آسانی کر دیتا تھا اور شکا سے درگذر کرتا تھا، مالدار پر آسانی کر دیتا تھا اور شکا دست کومہلت دے دیا تھا، اس پراللہ تعالیٰ نے فر مایا اس بات کے حقد ارتو تجھ سے زیادہ ہم ہیں، فرشتو! میرے بند ہے سے میں درگذر کرو چنا نچہ اس کی بخشش ہوگئ، اس حدیث کوس کر حضر سے ابومسعود ڈاٹٹو نے فر مایا کہ میں نے بیرصدیث نبی مالیا کے میں سے بیرصدیث نبی مالیا کے میں سے بیرصدیث نبی مالیا کے میں سے سے صدیث نبی مالیا کہ میں سے سے طرح سن ہے۔

( ١٧١٩١) وَرَجُلٌ آخَرُ أَمَوَ أَهْلُهُ إِذَا مَاتَ أَنْ يُحَرِّقُوهُ ثُمَّ يَطْحَنُوهُ ثُمَّ يُلَوَّوْنَهُ فِي يَوْم رِيحِ عَاصِفٍ فَفَعَلُوا ذَلِكَ بِهِ فَجُمِعَ إِلَى رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ لَهُ مَا حَمَلَكَ عَلَى هَذَا قَالَ يَا رَبِّ لَمْ يَكُنْ عَبُدُ أَعُصَى لَكَ مِنِّى فَرَجُونَ أَنُ أَنْ فَجُمِعَ إِلَى رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ لَهُ مَا حَمَلَكَ عَلَى هَذَا قَالَ يَا رَبِّ لَمْ يَكُنْ عَبُدُ أَعُصَى لَكَ مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَنْجُو قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آراحِع: ١٩٧١ع.

(١٩١١) ایک اور آ دمی تھا جس نے اپنے اہل خانہ کو تھم دیا کہ جب وہ مرجائے تو اسے جلا کرپیس لیں ،اورجس دن تیز ہوا چل

هي مُنلِه اَمُن فَيْل بَيْدِ مِنْ الشَّامِتِين ﴾ ﴿ ١٠٠ ﴿ هُ اللَّهُ الشَّامِتِين ﴾ هُ مُنله الشَّامِتِين ﴿ هُ

رہی ہوتو اس کی راکھ بھیر دیں، اس کے اہل خانہ نے ایسا ہی کیا، اس شخص کے تمام اعضاء کو پروردگار کی بارگاہ میں جن کیا گیا اور اللہ نے اس سے پوچھا کہ تجھے ایسا کرنے پر کس چیز نے مجور کیا؟ اس نے عرض کیا کہ پروردگار! مجھ سے زیادہ تیرانا فرمان بندہ کوئی نہیں تھا، میں نے سوچا کہ شاید اس طرح ہے جاؤں، اللہ تعالی نے فرمایا فرشتو! میرے بندے سے درگذر کرو، بیعدیث ن کربھی حضرت ابومسعود ڈائٹونے فرمایا کہ میں نے بیعدیث بی علیہ سے اس طرح سی حدے

(١٧١٩٢) حَلَّثَنَا يَزِيدُ حَلَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ آبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ آبِي حَازِمٍ عَنْ آبِي مَسْعُودٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌّ إِلَى رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ إِنِّي لَٱتَأَخَّرُ فِي صَلَاةِ الْعَدَاةِ مَخَافَةَ فَلَانِ يَعْنِي رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ إِنِّي لَٱتَأَخَّرُ فِي صَلَاةِ الْعَدَاةِ مَخَافَةَ فَلَانِ يَعْنِي إِمَامَهُمْ قَالَ فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدَّ غَضَبًا فِي مَوْعِظَةٍ مِنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَالَ آيُهَا النَّاسُ إِمَامَهُمْ قَالَ فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدَّ غَضَبًا فِي مَوْعِظَةٍ مِنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَالَ آيُهَا النَّاسُ وَلَيْخَفِّفُ فَإِنَّ فِيهِمْ الضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ [صححه إِنَّ مِنْكُمْ مَنْقُرِينَ فَٱيْكُمْ مَا صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيُخَفِّفُ فَإِنَّ فِيهِمْ الضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ [صححه

المخاري (٩٠)، ومسلم (٤٦٦)، وابن خزيمة (١٦٠٥)، وابن حبان (٢١٣٧)]. [انظر: ٢٢٧٠، ١٧٢٠٥].

(۱۷۱۷) حضرت الومسعود ڈلائٹ سے مروی ہے کہ ایک آ دمی نبی طابقہ کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا یارسول اللہ! میں مجھتا ہوں کہ فلاں آ دمی (اپنے امام) کے خوف سے ٹی فجر کی نماز سے رہ جاؤں گا، راوی کہتے ہیں کہ میں نے اس دن سے زیادہ دوران وعظ نبی طابقہ کو بھی فضب ناک نہیں دیکھا، نبی طابقہ نے فرمایا لوگو! تم میں سے بعض افراد دوسر بے لوگوں کو پتنفر کر دیتے ہیں، تم میں سے جو شخص بھی لوگوں کو نماز پڑھائے، اسے چاہئے کہ ہلکی نماز پڑھائے، کیونکہ نمازیوں میں کمزور، بوڑھے اور ضرورت مند بھی ہوتے ہیں۔

( ١٧١٩٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ آخُبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ آبِي خَالِدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسِ بْنِ آبِي حَازِمٍ عَنْ آبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِى قَالَ أَشَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ نَحُو الْيُمَنِ فَقَالَ الْإِيمَانُ هَاهُنَا قَالَ آلَا وَإِنَّ الْقَسُوةَ وَغِلَظَ الْقُلُوبِ فِي الْفَدَّادِينَ آصُحَابِ الْإِيلِ حَيْثُ يَطْلُعُ قُرْنُ الشَّيْطَانِ فِي رَبِيعَة وَمُضَرَ قَالَ مُحَمَّدٌ عِنْدَ أُصُولِ أَذْنَابِ الْإِيلِ [صححه البحارى (٣٤٩٨)، ومسلم (٥١)] [انظر: ٢٢٦٩٩].

(۱۷۱۹۳) حصرت ابومسعود ڈاٹنؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیشانے ایک مرتبہ اپنے دست مبارک سے یمن کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ایمان یہاں ہے، یا در کھو! دلوں کی تختی اور درشتی ان متکبروں میں ہوتی ہے جواونٹوں کے مالک ہوں، جہال سے شیطان کا سینگ نمودار ہوتا ہے یعنی ربیعہ اور معزما می قبائل میں۔

(١٧١٩٤) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ عُمَّرَ ٱخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ نُعَيْمٍ الْمُجْمِرِ عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نُصَلِّى عَلَيْكَ فَقَالَ قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ [صححه مسلم على مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ [صححه مسلم عنه وابن عزيمة (٢١٧). قال الترمذي: حسن صحيح]. [انظر: ١٧٥، ١٧٢٠، ١٧٢٥].

# هي مُنالِهَ امَرُن بَل يَهِ مِنْ الشَّامِيِّين ﴾ [1] المحالي الشَّامِيِّين ﴿ مُنالُهُ الشَّامِيِّين ﴾

( ١٧١٩٥) وَقَرَأْتُ هَٰذَا الْحَدِيثَ عَلَى عَبُدِ الرَّحْمَنِ مَالِكٌ عَنُ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ عَنُ أَبِي مَسْعُودٍ

(۱۷۱۹۵) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٧١٩٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَاْصِمٍ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَوَأَ الْآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَّنَاهُ [انظر: ١٧٢٢٣]

(۱۹۹۷) حضرت ابومسعود بڑا تھا ہے مروی ہے کہ نبی ملیا نے ارشاد فر مایا جو خص رات کے وقت سورہ بقرہ کی آخری دوآ بیتیں پڑھ لے وہ اس کے لئے کافی ہوجا کیں گا۔

( ١٧١٩٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَبِيبٍ يَعْنِى ابْنَ آبِي ثَابِتٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ الْقَاسِمِ آوُ الْقَاسِمِ اللهِ بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عُتْبَةَ عَنْ أَبِى مَسْعُودٍ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ هَذَا الْأَمُو فِيكُمْ وَإِنَّكُمْ وُلَاتُهُ وَلَنْ يَزَالَ فِيكُمْ حَتَّى تُحْدِثُوا أَعْمَالًا فَإِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْكُمْ شَرَّ خَلْقِهِ فَيَلْتَحِيكُمْ كُمَا يُلْتَحَى الْقَضِيبُ

(۱۷۱۹۷) حضرت الومسعود و النفظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طلیہ نے جمیس خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فر مایا بیے عکومت تمہارے ہاتھ میں رہے گی اورتم اس پر حاکم ہو گے اور اس وقت تک رہو گے جب تک بدعات ایجا ذہیں کرتے ، جب تم ایسا کرنے لگو گے تو اللّذتم پراپی مخلوق میں سے بدترین کو بھیج دے گا جو تمہیں لکڑی کی طرح چھیل دے گا۔

( ١٧١٩٨) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ يَغْنِى ابْنَ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ شِهَابٍ أَنَّ أَبَا بَكُو بُنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْتَادِثِ بْنِ هِشَامٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا مَسْعُودٍ عُقْبَةَ بُنَ عَمْرٍ و قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلُبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلُوانِ الْكَاهِنِ [صححه البحارى (٢٢٣٧)، ومسلم (٢٥٦٧)، وأبن حبال (٧٥٦٥)، ومسلم (٢٥٦٧).

(۱۷۱۹۸) حضرت ابومسعود و النفاسي مروى ہے كه نبي طليقانے كتے كى قيت، فاحشة عورت كى كمائى ،اور كا منول كى مضائى كھانے سے منع فر مايا ہے۔

( ١٧١٩٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الدَّسْتُوائِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ الرَّامِ اللَّهِ الدَّسْتُوائِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجَدَلِيِّ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عُقْبَةَ بُنِ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجَدَلِيِّ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عُقْبَةَ بُنِ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ

### مُنلاً اَمُرُانَ مِن اِنْ الشَّامِينِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَأَوْسَطَهُ وَآخِرَهُ [اخرجه الطبراني في الكبير (٦٧٩). اسناده ضعيف]. [انظر: ٢٢٢٢١، ٢٢٢٢].

(۱۷۲۰) حضرت الم مسعود التي عن المن إستحاق قال وَحَدَّيْنِي فِي الصَّلَاةِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الْمَرُءُ الْمُسْلِمُ صَلَّى عَلَيْهِ فِي صَلَاتِهِ مُحَمَّدُ اللَّهِ إَبُرَاهِيمَ اللَّهِ عَلَى التَّيْمِيُّ عَنْ مُحَمَّدُ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي صَلَاتِهِ مُحَمَّدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ التَّيْمِيُّ عَنْ مُحَمَّدًا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحُنُ عِنْدَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَّ السَّلَامُ وَلَكُن رَجُل اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحُنُ عِنْدَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَّا السَّلَامُ وَلَا أَقْبَل وَسَلَّمَ وَنَحُنُ عِنْدَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَّا السَّلَامُ وَسَلَّمَ وَنَحُن عِنْدَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَّا السَّلَامُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ فَقَلُ عَرَفْنَاهُ فَكَيْكَ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحُن عِنْدَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهُ أَمَّا السَّلَامُ مَن وَسُلُهُ فَقَالَ إِذَا أَنْتُمْ صَلِّينَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَالَ فَصَمَت رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ قَالَ فَصَمَت رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَحْبَيْنَا أَنَّ الرَّجُلَ لَمُ يَسُأَلُهُ فَقَالَ إِذَا أَنْتُمْ صَلَّيْتُمْ عَلَى فَقُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَو اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُوالِقُ عَلَى الْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَل

(۱۷۲۰۱) حضرت ابومسعود ٹائٹنؤ سے مروی ہے کہ نبی اکرم مَنَّائِیْزِ نے ارشاد فر مایا اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جورکوع سجدے میں این پیشت کوسید ھانہ کرے۔

( ١٧٢٠٢ ) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا أَبُو أُوَيْسٍ قَالَ قَالَ الزُّهْرِيُّ إِنَّ أَبَا بَكُرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ

# هي مُنلاً امَيْن فيل يَنظِ مَنْ اللهُ اللهِ اللهُ الله

الْحَارِثِ بْنِ هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِى صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَا بَنِى الْحَارِثِ بْنِ الْخَوْرَجِ وَهُوَ جَدُّ زَيْدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ أَبُو أُمِّهِ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَا هُمُ عَنُ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهُرِ الْبَغِيِّ وَحُلُوانِ الْكَاهِنِ [راَحِع: ١٧١٩٨].

(۱۷۲۰۲) حضرت ابومسعود ٹائٹا ہے مروی ہے کہ نبی ملیلانے کتے کی قیمت ، فاحشہ عورت کی کمائی ،اور کا ہنوں کی مٹھائی کھانے منع فر مایا ہے۔

( ١٧٢.٣) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَهُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا الْأُوزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِى قِلَابَةَ عَنْ أَبِى مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِى قَالَ قِيلَ لَهُ مَا سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي زَعَمُوا قَالَ بِنْسَ مَطِيَّةُ الرَّجُلِ

(۱۷۲۰۳) حضرت ابومسعود ڈاٹٹنے سے مروی ہے کہ کسی نے ان سے بوچھا کہ آپ نے نبی ملیٹا سے ''لوگوں کا خیال ہے''والے جطے کے متعلق کیا سنا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ بیانسان کی بدترین سواری ہے۔

(۱۷۲.٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بُنُ السَّائِبِ قَالَ حَدَّثَنَا سَالِمٌ الْبَرَّادُ قَالَ وَكَانَ عِنْدِى أَوْقَقَ مِنْ لَغُسِى قَالَ فَالَ لَنَا أَبُو مَسْعُودٍ الْبَدُرِيُّ أَلَا أُصَلِّى لَكُمْ صَلَاةً رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَكَبَّرَ فَلَا أَنُو مَسْعُودٍ الْبَدُرِيُّ أَلَا أُصَابِعُهُ عَلَى سَاقَيْهِ وَجَافَى عَنْ إِبْطَيْهِ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ فَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى رُكُبَتَيْهِ وَفُصِلَتُ أَصَابِعُهُ عَلَى سَاقَيْهِ وَجَافَى عَنْ إِبْطَيْهِ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَاسْتَوَى قَائِمًا حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ ثُمَّ سَجَدَ النَّانِيَةَ فَصَلَّى حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ ثُمَّ سَجَدَ النَّانِيَةَ فَصَلَّى حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ ثُمَّ سَجَدَ النَّانِيَةَ فَصَلَّى حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَاسْتَوَى جَالِسًا حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ ثُمَّ سَجَدَ النَّانِيَةَ فَصَلَّى حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَاسْتَوَى جَالِسًا حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ ثُمَّ سَجَدَ النَّانِيَةَ فَصَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَى السَاعَى: ٢/١٥٦ و١٨٧). قال شعب: اسناده حسن]. [انظر: ٢٥٩ م ٢٧١ ، ٢٢٧١ ، ٢٢٧١].

(۱۷۲۰) سالم البراد' جوایک قابل اعتادراوی بین' کہتے بین کرایک مرتبہ حضرت ابومسعود بدری بڑائؤئے ہم نے فربایا کہ کیا میں جہیں بی ایک مرتبہ حضرت ابومسعود بدری بڑائؤئے ہم نے فربایا کہ کیا میں جہیں نبی بایشا کی طرح نماز پڑھ کرنہ دکھا وُن؟ بیہ کہہ کرانہوں نے تکمیر کبی ، رکوع میں اپنی جگہ قائم ہوگیا، پھر سنمع الله لئن انگلیوں کے جوڑ کھنے رکھے، اور ہاتھوں کو پیٹ سے جدار کھا انگلیوں کے جوڑ کھنے رکھے، اور ہاتھوں کو پیٹ سے جدار کھا ان کہ کرسید ھے کھڑے ہوگیا، پھر موسوا پی جگہ قائم ہوگیا، پھر دوسرا سجدہ کیا اور یہاں تک کہ ہرعضوا پی جگہ قائم ہوگیا، پھر دوسرا سجدہ کیا اور یہاں تک کہ ہرعضوا پی جگہ قائم ہوگیا، پھر دوسرا سجدہ کیا اور کو بیٹ سے جدار کھا جا روں رکھیں اس طرح پڑھ کے بیہاں تک کہ ہرعضوا پی جگہ قائم ہوگیا، پھر دوسرا سجدہ کیا اور چاروں رکھیں اس طرح پڑھ کر فرا مایا کہ نبی علیا اس طرح نماز پڑھتے تھے۔

( ١٧٢.٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ أَنَّهُ سَمِعَ قَيْسَ بْنَ أَبِي حَازِمٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي

# هي مُنالِهُ أَمْرُانَ بل يُسِيدُ مَرْمُ لِي مُنالِهِ الشَّاعِيِّين في مُنالُهُ الشَّاعِينِين في مُنالُهُ الشَّاعِينِينِين في مُنالُهُ الشَّاعِينِين في مُنالُهُ السَّالُ الشَّاعِينِين في مُنالُهُ السَّالُ الشَّاعِينِينِينِ في مُنالُهُ السَّالُ الشَّاعِينِينِين في مُنالُمُ السَّالُ الشَّاعِينِينِينَ السَّالُ السَّاعِينِينِينِ في مُنالُمُ السَّالُ السَّالُ السَّالُ السَّالُ السَّالِينَ السَّالُ السَّالِينِينَ السَّالُ السّالُ السَّالُ السَّالِينَ السَّالُ السَّالِينَ السَّالُ السَّالُ السَّالُ السَّالُ السَّالُ السَّالُ السّالِينَ السَّالُ السَّالُ السَّالُ السَّالُ السَّالُ السَالِينَ السَالِينِينَ السَّالُ السَّلِينِ السَالِينَ السَّالُ السَّالُ الس

مَسْعُودٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَلَانًا يُطِيلُ بِنَا الصَّلَاةَ حَتَّى إِنِّى اللَّهِ عِلَيْهِ وَسَلَّمَ غَضَبًا مَا رَأَيْتُهُ غَضِبَ فِى مَوْعِظَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَضَبًا مَا رَأَيْتُهُ غَضِبَ فِى مَوْعِظَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِيكُمُ مُنَقِّرِينَ فَمَنْ أَمَّ قَوْمًا فَلْيُخَفِّفُ بِهِمُ الصَّلَاةَ فَإِنَّ وَرَاءَهُ الْكَبِيرَ وَالْمَرِيضَ وَذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِيكُمُ مُنَقِّرِينَ فَمَنْ أَمَّ قَوْمًا فَلْيُخَفِّفُ بِهِمُ الصَّلَاةَ فَإِنَّ وَرَاءَهُ الْكَبِيرَ وَالْمَرِيضَ وَذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِيكُمْ مُنَقِّرِينَ فَمَنْ أَمَّ قَوْمًا فَلْيُخَفِّفُ بِهِمُ الصَّلَاةَ فَإِنَّ وَرَاءَهُ الْكَبِيرَ وَالْمَرِيضَ وَذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِيكُمْ مُنَقِّرِينَ فَمَنْ أَمَّ قَوْمًا فَلْيُخَفِّفُ بِهِمُ الصَّلَاةَ فَإِنَّ وَرَاءَهُ الْكَبِيرَ وَالْمَرِيضَ وَذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِيكُمْ مُنَقِّرِينَ فَمَنْ أَمَّ قَوْمًا فَلْيُخَفِّفُنُ بِهِمُ الصَّلَاةَ فَإِنَّ وَرَاءَهُ الْكَبِيرَ وَالْمَولِيضَ وَالْمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِيكُمْ مُنَاقِينًا فَعِضَالِهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِيكُمْ مُنَاقِرِينَ فَمَنْ أَمَّ قَوْمًا فَلْيُخَفِّفُنُ بِهِمُ الصَّلَاةَ فَإِنَّ وَرَاءَهُ الْكَبِيرَ وَالْمَوْمِ اللَّهُ الْمُ

(۱۷۲۵) حضرت ابومسعود رٹاٹیڈ سے مروی ہے کہ ایک آ دمی نبی نالیکی خدمت میں حاضر ہوااورعرض کیایارسول اللہ! میں سمجھتا ہوں کہ فلاں آ دمی (اپنے امام) کے خوف سے میں فجر کی نماز سے رہ جاؤں گا، راوی کہتے ہیں کہ میں نے اس دن سے زیادہ دوران وعظ نبی علیکی کو میں خضیب ناک نہیں ذیکھا، نبی ملیکی نیاز گوا جم میں سے بعض افراد دوسر بے لوگوں کو متنفر کر دیتے ہیں، تم میں سے جو محض بھی لوگوں کو نماز پڑھائے، اسے چاہئے کہ ہلکی نماز پڑھائے، کیونکہ نمازیوں میں کمزور، بوڑھے اور ضرورت مند بھی ہوتے ہیں۔

( ١٧٢٠٦) حَدَّثَنَا يَحْتَى بُنُ زَكِرِيَّا بُنِ آبِى زَائِدَةَ حَدَّثَنِى آبِى عَنْ عَامِرٍ قَالَ انْطَلَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ الْعَبَاسُ عَمَّهُ إِلَى السَّبْعِينَ مِنْ الْأَنْصَارِ عِنْدَ الْعَقَبَةِ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَقَالَ لِيَتَكَلَّمُ مُتَكَلِّمُ كُمْ وَلَا يُطِيلُ الْخُطْبَةَ وَإِنْ يَعْلَمُوا بِكُمْ يَفْضَحُوكُمْ فَقَالَ لَيَتَكَلَّمُ مَتَكَلِّمُكُمْ وَلَا يُطِيلُ الْخُطْبَة فَإِنَّ عَلَيْكُمْ مِنْ الْمُشْرِكِينَ عَيْنًا وَإِنْ يَعْلَمُوا بِكُمْ يَفْضَحُوكُمْ فَقَالَ قَايِلُهُمْ وَهُو آبُو أَمَامَةَ سَلْ يَا مُحَمَّدُ لِرَبِّكَ مَاشِئْتَ ثُمَّ سَلُ لِنَفْسِكَ وَلِأَصْحَابِكَ مَاشِئْتَ ثُمَّ آخُيرُنَا مَا لَنَا مِنْ الثَّوَابِ عَلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَعَلَيْكُمْ لِرَبِّكَ مَاشِئْتَ ثُمَّ الْخَيْرُنَا مَا لَنَا مِنْ الثَّوَابِ عَلَى اللَّهِ عَزَّوجَلَّ وَعَلَيْكُمْ لِي اللَّهِ عَزَّوجَلَّ وَعَلَيْكُمْ إِنْ فَعَلْنَا ذَلِكَ قَالَ الْفَيْسِى وَلِأَصْحَابِي إِنَّا فَعَلْنَا ذَلِكَ قَالَ الْفَيْسِى وَلِأَصْحَابِي إِنَّا فَعَلْنَا ذَلِكَ قَالَ لَكُمْ الْجَنَّةُ فَالُوا قَمَا لَنَا إِذَا فَعَلْنَا ذَلِكَ قَالَ لَكُمْ الْجَنَّةُ قَالُوا قَمَا لَنَا إِذَا فَعَلْنَا ذَلِكَ قَالَ لَكُمْ الْجَنَّةُ قَالُوا فَمَا لَنَا إِذَا فَعَلْنَا ذَلِكَ قَالَ لَكُمْ الْجَنَّةُ قَالُوا فَمَا لَنَا إِذَا فَعَلْنَا ذَلِكَ قَالَ لَكُمْ الْجَنَّةُ قَالُوا فَمَا لَنَا إِذَا فَعَلْنَا ذَلِكَ قَالَ لَكُمْ الْجَنَّةُ قَالُوا فَمَا لَنَا إِذَا لَا لِيهِنْمِي: مُواه احمد هكذا مرسلا ورحاله رحال الصحيح قال شعيب: مرسل صحيح

(۱۷۰۱) عامر کتے ہیں کہ (بیعت عقبہ کے موقع پر) نبی علیا اپنے چا حضرت عباس ٹاٹٹو کے ہمراہ ایک گھائی کے قریب سر انساری افراد کے پاس درخت کے بنچ اور فر مایا کہ تمہارا متعلم بات کرلے کین کمبی بات نہ کرے کیونکہ شرکین نے تم پر انساری افراد کے ہیں، اگر انہیں پید چل گیا تو وہ تہمیں بدنا م کریں گے، چنا نچان میں سے ایک صاحب یعنی حضرت ابو امامہ ٹاٹٹو ابو لے ایج و بنا ہیں، اگر انہیں پید چل گیا تو وہ تہمیں بدنا م کریں گے، چنا نچان میں سے ایک صاحب یعنی حضرت ابو امامہ ٹاٹٹو ابو لے ایج و بنا ہیں مطالبات پیش کریں، پھر امامہ ٹاٹٹو ابو لے ایک و آپ پر ہمارا کیا بدلہ ہوگا اگر ہم نے آپ کے مطالبات پورے کرد ہے؟ نبی علیا نے فر مایا اپنے دب سے پیر مطالبہ کرتا ہوں کہ صرف ای کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کی کوشر یک نہ ضم راؤ، اور اپنے لیے اور اپنے کے اس سے بیر مطالبہ کرتا ہوں کہ تم ہمیں شھانہ دو، ہماری مدد کرو، اور ہماری حفاظت بھی ای طرح کرو جیسے اپنی تھا ظت میں اس طرح کرو جیسے اپنی تھا ظت کر مایا تہمیں جنت ملے گی، انہوں نے کہا کہ بھر ہم نے آپ سے اس کا وعدہ کرلیا۔

هي مُناهُ اَفَهُ رَفِيل بِيهِ مِنْ الشَّامِيِّين ﴿ اللَّهُ مِنْ الشَّامِيِّين ﴾ الشَّامِيِّين ﴿ اللَّهُ اللَّهُ السَّالُ الشَّامِيِّين ﴾

(١٧٢.٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكْرِيًّا قَالَ حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ عَنُ عَامِرٍ عَنُ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ نَحُو هَذَا قَالَ وَكَانَ أَبُو مَسْعُودٍ أَصْغَرَهُمْ سِنَّا [احرجه عبد بن حميد (٢٣٨). استاده ضعيف].

(۱۷۲۰۷) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے حضرت ابومسعود رفائفنا ہے جھی مروی ہے۔

( ١٧٢٠٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ زَكُرِيًّا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِي خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ الشَّغْبِيَّ يَقُولُ مَا سَمِعَ الشَّيبُ وَلَا الشُّنَّانُ خُطْيَةً مِثْلَهَا

(۱۷۲۰۸) امام معنی موالله فرماتے ہیں کہ سی جوان مابور سے نے ایساخطبہ بھی نہیں ساہوگا۔

(۱۷۲.۹) حَدَّنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ عَنُ زَائِدَةَ عَنُ عَطَاءِ بَنِ السَّائِبِ عَنُ سَالِم آبِي عَبُدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ عُقَيَةُ بَنُ عَمْوٍ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقَامَ وَكَثَرَ ثُمَّ رَحَعَ وَجَافَى يَدَيْهِ وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى وَكُبَّيَّهِ وَفَرَّ جَبَنُ أَصَابِعِهِ مِنْ وَرَاءِ رُكُبَنَيْهِ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ ثُمَّ رَحَعَاتٍ ثُمَّ وَفَعَ رَأْسَهُ فَقَامَ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ قَالَ فَصَلَّى الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ قَالَ فَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ قَالَ فَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ قَالَ فَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّقَرَ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ قَالَ فَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّقَرَ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ قَالَ فَصَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّقَرَ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ قَالَ فَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّه

اور ژاپ کی نیت رکھتا ہے تو وہ خرچ کرنا بھی صدقہ ہے۔

( ١٧٢١١) حَدَّثَنَا ٱبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ آبِي مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُوسِبَ رَجُلٌ مِمَّنُ كَانَ قَبْلَكُمْ فَلَمْ يُوجَدُ لَهُ مِنْ الْخَيْرِ شَيْءٌ إِلَّا ٱنَّهُ كَانَ رَجُلًا مُوسِرًا وَكَانَ يُخَالِطُ النَّاسَ فَكَانَ يَقُولُ لِغِلْمَانِهِ تَجَاوَزُوا عَنْ الْمُعُسِرِ قَالَ فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِمَلَائِكَتِهِ نَحْنُ أَحَقُّ بِذَلِكَ مِنْهُ تَجَاوَزُوا

# هي مُنالُهُ المَّارِينَ بل يُعِيدُ مِنْ أَلِي الشَّامِيِّينِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

عُنهُ [صححه مسلم (٢١ ٥٠)، وابن حيان (٥٠٤٧)، والحاكم (٢٩/٢)].

(۱۷۲۱) حضرت ابومسعود رفافظ سے مروی ہے کہ ایک شخص کو حساب کتاب کے لئے بارگاہ خداوندی میں پیش کیا گیا، کیکن اس ک کوئی نیکی نہیں مل سکی ، البتہ وہ مالدار آ دمی تھا، لوگوں سے تجارت کرتا تھا، اس نے اپنے غلاموں سے کہدر کھا تھا کہ تنگدست کو مہلت دے دیا کرو، اس پر اللہ تعالی نے فرمایا اس بات کے حقد ارتو تجھ سے زیادہ ہم ہیں، فرشتو! میرے بندے سے بھی درگذر کروچنا نچہ اس کی بخشش ہوگئ۔

(۱۷۲۱۲) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمُيْرٍ وَيَغْلَى وَمُحَمَّدٌ يَغْنِى ابْنَى عُبَيْدٍ قَالُوا أَنَا الْأَعْمَشُ عَنُ أَبِى عَمْرُو الشَّيْبَانِيِّ عَنُ آبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ إِنِّى أَبُدِعَ بِى فَاحُمِلُنِى قَالَ مَا عِنْدِى مَا أَحْمِلُكَ عَلَيْهِ وَلَكُنُ انْتِ فُلَانًا فَأَتَاهُ فَحَمَلَهُ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنَّهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْ الْرَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنُوا الْمَا عِنْدِى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْ وَلَى عَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ آجُرٍ فَاعِلِهِ قَالَ مُحَمَّدٌ فَإِنَّهُ قَدْ بُدِعَ بِى [صححه مسلم اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ذَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ آجُرٍ فَاعِلِهِ قَالَ مُحَمَّدٌ فَإِنَّهُ قَدْ بُدِعَ بِي [صححه مسلم اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ذَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ آجُرٍ فَاعِلِهِ قَالَ مُحَمَّدٌ فَإِنَّهُ قَدْ بُدِعَ بِي [صححه مسلم اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَالًا فَقَالَ مَرْسُلُولُ الْعَلَى عَلَيْهِ وَلَا مُعْمَلًا فَإِنَّهُ عَلَيْهُ وَلَا مُعْرَالًا فَالْعَامُ وَلَا عَلَى عَلَيْهِ وَلَا عَلَى عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَاللَهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهُ وَلَا عَلَى عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْمُ الْعَالِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ وَالِهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعُولِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى الْعَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَ

(۱۷۲۱۲) حضرت ابومسعود رقانین سے مروی ہے کہ ایک آ دی نبی طابیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میرا سامان سفر اور سواری ختم ہوگئ ہے، لبندا مجھے کوئی سواری دے دیجئے ، نبی طابیہ نے فرما یا اس وفت نو میرے پاس کوئی جانو رنہیں ہے جس پر میں متہمیں سوار کردوں ، البنۃ فلان شخص کے پاس چلے جاؤ ، وہ آ دمی اس کے پاس چلا گیا اور اس نے اسے سواری دے دی ، وہ آ دمی نبی علیا ہے پاس وارس نے اسے سواری دے دی ، وہ آ دمی نبی علیا ہے پاس وارس کے باس وارس کے باس وارس نبی کی طرف رہنمائی کر دے ، اسے بھی نبی کی طرف رہنمائی کر دے ، اسے بھی نبی کی کرنے والے کی طرح اجرو فواب ماتا ہے۔

( ١٧٢١٣) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ آبِي مَسْعُودٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ يُكَنَّى أَبَا شُعَيْبٍ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الْجُوعَ فَاتَيْتُ غُلَامًا لِي قَصَّابًا فَامَرْتُهُ أَنْ يَجْعَلَ لَنَا طَعَامًا لِخَمْسَةِ رِجَالٍ قَالَ ثُمَّ دَعُوتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَامِسَ خَمْسَةٍ وَتَبِعَهُمْ رَجُلٌ لَنَا طَعَامًا لِخَمْسَةِ رِجَالٍ قَالَ ثُمَّ دَعُوتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَابَ قَالَ هَذَا قَدْ تَبِعَنَا إِنْ شِنْتَ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ وَإِلَّا رَجَعَ فَآذِنَ لَهُ فَلَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَابَ قَالَ هَذَا قَدْ تَبِعَنَا إِنْ شِنْتَ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ وَإِلَّا رَجَعَ فَآذِنَ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَابَ قَالَ هَذَا قَدْ تَبِعَنَا إِنْ شِنْتَ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ وَإِلَّا رَجَعَ فَآذِنَ لَهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَابَ قَالَ هَذَا قَدْ تَبِعَنَا إِنْ شِنْتَ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ وَإِلَّا رَجَعَ فَآذِنَ لَهُ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَابَ قَالَ هَذَا قَدْ تَبِعَنَا إِنْ شِنْتَ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ وَإِلَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبُوبَ قَالَ هَذَا قَدْ تَبِعَنَا إِنْ شِنْتَ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ وَإِلَا لَعْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبُوبُ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعَلِيْهِ وَسَلَّمَ الْمَاسَعُونَ لَهُ الْعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ الْقَالَ عَلَا فَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْتُلْوَى لَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

(۱۷۲۱۳) حضرت ابومسعود بالنظام مروی ہے کہ انصار میں ایک آ دی تھا جس کا نام ابوشعیب تھا، اس کا ایک غلام قصائی تھا، اس نے اپنے میں سے بانچ میں آ دمی ہوں گے، اس نے اپنے ملام سے کہا کہ کسی دن کھانا پکاؤ تا کہ میں نبی طینا کی دعوت کروں جو کہ پانچ میں سے پانچ میں آ دمی ہوں گے، چنانچہ اس نے نبی طینا کی دعوت کی، نبی طینا کے ساتھ ایک آ دمی زائد آ گیا، نبی طینا نے اس کے گھر بہنچ کر فرمایا کہ میخف ہمارے ساتھ آ گیا ہے، کیا تم اسے بھی اجازت دیے ہو؟ اس نے اجازت دے دی۔

( ١٧٢١٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ ٱلْحُبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ

### هي مُنالِهُ اخْرُنْ بل يَنْ مَتِّم كُولُ اللهُ اللهُ اللهُ السَّلُ الشَّامِيِّين كِي

إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّى أَبُدِعَ بِى أَى انْقَطَعَ بِى فَاحْمِلْنِى فَلَكُوَ الْحَدِيثَ[راحع:٢١٢١] (١٤٢١٣) حديث نمبر(١٤٢١٢) الرومري سندسے بھي مروي ہے۔

(١٧٢١٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنِ الْآَعُمَشِ عَنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنُ أَبِيهِ عَنُ أَبِيهِ عَنُ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ بَيْنَا أَنَا أَضُوبُ غُلَامًا لِي إِذْ سَمِعْتُ صَوْتًا مِنْ وَرَائِي اعْلَمُ أَبَا مَسْعُودٍ ثَلَاثًا فَالْتَفَتُّ فَإِذَا رَشُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَاللَّهِ لَلَّهُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَى هَذَا قَالَ فَحَلَفْتُ أَنُ لَا أَضُوبَ وَسُلَّمَ فَقَالَ وَاللَّهِ لَلَّهُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَى هَذَا قَالَ فَحَلَفْتُ أَنْ لَا أَضُوبَ مَمْلُوكًا أَبَدًا [صححه مسلم (١٦٥٩). قال الترمذي: حسن صحيح]. [انظر: ٢٢٧١، ٢٢٧٠، ٢٢٧٠].

(۱۷۲۵) حفرت ابومسعود رفات مروی ہے کہ ایک دن میں اپنے کسی غلام کو مارپیٹ رہاتھا کہ پیچھے سے ایک آواز تین مرتبہ سائی دی اے ابومسعود! یا در کھو! میں نے پیچھے مڑکر دیکھا تو وہ نبی ملیلاتے، آپ مالین کے فرمایا بخدا! تم اس غلام پرجتنی قدرت رکھتے ہو، اللہ تم پراس سے زیادہ قدرت رکھتاہے، اس وقت میں نے قتم کھائی کہ آئندہ کھی کسی غلام کوئیس ماروں گا۔

( ١٧٢١٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهُوِى عَنُ آبِى بَكْرِ بَنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بَنِ الْحَارِثِ بَنِ هِشَامِ عَنْ آبِى بَكْرِ بَنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بَنِ الْحَارِثِ بَنِ هِشَامٍ عَنْ آبِى بَكْرِ بَنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بَنِ الْحَارِثِ بَنِ هِشَامٍ عَنْ آبِى مَسْعُودٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكُلْبِ وَعَنْ مَهْرِ الْبَغِيِّ وَعَنْ حُلُوانِ الْكَاهِ وَاسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكُلْبِ وَعَنْ مَهْرِ الْبَغِيِّ وَعَنْ حُلُوانِ الْكَاهِ وَالْمَعْنِ فَالْمُولِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَعَنْ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعْنَ وَالْمَعْنِ وَالْمَعْنِ وَعَنْ مَهُو الْبَعْمِ الْمِعْلَى وَعَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعْلِي وَعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ الْمُعْلِقُ اللّهُ الْمُعَلِي اللّهُ الْمُعْلِي اللّهُ الْمُلْكُولُولِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

(۱۷۲۲) حضرت ابومسعود اللفظ سے مروی ہے کہ نبی علیظ نے کتے کی قیمت ، فاحشہ عورت کی کمائی ،اور کا ہنوں کی مٹھائی کھانے سے منع فرمایا ہے۔

( ١٧٢١٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ كُنَّا مَعَ عُمَرَ بُنِ عَبُدِ الْعَزِيزِ فَأَخَّرَ صَلَاةَ الْعَصْرِ مَرَّةً فَقَالَ لَهُ عُرُوةً بُنُ الزُّبَيْرِ حَدَّثَنِى بَشِيرُ بُنُ أَبِى مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّ الْمُغِيرَةَ بُنَ شُعْبَةَ أَخَّرَ الصَّلَاةَ مَرَّةً يَعْنِى الْعَصْرَ فَقَالَ لَهُ أَبُو مَسْعُودٍ أَمَا وَاللَّهِ يَا مُغِيرَةُ لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَام نَزَلَ فَصَلَّى وَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَصَلَّى النَّاسُ مَعَهُ ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَصَلَّى النَّاسُ مَعَهُ ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَصَلَّى النَّاسُ مَعَهُ ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَصَلَّى النَّاسُ مَعَهُ عُرَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَصَلَّى النَّاسُ مَعَهُ عُرُوهُ أَوْإِنَّ جِبْرِيلَ هُو سَنَّ الصَّلَاةَ قَالَ النَّاسُ مَعَهُ حَتَّى عَدَّ حَمْسَ صَلَواتٍ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ انْظُرْ مَا تَقُولُ يَا عُرُوةً أَوَإِنَّ جِبْرِيلَ هُو سَنَّ الصَّلَاةَ قَالَ عُرُوةً كَذَلِكَ حَدَّيْنِى بَشِيرُ بُنُ أَبِى مَسْعُودٍ فَمَا زَالَ عُمَرُ يَتَعَلَّمُ وَقَتَ الصَّلَاقِ بِعَلَامَةٍ حَتَّى فَارَقَ اللَّذَيَ الصَّلَاقِ بِعَلَامَةٍ حَتَّى فَارَقَ اللَّذَيَ الصَّالِ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ مَا وَقَتَ الصَّلَاقِ بِعَلَامَةٍ حَتَّى فَارَقَ اللَّذَى وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ مِلْكَالِكَ حَدَّيْنِى بَعِيلًا مَ وَلَى اللَّهُ مُ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَلَى عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُ وَالَوْلَ الْمُولِي اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُورُ وَلَيْلِكَ مَلْولُو اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُ الْمَلَ الْمَلَى اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ

(۱۷۲۷) امام زہری میکنی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ حضرت عمر بن عبدالعزیز میکنی کے پاس ہے، انہوں نے عصری نماز مؤخر کردی، تو عروہ بن زبیر میکنی نے ان سے کہا کہ مجھ سے بشیر بن ابی مسعود انصاری نے بیصدیث بیان کی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت مغیرہ بن شعبہ ڈاٹنو نے بھی نماز عصر میں تا خیر کردی تھی ، تو حضرت ابومسعود ڈاٹنو نے ان سے فرمایا تھا بخدا! مغیرہ! آپ یہ بات جانے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت جریل مالیکا نازل ہوئے اور انہوں نے نماز پڑھی ، نبی ملیکا اور صحابہ ڈوکنٹر نے بھی اس وقت

# 

نماز برهی،اس طرح یا نجول نماز کے وقت وہ آئے اور وقت مقرر کیا۔

یہ حدیث من کر حفزت عمر بن عبدالعزیز میں ہے فرمایا عروہ! اچھی طرح سوچ سمجھ کر کہو، کیا جریل نے نماز کا وقت متعین کیا تھا؟ حفزت عروہ میں ہے۔ اس کے بعد متعین کیا تھا؟ حفزت عروہ میں ہونے فرمایا جی ہاں! بشیر بن الی مسعود نے مجھ سے اس طرح حدیث بیان کی ہے، اس کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز میں ہونے سے رخصت ہونے تک نماز کے وقت کی تعیین علامت سے کرلیا کرتے تھے۔

(١٧٢١٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَو قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ سَمِعْتُ رِبُعِيَّ بُنَ حِرَاشٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النَّبُوَّةِ الْأُولَى إِذَا لَمْ تَسْتَحْى فَاصْنَعُ مَا شِئْتَ [صححه البحارى (٣٤٨٤)]. [انظر: ٢٢٢١، ١٧٢٣٧، ١٧٢٣٧].

(۱۷۲۱۸) حضرت ابومسعود ٹالٹوئاسے مروی ہے کہ نبی ملیکانے ارشاد فر مایا لوگوں نے پہلی نبوت کا جو کلام پایا ہے، اس میں سیا بات بھی شامل ہے کہ جب تم میں شرم وحیاء ندر ہے توجو جا ہوکرو۔

( ١٧٢١٩) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَلَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَجَّاجٌ قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنُ مَنْصُورٍ عَنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
بُنِ يَزِيدَ قَالَ كُنْتُ أُحَدِّثُ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ حَدِيثًا فَلَقِيتُهُ وَهُو يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَسَأَلْتُهُ فَحَدَّتَ عَنْ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ قَرَأَ الْآيَتَيْنِ الْآخِرَتَيْنِ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ [صححه البحارى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (١٧٢٥، ١٧٢٢٨، ١٧٢١٥].

(۱۷۲۹) حضرت ابومسعود مٹاٹھ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فر مایا جو مخص رات کے وقت سور ہُ بقر ہ کی آخری دوآ پیتیں پڑھ لے وہ اس کے لئے کافی ہوجا کیں گی۔

( ١٧٢٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ أَوْسَ بْنَ ضَمْعَج يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودٍ يَقُولُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمُّ الْقَوْمَ ٱقْرَوُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَٱقْدَمُهُمْ قِرَاءَةً فَإِنْ كَانَتُ قِرَاءَتُهُمْ سَوَاءً فَلْيَوُمَّهُمْ أَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانُوا فِى الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَلْيَوُمَّهُمْ أَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانُوا فِى الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَلْيَوُمَّهُمْ أَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانُوا فِى الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَلْيَوُمَّهُمْ آقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانُوا فِى الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَلْيَوْمَهُمْ أَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانُوا فِى الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَلْيَوْمَهُمْ آكْبَرُهُمْ سِنَّا وَلَا يُؤَمَّنَ الرَّجُلُ فِى آهُلِهِ وَلَا فِى سُلْطَانِهِ وَلَا يُجْلَسُ عَلَى تَكْرِمَتِهِ فِى بَيْتِهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ آوْ

(۱۷۲۲) حضرت ابومسعود رفائن سے مروی ہے کہ نی علیہ نے ارشاد فر ملیا لوگوں کی امامت وہ فض کرائے جوان میں قرآن کا مب سے بوا قاری اورسب سے قدیم القراءت ہو، اگر سب لوگ قراءت میں برابر ہوں تو سب سے پہلے ہجرت کرنے والا ، امامت کرے، اورا گر ہجرت میں بھی سب برابر ہوں تو سب سے زیادہ عمر رسیدہ آدی امامت کرے، کی فخص کے گھریا حکومت میں کوئی دوسراا مام نہ کرائے، اس طرح کوئی فض کسی کے گھریں اس کے باعزت مقام پرنہ بیٹھے اللا یہ کہ وہ اجازت دے دے۔ میں کوئی دوسراا مام نہ کرائے ، اس طرح کوئی فن اُن میں گھریں اس کے باعزت مقام پرنہ بیٹھے اللا یہ کہ وہ اجازت دے دے۔ (۱۷۲۲۱) حَدَّثَنَا مُحَمِّمَدُ بُنُ جَعْفَرِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ سُلْنِمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبًا وَ الِلِ یُحَدِّثُ عَنْ آبِی مَسْعُودٍ أَنَّ

﴿ مُنْ لِمُ المَّهُ وَمِنْ لِي يَسِدِ مِنْ كُلِي الشَّامِيِّينِ ﴾ مناله الشّامِيِّين ﴿ مَنْ الشَّامِيِّينَ لَيْ

رَجُلًا مِنْ قَوْمِهِ يُقَالُ لَهُ أَبُو شُعَيْبِ صَنَعَ طَعَامًا فَأَرْسَلَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيُنِي أَنْتَ وَحَمْسَةً مَعَكَ قَالَ فَبَعَتَ إِلَيْهِ أَنْ الْذَنْ لِي فِي السَّادِسِ [صححه البحاری(٢٠٨١) ومسلم(٢٠٣٦)][راحع: ٢٠٣١] معَكَ قَالَ فَبَعَتَ إِلَيْهِ أَنْ الْذَنْ لِي فِي السَّادِسِ [صححه البحاری(٢٠٨١) ومسلم(٢٠٣١)][راحع: ٢٠٢١] (١٢٢١) حضرت ابو مسعود النَّيْ عَم مروى م كه انصار عن ايك آدي قا جس كانام ابوشعيب تقاءاس نا ايك دن كهانا پايا اور جي النياك في السينام بهيجاكم آپ الي عاتم بي في آدميول كو لي كرتشريف لاسيخ، نبي عليها في ما يعجم حيف كي بهي اجازت دووو

(۱۷۲۲۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَوٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَمْوٍ و الشَّيْبَانِيَّ عَنْ أَبِى مَسْعُودٍ أَنَّ رَجُلًا تَصَدَّقَ بِنَاقَةٍ مَخُطُومَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَتَأْتِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِسَبْعِ مِائَةِ تَصَدُّقَ بِنَاقَةٍ مَخُطُومَةٍ [صححه مسلم (۱۸۹۲) وابن حان (۲۶۰۵)، والحاكم (۱۸۰۲)] [انظر: ۲۲۷۱، ۲۷۷۱، ۲۷۲۱] ناقةٍ مَخُطُومَةٍ [صححه مسلم (۱۸۹۲) وابن حان (۲۶۰،) والحاكم (۱۸۲۲۲) حفرت ابومسعود رُقَاتُنَ عَم وَلَي مَه لَي الله عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ مَنْ قَرا الْآيَتَيْنِ مِنْ الْبَعْرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ قَالَ عَدَّيْنَا شُعْبَةٌ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ إِبُواهِيمَ عَنْ عَلْمِ لَيْلُ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ الْرَحْمَنِ الْمَدْ عَنْ النَّي مَنْ عَلْقَاهُ قَالَ عَدْ الرَّحْمَنِ فَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ مَنْ قَرا الْآيَتَيْنِ مِنْ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ قَالَ عَدْ الرَّحْمَنِ الْمَعْرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ قَالَ عَدْ الرَّحْمَنِ فَلَ المَدْتُونِ مِنْ الْبَعْرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ قَالَ عَدْ الرَّحْمَنِ الْمَعْرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ قَالَ عَدْ الرَّحْمَنِ فَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَرا الْآيَتَيْنِ مِنْ الْبَعْرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ قَالَ عَدْ الرَّحْمَنِ فَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ مَنْ قَرا الْآيَتِيْنِ مِنْ الْبَعْرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ قَالَ عَدْ الرَّحْمَنِ الْمَعْرَةِ فَى لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ قَالَ عَدْ الرَّعْمَ وَلَا عَنْ عَلَيْهِ وَا مُنْ عَلَيْهِ وَالْمَالِ وَلَا مَنْ عَلَيْهِ وَالْعَلَى مُوالِي عَلَيْهِ المَالِمُ وَالْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ الْمَلْعُولُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ الْمَنْ مُوالَى اللهُ عَلَيْه المَالِمُ وَالْمَالُولُ اللهُ الْولِي مِعْلَى اللهُ ا

( ١٧٢٢٤) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَادِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَأَ الْآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ [راحع: ١٧٢١]. ( ١٤٢٢٣) حضرت الومسعود ثالتُوْسے مروی ہے کہ نی عَلَیْا نے ارشادفر مایا جو خص رات کے وقت سورہ بقرہ کی آخری دوآ بیش پڑھ لے وہ اس کے لئے کافی ہوجا کیں گی۔

( ١٧٢٢٥) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءِ عَنْ أَوْسِ بْنِ صَمْعَجِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيوُمَّ الْقَوْمَ ٱقُرَوُّهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى فَإِنْ كَانُوا فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيوُمَّ الْقَوْمَ ٱقُرَوُّهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى فَإِنْ كَانُوا فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ [راجع: ١٧١٨٩]. فَاكْبَرُهُمْ سِنَّا وَلَا يُؤَمَّنَ رَجُلٌ فِي سُلْطَانِهِ وَلَا يُجْلَسُ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ [راجع: ١٧١٨٩].

(۱۷۲۲۵) حضرت ابومسعود و النفؤے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشاد فر مایالوگوں کی امامت وہ مخص کرائے جوان میں قرآن کا سب سے بردا قاری اور سب سے قدیم القراءت ہو، اگر سب لوگ قراءت میں برابر ہوں تو سب سے پہلے بجرت کرنے والا المت كرے، اور اگر جمرت ميں بھي سب برابر بول توسب سے زياده عمر رسيده آدى المت كرے، كئي شخص كھريا حكومت ميں كوئى دوسراالم مذكر ائے، اسى طرح كوئى شخص كى كھريا حكومت ميں كوئى دوسراالم مذكر ائے، اسى طرح كوئى شخص كى كھر ميں اس كے باعزت مقام پرند بيٹھ الا يد كوه اجازت دے دے۔ ميں كوئى دوسراالم مذكر ائے، اسى طرح كوئى شخص كى كھر ميں اس كے باعزت مقام پرند بيٹھ الا يد وه اجازت دے دے۔ (١٩٢٦٠) حَدَّنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّنَا شُغَبَةُ وَالتَّوْرِيُّ قَالَا حَدَّنَا مَنْصُورٌ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودٍ عُقْبَةَ بُنَ عَمْرُ و الْبَدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ نَبِيُّ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ مِمَّا أَدُرَكُ النَّاسُ مِنْ كَلامِ النَّبُوّةِ الْأُولَى إِذَا لَهُ تَسْتَحْي فَاصُنَعُ مَا شِنْتَ [راجع: ١٧٢٢٦].

(۱۷۲۲) حضرت ابومسعود ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی طائیا نے ارشا دفر مایا لوگوں نے پہلی نبوت کا جو کلام پایا ہے، اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ جبتم میں شرم وحیاء ندرہے توجو جا ہو کرو۔

( ۱۷۲۲۷) حَلَّثُنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةً قَالَ حَلَّنِنى إِسْمَاعِيلُ بْنُ رَجَاءٍ وَإِسْمَاعِيلُ يَعْنِى ابْنَ عُلَيَّةً قَالَ شُعْبَةً عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ عَنْ آوْسِ بْنِ ضَمْعَج عَنْ آبِى مَسْعُودٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوُمُّ الْقَوْمَ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ عَنْ آوْسِ بْنِ ضَمْعَج عَنْ آبِى مَسْعُودٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوُمُّ الْقَوْمَ أَقُومُ لَكَ وَاقْلَمُهُمْ قِرَاءَةً فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَآقُلَمُهُمْ هِجُرَةً فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَآقُلَمُهُمْ هِجُرَةً فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَآقُلَمُهُمْ هِجُرَةً فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَآكُبُوهُمْ فِي الْقَوْمَ لَكُولُوهُ فَلَ إِسْمَاعِيلُ وَلَا فِي آهُلِهِ وَلَا يُجْلَسُ عَلَى تَكُومَتِهِ قَالَ إِسْمَاعِيلُ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ أَوْ يَأَذَنَ لَكَ [راحع: ١٧٧١٨].

المست کرے، اور اگر ہم ت کے بیا القراءت ہو، اگر سب اوگ قراءت میں برابر ہوں تو سب سے پہلے ہجرت کرنے والا المت کرے، اور اگر ہم کا القراءت ہو، اگر سب اوگ قراءت میں برابر ہوں تو سب سے پہلے ہجرت کرنے والا المت کرے، اور اگر ہجرت میں ہم سب برابر ہوں تو سب سے بہلے ہجرت کرنے والا المت کرے، اور اگر ہجرت میں ہمی سب برابر ہوں تو سب سے زیادہ عمر رسیدہ آدی امامت کرے، کی شخص کے گھر یا حکومت میں کوئی دوسراامام نہ کرائے، اسی طرح کوئی شخص کے گھر میں اس کے باعزت مقام پرنہ بیٹھے الآ یہ کہ وہ اجازت دے دے۔ میں کوئی دوسراامام نہ کرائے، اسی طرح کوئی شخص کی کے گھر میں اس کے باعزت مقام پرنہ بیٹھے الآ یہ کہ وہ اجازت دے دے۔ میں کوئی دوسراامام نہ کرائے، اسی طرح کوئی شخص کی کے گھر میں اس کے باعزت مقام پرنہ بیٹھے الآ سے کہ وہ اجازت دے دے۔ عن آبی مستعود عن النہ تی صلکی اللّه عَلَيْهِ وَ سَلّمَة

( ١٧٢٢٩ ) وَوَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ عَنْ عُفْبَةَ بُنِ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَرَأَ الْآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ [راحع: ١٧٢١].

(۱۷۲۲۸-۱۷۲۲۹) حفرت ابومسعود ٹاٹنئے مروی ہے کہ بی ملیکانے ارشاد فر مایا جو مخص رات کے وقت سورہ بقرہ کی آخری دوآ بیتیں پڑھ لے وہ اس کے لئے کافی ہوجا تیں گی۔

( ١٧٢٠٠) حَلَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَيَزِيدُ بُنُ هَارُونَ آخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسٍ عَنْ أَبِى مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ آخَدٍ قَالَ يَزِيدُ وَلَا لِحَيَاتِهِ وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ تَعَالَى فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَصَلُّوا [صححه البحارى (١٠٤١) ومسلم (٩١١) وابن حزيمة (١٣٧٠)]

# هي مُنالِمَ المَّرِينَ بل يَهِيمُ مَنْ وَمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ المِنْ اللَّهُ المِنْ اللَّهُ المِنْ اللَّهُ المِنْ اللَّهُ المُنْ اللَّهُ المِنْ اللَّهُ المُنْ اللَّهُ المِنْ اللَّهُ المِنْ اللَّهُ المُنْ اللَّهُ المِنْ اللَّهُ المُنْ اللَّهُ المِنْ اللَّهُ المِنْ اللَّهُ المِنْ اللَّهُ المِنْ اللَّهُ المُنْ اللَّهُ المِنْ اللَّهُ المُنْ اللِيْ اللَّهُ المُنْ اللَّهُ اللَّهُ المُنْ اللِي المُنْ اللَّلِي المُنْ اللَّهُ اللِي اللِي اللَّلِي اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ المُنْ اللِي اللَّلِي اللَّلِي اللَّلِي اللَّهُ المُنْ اللَّلِي اللَّلِي اللَّلِي اللَّذِي اللَّلِي اللَّلِي اللَّلِي اللَّلِي اللَّهُ الْمُنْ اللِي اللِي اللِي اللَّذِي اللِي اللَّذِي اللَّلِي اللِي اللِي اللَّلِي اللَّلِي اللَّلْمُ الللِي اللِي اللِي اللِي اللَّلِي الللِي اللِي اللِي الللِي الللِي اللِي اللِي اللِي اللِي اللِي اللِي اللِي الللْلِي اللِي اللِي اللِي اللِي اللِي اللِي اللِي اللِي الللِي اللللِي اللللْلِي الللِي الللِي الللللِي الللِي الللِي الللِي الللِي اللللْلِي الللِي الللِي اللللْلِي الللِي اللِي اللِي الللِي اللللِي اللللْلِي الللِي الللللِي اللِي الللِي اللللِي اللللِي الللِ

(۱۷۲۳۰) حضرت ابومسعود ر النظر من موی ہے کہ بی ملیکانے ارشاد فرمایا منس و قرکسی کی موت (وحیات) کی وجہ سے نہیں گہنا تے ، بیدونوں تو اللہ کی نشانیاں ہیں ،اس لئے جبتم انہیں گہن لگتے ہوئے دیکھوتو نماز پڑھا کرو۔

( ١٧٢٣١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةً قَالَا حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عُمَارَةً بْنِ عُمَيْرِ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سَخْبَرَةَ الْأَزْدِيِّ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ مَنَا كِبَنَا فِي الصَّلَةِ قَالَ وَكِيعٌ وَيَقُولُ اسْتَوُوا وَلَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ لِيَلِيَتِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَخْلَامِ وَالنَّهَى ثُمَّ اللّهِ عَلَيْ وَسَلَّمَ وَالنَّهَى ثُمَّ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ مَا لَكُومُ اللّهُ عَلَيْهُ مَ لَولًا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مَلًا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ مَا لَكُومُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مَلْ اللّهُ عَلَيْهُ مَا لَهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مِلْكُمْ اللّهُ عَلَولُو اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مَا لَا عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

(۱۷۲۳) حضرت ابومسعود بڑاٹھ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نماز میں ہمارے کندھوں پر ہاتھ رکھ کرفر ماتے صفیں سیدھی کرلو،اور آگے پیچھے نہ ہوور نہ تمہارے دلول میں اختلاف پیدا ہوجائے گا،تم میں سے جو تقلمنداور دانشور ہیں، وہ میرے قریب رہا کریں، پھر درجہ بدرجہ صف بندی کیا کرو، حضرت ابومسعود جھ تھ نے بیر حدیث بیان کر کے فرمایا کہ آج تم انتہائی شدید اختلافات میں پڑے ہوئے ہو (جس کی وجہ طاہر ہے)

( ۱۷۲۳۲) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ وَابْنُ أَبِى زَائِدَةَ الْاَعْمَشُ عَنَّ ﴿ يَكُونُ اللّهُ طَلَّى عَمْلُو فَيَ اللّهُ طَلَّى عَمْلُو فَيَا اللّهُ طَلَّى عَمْلُو فَيَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لَا يُعِيمُ فِيهَا ظَهُرَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسَّجُودِ [راجع: ٢٧٢٠١].

(۱۷۳۳) حضرت ابومسعود ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ٹاٹٹنٹ کے اپرشا دفر مایا اس مخض کی نما زنبیں ہوتی جورکو عسجدے میں اپنی پشت کوسیدھا نہ کرے۔

(١٧٢٣٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ عُمَارَةَ بْنَ عُمَيْرٍ مِثْلَهُ. [راجع:١٠٢١].

(۱۷۲۳۳) گذشته حدیث اس دوسری سندسے بھی مروی ہے۔

( ١٧٢٣٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَن سُفْيَانَ عَن سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ فَذَكَرَهُ [راجع: ١٧٢٠١].

(۱۷۲۳۳) گذشته حدیث ای دوسری سندے بھی مروی ہے۔

( ١٧٢٣٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ آبِي قَيْسٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ عَنْ آبِي مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ تَعْدِلُ ثُلُثُ الْقُوآنِ [صحح البوصيري اسناده. قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ١٣٧٨)]. وانظر: ١٧٢٣٨].

(١٤٢٣٥) حضرت ابومسعود را النفظ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشا دفر مایا سورہ اخلاص ایک تمائی قرآن کے برابر ہے۔

# هي مُنالِهَ اَمَرُونَ بَل مِيدِ مَرْمُ كُولِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ السَّالُ الشَّامِيِّين ﴾

( ١٧٢٣٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ رِبُعِيٍّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ آبِي مَسْعُودٍ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِمَّا أَذُرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النَّبُوَّةِ الْأُولَى إِذَا لَهُ تَسُتَحِي فَافْعَلُ مَا شِنْتَ [راحع: ١٧٢١٨] عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِمَّا أَذُرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النَّبُوَّةِ الْأُولَى إِذَا لَهُ تَسُتَخْعِي فَافْعَلُ مَا شِنْتَ [راحع: ١٧٢١٨] عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا عَلَم اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِمَّا أَذُرِكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْ

(١٧٢٣٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ سَمِعْتُ رِبُعِيَّ بُنَ حِرَاشٍ يُحَدِّثُ عَنْ آبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَاكَرَ مِثْلَهُ [راحع: ١٧٢١٨].

(۱۷۲۳۷) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(۱۷۲۲۸) حَدَّثَنَا عَبُدُالرَّحْمَنِ هُوَ ابْنُ مَهْدِیِّ عَنُ سُفْیَانَ عَنُ آبِی قَیْسِ عَنُ عَمْرِو بْنِ مَیْمُونِ عَنْ آبِی مَسْعُودٍ عَنْ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آیَعُجَزُ آحَدُکُمْ آنُ یَقُرَآ نُلُکَ الْقُرْآنِ فِی لَیْلَةِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ [راحع:١٧٢٥] النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ [راحع:١٧٢٥] (احم:١٤٢٣٨) حضرت ابومسعود اللَّهُ سے مروی ہے کہ نی طیا نے ارشاد فرما یا کیا تم میں ہے کوئی شخص اس بات سے عاجز ہے کہ ایک رات میں تہائی قرآن بڑھ سکے ،سور وَا خلاص تہائی قرآن کے برابر ہے۔

( ١٧٢٣٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ وَبَهُزٌ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِى بُنِ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ يَزِيدَ الْأَنْصَارِى يُحَدِّثُ عَنْ أَبِى مَسْعُودٍ قَالَ بَهُزٌ الْبَدْرِى عَنْ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا ٱنْفَقَ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً وَهُوَ يَخْتَسِبُهَا كَانَتُ لَهُ صَدَقَةً [راجع: ١٧٢١].

(۱۷۲۳۹) حفزت ابومسعود ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ نبی ملیّا نے ارشا وفر مایا جب کوئی مسلمان اپنے اہل خانہ پر کچھ خرچ کرتا ہے اور ثواب کی نیت رکھتا ہے تو وہ خرچ کرنا بھی صدقہ ہے۔

# حَديثُ شَدَّادِ بُنِ أُوْسٍ رَالِنَهُ

### حضرت شدا دبن اوس طاللين كى مرويات

( ١٧٦٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنُ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ قَالَ حَدَّثَنِى عَبُدُ اللَّهِ بُنُ بُرَيْدَةَ عَنُ بُشَيْرِ بُنِ كَعْبٍ عَنُ شَدَّادِ بُنِ آوْسِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَيَّدُ الِاسْتِغْفَارِ أَنْ يَقُولَ الْعَبُدُ اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّى لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَمَعْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِالنِّعْمَةِ وَأَبُوءُ لَكَ بِلَنْهِى فَاغْفِرُ لِى إِنَّهُ لَقَانَ عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِالنِّعْمَةِ وَأَبُوءُ لَكَ بِلَدُنِي فَاغْفِرُ لِى إِنَّهُ لَقَانَ مِنْ أَهُلِ الْجَنَّةِ وَإِنْ قَالَهَا بَعْدَمَا يُصْبِحُ مُوقِنًا بِهَا ثُمَّ مَاتَ كَانَ مِنْ أَهُلِ الْجَنَّةِ وَإِنْ قَالَهَا بَعْدَمَا يُصْبِحُ مُوقِنًا بِهَا ثُمَّ مَاتَ كَانَ مِنْ أَهُلِ الْجَنَّةِ وَإِنْ قَالَهَا بَعْدَمَا يُصْبِحُ مُوقِنًا بِهَا ثُمَّ مَاتَ كَانَ مِنْ أَهُلِ الْجَنَّةِ وَاسْ حَالَ (١٣٢٣)، وابن حبان (١٣٣٠، ٩٣٢)، والحاكم (١٨/٥٤)، وابن حبان (١٣٣٠، ١٧٢١).

(۱۷۲۴) حضرت شداد بن اوس و التلاق سے مروی ہے کہ نبی اگر م کا تیزا نے ارشاد فرمایا سیدالاستغفاریہ ہے کہ انسان یوں کہے اے اللہ! آپ میرے رب بیں ، آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ، آپ نے مجھے پیدا گیا ہے ، میں آپ کا بندہ ہوں ، اور اپنے عہد اور وعدے پر حسب امکان قائم ہوں ، میں آپ کے احسانات کا اقر ارکرتا ہوں ، اور اپنے گنا ہوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں ، مجھے بخش دیجئے کیونکہ آپ کے علاوہ کوئی گنا ہوں کو معافن ہیں کرسکتا۔

اگرکوئی محض مج کوقت بیکمات دلی یقین کے ساتھ کہہ لے اور ای دن فوت ہوجائے تو واہل جنت میں ہے ہوگا، اور اگرکوئی محض شام کے وقت بیکمات دلی یقین کے ساتھ کہہ لے اور ای شام فوت ہوجائے تو وہ اہل جنت میں ہے ہوگا۔
(۱۷۴۱) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ آبِي قِلابَةَ عَنْ آبِي الْاَشْعَتِ عَنْ شَدّادِ بُنِ آوْسِ آنَّةُ مَرَّ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنَ الْفَتْحِ عَلَى رَجُلٍ يَحْتَجِمُ بِالْبَقِيعِ لِثَمَانِ عَشُرةً خَلَتُ مِنْ رَمَضَانَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنَ الْفَتْحِ عَلَى رَجُلٍ يَحْتَجِمُ بِالْبَقِيعِ لِثَمَانِ عَشُرةً خَلَتُ مِنْ رَمَضَانَ وَهُو آخِدُ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنَ الْفَتْحِ عَلَى رَجُلٍ يَحْتَجِمُ بِالْبَقِيعِ لِثَمَانِ عَشُرةً خَلَتُ مِنْ رَمَضَانَ وَهُو آخِدٌ بِيلِي فَقَالَ آفُطُرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ إِقَد صححه احمد وابن المدینی والدارمی وقال ابراهیم الحربی اسناد صحیح نقوم به الحجة. وقال: هذا الحدیث صحیح باسانید و به نقول قال الألبانی: صحیح (ابو داود: ۲۳۲۹). [انظر: ۲۷۲۵، ۲۷۲۵، ۲۷۲۵، ۱۷۲۵.

(۱۷۲۴) حضرت شداد بن اوس نظافئة سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک آ دی ماورمضان کی اٹھار ہویں رات کوسینگی لگار ہاتھا کہ نبی ملینیماس کے پاس سے مقام بقیع میں گذرے، اس دفت نبی ملینیم نے میر اہاتھ پکڑا ہوا تھا، اسے اس حال میں دیکھے کرنبی ملینیما نے فرمایاسینگی لگائے والے اورلگوائے والے دونوں کاروز وٹوٹ جاتا ہے۔

( ١٧٢٤٢) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنُ خَالِدٍ الْحَدَّاءِ عَنْ آبِي قِلَابَةَ عَنْ آبِي الْآَشَعْثِ عَنْ شَدَّادِ بْنِ آوْسٍ قَالَ ثِنْتَانِ حَفِظُتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمُ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلَيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلَيْرِحُ ذَبِيحَتَهُ [صححه مسلم (١٩٥٥)، وابن حبان (٥٨٨٣، و٥٨٨٥)]. [انظر: ١٧٢٦٩، ١٧٢٢٥٨، ١٧٢٢٥].

(۱۷۲۳۲) حفزت شداد بن اوس فاتن سی مروی ہے کہ پی نے دو چیزیں نبی علیا سے یاد کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر مہر بانی کرنے کا حکم کھودیا ہے،اس لئے جب تم (میدان جنگ میں) کسی توقل کروتو بھلے طریقے سے کرو،اور جب کسی جانورکو ذن کروتوا چھی طرح ذن کرواور تمہیں اپنی چھری تیزاورا پے جانورکوا رام پہنچانا جائے۔

( ١٧٢٤٣) حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْلَوْزَاعِیُّ عَنْ حَسَّانَ بُنِ عَطِیَّةَ قَالَ کَانَ شَدَّادُ بُنُ أَوْسٍ فِی سَفَرٍ فَنَوَلَ مَنْزِلًا فَقَالَ لِغُلَامِهِ اثْنِنَا بِالشَّفُرَةِ نَعْبَتْ بِهَا فَٱنْكُرْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَا تَكَلَّمْتُ بِكَلِمَةٍ مُنْذُ ٱسْلَمْتُ إِلَّا وَآنَا ٱخْطِمُهَا وَأَزُمُّهَا إِلَّا كُلِمَتِى هَذِهِ فَلَا تَحْفَظُوهَا عَلَىَّ وَاحْفَظُوا مِنِّى مَا أَقُولُ لَكُمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا كَنَزَ النَّاسُ الذَّهَبَ وَالْفِطَّةَ فَاكْنِزُوا هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ اللَّهُمَّ إِنِّى ٱسْأَلُكَ الثَّبَاتَ فِى الْآمُو

هي مُنلاا اَعَيْنَ الشَّامِيِّينَ مَرْم كُونَ السَّاكُ الشَّامِيِّينَ ﴾ ١١١ كُونَ مُنلاا الشَّامِيِّينَ ﴾

وَالْعَزِيمَةَ عَلَى الرُّشَٰدِ وَأَسُأَلُكَ شُكُرَ نِعُمَتِكَ وَأَسُأَلُكَ حُسْنَ عِبَادَتِكَ وَأَسُأَلُكَ قَلْبًا سَلِيمًا وَأَسُأَلُكَ لِسَانًا صَادِقًا وَأَسُأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعُلَمُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّمَا تَعْلَمُ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَامُ الْغُيُوبِ [صححه ابن حَبان (٩٣٥). قال شعيب: حسن بطرقه وهذا اسناد ضعيف].

(۱۷۲۳) حمان بن عطیہ بینی کہتے ہیں کہ حضرت شداد بن اوس بی نی نی سفر میں تھے، ایک جگہ بڑاؤ کیا تو اپنی غلام سے کہنے گئے کہ چری لے کرآؤ کہ ہم اس سے کھیلیں گے، میں نے اس پر تعجب کا اظہار کیا تو وہ کہنے گئے کہ میں نے جب سے اسلام قبول کیا ہے اس وقت سے میں اپنی زبان کو لگام دے کر بات کرتا ہوں، لیکن یہ جملہ آج میرے مندسے نکل گیا ہے، اسے یا دنہ رکھنا، اور جو میں اب بات کرنے لگا ہون، اسے یا در کھو، میں نے نبی علیا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس وقت لوگ سونے چاندی کے خزانے جمع کررہ ہوں، تم ان کلمات کا خزانہ جمع کرنا، اے اللہ! میں آپ سے دین میں خابت قدمی، ہدایت پر استقامت، آپ کی نعتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق، آپ کی بہترین عبادت کرنے کا سلقے، قلب سلیم اور تجی زبان کا سوال کرتا ہوں، نیز آپ جن چیزوں کو جائے ہیں ان کی خیر مانگا ہوں اور ان کے شرسے آپ کی پناہ میں آتا ہوں، اور ان تمام گنا ہوں علام الغیوب ہیں۔

(١٧٢٤٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ مَعْمَرٌ ٱخْبَرَنِي أَيُّوبُ عَنْ آبِي قِلَابَةَ عَنْ آبِي الْآشُعَثِ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ آبِي آسُمَاءَ الرَّحبِيِّ عَنْ شَدَّادِ بُنِ آوُسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ زَوَى لِى الْأَرْضَ حَتَّى رَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا وَإِنَّ مُلْكَ أُمَّتِي سَيَبُلُغُ مَا زُوِى لِى مِنْهَا وَإِنِّي أَعْطِيتُ الْكُنْزَيْنِ الْأَبْيَضَ وَالْأَحْمَرَ وَإِنِّي مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا وَإِنَّ مُلْكَ أُمَّتِي سِسَنَةٍ بِعَامَّةٍ وَأَنْ لَا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا فَيُهْلِكُهُمْ بِعَامَّةٍ وَأَنْ لَا يُسَلِّطُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا فَيُهْلِكُهُمْ بِعَامَّةٍ وَأَنْ لَا يُسَلِّطُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا فَيُهْلِكُهُمْ بِعَامَّةٍ وَأَنْ لَا يُسَلِّطُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا فَيَهْلِكُهُمْ بِعَامَّةٍ وَأَنْ لَا يُسَلِّطُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا فَيَهْلِكُهُمْ بِعَامَةٍ وَأَنْ لَا يُسَلِّطُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا فِيهُلِكُهُمْ بِعَامَةٍ وَإِنِّى لَلْهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِمَّنُ سِوَاهُمْ فَيُهْلِكُوهُمْ بِعَامَةٍ وَلَا أُسَلِطُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِمَّنُ سِوَاهُمْ فَيُهْلِكُوهُمْ بِعَامَةٍ حَتَّى الْعَضُهُمْ يَشْبِى بَعْضُهُمْ يُعْمَلُ وَبَعْضُهُمْ يَشْبِى بَعْضًا وَبَعْضُهُمْ يَقْتُلُ بَعْضًا وَبَعْضُهُمْ يَشْبِى بَعْضًا وَلَا لَكُونَ بَعْضُهُمْ يَشْبِى بَعْضُهُمْ يَشْبِى بَعْضَاءً وَبَعْضُهُمْ يَشْبِى بَعْضَاءً وَبَعْضُهُمْ يَشْبِى بَعْضًا وَلَا فَيَعْمُ مُ يَشْبِى بَعْضُ الْعَلِي لِلْهُ لِلْهُ عَلَى الْعَلَى الْمُعْمُ يَسْبِى بَعْضًا وَلَا لَاللَّهُ عَلَيْهِمْ عَلَى الْمُعْمُ الْمُعُمْ يَسْبِى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى إِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى إِلْ الْمُعْمَلِكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلِلَى اللَّهُ عَلَالَهُ عَ

(۱۲۳۳) حفرت شداد بن اوس ڈاٹھ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی علیہ نے ارشاد فر مایا اللہ تعالی نے میرے لیے زمین کو سمیٹ دیاحتی کہ جس نے اس کے مشرق ومغرب سب کود کھ لیا ، اور میری امت کی حکومت وہاں تک پہنے کر رہے گی جہاں تک کی زمین میرے لیے سیٹی گئی تھی ، مجھے سفید اور مرق و دوخر انے وسیع کے ہیں ، میں نے آپ پر ورد گارے درخواست کی ہے کہ وہ میری امت کو عام قطے ہلاک نہ کرے ، کسی ایسے دشمن کوان پر مسلط نہ کرے جو آئیس ممل تباہ و برباد کر دے ، اور آئیس مخلف کو بور دگار عالم نے فرمایا اے محمد انتی ہی ہیں ایک فیصلہ کرچکا محتلف کر وہوں میں تقسیم کر کے ایک دوسرے سے مزہ نہ چکھائے تو پر ورد گار عالم نے فرمایا اے محمد انتی ہی آپ کی امت کے تق میں بیدرخواست قبول کرتا ہوں کہ آئیس عام قطے ہلاک نہ کروں گا اور اور پر کسی ایسے وشن کو مسلط نہیں جا سکتا ، میں آپ کی امت کے تق میں بیدرخواست قبول کرتا ہوں کہ آئیس عام قطے ہلاک نہ کروں گا اور بیاد کردے ، بلکہ وہ خود ہی آپ دوسرے کو ہلاک اور قبل کریں ایسے وشن کو مسلط نہیں کروں گا جوان سب کو کمل تباہ و بربا دکردے ، بلکہ وہ خود ہی آپ کی دوسرے کو ہلاک اور قبل کریں

هي مُناهَ اَفَرُقُ بِل يَوْمِ مِنْ الشَّامِتِين ﴾ ١١٥ ﴿ مُناهَ الشَّامِتِين ﴾ مُناهَ الشَّامِتِين ﴿

گے اور ایک دوس نے کو قید کریں گے۔

( ١٧٢٤٥) قَالَ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنِّى لَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِى إِلَّا الْأَيْمَةَ الْمُضِلِّينَ فَإِذَا وُضِعَ السَّيْفُ فِي أُمَّتِى لَمْ يُرْفَعْ عَنْهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ [صححه ابن حبان (٤٥٧) قد صحح رحاله الهيشمي. قال شعيب: صحيح] (١٤٢٣٥) اور نِي عَلِيَّا فِي فَرِ مَا يَا كَهِ مِحْصًا فِي امت بِهُمْ الْهُ كَرِيْنَ وَالْحَامَمَ عَرْفَ الْمَا عَبْ مِهِمِ الْمَا كَمْ مِعْمَ الْمَا كَمْ مَعْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَامِت مِنْ الْمَا عَلَى مُرتبه تكوار ركودي جائے كى (جنگ جَهِرُ جائے كى) تو قيامت تك الحالي نهيں جائے كى۔

(۱۷۳۲) حفرت شداد بن اوس خاتو ہے مروی ہے کہ میں نے دو چیزیں نبی علیا سے یاد کی جیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر مہر ہائی کرنے کا تھم کھے دیا ہے، اس لئے جب تم (میدانِ جنگ میں) کسی کونل کروتو بھلے طریقے سے کرو، اور جب کسی جانور کو ذنح کروتو اچھی طرح ذنح کرواور تمہیں اپنی چھری تیز اور اپنے جانور کو آرام پہنچانا چاہئے۔

( ١٧٢٤٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ آبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ عَنْ أَبِي أَسُمَاءَ عَنْ شَدَّادِ بُنِ أَوْسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ [صححه ابن حمان (٣٥٣٣). قال شعيب: اسناده صحيح]. [انظر: ٢٧٢٥، ١٧٢٥، ١٧٢٥، ١٧٢٥، ١٧٢٥].

(۱۷۲۲) جعنرت شداد رہا تھا ہے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیا کو پیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ مینگی لگانے والے اور لگوانے والے دونوں کاروز وٹوٹ جاتا ہے۔

(۱۷۲٤۸) حَدَّثَنَا هَيُثُمُ بُنُ خَارِجَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ عَنْ رَاشِدِ بُنِ دَاوُدَ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ اللَّهُ وَاحْ إِلَى مَسْجِدِ دِمَشْقَ وَهَجَّرَ بِالرَّوَاحِ فَلَقِي شَذَادَ بُنَ أُوسٍ وَالصَّنَابِحِيُّ مَعَهُ فَقُلْتُ أَيْنَ تُرِيدَانِ يَرْحَمُكُمَا اللَّهُ قَالَا نُرِيدُ هَاهُنَا إِلَى أَحْ لَنَا مَرِيضٍ نَعُودُهُ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُمَا حَتَّى دَخَلا عَلَى ذَلِكَ تُرِيدَانِ يَرْحَمُكُمَا اللَّهُ قَالَا نُرِيدُ هَاهُنَا إِلَى أَحْ لَنَا مَرِيضٍ نَعُودُهُ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُمَا حَتَّى دَخَلا عَلَى ذَلِكَ الرَّجُلِ فَقَالَا لَهُ كَيْفَ آصَبَحْتَ قَالَ آصَبَحْتُ بِيعْمَةٍ فَقَالَ لَهُ شَدَّادٌ آبْشِرُ بِكَفَّارَاتِ السَّيِّنَاتِ وَحَطِّ الرَّجُلِ فَقَالَا لَهُ كَيْفُ وَهُولًا إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ إِنِّى الْمَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ إِنِّى اللَّهُ عَلَى مَا الْبَلَيْتُهُ فَإِنَّهُ يَقُولُ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْعَلَيْتُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ مِنْ عَنْ حَلَيْد كَيَوْمٍ وَلَلَتَهُ أَمَّهُ مِنْ الْخَطَايَا وَيَقُولُ الرَّبُ عَزَ وَجَلَّ أَنَا قَيَدُنُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَنْ الْحَلَقَالُ وَيَقُولُ اللَّهُ وَمُو صَحِيحٌ وَلَاكَ عَرَّ وَجَلَّ أَنَا قَيَدُنُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى مَا الْمَلَيْئُهُ وَإِنَّهُ كَمَا كُنتُمْ تُجُولُونَ لَهُ وَهُو صَحِيحٌ اللَّهُ عَرَّ وَجَلَّ أَنَا قَيَدُنُ عَلَيْكِ وَالْمَالُ وَمُولَ اللَّهُ عَرَّ وَجَلَّ أَنَا قَيَلُولُ الْمَالِيَةُ وَاللَّهُ عَلَى مَا الْمَلْكُونَهُ وَاللَّهُ كَمَا كُنتُهُ وَلَى كَيُومِ وَلَلْكَ كَيُومُ وَلَلْهُ وَهُو صَحِيحٌ قَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالَا وَلَوْلُكُولُ الْمَالِمُ وَالْمُ وَحَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَا وَالْمُولُ الْمَالِقُولُلُ اللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ عَلَى الْمُعَلِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

(۱۷۲۴۸) ابواشعث کہتے ہیں کہوہ دو پہر کے وقت معجد دمثق کی جانب رواند ہوئے، راستے میں حضرت شداد بن اول رفائند

### هي مُنالاً اَمَيْنَ بل يَسِيرَ مُن الشَّامِيِّين ﴾ ١١١ كِه ﴿ مُنالاً الشَّامِيِّين ﴾

ے ملاقات ہوگئی،ان کے ساتھ صنا بحی بھی تھے، میں نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رقم فرمائے ، کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ یہاں ایک بھائی بیار ہے،اس کی عیادت کے لئے جارہے ہیں، چنانچہ میں بھی ان کے ساتھ چل پڑا۔

جب وہ دونوں اس کے پاس پنچ تو اس سے پوچھا کہ کیا حال ہے؟ اس نے بتایا کر تھیک ہوں، حضرت شداد ڈاٹھ نے فر مایا تنہیں بثارت ہو کہ تمہارے گنا ہوں کا کفارہ ہو چکا اور گناہ معاف ہو چکے کیونکہ میں نے نبی علیا کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ اللہ تعالی فرما تا ہے جب میں اپنے بندوں میں سے کسی مؤمن بند ہے گوآ زما تا ہوں اور وہ اس آ زمائش پر بھی میری تعریف کرتا ہے تو جب وہ اپنے بستر سے المحتا ہے، وہ اپنے گنا ہوں سے اس دن کی طرح پاک صاف ہوتا ہے جس دن اسے اس کی ماں نے جنم دیا تھا، اور پروردگار فرما تا ہے کہ میں نے اپنے بند ہے کوقید کیا اور اسے آ زمایا، البذاتم اس کے لئے ان تمام کاموں کا اجروثو اب تکھوجو وہ تندری کی حالت میں کرتا تھا۔

( ١٧٢٤٩) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ الْأَحُولُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الْصَّنْعَانِيِّ عَنْ أَبِي اللَّهُ عَلْمُ وَسَلَّمَ فِي ثَمَانِ عَنْ أَبِي أَنْ سَلَّا وَسُلَّمَ فِي ثَمَانِ عَنْ أَبِي أَنْ سَلَّمَ فِي ثَمَانِ عَنْ أَبِي أَنْ سَلَّمَ فَي أَنْ أَنْ مَنْ رَمُضَانَ فَأَبْصَرَ رَجُلًا يَحْتَجِمُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ وَالْمَحْجُومُ وَالمَحْجُومُ وَالمَحْبُومُ وَالمَعَ: ١٧٢٤٧].

(۱۷۲۷۹) حضرت شداد بن اوس ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک آ دمی ماورمضان کی اٹھار ہویں رات کومینگی لگار ہاتھا کہ نبی ملینٹا اس کے پاس سے مقام بقیج میں گذر ہے، اس وقت نبی ملینٹا نے میر اہاتھ بکڑا ہوا تھا، اسے اس حال میں دیکھ کرنبی ملینٹا نے فرمایا مینگی لگائے والے اورلگوانے والے دونوں کاروز وثوث جاتا ہے۔

( ١٧٢٥) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّثَنِى عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زَيْدٍ أَخْبَرَنَا عُبَادَةً بْنُ نُسَىًّ عَنْ ضَدَّادِ بْنِ أَوْسِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُهُ فَذَكُونَهُ فَأَبُكُانِى بَكَى فَقِيلَ لَهُ مَا يُبْكِيكَ قَالَ شَيْئًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُهُ فَذَكُونَهُ فَأَبُكُانِى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الشَّوْكَ وَالشَّهُوةَ الْخَفِيَّةَ قَالَ قُلْتُ يَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الشَّوْكَ وَالشَّهُوةَ الْخَفِيَّةَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الشَّوْكَ وَالشَّهُولَةَ الْخَفِيَّةَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ التَّخَوَّفُ عَلَى أُمِّينَ الشَّوْكَ وَالشَّهُولَةَ الْخَفِيَّةَ قَالَ فَكُونَ شَمْسًا وَلَا قَمَوًا وَلَا حَجَرًا وَلَا وَتَنَا وَلَكِنُ مَوْمَةً يُرَائُونَ بِآغُمَالِهِمْ وَالشَّهُولَةُ الْخَفِيَّةُ أَنْ يُصْبِحَ آحَدُهُمْ صَائِمًا فَتَعْرِضَ لَهُ شَهْوَةٌ مِنْ شَهَوَاتِهِ فَيَتُولُكُ صَوْمَةً يُرَائُونَ بِآغُمَالِهِمْ وَالشَّهُونَةُ الْخَفِيَّةُ أَنْ يُصْبِحَ آحَدُهُمْ صَائِمًا فَتَعْرِضَ لَهُ شَهْوَةٌ مِنْ شَهَوَاتِهِ فَيَتُولُكُ صَوْمَةً مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَالِهُمْ وَالشَّهُونَةُ الْخَفِيَةُ أَنْ يُصْبَحَ آحَدُهُمْ صَائِمًا فَتَعْرِضَ لَهُ شَهْوَةٌ مِنْ شَهَوَاتِهِ فَيَتُولُكُ صَوْمَةً مُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُسَلِّمُ وَالشَّهُونَةُ الْمُعْولَةِ الْمُعْرَاقُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَاللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْ

[صححه الحاكم (٤/٠٣٠). قال البوصيرى: هذا اسناد فيه مقال. قال الألباني: صعيف (ابن ماحة: ٥٠٢٥)]. (١٥٢٥٠) حضرت شداد بن اوس والفلا كحوالے مروى ہے كذا يك دن وه رونے گئي اگر من فرونے كي وجہ بوجھي تو فر مايا كر شرك اور بن ايك بات بن تقي ، وه يا و آگئ اوراس نے مجھے دلا يا ہے ، ميں نے نبي عليه كوي فر ماتے ، و ئے سنا ہے كہ مجھے اپنى امت برشرك اور شہوت خفيہ كا انديشہ ہے ، ميں نے عرض كيا يار سول الله! كيا آپ كے بعد آپ كي امت شرك كر سے گئي افر مايا بال إلى اليكن وه جا ندسورج اور پھرون اور بتوں كى عبادت نہيں كريں كے بلكه اپنے اعمال ريا كارى ك

( ١٧٢٥١) حَدَّثَنَا الْحَكُمُ بُنُ نَافِعِ آبُو الْيَمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ عَنُ رَاشِدِ بُنِ دَاوُدَ عَنْ يَعْلَى بُنِ شَدَّادٍ قَالَ حَدَّثَنِى آبِى شَدَّادُ بُنُ آوُسٍ وَعُبَادَةُ بُنُ الصَّامِتِ حَاضِرٌ يُصَدُّقُهُ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلُ فِيكُمْ عَرِيبٌ يَعْنِى آهُلَ الْكِتَابِ فَقُلْنَا لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَآمَرَ بِغَلْقِ الْبَابِ وَقَالَ ارْفَعُوا وَسَلَّمَ وَقُولُوا لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ فَرَفَعْنَا آيْدِينَا سَاعَةً ثُمَّ وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّهُمَّ بَعَثْتَنِى بِهَذِهِ الْكَلِمَةِ وَآمَرُ تَنِى بِهَا وَوَعَدْتَنِى عَلَيْهَا الْجَنَّةَ وَإِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ ثُمَّ قَالَ الْبُصُولُ اللَّهِ عَلَيْهَا الْجَنَّةَ وَإِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ ثُمَّ قَالَ الْبُصُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ غَفَرَ لَكُمْ

(۱۷۲۵۱) حضرت شداد بن اوس التافظ سے مروی ہے''جس کی نقد بن مجلس میں موجود حضرت عبادہ بن صامت التافظ نے بھی فرمانی'' کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی طابع کی فدمت میں حاضر ہے ، نبی طابع نے بوچھا کیا ہم میں ہے کوئی اجنبی (اہل کتاب میں سے کوئی فخص ) ہے؟ ہم نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ! نبی طابع نے درواز سے بند کرنے کا حکم دیا اور فرمایا ہاتھ اٹھا کر''لا المہ اللہ'' کہو، چنا نبی ہم نے اپنے ہاتھ بلند کر لیے ،تھوڑی دیر بعد نبی طابع نے اپنے ہاتھ بند کر لیے ،تھوڑی دیر بعد نبی طابع نے اپنے ہاتھ بنچ کر کے فرمایا الحمد للہ! اے اللہ! تو نے مجھے سے کہ میں کہ اور دو مدہ کے خلاف نبیس کرتا ، پھر فرمایا خوش ہوجاؤ کے اللہ نے تہاری مغفرت فرمادی۔

( ١٧٣٥٢ ) حَدَّثَنَا الْحَكُمُ بُنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ عَنْ رَاشِدٍ بْنِ ذَاوُدَ عَنْ آبِي أَسْمَاءَ الرَّحَبِيِّ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱنَّهُ قَالَ سَيَكُونُ مِنْ بَعْدِى ٱثِمَّةٌ يُمِيتُونَ الصَّلَاةَ عَنْ مَوَاقِيتِهَا فَصَلُّوا الصَّلاةَ لِوَقْنِهَا وَاجْعَلُوا صَلاَتكُمْ مَعَهُمْ سُبُحَةً

(۱۷۲۵۲) حضرت شدادین اوس ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے ارشاد فر مایا میرے بعد ایسے حکمران بھی آئیں گے جونماز کو اس کے وقت سے مؤخر کر دیا کریں گے ،لہذاتم ثماز اینے وقت پڑھ لینا ،اوران کے ساتھ فلی نماز پڑھ لینا۔

( ١٧٢٥٣ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ إِسْحَاقَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ يَعْنِى ابْنَ الْمُبَارَكِ قَالَ أَخْبَرَنَا آبُو بَكُو بُنُ آبِي مَرْيَمٌ عَنْ ضَمُّرَةً بُنِ خَبِيبٍ عَنْ شَدَّادِ بُنِ آوُسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَيْسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَيْسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَلِي اللَّهِ عَلَي اللَّهِ [صححه الحاكم (٧/١٥). حسنه وعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتُبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ [صححه الحاكم (٧/١٥). حسنه الترمذي. قال الألباني: ضعيف (ابن ماحة: ٤٢٦٠ ،الترمذي: ٢٤٥٩)].

(۱۷۲۵۳) حضرت شداد بن اوس بھائنا ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَنَّالَّيْظِ نے ارشاد فر ما یا عقلندوہ ہوتا ہے جواپیے نفس کا خودمحاسبہ کرے اور مابعد الموت زندگی کے لئے تیاری کرے، اور وہ خض بیوتوف ہوتا ہے جواپی خواہشات کی پیروی کرتا رہے

#### 

اورالله براميدي باندهتا پھرے۔

( ١٧٢٥٤) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنُ أَبِى فِلَابَةَ عَنُ أَبِى الْأَشْعَثِ عَنُ شَدَّادِ بُنِ أَوْسٍ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا أَمْشِى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى بَعْضِ طُرُقِ الْمَدِينَةِ لِفَمَانِ عَشْرَةَ مَضَتُ مِنُ رَمَضَانَ وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِى فَمَرَّ عَلَى رَجُلٍ يَحْتَجِمُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ [راجع: ٢٧٢٤].

(۱۷۳۵) حضرت شداد بن اوس ٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک آ دمی ماور مضان کی اٹھار ہویں رات کوسنگی لگار ہاتھا کہ نبی ملینا اس کے پاس سے مقام بقیع میں گذرہے، اس وقت نبی ملینا نے میر اہاتھ پکڑا ہوا تھا، اسے اس حال میں دیکھ کرنبی ملینا نے فرمایا سنگی لگانے والے اورلگوانے والے دونوں کاروز وٹوٹ جاتا ہے۔

( ١٧٢٥٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا آبُو الْعَلَاءِ يَعْنِى القَصَّابَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ آبِى قِلَابَةَ عَنْ آبِى الْآشُعَثِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ قَالَ وَذَاكَ لِثَمَانِ عَشْرَةَ خَلُونَ مِنْ رَمَضَانَ فَٱبْصَرَ رَجُلًا يَحْتَجِمُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْحَطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ وَالْمَحْجُومُ [راحع: ١٧٢٤٧].

(۱۷۲۵) حضرت شدادین اوس ڈاٹیٹئا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک آ دمی ما ورمضان کی اٹھار ہویں رات کو مینگی لگار ہاتھا کہ نبی ملیٹھ اس کے پاس سے مقام بقیع میں گذر ہے، اس وقت نبی ملیٹھ نے میر اہاتھ پکڑا ہوا تھا، اسے اس حال میں دیکھ کرنبی ملیٹھ نے فرمایا سینگی لگانے والے اورلگوانے والے دونوں کاروزہ ٹوٹ جاتا ہے۔

( ١٧٢٥٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمِ الْأَخُولِ عَنْ آبِي قِلابَةَ عَنْ آبِي الْأَشْعَثِ عَنْ شَدَّادِ بُنِ آوْسٍ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِرَجُلٍ يَخْتَجِمُ فِي رَمَضَانَ فَقَالَ أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ [راحع: ١٧٢٤].

(۱۷۲۵۲) حفرت معقل بن سنان بن الناس مروى به كدا يك مرتبدا يك فخض ما ورمضان بين سينكى لكار ما قفا كه ني ما يناس ك پاس سے گذر به است اس حال بين و كه كر في عاليا في فر ما يا يمنكى لكانے والے دونوں كاروز وائو ث جاتا ہے۔ (۱۷۲۵۷) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ أَبِي عَرُوبَةً عَنْ عَاصِم الْآخُولِ عَنْ أَبِي وَلَابَةً عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحَبِيِّ عَنْ شَدَّادِ بُنِ آوْسٍ آنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ [راحع: ۱۷۲٤٧].

(۱۷۲۵۷) حضرت شداد را النظامة على المروى م كه نبي عليه في ما ياسينكي لكانے والے اور لكوانے والے دونوں كاروز و ثوث جاتا ہے۔ جاتا ہے۔

### 

( ١٧٢٥٨) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ شَدَّادِ بَنِ أَوْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَىءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتُلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا اللِّهُ بَحَةَ وَلَيْحِدَّنَّ أَحَدُكُمْ شَفُرَتَهُ وَلَيُوحُ ذَبِيحَتَهُ [راحع: ٢٤٢٤]:

(۱۷۲۵۸) حضرت شداد بن اوس ٹاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا اللہ تعالی نے ہر چیز پر مہر بانی کرنے کا تھم لکھ دیا ہے، اس لئے جبتم (میدانِ جنگ میں) کسی کوئل کرونو بھلے طریقے سے کرو، اور جب کسی جانور کو ذرج کرونو اچھی طرح ذرج کرو اور تمہیں اپنی چھری تیز اور اینے جانور کو آرام پہنچانا جا ہے۔

( ١٧٢٥٩ ) خَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلِ عَنْ ذَاوُدَ بُنِ آبِي هِنْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ زَيْدٍ وَهُوَ آبُو قِلَابَةَ عَنْ آبِي الْآشُعَثِ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ آبِي آلُسُ فَكَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ وَآنَا الصَّنْعَانِيِّ عَنْ آبِي آلُسُ فَقَالَ آفُطُو الْكَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ []راجع ٢٢٤٧ . اَحْتَجِمُ فِي ثَمَانِ عَشْرَةَ خَلَوْنَ مِنْ رَمَضَانَ فَقَالَ آفُطُو الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ []راجع ٢٢٤٧ .

(١٧٢٦) حَدِّتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِيٍّ حَدَّتَنَا حُسَيْنَ يَغِنِي الْمُعَلَّمَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْن بُرِيْدَةَ عَنْ بُشُيْرِ بْن كَعْبِ عَنْ شَدَّادِ مِن اللَّهِ عَلَيْهِ حَسَيْنَ يَغِنِي الْمُعَلَّمَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْن بُرِيْدَةَ عَنْ بُشُيْرِ بْن كَعْبِ عَنْ شَدَّادِ بَنِ الْوَسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيَّدُ الاسْتِغْفَارِ اللَّهُمَّ أَنْت رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْت خَلَقْتنِي بُنِ أَوْسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيَّدُ الاسْتِغْفَارِ اللَّهُمَّ أَنْت رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْت خَلَقْتنِي بُنِ أَوْسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيَّدُ الاسْتِغْفَارِ اللَّهُمَّ أَنْت رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْت خَلَقْتنِي الْمُعَلِّمِ عَنْ فَيْدِكَ وَآنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيْ وَسَلَّمَ سَيْدُ الاسْتِغْفَارِ اللَّهُمَّ أَنْت رَبِّي لَا إِلَهُ إِلَّا أَنْت خَلَقْتنِي وَاللَّهُ مُلْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللللَّهُ اللللللَّ

اگركونى شخص منج كوفت يكمات ولى يقين كساته كه كاوراى ون فوت بوجائة والى جن بيل به بوگا، اوراگركونى شخص شام كوفت بولمات ولى يقين كساته كه كاوراى شام فوت بوجائة ووالل جنت بيل به بوگا۔ اوراگركونى شخص شام كوفت يكمات ولى يقين كساته كه كوفت بوجائة قال حَدَّقَنى بُشَيْرٌ بُنُ كَعُبِ الْعَدَوِيُّ أَنَّ الله عَدَّفَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّقَهُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَدِّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ سَيّدُ الاسْتِعْفَارِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ [راجع: ١٧٢٤] مَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ سَيّدُ الاسْتِعْفَارِ فَذَكَرَ الْحَدِيث [راجع: ١٧٢٤] الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ سَيّدُ الاسْتِعْفَارِ فَذَكَرَ الْحَدِيث [راجع: ١٧٢٤]

# هي مُنالِهُ احْدِينَ بْلِ يَسِيْدُ مِنْ الشَّاعِينِينَ ﴾ ﴿ اللَّهُ الشَّاعِينِينَ لَيْ الشَّاعِينِينَ السَّاعِينِينَ السَّاعِينَ الشَّاعِينِينَ السَّاعِينَ الشَّاعِينِينَ السَّاعِينَ السَّعِينَ السَّاعِينَ السَّعِينَ السَّاعِينَ السَّاعِ السَّاعِينَ السَّاعِينَ السَّاعِينَ السَّاعِ السَّاعِلَى السَّاعِينَ السّاعِينَ السَّاعِينَ السَّاعِينَ السَّاعِينَ السَّاعِينَ السَّاعِينَ السَّاعِينَ السَّاعِينَ السَّاعِينَ السَّاعِينَ السَاعِينَ السَّاعِينَ السَّاعِينَ السَاعِينَ السَاعِينَ السَّاعِينَ السَّاعِي

(١٧٢٦٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا أَبُو مَسْعُودٍ الْجُرَيْرِيُّ عَنْ آبِي الْعَلَاءِ بُنِ الشِّخْيرِ عَنِ الْحَنْظَلِيِّ عَنْ شَدَّادِ بُنِ أَوْسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ رَجُلٍ يَأْوِى إِلَى فِرَاشِهِ فَيَقْرَأُ سُورَةً مِنْ كُلُّ شَيْءٍ يُؤْذِيهِ حَتَّى يَهُبُّ مَتَى هَبَّ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ مَلَكًا يَحْفَظُهُ مِنْ كُلُّ شَيْءٍ يُؤْذِيهِ حَتَّى يَهُبُّ مَتَى هَبَّ وَحَلَّ إِلَيْهِ مَلَكًا يَحْفَظُهُ مِنْ كُلُّ شَيْءٍ يُؤْذِيهِ حَتَّى يَهُبُّ مَتَى هَبَّ رَصِعِف (التزمذي: ٣٤٠٧، النسائي: ٣٤٠٥)].

(۱۷۲۷۲) حضرت شداد بن اوس ڈلاٹئا ہے مروی ہے کہ نبی طیکا نے ارشا دفر مایا جو محض اپنے بستر پر آئے اور قر آن کریم کی کوئی مجھی سورت پڑھ لے تو اللہ تعالی اس کے پاس ایک فرشتہ بھیج وے گا جو اس کے بیدار ہونے تک'' خواہ وہ جس وقت بھی بیدار ہو''ہرتکلیف دہ چیز سے اس کی حفاظت کرتارہے گا۔

( ١٧٢٦٢) قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا كَلِمَاتٍ نَدْعُو بِهِنَّ فِى صَلَاتِنَا أَوْ قَالَ فِى دُبُرِ صَلَاتِنَا اللَّهُمَّ إِنِّى أَسُالُكَ النَّبَاتَ فِى الْآمُرِ وَأَسُالُكَ عَزِيمَةَ الرَّشُدِ وَأَسُالُكَ شُكُرَ نِعْمَتِكَ وَحُسُنَ عِبَادَتِكَ وَسُلَاتِنَا اللَّهُمَّ إِنِّى أَسُالُكَ النَّبَانَ صَادِقًا وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ وَأَسُالُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ وَأَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ وَأَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ وَأَعُودُ الرَّمَذَى: ٣٤٠٧)].

(۱۷۲۲۳) اور نبی طیط جمیں یکلمات سمھاتے تھے جنہیں ہم نماز میں یا نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے کہ اے اللہ! میں آپ سے دین میں ثابت قدمی، ہدایت پر استقامت، آپ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق، آپ کی بہترین عبادت کرنے کا سلیقہ، قلب سلیم اور کجی زبان کا سوال کرتا ہوں، نیز آپ جن چیز وں کو جانتے ہیں ان کی خیر مانگنا ہوں اور ان کے شرسے آپ کی پناہ میں آتا ہوں، اور ان تمام گنا ہوں سے معافی مانگنا ہوں جو آپ کے علم میں ہیں۔

( ١٧٢٦٤) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ آخُبَرَنَا قَزَعَةُ بُنُ سُوَيْدٍ الْبَاهِلِيُّ عَنْ عَاصِمٍ بُنِ مَخْلَدٍ عَنْ آبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ قَالَ السَّنْعَانِيِّ قَالَ السَّنْعَانِيِّ قَالَ السَّنْعَانِيِّ عَنْ شَدَّادٍ بُنِ آوُسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَضَ بَيْتَ شِعْرٍ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةً تِلْكَ اللَّيْلَةَ [اورده ابن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَضَ بَيْتَ شِعْرٍ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَّاةً تِلْكَ اللَّيْلَةَ [اورده ابن الحرزي في موضوعاته ورد ابن حجر ذلك عليه. قال شعيب: اسناده ضعيف جدا].

(۱۷۲۷) حضرت شداد بن اوس ڈلاٹئے سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے ارشاد فریایا جو مخص نما نے عشاء کے بعد شعر وشاعری کی مجلس جائے ،اس کی اس راٹ کی نماز قبول نہیں ہوگی۔

فائدة: علامه ابن جوزى بَيَشَيِّ فِي الصديث كُومُوضُوع قرار ديا ہے، ديگر محدثين اس كاسندكوا نتها كَ ضعيف قرار ديت بيل -( ١٧٢٦٥ ) حَدَّثَنَا هَاشِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْحَمِيدِ يَعْنِي ابْنَ بَهْرَامَ قَالَ حَدَّثَنَا شَهْرٌ يَعْنِي ابْنَ حَوْشَبٍ حَدَّثَنِي ابْنُ عَوْشَبٍ حَدَّثَنِي ابْنُ عَوْشَبٍ حَدَّثَنِي ابْنُ عَنْ مَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَحْمِلَنَّ شِرَارُ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى سَنَنِ الَّذِينَ خَلُوا مِنْ قَبْلِهِمْ آهُلِ الْكِتَابِ حَذُو الْقُدَّةِ بِالْقُدَّةِ

هي مُناهَامَهُ رَفِيل مِينِهِ مَتْحَ كُو هِ اللهِ مَنْ الشَّامِيْين كُو هُمُ اللَّهُ المُّنْ الشَّامِيْين كُو

(۱۷۲۷) حضرت شداد بن اوس ڈاٹھئا ہے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فر مایا اس امت کے بدترین لوگ پہلے اہل کتاب کے طور طریقے مکمل طور پرضرورا ختیار کریں گے۔

( ١٧٢٦٦) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا قَزَعَةُ قَالَ حَدَّثَنِى حُمَيْدٌ الْأَعْرَجُ عَنِ الزَّهُرِيِّ عَنْ مَخْمُودِ بُنِ لَبِيلٍ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَضَرْتُمُ مَوْتَاكُمْ فَأَغْمِضُوا الْبَصَرَ فَإِنَّ الْبَصَرَ يَتُبَعُ الرُّوحَ وَقُولُوا خَيْرًا فَإِنَّهُ يُؤَمَّنُ عَلَى مَا قَالَ أَهْلُ الْمَيِّتِ [صححه الحاكم (٢٥/١). حسن البوصيرى اسناد. قال الألباني: حسن (ابن ماحة: ٥٥١). قال شعيب: صحيح لغيره. واسناده ضعيف].

(۱۷۲۷) حضرت شداد بن اوس ڈلٹھ سے مروی ہے کہ نبی طینا نے ارشاد فرمایا جب تم اپنے مُر دوں کے پاس جاؤ تو ان کی آئیس بند کردیا کرو، کیونکہ آئیس دوح کا پیچیا کرتی ہیں (اس لئے کھلی رہ جاتی ہیں) اور خیر کی بات کہا کرواس لئے کہ میت کے گھرانے والے جو کچھ کہتے ہیں،اس پر (فرشتوں کی طرف ہے) آمین کبی جاتی ہے۔

(١٧٦٦٠) حَدَّثَنَا حَسَنَّ الْأَشْيَبُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ حَدَّثَنَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ يَعْلَى بْنِ شَلَّادِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ يَعْلَى بْنِ شَلَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ حَدَّثَنَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ الشِّدَّةُ وَسُ قَالَ قَوْمِهِ يُسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ الشَّدَّةُ لَمْ يَسُمَعُهُ آبُو ذُرِّ يَسُمَعُهُ آبُو ذَرِّ فِيعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرَخِّصُ فِيهِ بَعْدُ فَلَمْ يَسُمَعُهُ آبُو ذَرِّ فَيَعَلَقَ آبُو ذَرِّ بِالْآمُو الشَّهِيدِ [احرجه الطبراني في الكبير (٢٦٦٧) قال شعب، حسن].

(١٢٢٧) حضرت شداد طَانِّن مروى به كه حضرت ابوذر خفارى طَانَوْ (كامعالمه بحمد بول تفاكروه) نبى طَيْنا سه كولى الياهم سنة جس مين تن بوقى ، وه اپن قوم مين واپس جات اوران تك يه پيغام پهنچا دية ، بعد مين نبى طَيْنا اس مين رخصت و سه اليو در النافوات سنة سهره جات جس كا نتيم يه وتا كه وه اس تختى والمين من ما تعليم المين وست و سهر المين حضرت ابوذر النافوات سنة سهره جات جس كا نتيم يه وتا كه وه اس تختى والمين من والين من والين الله ملك و المين و

(۱۷۲۸) حضرت شداد بن اوس بڑاٹؤئے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک آ دمی ماورمضان کی اٹھار ہویں رات کو مینگی نگار ہاتھا کہ نبی طابقان کے پاس سے مقام بقیع میں گذرہے، اس وقت نبی طابقائے میر اہاتھ پکڑا ہوا تھا، اسے اس حال میں دیکھ کرنبی علیقا نے فرمایا مینگی نگانے والے اورلگوانے والے دونوں کاروز وٹوٹ جاتا ہے۔

( ١٧٢٦٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ آبِي قِلَابَةَ عَنْ آبِي الْكَشْعَثِ عَنْ شَدَّادِ بْنِ آوْسٍ قَالَ ثِنْتَانِ حَفِظْتُهُمَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَآخُسِنُوا الْقِتُلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَآخُسِنُوا الدِّبْحَةَ وَلَيْحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلَيُوحُ ذَبِيحَتُهُ [راحع: ٢٤٢٤]

# هي مُنافَا اَخْرَانُ بَلِ يَنِيْ مَرْمُ الشَّامِيِّينِ ﴿ اللَّهُ الشَّامِيِّينِ ﴾ الشَّامِيِّينِ ﴿ اللَّهُ الشَّامِيِّينِ ﴾

(۱۷۲۹۹) حفرت شداد بن اوس الله تفاق سے مروی ہے کہ میں نے دو چیزیں نبی علیا سے یادی ہیں کہ اللہ تعالی نے ہر چیز پ مہر بانی کرنے کا حکم لکھ دیا ہے، اس لئے جب تم (میدان جنگ میں) کسی کوئل کر دتو بھلے طریقے سے کرو، اور جب کسی جانور کو ذرج کر دتو اچھی طرح ذبح کرداور تہمیں اپنی چھری تیز اور اپنے جانور کوا رام پہنچانا جا ہے۔

( ١٧٢٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو النَّصْرِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ يَغْنِي ابْنَ بَهْرَامَ قَالَ قَالَ شَهْرٌ بْنُ حَوْشَبٍ قَالَ ابْنُ غَنْمٍ لَمَّا دَخَلْنَا مَسْجِدَ الْجَابِيَةِ أَنَا وَأَبُو اللَّارْدَاءِ لَقِينَا عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ فَٱخَذَ يَمِينِي بِشِمَالِهِ وَشِمَالَ أَبِي الدَّرْدَاءِ بِيَمِينِهِ فَخَرَجَ يَمْشِي بَيْنَا وَنَحْنُ نَنْتَجِي وَاللَّهُ أَعْلَمُ فِيمَا نَتَنَاجَى وَذَاكَ قَوْلُهُ فَقَالَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ لَيْنُ طَالَ بِكُمَا عُمْرُ أَحَدِكُمَا أَوْ كِلَاكُمَا لَيُوشِكُنَّ أَنْ تَرَيَا الرَّجُلَ مِنْ ثَبَجِ الْمُسْلِمِينَ يَعْنِي مِنْ وَسَطٍ قَرَأَ الْقُرْآنَ عَلَى لِسَان مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعَادَهُ وَٱبْدَاهُ وَأَخَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ وَنَزَلَ عِنْدَ مَنَارِلِهِ أَوْ قَرَأَهُ عَلَى لِسَانِ أَخِيهِ قِرَائَةً عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعَادَهُ وَٱنْدَاهُ وَأَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَوَّمَ حَرَامَهُ وَنَزَلَ عِنْدَ مَنَا زِلِهِ لَا يَحُورُ فِيكُمْ إِلَّا كَمَا يَحُورُ رَأْسُ الْحِمَارِ الْمَيِّتِ قَالَ فَهَيْنَا نَحْنُ كَلَاكَ إِذْ طَلَعَ شَدَّادُ بُنُ أَوْسٍ وعَوْفُ بُنُ مَالِكٍ فَجَلَسَا إِلَيْنَا فَقَالَ شَدَّادٌ إِنَّ أَخُوفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ أَيُّهَا النَّاسُ لَمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مِنْ الشَّهْوَةِ الْخَفِيَّةِ وَالشِّرْكِ فَقَالَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ وَأَبُو الدَّرْدَاءِ اللَّهُمَّ غَفُرًا أَوَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ حَدَّثَنَا أَنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَئِسَ أَنْ يُعْمَدُ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ فَأَمَّا الشَّهْوَةُ الْحَفِيَّةُ فَقَدْ عَرَفْنَاهَا هِيَ شَهَوَاتُ الدُّنْيَا مِنْ نِسَائِهَا وَشَهَوَاتِهَا فَمَا هَذَا الشُّرُكُ الَّذِي تُحَوِّفُنَا بِهِ يَا شَدَّادُ فَقَالَ شَدًّادٌ أَرَأَيْتُكُمْ لَوْ رَأَيْتُمْ رَجُلًا يُصَلِّى لِرَجُلٍ أَوْ يَصُومُ لَهُ أَوْ يَتَصَدَّقُ لَهُ أَتَرَوْنَ أَنَّهُ قَدْ أَشُرَكَ قَالُوا نَعَمْ وَاللَّهِ إِنَّهُ مَنْ صَلَّى لِرَجُلٍ أَوْ صَامَ لَهُ أَوْ تَصَدَّقَ لَهُ لَقَدْ أَشُرَكَ فَقَالَ شَدَّادٌ فَإِنِّى قَدُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ صَلَّى يُرَاثِي فَقَدُ أَشُرَكَ وَمَنْ صَامَ يُرَاثِي فَقَدُ ٱشْرَكَ وَمَنْ تَصَدُّقَ يُرَاثِي فَقَدُ ٱشْرَكَ فَقَالَ عَوْفُ بُنُ مَالِكٍ عِنْدَ ذَلِكَ أَفَلَا يَعْمِدُ إِلَى مَا ابْتَعِيَّ فِيهِ وَجُهُهُ مِنْ ذَلِكَ الْعَمَلِ كُلِّهِ فَيَقْبَلَ مَا خَلَصَ لَهُ وَيَدَعَ مَا يُشْرَكُ بِهِ فَقَالَ شَدَّادٌ عِنْدَ ذَلِكَ فَإِنِّي قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ أَنَا خَيْرٌ قَسِيمٍ لِمَنْ أَشُرَكَ بِي مَنْ أَشُرَكَ بِي ضَيْنًا فَإِنَّ حَشْدَهُ عَمَلَهُ قَلِيلَهُ وَكَثِيرَهُ لِشَرِيكِهِ الَّذِي أَشُولَكَ بِهِ وَأَنَا عَنْهُ غَنِيٌّ [اسناده ضعيف. صححه الحاكم(٣٢٩/٤)]

(۱۷۲۷) ابن عنم مُونِیْ کُتِ بِن کَه جب میں حضرت ابدورواء را الله کے ساتھ ' جابیہ' کی مجد میں وافل ہوا تو حضرت عبادہ بن صامت را این عنم مُونِیْ کہ جب میں حضرت ابدورواء را الله کا حصرت میں صامت را تھ سے میرا دابنا ہاتھ اور اپنے دائیں ہاتھ سے حضرت ابدورواء را تھ کا بایاں ہاتھ پکڑلیا، اورخود ہمارے درمیان چلنے لگے، ہم راستہ میں باتیں کرتے جارہے ہے جن کاعلم اللہ ہی کو زیادہ ہے۔ جضرت عبادہ بن صامت را تھ کہ کہ اگرتم دونوں کی یاکسی ایک کی عمر لمبی ہوئی تو تم و مجھو گے کہ ایک بہترین

# هي مُناكِ اَمَارِينَ بل يَنْ مَرْي الشَّامِيِّين ﴾ ١٢٣ ﴿ مُناكِ الشَّامِيِّين ﴾ مناك الشَّامِيِّين ﴿

مسلمان''جس نے نبی علیہ کی زبانِ مبارک سے قرآن پڑھا ہو، اسے دہرایا ہو، اس کے حلال اور حرام کوحرام مجھا ہوا ور اس کی منازل پراتر اہو، یا اپنے اس بھائی سے قرآن پڑھا ہوجس نے نبی علیہ سے پڑھا تھا، اور ندکورہ سارے اعمال کیے ہوں'' اس طرح حیران ہوگا جیسے مردار گدھے کا سرحیران ہوتا ہے۔

اس گفتگو کے دوران حضرت شداد بن اوس بڑا ٹھڑا اور عوف بن ما لک بڑا ٹھڑ بھی تشریف لے آئے اور ہمارے پاس بیٹے گئے ،حضرت شداد بڑا ٹھڑ کہنے گئے لوگو! میں نبی ملیٹا کے فرمان کی روشنی میں تم پرسب سے زیادہ جس چیز سے خطرہ محسوس کرتا ہوں وہ شہوت خفیہ اور شرک ہے ، یہ ن کر حضرت ابو درداء بڑا ٹھڑا اور عبادہ بن صامت بڑا ٹھڑ کہنے گئے اللہ معاف فرمائے! کیا نبی ملیٹا نے ہم سے یہ بیان نہیں فرمایا تھا کہ شیطان جزیرہ عرب میں اپنی عبادت کی امید سے مایوں ہو چکا ہے؟ '' شہوت خفیہ' تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے مرادد نیا کی خواہشات مشلا عور تیں اور ان کی خواہشات ہیں ، لیکن شداد! یہ کون سا شرک ہے جس سے آ ہمیں ڈرار ہے ہو؟

حضرت شداد النظائے نے فرمایا بیب بتاؤ کدا گرتم کسی آ دمی کودیکھوکہ وہ کسی دوسرے کودکھانے کے لئے نماز، روزہ ، یا صدقہ کرتا ہے ، کیا وہ شرک کرتا ہے ، حضرت شداد النظائے نے فرمایا کہ میں نے بھی نبی علیہ کو ییفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جودکھاوے کے لئے نماز پڑھتا ہے ، وہ شرک کرتا ہے ، جودکھاوے کے لئے روزہ رکھتا ہے وہ شرک کرتا ہے ، جودکھاوے کے لئے روزہ رکھتا ہے وہ شرک کرتا ہے ، جودکھاوے کے لئے صدقہ کرتا ہے وہ شرک کرتا ہے۔

حضرت عوف بن مالک ڈٹٹٹو کہنے گئے کہ کیا ایسانہیں ہوسکتا کہ ایسے تمام اعمال میں اخلاص کا حصہ قبول کرلیا جائے اور شرک کا حصہ چھوڑ دیا جائے؟ حضرت شداد ڈٹاٹٹؤنے فرمایا کہ میں نے نبی ملیٹھ کو بیفرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں میں بہترین حصہ دار ہوں اس شخص کے لئے جومیرے ساتھ شرک کرتا ہے، اور وہ اس طرح کہ جھٹحض میرے ساتھ کسی کوشریک مظہرا تا ہے تو اس کا تھوڑ ایا زیادہ سب عمل اس کے شریک کا ہوجا تا ہے اور میں اس سے بیز ار ہوجا تا ہوں۔

حَديثُ الْعِرْبَاضِ بُنِ سَارِيَةً عَنِ النَّبِيِّ مَا اللَّهِيُّ مَا اللَّهِيُّ مَا اللَّهِيُّ مَا اللَّهِيّ

### حضرت عرباض بن ساريه والثيثة كي مروبات

( ١٧٢٧١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ وَوَكِيعٌ قَالَا حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَغْفِرُ لِلصَّفِّ الْمُقَدَّمِ ثَلَاثًا وَلِلثَّانِي مَرَّةً [صححه ابن حزيمة (٥٥٥١)، والحاكم (٢١٤/١). قال البزار: حديث العرباض اصح. قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٩٦٦)]. [انظر: ١٧٢٧٨].

(۱۷۲۷) حضرت عرباض بن سارید را تا تا است مروی ہے کہ نبی ملیقہ بہلی صف والوں کے لئے تین مرتبہ اور دوسری صف والوں

### کے ایک مرتبہ استغفار فرمائے تھے۔ کے لئے ایک مرتبہ استغفار فرمائے تھے۔

(۱۷۲۷۲) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ مَهْدِيِّ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ يَعْنِي ابْنَ صَالِح عَنْ صَمْرَةَ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَمْرِو السَّلَمِيِّ آنَّهُ سَمِعَ الْعِرْبَاضَ بْنَ سَارِيَةَ قَالَ وَعَظْنَا رَسُولُ اللَّهِ مِلَّا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْعِظَةً مُودِّع فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا قَالَ خَرَفْتُ مِنْهَا الْعُبُونُ وَوَجِلَتُ مِنْهَا الْقُلُوبُ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذِهِ لَمُوْعِظَةُ مُودِّع فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا قَالَ قَدْ تَرَكُتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كُنهَارِهَا لَا يَزِيغُ عَنْهَا بَعْدِى إِلَّا هَالِكُ وَمَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى الْجَيلَافًا كَنْهَا بَعْدِى إِلَّا هَالِكُ وَمَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيرَى الْجَيلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِمَا عَرَفُتُمْ مِنْ سُنَتِي وَسُنَّةِ الْخُلْفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ وَعَلَيْكُمْ بِالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِمَا عَرَفُتُمْ مِنْ سُنَتِي وَسُنَّةِ الْخُلْفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهُدِيِّينَ وَعَلَيْكُمْ بِالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا عَضُوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ فَإِنَّ مَا الْمُؤْمِنُ كَالْجَمَلِ اللَّافِي حَيْثُمَا انْقِيدَ انْقَادَ [وصححه الحاكم (٢/٦٥). قال عَضُوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ فَإِنَّمَا الْمُؤْمِنُ كَالْجَمَلِ اللَّيْفِ حَيْثُمَا انْقِيدَ انْقَادَ [وصححه الحاكم (٢/٣٩). قال الترمذي: حسن صحيح وقال ابن عبد البر ثابت صحيح وقال ابن عبد البر ثابت وحعله الهروى من احود احاديث الشام وقد صحح الحديث ايضا الضياء المقدسي، قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٣٤ و٤٤) الترمذي: ٢٦٧٦) قال شعيب: صحيح بطرقه وشواهذه، وهذا اسناد حسن].

(۱۷۲۷) حضرت عرباض بن ساریہ دائی ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملی ایسا وعظ فرطایا کہ جس ہے لوگول کی آئیس اور دل لرز نے لگے، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! بہتو رفعتی کا وعظ محسوس ہوتا ہے، آپ ہمیں کیا وصیت فرماتے ہیں؟ نبی ملی نظانے فرمایا ہیں تمہیں ایسی واضح شریعت پر چھوڑ کر جارہا ہوں جس کی رات اور دن برابر ہیں، میرے بعد جو بھی اس سے بھی اور کا دو منتریب بہت سے اختلافات و کھے گا، البندا تم میری جو سنتیں جانے ہواور خلفاء راشدین مہدیین کی سنتوں کو اپنے اور پرلازم کی ٹر داور امیر کی اطاعت اپنے او پرلازم کر لوخواہ وہ ایک جبی خلام ہی ہو، ان باتوں کو اچھی طرح محفوظ کرلو، کیونکہ مسلمان تو فرما نبر داراونٹ کی طرح ہوتا ہے کہ اسے جہاں کے جایا جہاں کے جانا جہاں ہے ، وہ چل بڑتا ہے۔

( ١٧٢٧٣) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ خَالِدٍ الْخَيَّاطُ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً يَعْنِى ابْنَ صَالِحٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ سَيْفٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ وَيَادٍ عَنْ أَبِى رُهُمٍ عَنْ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةً قَالَ دَعَانِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى السَّحُورِ فِى زِيَادٍ عَنْ أَبِى رُهُمٍ عَنْ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةً قَالَ دَعَانِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى السَّحُورِ فِى رَمَضَانَ فَقَالَ هَلُمَّ إِلَى هَذَا الْفَلَدَاءِ الْمُبَارَكِ [صححه ابن عزيمة (١٩٣٨). قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٢٣٤٤). النسائي: ٤/٥٤). قال شعيب: حسن بشواهدة، وهذا أسناذ ضعيف]. [انظر: ١٧٢٨٢].

(۱۷۲۷۳) حفزت عرباض بن ساریه ناتی ہے مروی ہے کہ نبی ملیا نے ماہ رمضان میں جھے آیک مرتبہ محری کی وعوت دیتے ہوئے فرمایا اس مبارک کھانے کے لئے آجاؤ۔

(١٧٢٧٤) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ ثَوْرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَفْدَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرٍو السَّلَمِيِّ عَنْ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ قَالَ صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَجْرَ ثُمَّ ٱقْبَلَ عَلَيْنَا فَوَعَظَمَا مَوْعِظَةً الشَّامِيِّين السَّالُ السَّالِي السَّالُ السَّالُ السَّالُ السَّالُ السَّالُ السَّالُ السَّالِ السَّالُ السَّالُ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِي السَّالُ السَّالُ السَّالُ السَّالُ السَّالُ السَّالُ السَّالِ السَّالُ السَّالُ السَّالُ السَّالُ السَّالِي السَّالُ السَّ

بَلِيعَةً ذَرَفَتُ لَهَا الْأَغُينُ وَوَجِلَتُ مِنْهَا الْقُلُوبُ قُلْنَا أَوْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَأَنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ فَأَوْصِنَا قَالَ أُوصِيكُمْ بِتَقُوى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشُ مِنْكُمْ يَرَى بَعْدِى الْحَيْلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَتِى وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ وَإِيَّاكُمْ وَمُخْدَثَاتِ الْأَمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِذَعَةٌ وَإِنَّ كُلَّ بِذُعَةٍ ضَلَالَةٌ [راحع: ١٧٢٧٢].

(۱۷۲۷) حضرت عرباض بن ساریہ ڈاٹھؤے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیشا نے جمیں فجر کی نماز پڑھائی، پھر ہماری طرف متوجہ ہوکرابیا وعظ فرمایا کہ جس سے لوگوں کی آنکھیں بہنے لگیں اور دل لرزنے گئے، ہم نے عرض کیایا رسول اللہ! بیتو زخستی کا وعظ محسوں ہوتا ہے، آپ ہمیں کیا وصیت فرماتے ہیں؟ نبی علیشا نے فرمایا میں تہمیں ایک واضح شریعت پر چھوڑ کر جارہا ہوں جس کی رات اور دن برابر ہیں، میرے بعد جو بھی اس ہے بجی اختیار کرے گا، وہ ہلاک ہوگا، اور تم میں سے جو شخص زندہ رہے گا، وہ ملاک ہوگا، اور تم میں سے جو شخص زندہ رہے گا، وہ مختر یب بہت سے اختلافات و کیمے گا، لہذاتم میری جو شنین جانتے ہوا ور خلفاء راشدین مہدیتان کی سنتوں کو اپنے اوپر لازم پکڑ واور امیر کی اطاعت اپنے اوپر لازم کر لوخواہ وہ ایک جبشی غلام ہی ہو، ان باتوں کو اچھی طرح محفوظ کر لو، اور نو ایجا دچیز وں سے اپنے آپ کو بچاؤ کیو تکہ ہر نوا بچاد چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گراہی ہے۔

(۱۷۲۷۵) حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بُنُ مُسْلِم حَدَّثَنَا قُورُ بُنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ مَعْدَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَمْرٍو السَّلَمِيُّ وَحُجُرُ بُنُ حُجْرٍ قَالَا أَتَيْنَا الْعِرْبَاضَ بُنَ سَارِيَةَ وَهُو مِمَّنُ نَزَلَ فِيهِ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتُولُكَ لِيَحْمِلَهُمْ قُلُتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ فَسَلَّمْنَا وَقُلْنَا أَتَيْنَاكَ زَاثِرِينَ وَعَائِدِينَ وَمُقْتَبِسِينَ فَقَالَ عِرْبَاضٌ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّبْحَ ذَاتَ يَوْمٍ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيعَةً ذَرَفَتُ مَنْهَا الْقُلُوبُ فَقَالَ قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَأَنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةُ مُودِّعٍ فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا فَقَالَ مُنْعَلِي اللَّهِ عَلَيْهُ وَالشَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشُ مِنْكُمْ بَعُدِى فَسَيَرَى اخْتِلَافًا وَصِيكُمْ بِتَقُوى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشُ مِنْكُمْ بَعُدِى فَسَيَرَى اخْتَلَافًا كَانِهُ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشُ مِنْكُمْ بَعُدِى فَسَيَرَى اخْتَلَافًا كَالِهُ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا فَإِنَّا مَنْ يَعِشُ مِنْكُمْ بَعُدِى فَسَيَرَى الْمَهُدِيِّينَ فَتَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُوا عَلَيْهَا بِالتَوَاجِذِ وَإِيَّاكُمُ وَمُعْتَلِكُمْ اللَّهُ وَالسَّمْ وَالْعَلْمُ بِلُولُكُ إِلَى اللَّهِ وَالْعَلْمَ وَالْعَلَقِ الْمَعْدِي الْمَهُ لِيِّينَ وَسُحِه اللهِ الْعَالَةُ الْعَلْمُ الْمَهُ وَلَوْمَ الْمَهُ وَلَى اللهُ وَالْعَلَاقُ وَالْمَوْدِ فَإِنْ كُلُو الْمَالِكُ وَلَا اللّهُ مِنْ يَعْلَى اللّهُ وَالْمَالِلَةُ وَلَالًا اللّهُ مِنْ مَوْمَ عَلَيْكُمْ وَلَوْمَ الْمُهُ وَلَيْنَا اللّهُ الْمُهُ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ الْمُعْلِقُ وَاللّهُ الْمَالِقُ وَاللّهُ الْمَالِقُ وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَلُولُ اللّهُ الْمَالِكُ وَاللّهُ الْمُعْلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ الْمَلْقُولُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمَلْمُ اللّهُ الْمَلْمُ وَلَولُولُولُ الللّهُ الْمَلْمُ اللّهُ الللّهُ الْمُلِي اللّهُ اللّهُ الْمَالِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَلْمُ اللّه

(۱۷۲۵) عبدالرحمٰن بن عمرواور جربن جرکتے ہیں کہ ہم لوگ حضر تعرباض بن ساریہ ظائند ''جن کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی مختل سا کہ نہیں ہوار کردیں '' کی خدمت میں حاضر ہوئے ،ہم نے انہیں سوار کردیں '' کی خدمت میں حاضر ہوئے ،ہم نے انہیں سلام کر کے عرض کیا کہ ہم آپ سے ملاقات کے لئے ،عیادت کے لئے اور آپ سے استفادے کے لئے جاضر ہوئے ہیں ،انہوں نے فر مایا ایک مرتبہ نبی علیا نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی ، پھر ہماری طرف متوجہ ہوکرا بیاوعظ فر مایا کہ جس سے لوگوں کی آئیس اوردل لرزنے لگے، ہم نے عرض کیا یارسول اللہ! بہتو رخصتی کا وعظ محسوں ہوتا ہے، آپ ہمیں کیا وصیت

هي مُناهَا مَيْن شِل يَنْ مِنْ الشَّامِيِّين ﴾ ١٢١ ﴿ اللَّهُ مِنْ الشَّامِيِّين ﴾ مُناهُ الشَّامِيِّين ﴾

( ١٧٢٧٦) حَدَّثَنَا حَيُوةً بْنُ شُرَيْحٍ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ حَدَّثَنِي بَحِيرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعُدَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي بِلَالٍ عَنْ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ أَنَّهُ حَدَّتُهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَظَهُمْ يَوْمًا بَعْدَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ فَذَكُرَهُ وَسَلَّمَ وَعَظَهُمْ يَوْمًا بَعْدَ صَلَاةٍ الْغَدَاةِ فَذَكُرَهُ وَسَلَّمَ وَعَظَهُمْ يَوْمًا بَعْدَ صَلَاةٍ الْغَدَاةِ فَذَكُرَهُ وَسَلَّمَ وَعَظَهُمْ يَوْمًا بَعْدَ صَلَاقٍ الْغَدَاةِ فَذَكُرَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَظَهُمْ يَوْمًا بَعْدَ صَلَاقٍ الْعَدَاةِ فَذَكُرَهُ وَسَلَّمَ وَعَظُهُمْ يَوْمًا بَعْدَ صَلَاقٍ الْعَدَاةِ فَذَكُرَهُ إِنْ يَوْمُنُ اللّهُ عَلَى إِلَيْ إِنْ مَعْدَاقًا فَاللّهُ عَلَيْهِ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ إِنْ سَارِيَةً اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّ وَسُولَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَظُهُمْ يَوْمًا بَعْدَ صَلَاقٍ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلَامٍ وَعَظُهُمْ يَوْمًا بَعْدَ صَلَاقًا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْعُلُولُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَا عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ وَالْعُوالِهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ إِلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَيْكُولُولُولُولُولُولُولُهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَا عَلَا عَلَيْكُولُولُولُولُولُولُولُهُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُ

(۲۷۲۱) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٧٢٧٧) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ هِشَامِ الدَّسْتُوائِيِّ عَنْ يَخْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ الْحَالِ فِي الْحَالِ فِي الْحَالِ فِي الْحَالِ فِي الْحَالِ فِي الْحَالِ فَي الْحَالِ فَي الْحَالِ فَي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ أَبِي بِلَالٍ عَنِ الْعُرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَظَهُمْ يَوْمًا بَعْدَ صَلَاةِ الْعَدَاةِ فَذَكَرَهُ [راجع: ١٧٢٧٥].

(۷۷۲۷) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٧٢٧٨) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ هِشَامِ الدَّسُتُوَائِيِّ عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ بُنِ الْحَارِثِ عَنْ خَالِدِ بُنِ مَغْدَانَ عَنِ الْعِرْبَاضِ بُنِ سَارِيَةَ أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَغْفِرُ لِلصَّفِّ الْمُقَدَّمِ ثَلَاتَ مِرَارٍ وَلِلثَّانِي مَرَّةً [راحع: ١٧٢٧].

(۱۷۲۷) حفرت عرباض بن ساریہ ڈاٹھئاسے مروی ہے کہ نبی علیہ پہلی صف والوں کے لئے نین مرتبہ اور دوسری صف والوں کے لئے ایک مرتبہ استغفار فرماتے تھے۔

( ۱۷۲۷۹ ) حَذَّتُنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِیِّ قَالَ حَذَّتَنَا مُعَاوِیَةً بُنُ صَالِحٍ عَنْ سَعِیدِ بُنِ هَانِءٍ قَالَ سَمِعْتُ الْعِرْبَاضَ بُنَ سَارِیَةً قَالَ بِعْتُ مِنْ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ بَکُرًا فَآتَیْتُهُ أَتَقَاضَاهُ فَقُلْتُ یَا رَسُولَ اللَّهِ اقْضِعِی ثَمَنَ بَکُرِی فَقَالَ آجَلُ لَا أَقْضِیكَهَا إِلَّا لُجَنِیَّةً قَالَ فَقَضَانِی فَآخِسَنَ قَصَائِی قَالَ وَجَاءَةٌ أَعُوابِیُّ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَوُمَئِدِ جَمَلًا قَدُ أَسَنَّ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا اللَّهِ مَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَوُمَئِدِ جَمَلًا قَدُ أَسَنَّ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ خَیْرَ الْقَوْمِ خَیْرُهُمْ قَضَاءً [صححه الحاکم خَیْرٌ مِنْ بَکُرِی قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ خَیْرَ الْقَوْمِ خَیْرُهُمْ فَضَاءً [صححه الحاکم خَیْرٌ مِنْ بَکُرِی قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ خَیْرَ الْقَوْمِ خَیْرُهُمْ فَصَاءً [صححه الحاکم رق الله الألبانی: صحیح (ابن ماحة: ۲۲۸۲)، والنسائی: ۲۹/۲)].

(1474) حفرت عرباض بن ساريد اللفظ عروي ب كرايك مرتبه ميس في الله كم اتحدايك جوان اونث فروخت كيا،

هي مُنالِهِ اَخِينَ مِنْ الشَّامِتِينَ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الشَّامِتِينَ ﴾ مُنالُهُ الشَّامِتِينَ ﴾

کچھ عرصے بعد میں قیمت کا تقاضا کرنے کے لئے نبی ملیٹا کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یارسول اللہ! میرے اونٹ کی قیمت ادا کر دیجئے ، نبی ملیٹانے فرمایا بہت اچھا، میں تمہیں اس کی قیمت میں چاندی ہی دوں گا، چنانچہ نبی علیٹانے فوب بہترین طریقے سے مجھے اس کی قیمت ادا کر دی۔

تھوڑی دیر بعدایک دیباتی آیا اور کہنے لگایا رسول اللہ! مجھے میر ااونٹ دے دیجئے ، نبی طلیگانے اسے ایک کمی عمر کا اونٹ دے دیا ،اس نے کہایا رسول اللہ! بیتو میرے اونٹ سے بہت عمدہ ہے؟ نبی طلیگانے فر مایا لوگوں میں سب سے بہتر مین وہ ہوتا ہے جوادا لیگی میں سب سے بہترین ہو۔

( ١٧٢٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِیِّ حَدَّثَنَا مُعَاوِیَهُ یَعْنِی ابْنَ صَالِحٍ عَنْ سَعِیدِ بْنِ سُویْدٍ الْکَلْبِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ هَلالٍ الشَّلَمِیِّ عَنْ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِیَهَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ إِنِّی عَبْدُ اللَّهِ لَحَاتَمُ النَّهِ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ إِنِّی عَبْدُ اللَّهِ لَحَاتَمُ النَّهِ عَلَیْ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ إِنَّى عَبْدُ اللَّهِ لَحَاتَمُ النَّبِیِّنَ وَإِنَّ آدَمَ عَلَیْهِ السَّلَام لَمُنْ جَدِلٌ فِی طِینَتِهِ وَسَأَنْتُنَکُمْ بِآوَلِ ذَلِكَ دَعْوَةُ آبِی إِبْرَاهِیمَ وَبِشَارَةً عِیسَی النَّیْسِی وَرُونیَا أُمِّی اللَّهِ عَلْدُ الله عَبْدُ الله عَلْ عَلْمَ الله عَلْلَهُ عَلَى اللهُ الله عَبْدُ الله عَلْمَ الله عَلْمَ الله عَلْمَ اللهُ الله عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمَ اللهِ اللّهُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللّهُ عَلْمُ اللهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الْمُعْلِي اللّهُ الْمُ الْمُعْلِي اللّهُ الْمُ الْمُعْلِي اللّهُ الْمُولِي اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

(۱۷۴۸) حضرت عرباض ڈاٹھڈ سے مروی ہے کہ نبی اکرم کا ٹیٹھ کے فر مایا میں اس وقت بھی اللہ کا بندہ اور خاتم النہمین تھا جب کہ حضرت آ دم علیلی اللہ کا بندہ اور خاتم النہمین تھا جہ حضرت اور میں ابنی اس کی ابتداء بتاتا ہوں میں اپنے جدامجد حضرت ابراہیم علیلی کی دعاء، حضرت عیسیٰ علیلی کی بثارت اور اپنی والدہ کا وہ خواب ہوں جوانہوں نے دیکھا تھا اور تمام انبیاء کی مائیں اس کی طرح خواب دیکھی تھیں۔

(۱۷۲۸۱) حَدَّثَنَا أَبُو الْعَلاءِ وَهُوَ الْحَسَنُ بُنُ سَوَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنْ مُعَاوِيَةً عَنْ سَعِيدِ بُنِ سَوَيْدٍ عَنْ عَبُدِ الْأَعْلَى بُنِ هَلَالِ السَّلَمِيِّ عَنْ عِرْبَاضِ بُنِ سَارِيَةً قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنِّي عَبُدُ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّيْمِينَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ وَزَادَ فِيهِ إِنَّ أُمَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَتُ حِينَ وَضَعَتُهُ عَبُدُ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّيْمِينَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ وَزَادَ فِيهِ إِنَّ أُمَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَتُ حِينَ وَضَعَتُهُ نُورًا أَضَاءَتُ مِنهُ قُصُورُ الشَّامِ [احرحه الطبراني في الكبير (٦٢٩) قال شعب صحيح لغيره] [راحع ما قبله] نورًا أَضَاءَتُ مِنهُ قُصُورُ الشَّامِ [احرحه الطبراني في الكبير (٦٢٩) قال شعب صحيح لغيره] [راحع ما قبله] (١٤٢٨١) گذشته حديث الى دوسرى سند سے بھى مروى ہے ، البتر الى ميں ياضافہ بھى ہے كہ ني عليها كى والده نے نيكى كى وقت الك نورد يكما جمل سنام كي كانت روثن ہو گئے۔

( ١٧٢٨٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهُدِئِ عَنْ مُعَاوِيَةَ يَغْنِى ابْنَ صَالِحٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ سَيُفٍ عَنِ الْحَارِثِ بُنِ ذِيادٍ عَنْ أَبِى رُهُمْ عَنِ الْهِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ السُّلَمِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُّولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَدُعُونَا إِلَى السَّحُورِ فِي شَهُرِ رَمَضَانَ هَلْتُوا إِلَى الْعَدَاءِ الْمُبَارَكِ [راحع: ١٧٢٧٣].



موے فرمایا اس مبارک کھانے کے لئے آجاؤ۔

(١٧٢٩٣) ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ اللَّهُمَّ عَلَّمُ مُعَاوِيَةَ الْكِتَابَ وَالْحِسَابَ وَقِهِ الْعَذَابَ [صححه ابن حزيمة (١٩٣٨). قال شعب: حسن اسناده ضعيف].

(۱۷۲۸۳) پھر میں نے نبی ملیکی کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہائے اللہ! معاویہ کوحساب اور کتاب کاعلم عطاء فر ماء اور اسے عذاب مے محفوظ فر ما۔

( ١٧٢٨٤) حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ خَالِدٍ الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنِي أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ الْعِرْبَاضِ قَالَتُ حَدَّثِنِي أَبِي أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ كُلَّ ذِى مِخْلَبٍ مِنْ الطَّيْرِ وَلُحُومَ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ وَالْحَلِيسَةَ وَالْمُجَثَّمَةَ وَأَنْ تُوطَأَ السَّبَايَا حَتَّى يَضَعُنَ مَا فِي بُطُونِهِنَّ [قال الألباني: صحيح مفرقا الا الحليسة والْمُجَثَّمَةَ وَأَنْ تُوطَأَ السَّبَايَا حَتَّى يَضَعُنَ مَا فِي بُطُونِهِنَّ [قال الألباني: صحيح مفرقا الا الحليسة (الترمذي: ١٤٧٤) و ١٥٦٤)

(۱۷۲۸) حضرت عرباض بناتیئا ہے مروی ہے کہ تی ملیٹا نے خیبر کے دن پنجوں سے شکار کرنے والے ہریرندے، پالتو گدھوں کے گوشت، جانور کے مندسے چیٹرائے ہوئے مردار جانور، نشانہ سیدھا کیے جانے والے جانوراور وضع حمل سے قبل باندیوں سے جمہستری کرنے سے منع فرماویا تھا۔

( ١٧٢٨٥) حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا وَهُبُّ أَبُو خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنِي أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ الْعِرْبَاضِ عَنْ أَبِيهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْخُذُ الْوَبَرَةَ مِنْ قُصَّةٍ مِنْ فَيْءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَيَقُولُ مَا لِي مِنْ هَذَا إِلَّا مِثْلَ مَا لِي مِنْ هَذَا إِلَّا مِثْلَ مَا لَي مِنْ هَذَا إِلَّا مِثْلَ مَا لَي مِنْ هَذَا إِلَّا مِثْلَ مَا لَي مِنْ هَذَا إِلَّا مِثْلَ مَا لَكَ مِنْ هَذَا إِلَّا مِثْلُ مَا لَي مِنْ هَذَا إِلَّا مِثْلُ مَا لَي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْخُولُ أَلُوبَرَةً مِنْ فَيْءِ وَالْمَنْ مَا وَمُولَ مَا لَي مَا مِنْ هَا أَوْمَ اللّهِ مَا لَكُ مِنْ مَا وَالْمَالِقِيمَ وَالْمُعْلِقُ وَالْمَالِقُ فَاللّهُ مَا اللّهُ مِنْ مَا وَلِيمًا مَا وَالْمَالِقُ وَالْمَعْمِ وَالْمُعْلِقُ وَالْمَعْمِ وَالْمُعْلِقُ وَالْمَعْمِ وَالْمُعْلِقُ وَالْمَعْمِ وَالْمُعْلِقُ وَالْمَعْمِ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَاللّهُ مَا اللّهُ عَلَى مَا حِبِهِ يَوْمَ الْقِيمَامَةِ [احرحه الطبراني في الكبير (٩٤ ٢٤) والبزار (١٧٣٤). قال شعيب: حسن لغيره ]. [انظر ما بعده].

(۱۷۲۸۵) حفرت عرباض ڈٹاٹٹا سے مروی ہے کہ بعض اوقات نبی علیظا مال غنیمت میں سے ایک بال اٹھاتے اور فرماتے اس میں سے میرا بھی اتنا ہی حصہ ہے جتناتم میں سے کسی کا ہے، سوائے شس کے اور وہ بھی تم پر ہی لوٹا دیا جاتا ہے، للمذادھا گہاورسوئی یا اس سے بھی کم درجے کی چیز ہوتو وہ واپس کر دو، اور مالی غنیمت میں خیانت سے بچو، کیونکہ وہ قیامت کے دن خائن کے لئے باعث عاروندامت ہوگی۔

( ١٧٢٨٦) قَالَ أَبُو عَبُد الرَّحْمَنِ وَرَوى سُفْيَانُ عَنْ أَبِي سِنَانٍ عَنْ وَهُبٍ هَذَا [زاحع ما قبله].

(۱۷۲۸ ۲) گذشته حدیث اس دومری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٧٢٨٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو جَعُفَرٍ وَهُوَ مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ الْمَدَائِنِيُّ ٱخْبَرَنِي عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ عَنْ سُفُيَانَ بُنِ الْحُسَيْنِ عَنْ خَالِدِ بُنِ زَيْدٍ عَنِ الْعِزْبَاضِ بُنِ سَارِيَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الرَّجُلَّ إِذَا

السَّاكُ السَّاكِ السَّالسَّالِي السَّاكِ السَّلِي السَّاكِ السَّاكِ السَّاكِ السَّاكِ السَّاكِ السَّاكِ السَّل

سَقَى امُواَّتَهُ مِنُ الْمَاءِ أُجِرَ قَالَ فَاتَيْتُهَا فَسَقَيْتُهَا وَحَدَّثُتُهَا بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى الْعَرْبَاتِ مِ وَلَى عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَلَى عَلَى الصَّفِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ ثَلَاثًا وَعَلَى النَّالِي اللَّهِ عَلَى الصَّفِ اللَّهِ عَلَى الصَّفِّ الْمُقَدِّمِ ثَلَاثًا وَعَلَى النَّانِي وَاجِدَةً وَسَلَمَ عَلَى الصَّفِّ الْمُقَدِّمِ ثَلَاثًا وَعَلَى النَّانِي وَاجِدَةً وَسَلَمَ عَلَى الصَّفِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُلَى الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ ثَلَاثًا وَعَلَى النَّانِي وَاجِدَةً وَسَحَم النَّالِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى عَلَى الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ ثَلَاثًا وَعَلَى النَّانِي وَاجِدَةً [صححه ابن حبان اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى عَلَى الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ ثَلَاثًا وَعَلَى النَّانِي وَاجِدَةً [صححه ابن حبان اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى عَلَى الصَّفِ الْمُقَدِّمِ ثَلَاثًا وَعَلَى النَّانِي وَاجِدَةً [صححه ابن حبان (١٥٥ ٢)). قال الألباني: صحيح (النسائي)]. [انظر: ١٧٢٥٨ : ١٧٢٥ ].

(۱۷۲۸) حضرت عرباض بن ساریہ ڈاٹنڈ ہے مروی ہے کہ نبی علیلی پہلی صف دالوں کے لئے تین مرتبہ اور دوسری صف والوں کے لئے ایک مرتبہ استغفار فرماتے تھے۔

( ١٧٢٨٩) حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ حَلَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ حَلَّثَنَا بَحِيرُ بْنُ سَعُدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعُدَانَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُقَيْرٍ عَنِ الْيُعرُبَاضِ بْنِ سَارِيَّةَ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ ثَلَاثًا وَعَلَى الَّذِى يَلِيهِ وَاحِدَةً

(۲۸۹) حضرت عرباض بن ساریہ ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیقا پہلی صف والوں کے لئے تین مرتبداور دوسری صف والوں کے لئے ایک مرتبداستغفار فرماتے تھے۔

( ١٧٢٩ ) حَدَّثَنَا هَيْشُمُ بُنُ خَارِجَةً قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ يَغْنِي إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَفُوانَ بُنِ عَمْرٍ و عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ مَيْسَرَةَ عَنِ الْعُوبَاضِ بُنِ سَارِيَةَ قَالَ وَالْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمُتَحَابُّونَ بُنِ مَيْسَرَةَ عَنِ الْعُوبُاضِ بُنِ سَارِيَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَرَيْتِي يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلِّى قَالَ عَبْدِ اللَّهِ وَآخُسَبُنِي قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ [احرحه الطراني في بِجَلَالِي فِي ظِلِّ عَرْشِي يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلِّي قَالَ عَبْدِ اللّهِ وَآخُسَبُنِي قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ [احرحه الطراني في الكبير (٤٤٤) حود الهيشي السناده قال شعيب: صحيح لغيره اسناد حسن].

(۱۷۲۹۰) حفرت عرباض نظافظ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشا دفر مایا اللہ تعالیٰ فرما تا ہے میری عزت کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے میرے عرش کے سائے میں ہول گے جبکہ اس دن میرے سائے کے علاوہ کہیں سابیرنہ ہوگا۔

( ١٧٢٩١) حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بُنُ شُرَيْحٍ يَغْنِى الْبَنَ يَزِيدَ الْحَضْرَمِيَّ وَيَزِيدُ بُنُ عُدِ رَبِّهِ قَالَا حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ قَالَ حَدَّثَنِى بَحِيرُ بُنُ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بُنِ مَعْدَانَ عَنِ ابْنِ أَبِى بِلَالٍ عَنْ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَخْتَصِمُ الشَّهَدَاءُ وَالْمُتَوَقُّونَ عَلَى فُرُشِهِمْ إِلَى رَبِّنَا عَزَّ وَجَلَّ فِى الَّذِينَ يُتَوَقَّوْنَ مِنْ الطَّاعُونِ فَيَقُولُ الشَّهَدَاءُ إِخْوَانَنَا قُتِلُوا كَمَا قُتِلْنَا وَيَقُولُ الْمُتَوَقَّوْنَ عَلَى فُرُشِهِمْ إِنْ وَجَلَّ فِى الْمَعْوَلِ عَلَى فُرُشِهِمْ عَلَى فُرُشِهِمْ أَيْوَانُنَا مَاتُوا عَلَى فُرُشِهِمْ كَمَا مِثْنَا عَلَى فُرُشِنَا فَيَقُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ انْظُرُوا إِلَى جِرَاحِهِمْ فَإِنْ ٱشْبَهَتْ جِرَاحُهُمْ جِرَاحَ الْمَقْتُولِينَ فَإِنَّهُمْ مِنْهُمْ



وَمَعَهُمْ فَإِذَا جِرَاحُهُمْ قَدُ أَشْبَهَتْ جِرَاحَهُمْ [انظر: ١٧٢٩٦].

(۱۷۲۹) حضرت عرباض رفائی سے مروی ہے کہ جناب رسول الله فائی آئے ارشاد فرمایا طاعون کی وباء میں مرنے والوں کے متعلق پروردگار عالم کے سامنے شہداء اور طبعی موت مرنے والوں کے درمیان جھڑا ہوگا، شہداء کہیں گے کہ یہ ہمارے بھائی ہیں، اور ہماری طرح شہید ہوئے ،اور طبعی موت مرنے والے کہیں گے کہ یہ ہمارے بھائی ہیں اور ہماری طرح اپنے بستر وں پرفوت ہوئے ہیں، پروردگار فرمائے گا کہ ان کے زخم دیکھو، اگران کے زخم شہداء کے زخموں جیسے ہوں تو بیشہداء میں شار ہوکران کے ساتھ ہوں گا۔

حسن (ابو داود: ٥٠٥٧) الترمذي: ٢٩٢١ و ٣٤٠٦)

(۱۷۲۹۲) حضرت عرباض ٹاٹھئا سے مروی ہے کہ نبی ملیا سونے سے پہلے "سبح" کے لفظ سے شروع ہونے والی سورتوں کی تلاوت فرماتے تھے کہ ان میں ایک آیت ایسی ہے جوایک ہزار آیتوں سے افضل ہے۔

( ١٧٢٩٣ ) حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بُنُ نَافِع حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ عَنْ ضَمُضَمِ بُنِ زُرْعَةَ عَنْ شُرَيْح بُنِ عُبَيْدٍ قَالَ قَالَ الْعِرْبَاضُ بُنُ سَارِيَةَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُوُجُ اِلْيَنَا فِى الصَّفَّةِ وَعَلَيْنَا الْحُوْتَكِيَّةُ فَيَقُولُ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا ذُحِرَ لَكُمْ مَا حَزِنْتُمْ عَلَى مَا زُوِى عَنْكُمْ وَلَيُّفَتَحَنَّ لَكُمْ فَارِسُ وَالرُّومُ

(۱۷۲۹) حضرت عرباض التاتئ مروی ہے کہ ایک مرتبہ ٹی طالیہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے صفہ میں ہمارے پاس تشریف لائے ، اور فرمانے کے اگر تہمیں پنتہ چل جائے کہ تہمارے لیے کیا کچھ ذخیرہ کیا گیا ہے، کہ ساری دنیا تمہارے لیے سمیٹ دی جائے گی اور تمہارے ہاتھوں فارس وروم فتح ہوجا کیں گے، تو تم بھی تمکین نہ ہو۔

( ١٧٢٩٤) حَدَّثَنَا الْحَكُمُ بُنُ نَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ عَنْ بَحِيرٍ بِنِ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ جُبَيْرٍ بْنِ نُفَيْرٍ عَنِ الْعِرْبَاضِ بُنِ سَارِيَةَ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ ثَلَاثًا وَعَلَى الَّذِي يَلِيهِ وَاحِدَةً [راحع: ١٧٢٨٧].

(۱۷۲۹۳) حفرت عرباض بن ساریہ تاثقے ہے مروی ہے کہ نبی ملیکا پہلی صف والوں کے لئے تین مرتبہ اور دوسری صف والوں کے لئے ایک مرتبہ استغفار فریاتے تھے۔

( ١٧٢٩٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ الْحَكُمُ بْنُ نَافِعِ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سُويُدٍ عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ السُّلَمِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنِّى عَبْدُ اللَّهِ فِى أُمِّ الْكِتَابِ لَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَإِنَّ آدَمَ

# 

لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ وَسَأَنْبُنُكُمْ بِتَأُويلِ ذَلِكَ دَعُوَةِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ وَبِشَارَةِ عِيسَى قَوْمَهُ وَرُوْيَا أُمِّى الَّتِي رَأَتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَالتَّى رَأَتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَاحْرَجه النَّهِ عَرَجَ مِنْهَا نُورٌ أَضَاءَتُ لَهُ قُصُورُ الشَّامِ وَكَذَلِكَ تَرَى أُمَّهَاتُ النَّبِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ واحرجه الطبراني في الكبير (٦٣١) قال شعب: صحيح لغيره دون احره فاسناد ضعيف]. [انظر: ١٧٢٨٠].

(۱۷۲۹۵) حضرت عرباض ولا تقطیص مروی ہے کہ نبی اکرم تلاقیق نے فرمایا میں اس وقت بھی اللہ کا بندہ اور خاتم النہ بین تھا جب کہ حضرت آ دم علیقا بھی گارے میں ہی لقصر ہے ہوئے تھے، اور میں تنہیں اس کی ابتداء بتاتا ہوں میں اپنے جدا مجد حضرت ابراہیم علیقا کی دعاء، حضرت عیسی علیقا کی بشارت اورا پنی والدہ کا وہ خواب ہوں جوانہوں نے دیکھا تھا کہ ان سے ایک نور نکلا جس نے شام کے محلات روشن کردیئے اور تمام انہیاء کی مائیں اسی طرح خواب دیکھتی تھیں۔

( ١٧٢٩٦) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ عَنْ بَحِيرِ بُنِ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بُنِ مَعْدَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي بِلَالٍ عَنِ الْعِرْبَاضِ بُنِ سَارِيَةً قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَخْتَصِمُ الشَّهَدَاءُ وَالْمُتَوَقَّوْنَ عَلَى فُرُشِهِمْ إِلَى اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ فِي الَّذِينَ مَاتُوا مِنْ الطَّاعُونِ فَيَقُولُ الشَّهَدَاءُ إِخُوانَنَا قَتِلُوا وَيَقُولُ الْمُتَوَقَوْنَ عَلَى فُرُشِهِمْ إِخُوانَنَا مَاتُوا عَلَى فُرُشِهِمْ كَمَا مِنَنا فَيَقْضِى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بَيْنَهُمْ أَنْ انْظُرُوا إِلَى جِرَاحَاتِ الشَّهَدَاءِ فَهُمْ مِنْهُمْ فَيَنْظُرُونَ إِلَى جِرَاحِ الْمُطَّعَنِينَ فَإِذَا هُمْ قَدُ أَشْبَهَتُ وَلَالِمَ مَنَا فَيُلُونَ إِلَى جِرَاحِ الْمُطَّعَنِينَ فَإِذَا هُمْ قَدُ أَشْبَهَتُ فَيُنْظُرُونَ إِلَى جِرَاحِ الْمُطَّعَنِينَ فَإِذَا هُمْ قَدُ أَشْبَهَتُ فَيُنْ مَعَهُمْ [راحع: ١٧٢٩٠]

(۱۷۲۹) حضرت عرباض والتلائية سے مروی ہے کہ جناب رسول الله ماللائية ارشاد فر مايا طاعون کی وباء ميں مرنے والوں ک متعلق پروردگار عالم کے سامنے شہداءاور طبعی موت مرنے والوں کے درمیان جھڑا ہوگا، شہداء کہیں گے کہ بیہ مارے بھائی ہیں، اور ہماری طرح شہيد ہوئے ،اور طبعی موت مرنے والے کہیں گے کہ بیہ ہمارے بھائی ہیں اور ہماری طرح اپنے بستر ول پرفوت ہوئے ہیں، پروردگار فرمائے گا کہ ان کے زخم دیکھو، اگران کے زخم شہداء کے زخموں جیسے ہوں تو بیشہداء میں شار ہوکران کے ساتھ ہول گے۔

# حَدِيثُ آبِي عَامِرٍ الْأَشْعَرِ يِّ رُلِّالْمُنَّ

# حضرت ابوعام راشعری را کانی کی حدیثیں

( ١٧٢٩٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ عَبُدِ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ مِغُولِ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُدُرِكٍ عَنْ أَبِي عَامِرٍ الْأَشْعَرِىِّ قَالَ كَانَ رَجُلٌ قُتِلَ مِنْهُمْ بِأَوْطَاسٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا عَامِرٍ أَلَا غَيَّرُتَ فَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمُ أَنْفُسَكُمْ لَا يَصُّرُّكُمْ مَنُ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ ضَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ أَيْنَ ذَهَبُتُمْ إِنَّمَا هِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ مِنْ الْكُفَّارِ إِذَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ أَيْنَ ذَهَبُتُمْ إِنَّمَا هِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ مِنْ الْكُفَّارِ إِذَا

#### مسند الشامتين المنافى احزوجنبل بينة مترجم

ا مُتَكَنِيتُهُ [انظر: ١٧٩٥١].

(۲۹۷ کا) حضرت ابوعامراشعری بھاتھ ہے مروی ہے کہ غزوہ اوطاس میں ان کا آیک آ دمی مارا گیا، نبی ملی نے فرمایا عامرا تتهمیں غیرت نیآئی ،ابوعامر ڈٹاٹنڈ نے بیآیت پڑھ کرسنادی''اےایمان والو!اپنےنفس کا خیال رکھنااینے اوپرلا زم کرلو،اگرتم ہدایت پر ہوئے تو کسی کے بھٹکنے سے تہمیں نقصان نہیں ہوگا''اس پر نبی علیہ غصے میں آ گئے اور فر مایاتم کہاں جارہے ہو؟ آیت کا مطلب توبیہ کداے اہل ایمان! اگرتم ہدایت پر ہوئے تو گمراہ کا فرتمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گے۔

( ١٧٢٩٨) حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ مَلَاذٍ يُحَدِّثُ عَنْ نُمَيْر بُنِ أَوْسِ عَنْ مَالِكِ بْنِ مَسْرُوحٍ عَنْ عَامِرٍ بْنِ آبِي عَامِرٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ آبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نِعْمَ الْحَيُّ الْأُسُدُ وَالْأَشْعَرِيُّونَ لَا يَفِرُّونَ فِي الْقِتَالِ وَلَا يَغُلُّونَ هُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ قَالَ عَامِرٌ فَحَدَّثُتُ بِهِ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ لَيْسَ هَكَذَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنَّهُ قَالَ هُمْ مِنِّى وَإِلَىَّ فَقَالَ لَيْسَ هَكَذَا حَدَّثِنِي أَبِي عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنَّهُ قَالَ هُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ قَالَ فَأَنْتَ إِذًا أَعْلَمُ بِحَدِيثِ آبِمكَ قَالَ عَنْد اللَّهِ هَذَا مِنْ أَجُودِ الْحَدِيثِ مَا رَوَاهُ إِلَّا جَرِيرٌ [اسناده ضعيف. صححه الحاكم (١٣٨/٢). قال الترمذي: حسن غريب قال الألباني: صحيح (الترمذي: ٣٩٤٧)]. [انظر: ١٧٦٤٠].

(۲۹۸) حضرت ابوعامر ڈٹاٹھئاسے مروی ہے کہ نبی مالیٹا نے ارشا دفر مایا بنواسداوراشعر بیں بہترین قبیلے ہیں، جومیدان جنگ سے بھا گتے ہیں اور نہ ہی خیانت کرتے ہیں ، وہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔

حضرت ابوعامر رفاننؤ کے صاحبز ادے عامر کہتے ہیں کہ میں نے بیرحدیث حضرت امیر معاویہ رفاننؤ کو سنائی تو انہوں نے فر مایا كەنى اليا الله فى منى كە بعدو أنا مِنْهُمْ نېيى فرماياتھا بلك و إلى فرماياتھا، عامرنے كما كەمىر روالدصاحب نے اس طرح بیان نہیں کیا بلکہ یہی فرمایاوَ أنّا مِنْهُمْ تو حضرت امیر معاویہ ڈٹاٹٹؤنے فرمایا کہاہیے والد کی حدیث تم زیادہ بہتر جانتے ہوگ۔ ( ١٧٢٩٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَان أَخُبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي حُسَيْنِ حَدَّثَنَا شَهْرُ بْنُ حَوْشَبِ عَنْ عَامِرٍ أَوْ أَبِي عَامِرٍ أَوْ أَبِي مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ فِي مَجْلِسٍ فِيهِ ٱصْحَابُهُ جَائَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامِ فِي غَيْرٍ صُورَتِهِ يَحْسِبُهُ رَجُلًا مِنْ الْمُسُلِمِينَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ ثُمَّ وَضَعَ جِبْرِيلُ يَلَهُ عَلَى رُكْبَقَىٰ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْإِسْلَامُ فَقَالَ أَنْ تُسْلِمَ وَجُهَكَ لِلَّهِ وَأَنْ تَشُهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِى الزَّكَاةَ قَالَ فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ فَقَدُ أَسُلَمْتُ قَالَ نَعَمُ ثُمَّ قَالَ مَا الْإِيمَانُ قَالَ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَالْمَوْتِ وَالْحَيَاةِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَالْحِسَابِ وَالْمِيزَانِ وَالْقَدَرِ كُلِّهِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ قَالَ فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ فَقَدْ آمَنْتُ قَالَ نَعَمْ ثُمَّ قَالَ مَا الْإِحْسَانُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنَّكَ

# هي مُنلاً اتَمْرُرَ فِي اللَّهِ مِنْ مِن اللَّهِ مِنْ مِن اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

إِنْ كُنْتَ لاَ تَرَاهُ فَهُو يَرَاكَ قَالَ فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ فَقَدُ آخْسَنْتُ قَالَ نَعَمُ وَنَسْمَعُ رَجْعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم إِلَيْهِ وَلا يُرَى الَّذِى يُكُلِّمُهُ وَلا يُسْمَعُ كَلَامُهُ قَالَ فَمَتَى السَّاعَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَسَلَّم اللَّه عَلَيْه وَسَلَّم اللَّه عَلَيْه وَسَلَّم اللَّه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه وَسَلَّم اللَّه عَلَيْه عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدُرِى نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدُرِى نَفْسٌ بِآيَ أَرُض تَمُوتُ وَيُعْلَمُ مَا فِي الْآرْحَامِ وَمَا تَدُرِى نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدُرِى نَفْسٌ بِآيَ أَرُض تَمُوتُ إِنَّ اللَّه عَلِيمٌ خَبِيرٌ فَقَالَ السَّائِلُ يَا رَسُولَ اللَّه إِنْ شِنْتَ حَدَّثُتُكَ بِعَلَامَتَيْنِ تَكُونَانِ قَبْلُهَا فَقَالَ حَدَّفُنِى فَقَالَ إِنَّا اللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ فَقَالَ السَّائِلُ يَا رَسُولَ اللَّه إِنْ شِنْتَ حَدَّثُتُكَ بِعَلَامَتَيْنِ تَكُونَانِ قَبْلُهَا فَقَالَ حَدَّفُنِى فَقَالَ وَمَنْ أُولِئِكَ يَا وَاللَّهُ عَلِيمٌ وَلَيْ فَلَالَ اللَّه عَلِيمٌ وَلَيْ فَلَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ فَلَاقًا مُولِكُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّهُ فَلَاقًا لَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

پھرانہوں نے پوچھا کہ''ایمان'' سے کیا مراد کے؟ بی طیا نے فرمایا کہ اللہ پر، یوم آخرت، ملائکہ، کتابوں، نبیوں، موت اور حیات بعدالموت، جنت وجہنم، حساب ومیزان اور ہراچھ بری تقدیراللہ کی طرف سے ہونے کا یقین رکھو، انہوں نے پوچھا کہ جب میں بیکام کرلوں گاتو مؤمن بن جاؤں گا؟ نبی ملیا نے فرمایا ہاں!

پھرانہوں نے پوچھایا رسول اللہ!احسان سے کیا مراد ہے؟ نبی طالیہ نے فرمایا اللہ کی عبادت اس طرح کرنا کہ گویا تم اے دیکھ رہے ہو،اگریہ تصور نہیں کر سکتے تو پھر یہی تصور کرلوکہ وہ تہہیں دیکھ رہا ہے، انہوں نے پوچھا کہ اگر میں ایسا کرلوں تو میں نے ''احسان'' کا درجہ حاصل کرلیا؟ نبی علیہ نے فرمایا ہاں، راوی کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی علیہ کے جوابات تو سن رہے تھے لیکن وہ خص نظر نہیں آرہا تھا جس سے نبی علیہ گفتگوفر مارہے تھے اور شہی اس کی بات سنائی دے رہی تھی۔

پھرسائل نے پوچھا یارسول اللہ! قیامت کب آئے گی؟ نی طیفائے فرمایا سجان اللہ! غیب کی پانچ چیزیں الیم ہیں جنہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، (پھریہ آیت تلاوت فرمائی) بیٹک قیامت کاعلم اللہ ہی کے پاس ہے، وہی یارش برساتا ہے، وہی جانتا ہے کہ رحم مادر میں کیا ہے؟ کوئی نفس نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائے گا؟ اور کوئی نفس نہیں جانتا کہ وہ کس سرز مین میں مرے گا، بیٹک اللہ بڑا جانے والا باخبر ہے۔

پھر سائل نے عرض کیا یارسول اللہ ! اگر آپ جا ہیں تو میں آپ کو دوعلامتیں بتا سکتا ہوں جو قیامت سے پہلے رونما ہوں

# هي مُناهُ امَرُن بَل مِينَةِ مَرَّم كِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

گ؟ نبی علیشانے فرمایا بتاؤ،اس نے کہاجب آپ دیکھیں کہ باندی اپنی مالکن کوجنم دے رہی ہے اور عمارتوں والے عمارتوں میں ایک دوسرے پرفخر کررہے ہیں اور ننگے افراد لوگوں کے سروار بن گئے ہیں (تو قیامت قریب آ جائے گی) راوی نے پوچھا یا رسول اللہ! بیکون لوگ ہوں گے؟ فرمایا دیہاتی لوگ۔

پھروہ سائل چلا گیااور ہمیں بعد میں اس کاراستہ نظر نہیں آیا، پھرنی علیہ نے تین مرتبہ سجان اللہ کہ کر فر مایا یہ جہریل تھے جولوگوں کوان کے دست قدرت میں محمد (مُنَّا لِلْمَانِیْمَ) کی جان ہے، جولوگوں کوان کے دست قدرت میں محمد (مُنَّالِیْمَا) کی جان ہے، جبریل میرے پاس'' اس مرتبہ کے علاوہ'' جب بھی آئے، میں نے انہیں پہچان لیا (لیکن اس مرتبہ نہیں پہچان سکا)

برين يرك إلى الربيك الربيك الربيك المربيك المربيك المسلم المربيك المر

(۱۷۳۰۰) حضرت ابن عہاس نگاٹھ سے مروی ہے ہے کہ نبی علیہ نے مختلف مورتوں سے ابتداء تکاح کرنے سے منع کرویا تھا۔ فائدہ: حدیث کی ممل وضاحت کے لئے حدیث نمبر ۲۹۲۳ ملاحظہ سیجیجے۔

(١٧٣.١) وَذَكُرَ مُلُصِقًا بِهِ قَالَ جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَجُلِسًا فَأَتَاهُ جِبُرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامِ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَقَالَ فِيهِ إِنْ شِنْتَ حَدَّثُتُكَ بِمَعَالِمَ لَهَا فَجَلَسَ بَيْنَ يَدَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَقَالَ فِيهِ إِنْ شِنْتَ حَدَّثُتُكَ بِمَعَالِمَ لَهَا دُونَ ذَلِكَ قَالَ أَجَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَحَدَّثِنِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَيْتَ الْأَمَةَ وَلَذَتُ دُونَ ذَلِكَ قَالَ أَجَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَحَدَّثِنِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَيْتَ الْأَمَةَ وَلَذَتُ وَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَيْتَ الْأَمَةَ وَلَذَتُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَيْتَ الْأَمَةَ وَلَذَتُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَيْتَ الْأَمَةَ وَلَذَتُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَيْتَ الْأَمَةَ وَلَذَتُ وَالَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَيْتَ الْأَمَةَ وَلَاتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَٰهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ إِنَّالِهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالَةُ اللَّهُ الْعَلَيْدِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمَالَ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ ال

(۱۷۳۰۱) حدیث نمبر (۲۹۹ ۱۷) ایک دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

حَديثُ الْحَارِثِ الْأَشْعَرِي عَنِ النَّبِيِّ مَالَّيْدَامُ مَا النَّبِيِّ مَالَّيْدَامُ مَا النَّيِ

(۱۷۳.۲) حَدَّثَنَا عَقَّانُ حَدَّثَنَا آبُو خَلَفٍ مُوسَى بُنُ حَلَفٍ كَانَ يُعَدُّ فِى الْبُدَلَاءِ حَدَّثَنَا يَحْىَ بُنُ آبِى كَثِيرٍ عَنْ زَيْدِ بَنِ سَلَّامٍ عَنْ جَدِّهِ مَمُطُورٍ عَنِ الْحَارِثِ الْآشْعَرِيِّ أَنَّ نَبِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بَنِ سَلَّامٍ عَنْ جَدِّهِ مَمُطُورٍ عَنِ الْحَارِثِ الْآشْعَرِيِّ أَنَّ نَبِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَمْرَ يَخْمُ لَ يَعْمَلَ بِهِنَّ وَأَنْ يَأْمُر بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُوا بِهِنَ وَكَادَ أَنْ يُنْظِىءَ فَقَالَ لَهُ عِيسَى إِنَّكَ قَدُ أُمِرْتَ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَنْ تَعْمَلَ بِهِنَّ وَتَأَمُّرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ وَكَادً أَنْ يُعْمَلُ بِهِنَّ وَكَادً أَنْ يُنْظِىءَ فَقَالَ لَهُ عِيسَى إِنَّكَ قَدُ أُمِرْتَ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَنْ تَعْمَلَ بِهِنَّ وَتَأْمُر بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُوا بِهِنَ وَكَأْمُو بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ أَعْمَلَ بِهِنَ وَكَأَمُو بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ أَبُلِعَهُنَّ فَقَالَ يَا أَخِي إِنِّى أَخْشَى إِنْ سَبَقْتَنِى أَنْ أَعْلَابَ أَوْ يُخْسَفَ بِي يَعْمَلُوا بِهِنَّ فَإِمَّا أَنْ تُبَلِّعُهُنَّ وَإِمَّا أَنْ أَبُلِعَهُنَّ فَقَالَ يَا أَخِي إِنِّى أَنْ سَبَقْتَنِى أَنْ أَعْرَبُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَلُوا بِهِنَ فَإِمَّا أَنْ تُبَلِّعُهُنَّ وَإِمَّا أَنْ أَبُلِعَهُنَّ فَقَالَ يَا أَخِي إِنِّى أَمْشَولُ اللَّهُ مُن يَحْمَلُ عَلَى الشَّرَفِ فَحَمِدَ اللَّهَ فَالَ يَا مُعْتَلًا الْمُسْجِدُ فَقُعِدَ عَلَى الشَّولِ فَحَمِدَ اللَّهُ

# ﴿ مُنِلُهُ المَّرِينَ بِلِ يَنْ مِنْ الشَّامِينِ ﴾ ﴿ ١٣٥ ﴿ حَلَى الشَّامِينِ ﴾ ﴿ مُنِلُهُ الشَّامِينِ الشَّامِينِ

وَٱثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ آمَرَنِي بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَنْ آعْمَلَ بِهِنَّ وَآمُرَكُمُ أَنْ تَعْمَلُوا بِهِنَّ ٱوَّلُهُنَّ ﴿ أَنْ تَغُبُدُوا اللَّهَ لَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ مَثَلُ رَجُلِ اشْتَرَى عَبْدًا مِنْ خَالِصٍ مَالِهِ بِوَرِقِ أَوْ ذَهَبٍ فَجَعَلَ يَعْمَلُ وَيُؤَذِّى غَلَّتَهُ إِلَى غَيْرِ سَيِّدِهِ فَٱيُّكُمْ سَرَّهُ أَنْ يَكُونَ عَبْدُهُ كَذَلِكَ وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَكُمْ وَرَزَقَكُمْ فَاعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَآمُرُكُمْ بِالصَّلَاةِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْصِبُ وَجُهَهُ لِوَجْهِ عَبْدِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتُ فَإِذَا صَلَّيْتُمْ فَلَا تَلْتَفِتُوا وَآمُرُكُمْ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ مَعَهُ صُرَّةٌ مِنْ مِسْكٍ فِي عِصَابَةٍ كُلُّهُمْ يَجِدُ رِيحَ الْمِسُكِ وَإِنَّ خُلُوفَ فَمِ الصَّائِمِ عِنْدَ اللَّهِ ٱطْيَبُ مِنْ رِيح الْمِسْكِ وَآمُرُكُمْ بِالصَّدَقَةِ فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَسَرَهُ الْعَدُوُّ فَشَدُّوا يَدَيْهِ إِلَى عُنُقِهِ وَقَدَّمُوهُ لِيَضُرِبُوا عُنُقَهُ فَقَالَ هَلُ لَكُمْ أَنْ ٱفْتَدِى نَفْسِي مِنْكُمْ فَجَعَلَ يَفْتَدى نَفْسَهُ مِنْهُمْ بِالْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ حَتَّى فَكَ نَفْسَهُ وَآمُرُكُمْ بِذِكُرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ كَثِيرًا وَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ طَلَبَهُ الْعَدُوُّ سِرَاعًا فِي آثَرِهِ فَأَتَى حِصْنًا حَصِينًا فَتَحَصَّنَ فِيهِ وَإِنَّ الْعَبْدَ أَحْصَنُ مَا يَكُونُ مِنْ الشَّيْطَانِ إِذَا كَانَ فِي ذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا آمُرُكُمُ بِخَمْسِ اللَّهُ أَمَرَنِي بِهِنَّ بِالْجَمَاعَةِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَالْهِجُرَةِ وَالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّهُ مَنْ خَرَّجَ مِنْ الْجَمَاعَةِ قِيدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبُقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ إِلَّا أَنْ يَرُجِعَ وَمَنْ دَعَا بِدَعُوى الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ مِنْ جُفَاءِ جَهَنَّمَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ صَامَ وَإِنْ صَلَّى قَالَ وَإِنْ صَامَ وَإِنْ صَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ فَادْعُوا الْمُسْلِمِينَ بِأَسْمَاثِهِمْ بِمَا سَمَّاهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمُسْلِمِينَ الْمُؤْمِنِينَ عِبَادَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ [صححه ابن خزيمة (٤٨٣، و ٩٣٠، و ٩٨٠)، وابن حبان (٦٢٣٣)، والحاكم (١١٨/١). قال الترمذي: حسن صحيح غريب. قال الألباني: صحيح (الترمذي: ٢٨٦٣، و ٢٨٦٤)]. [انظر: ١٧٩٥٣].

(۱۷۳۰۲) حضرت حارث اشعری ڈاٹنؤے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فر مایا اللہ تعالیٰ نے حضرت کیجیٰ بن ذکر یا علیہ کو یا نجی باتوں کے متعلق تھم دیا کہ ان پرخود بھی ممل کریں اور بنی اسرائیل کو بھی ان پرغل کرنے کا تھم دیں ، قریب تھا کہ حضرت بیجیٰ علیہ سے اس معاملے میں تاخیر ہوجاتی کہ حضرت عیسیٰ علیہ کہنے گئے آپ کو پانچ باتوں کے متعلق تھم ہوا ہے کہ خود بھی ان پرعمل کریں اور بنی اسرائیل کو بھی ان پرعمل کرنے کا تھم دیں ، اب یا تو یہ پیغام آپ خود پہنچا دیں ، ورنہ میں پہنچا ہے دیتا ہوں ، حضرت میں اسلامی جا تھی اندیشہ ہے کہ اگر آپ بھی پرسبقت لے گئے تو میں عذاب میں مبتلا ہوجاؤں گایا زمین میں وصف ادیا حاؤں گا۔

چنانچہاں کے بعد حضرت کی بالیہ نے بیت المقدین میں بنی اسرائیل کوجع کیا، جب مسجد بھر گئی تو وہ ایک ٹیلے پر بیٹھ گئے، اللہ کی حمد و ثناء کی اور فر مایا اللہ تعالی نے مجھے پانچ ہا توں کے متعلق حکم دیا ہے کہ خود بھی ان پڑل کروں اور تہہیں بھی ان پر عمل کرنے کا تھم دوں ، ان میں سب سے پہلی چیزیہ ہے کہتم صرف اللہ کی عبادت کرواور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ تھم راؤ،

### 

اس کی مثال اس شخص کی ہی ہے جس نے اپنے خالص مال لیمن سونے چاندی سے ایک غلام خریدا، وہ غلام اپنے آقا کے علاوہ کسی دوسرے کے لئے مزدوری کرنا اور اسے اپنی تنخواہ دینا شروع کر دیتو تم میں سے کون چاہے گا کہ اس کا غلام ایسا ہو؟ چونکہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور رزق دیا ہے لہٰذا اس کی عبادت کرواور اس کے ساتھ کسی کوشریک ندھی براؤ۔

نیز میں تنہیں نماز کا تھم دیتا ہوں کیونکہ اللہ تعالی اپنی تمام تر تو جہات اپنے بندے پرمرکوز فرما دیتا ہے بشرطیکہ وہ ادھر ادھر نہ دیکھے،اس لئے جب تم نماز پڑھا کروتو دائیں بائیں نہ دیکھا کرو، نیز میں تنہیں روزوں کا تھم دیتا ہوں کیونکہ اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو بھری محفل میں مشک کی ایک شیشی لے کرآئے اور سب کو اس کی مہک کا احساس ہو، اور اللہ کے نز دیک روزہ دار کے منہ کی بھیک مشک کی مہک سے بھی زیادہ عمدہ ہوتی ہے۔

نیز بین تہہیں صدقہ کرنے کا تھم دیتا ہوں کیونکہ اس کی مثال اس شخص کی ہے جے دشن نے قید کر کے اس کے ہاتھ گردن سے باندھ دیئے ہوں اور پھراسے قل کرنے کے لئے لے پلیس اور وہ ان سے کہے کہ کیاتم میری جان کا فدیہ وصول کرنے کے لئے تیار ہو؟ پھر وہ تھوڑے اور زیادہ کے ذریعے جس طرح بھی بن پڑے، اپی جان کا فدیہ چیش کرنے گئے یہاں تک کہ اپنے آپ کو چھڑا لے، اور میں تہہیں کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا تھم دیتا ہوں، کیونکہ اس کی مثال اس شخص کی ہی ہے دشن جس کا بہت تیزی سے چیچھا کر رہا ہو، اور وہ ایک مضبوط قلعہ میں تھس کر بناہ گزین ہوجائے، اس طرح بندہ بھی جب تک اللہ کے ذکر میں مصروف رہتا ہے، شیطان کے حملوں سے محفوظ ایک مضبوط قلعہ میں ہوتا ہے۔

اس کے بعد نی ایش نے فرمایا میں بھی تمہیں پانچ چیزوں کا تھم دیتا ہوں جنہیں اختیار کرنے کا اللہ نے جھے تھم دیا ہ ان اجتماعیت کا ان حکمران کی بات سننے کا ان ہورت کا اور جہاد فی سبیل اللہ کا ، کیونکہ جو تحض بھی ایک بالشت کے برابر جماعت مسلمین سے فروج کرتا ہے ، وہ اپنی گردن سے اسلام کا قلادہ اتار پھینکتا ہے ، اللہ بید کہ واپس جماعت کی طرف لوٹ آئے ، اور جو تحفی زمانۂ جا بلیت کے نعرے لگا تا ہے ، وہ جہنم کا ایند شن ہے ، صحابہ ان گھٹانے پوچھایار سول اللہ! اگر چہ وہ نماز روزہ کرتا ہوا ور اپنے آپ کومسلمان سمجھتا ہو، سوتم مسلمان وں کوان نا موں سے بکار وجن ناموں سے اللہ نے اسٹے مسلمان بندوں کو بکارا ہے۔

# حَديثُ الْمِقُدَامِ بْنِ مَعْدِى كَرِبَ الْكِنْدِيِّ أَبِي كَرِيمَةَ عَنِ النَّبِيِّ مَثَلَيْظُمُ حضرت مقدام بن معدى كرب ولائن كى حديثيں

(۱۷۲.۳) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ثُوْرٌ يَعْنِى ابْنَ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثِنى حَبِيبُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِى كَوِبَ أَبِى كَوِيمَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَحَبُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُعْلِمُهُ أَنَّهُ يُحْبِبُهُ مَعْدِى كَوِبَ أَبِى كَوِيمَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَحَبُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُعْلِمُهُ أَنَّهُ يُحْبِبُهُ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَحَبُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُعْلِمُهُ أَنَّهُ يُحْبِبُهُ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَحَبُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُعْلِمُهُ أَنَّهُ يُحْبِبُهُ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَحَبُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُعْلِمُهُ أَنَّهُ يُحْبِبُهُ وَسَلَّمَ وَالْمَالَى صَحِيحٍ (ابوداود:



٥١٢٤، الترمذي: ٢٣٩٢)].

(۱۷۳۰۳) حضرت مقدام بن معدی کرب والتی سے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشا دفر مایا جب تم میں سے کوئی شخص اپنے کسی بھائی سے مجت کرتا ہوتو اسے جائے کہ اسے بتا دے۔

( ١٧٣.٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثِنِى مَنْصُورٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْمِقْدَامِ بُنِ مَعْدِى كَرِبَ آبِى كَرِبَ آبِى كَرِيمَةَ آتَهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْلَةُ الطَّيْفِ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فَإِنْ أَصْبَحَ بِفِنَائِهِ مَحْرُومًا كَانَ دَيْنًا لَهُ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ اقْتَصَاهُ وَإِنْ شَاءً تَرَكَةُ [قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٣٥٥٠، ١٧٣١، ١٧٣٣٤)]. وانظر: ٣٦٧٥، ١٧٣٢، ١٧٣٣٤].

(۳۰۴) حضرت مقدام بن معدی کرب اللظ ہے مروی ہے کہ انہوں نے نبی نالیکا کوفر ماتے ہوئے سنا ہے مہمان کی رات ہر مسلمان پر (اس کی خبر گیری کرنا) واجب ہے،اگر وہ اپنے میز بان کے حن میں میج تک محروم رباتو وہ اس کا مقروض ہوگیا، چاہے تو اواکر دے اور جاہے تو چھوڑ دے۔

( ١٧٣.٥) حَدَّثَنَا زِيَادُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَكَّائِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ عَامِرٍ عَنْ آبِى كَرِيمَةَ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةُ الظَّيْفِ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ
مُسْلِمٍ فَإِنْ أَصْبَحَ بِفِنَائِهِ مَحْرُومًا كَانَ دَيْنًا لَهُ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ افْتَضَاهُ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ

(۱۷۳۰۵) حضرت مقدام بن معدی کرب ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی طابی کوفر ماتے ہوئے سنا ہے مہمان کی رات ہر مسلمان پر (اس کی خبر گیری کرنا) واجب ہے،اگروہ اپنے میز بان کے صحن میں شیح تک محروم رہا تو وہ اس کا مقروض ہوگیا، جاہے تو ادا کر دے اور جاہے تو چھوڑ دے۔

(١٧٣.٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا حَرِيزٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي عَوْفٍ الْجُرَشِيِّ عَنِ الْمِقُدَامِ بُنِ أَبِي عَوْفٍ الْجُرَشِيِّ عَنِ الْمِقُدَامِ بُنِ مَعْدِى كَوِبَ الْكِنْدِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا إِنِّى أُوتِيتُ الْكُونَابَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ لَا يُوسِكُ رَجُلٌ يَنْتَنِى شَبْعَانًا عَلَى أَرِيكَتِهِ يَقُولُ عَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ أَلَا لَا يَحِلُّ لَكُمْ لَحُمُ الْحِمَارِ الْلَهُ لِي وَلا كُلُّ ذِى مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ أَلا لا يَحِلُّ لَكُمْ لَحُمُ الْحِمَارِ اللَّهُ لِي وَلا كُلُّ ذِى فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ أَلا لا يَحِلُ لَكُمْ لَحُمُ الْحِمَارِ اللَّهُ لِي وَلا كُلُّ ذِى نَا اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ عَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ أَلَا لَا يَعْفِعُ وَمَا وَجَدْتُمُ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ أَلَا لَا يَعِدُ لَكُمْ لَحُمُ الْحِمَارِ اللَّهُ لِلَا يَعْوَمُ فَعَلَيْهِمُ أَنْ يَسْتَغْنِى عَنْهَا صَاحِبُهَا وَمَنْ نَزَلَ بِقَوْمٍ فَعَلَيْهِمُ أَنْ يَعْمَدُ إِلَا أَنْ يَسْتَغْنِى عَنْهَا صَاحِبُهَا وَمَنْ نَزَلَ بِقَوْمٍ فَعَلَيْهِمُ أَنْ يَعْمَدُ إِلَا أَنْ يَسْتَغْنِى عَنْهَا صَاحِبُهَا وَمَنْ نَزَلَ بِقَوْمٍ فَعَلَيْهِمُ أَنْ يَعْرُوهُمُ فَلَهُمْ أَنْ يُعْقِمُوهُمُ بِمِثْلِ قِرَاهُمْ [صححه ابن حبان (١٢). قال الترمذى : صحيح (ابو داود: ٢٠٠٤) و٤٦٠٤)].

(۱۷۳۰۲) حفرت مقدام طافزات مروی ہے کہ نبی ملیظانے ارشاد فرمایا یا در کھوا مجھے قرآن کریم اوراس کے ساتھ کچھاور بھی دیا گیا ہے، یا در کھوا مجھے قرآن کریم اوراس کے ساتھ کچھاور بھی دیا گیا ہے، یا در کھوا عنقریب ایک آدی آئے گا جواپنے تخت پر

# الشَّامِيِّين اللهُ الل

بیٹے کریہ کے گاکہ قرآن کریم کواپے اوپر لازم کر لو، صرف اس میں جو چیز تہمیں حال طے، اسے حال کسمجھواور جو حرام طے، اسے حرام مجھو، یا در کھوا تہمارے لیے پالتو گدھوں کا گوشت اور کوئی کی والا در ندہ طال نہیں ہے، کسی ذمی کے مال کی گری پڑی چیز بھی حلال نہیں، اللہ یکہ اس کے مالک کواس کی ضرورت نہ ہو، اور چوخص کی قوم کے یہاں مہمان ہے، انہیں اس کی مہمان فوازی کریں۔ نوازی کرنا چاہے ، اگروہ اس کی مہمان نوازی نہ کریں تو انہیں بھی اجازت ہے کہ وہ اس طرح ان کی بھی مہمان نوازی کریں۔ (۱۷۳۰۷) حکد قذا مُحمد دُن جَعْفَو حَدَّتَنَا شُعْبَةُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَنَّهُ قَالَ مَن تَرَكَ عَلَّا فَإِلَى اللَّهِ وَلَيْعَ لُوارِثِهِ وَالْحَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثُ لَهُ وَانَ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثُ لَهُ وَانَّنَا وَانِ مُن لَا وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثُ لَهُ وَالْتَ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثُ مَنْ وَارِثُ لَا وَارِثُ لَهُ وَانَّا وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثُ لَهُ وَانَّا وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثُ مَنْ وَارِثُ لَا وَارِثُ مَنْ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثُ لَا وَارِثُ لَا وَارِثُ لَا وَارِثُ لَا وَارِثُ مَا وَالْ الْحَالَ وَالْمَانِی وَارِدُ وَالْمَانِی وَالْمَانِی وَالْمُ مَنْ لَا وَالْمَانُونُ وَالْمَانُ مِنْ وَالْمَانُ وَالْمَانُونُ وَالْمَانُ وَالْمَانُ مِنْ وَالْمَانُ مِنْ وَالْمَانُ وَالْمَانُونُ وَالْمَانُ وَالْمَانُونُ وَالْمَانُونُ وَالْمَانُونُ وَالْمَانُ وَالْمَانُونُ وَالْمَانُونُ وَالْمُونُ وَالْمَانُونُ وَالْمَانُونُ وَالْمَانُ مِنْ مَالِونُونُ وَالْمَانُ وَالْمَانُونُ وَالْمَالْمُونُ وَالْمَانُونُ وَالْمُونُ وَالْمَانُ وَالْمُعْمَانُ وَالْمُونُ وَالْمُ

( ١٧٣.٨) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ فَلَكَرَهُ وَقَالَ عَنِ الْمِقْدَامِ مِنْ كِنْدَةَ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ أُوراجع: ٢٧٣٠٧].

(۱۷۳۰۸) گذشته مدیث اس دوسری سند سے بھی مردی ہے۔

( ١٧٣.٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَّحُمَنِ بُنُ مَهْدِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ تَوْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِى كَالِهِ مَنْ عَالَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِيلُوا طَعَامَكُمْ يُبَارَكُ لَكُمْ فِيهِ [صححه البحارى (٢١٢٨)، كربَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِيلُوا طَعَامَكُمْ يُبَارَكُ لَكُمْ فِيهِ [صححه البحارى (٢١٢٨)، وابن حبان (٤٩١٨)].

(۱۷۳۰۹)حضرت مقدام ڈٹائڈ ہے مردی ہے کہ نبی علیہ نے ارشا دفر ما یا غلہ ماپ کرلیا کروہ تمہارے لیے اس ٹیل برکت ڈال دی جائے گی۔

( ١٧٣١) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْجُودِيِّ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ الْمُهَاجِرِ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِى كَرِبَ أَبِى كَرِيمَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا مُسْلِمٍ أَضَافَ قَوْمًا فَأَصْبَحَ الطَّيْفُ مَحُرُومًا فَإِنَّ حَقٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ نَصْرَهُ حَتَّى يَأْخُذَ بِقِرَى لَيْلَتِهِ مِنْ زَرْعِهِ وَمَالِهِ [صححه الحاكم (١٣٢/٤). قال الألباني: ضعيف (ابو داود: ٢٥٣١)]. [انظر: ٢٧٣٣، ١٧٣٣)].

(۱۷۳۱) حضرت مقدام والنظام مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فرمایا جومسلمان کسی قوم کے بیہاں مہمان ہے لیکن وہ اپنے حق سے محروم رہے تو ہرمسلمان پراس کی مد دکرنا واجب ہے، تا آئکہ اس رات کی مہمان نوازی کی مدین میز بانوں کی فصل سے اور مال سے وصول کر ایا جائے۔

(۱۷۲۱۱) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ قَالَ حَدَّثَنَا بَحِيرُ بُنُ سَعْدٍ عَنُ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنِ الْمِقُدَامِ بْنِ مَعْدِى كُرِبَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَطْعَمْتَ نَفْسَكَ فَهُو لَكَ صَدَقَةٌ وَمَا أَطْعَمْتَ خَادِمَكَ فَهُو لَكَ صَدَقَةً وَمَا أَطْعَمْتَ خَادِمَكَ فَهُو لَكَ صَدَالًا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْكَ صَدَقَةً وَمَا أَطْعَمْتَ خَادِمَكَ فَهُو لَكَ صَدَالًا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ ا

(۳۱۱) حضرت مقدام دلائٹیئے سے مروی ہے کہ نبی ملیکہ نے ارشاد فر مایاتم جوابیے آپ کو کھلا دو، وہ صدقہ ہے، جوابیے بجوں کو کھلا دو، وہ بھی صدقہ ہے، جواپنی بیوی کو کھلا دو، وہ بھی صدقہ ہے،اور جوابیۓ خادم کو کھلا دو، وہ بھی صدقہ ہے۔

( ١٧٣١٢ ) حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النَّعُمَانِ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ آرْطَاةَ بْنِ الْمُنْذِرِ عَنْ بَعْضِ آشْيَاخِ الْجُنْدِ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِى كَرِبَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ لَطْمِ خُدُودِ الدَّوَابِّ وَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ جَعَلَ لَكُمْ عِصِيًّا وَسِيَاطًا

(۱۷۳۱) حضرت مقدام ڈاٹھئاتے مروی ہے کہ میں نے نبی علیم کو جانوروں کے رخساروں پرطمانچہ مارنے سے منع کرتے ہوئے سازی ہوئے سازی ہاتا ہے۔ بوئے سازی بنایا ہے۔

( ١٧٣١٣) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ آبِي الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ حَدَّثَنَا بَحِيرُ بُنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ بْنُ مَعْدَانَ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِى كَرِبَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا أَكُلَ أَحَدٌ مِنْكُمْ طَعَامًا أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ [صححه البحارى (٢٠٧٢)]. [انظر: ١٧٣٢٢].

(۱۷۳۳) حضرت مقدام ولافؤ سے مروی ہے کہ انہوں نے "بی طایق کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ انسان نے اللہ کی نگا ہوں میں اپنے ہاتھوں کی کمائی سے زیادہ محبوب کوئی کھانا نہیں کھایا۔

( ١٧٠١٤) حَدَّثَنَا إِشْحَاقُ بُنُ عِيسَى وَالْحَكُمُ بُنُ نَافِعِ قَالَا حَلَّاثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ عَنُ بَحِيرِ بُنِ سَعُدٍ عَنْ خَالِدٍ بُنِ مَعُدَانَ عَنِ الْمِقْدَامِ بُنِ مَعُدِى كَرِبَ الْكِنُدِى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِلشَّهِيدِ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ الْحَكُمُ سِتَّ خِصَالِ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ فِي آوَّلِ دَفُعَةٍ مِنْ دَمِهِ وَيَرَى قَالَ الْحَكُمُ وَيُرَى عَنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ الْحَكُمُ سِتَّ خِصَالِ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ فِي آوَّلِ دَفُعَةٍ مِنْ دَمِهِ وَيَرَى قَالَ الْحَكُمُ وَيُرَى عَلَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ الْحَكُمُ سِتَّ خِصَالِ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ فِي آوَّلِ دَفُعَةٍ مِنْ دَمِهِ وَيَرَى قَالَ الْحَكُمُ وَيُرَى مَنْ الْفَرَعِ مَنْ الْمُعَلِى وَيُوعَى مِنْ الْمُعَلِى وَيُعْوِرِ الْعِينِ وَيُجَارَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَيَأْمَنَ مِنْ الْفَزَعِ الْاَكْبُو وَيُومَ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ الْيَاقُوتَةُ مِنْهُ خَيْرٌ مِنْ اللَّذُي وَمَا فِيهَا اللَّهُ مِنْ النَّذِي اللَّهُ مَنْ الْمُحَكِّمُ يَوْمَ الْفَوْزَعِ الْأَكْبَرِ وَيُوصَعَ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ الْيَاقُوتَةُ مِنْهُ خَيْرٌ مِنْ اللَّذُيلُ وَمَا فِيهَا اللَّهُ مِنْ الْمُدَى مِنْ النَّذِي وَيَهِ الْكَالِي وَاللَّهُ الْوَقَارِ الْيَاقُوتَةُ مِنْهُ خَيْرٌ مِنْ اللَّذُيلُ وَمَا فِيهَا

# هي مُناهُ المَّهُ وَمِنْ الشَّامِيْنِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهُ السَّالُ الشَّامِيْنِ اللهِ اللهُ السَّالُ الشَّامِيْنِ اللهِ اللهُ اللهُ

وَيُزُوَّجَ اثْنَتَيْنِ وَسَبُعِينَ زَوْجَةً مِنْ الْحُورِ الْعِينِ وَيُشَفَّعَ فِي سَبُعِينَ إِنْسَانًا مِنْ أَقَارِبِهِ [قال الترمذي: حسن صحيح (ابن ماحة: ٢٧٩٩، الترمذي: ١٦٦٣). قال شعيب: رجاله ثقات].

(۱۷۳۱۲) حضرت مقدام ڈٹائٹؤ سے مروی ہے کہ بی علیہ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں شہید کے بہت سے مقامات
ہیں ،اس کے خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی اسے معاف کر دیا جاتا ہے ، جنت میں اسے اس کا ٹھکا نہ دکھا دیا جاتا ہے ،اسے ایمان کا
حلہ پہنایا جاتا ہے ،حورثین سے اس کا نکاح کر دیا جاتا ہے ،اسے عذا بے قبر سے محفوظ کر دیا جاتا ہے ،اور اسے فزع اکبر (بڑی
گھبراہٹ) سے محفوظ کر دیا جاتا ہے ،اس کے سر پروقار کا تاج رکھا جاتا ہے ،جس کا ایک ایک یا قوت دنیا و مافیہا سے بہتر ہوگا ،
بہتر حور عین سے اس کی شادی کر دی جاتی ہے ،اور اس کے اعز ہوا قرباء میں سے ستر آدمیوں کے جق میں اس کی سفارش قبول
کرلی جاتی ہے۔

( ١٧٣١٥ ) حَدَّثَنَا الْحَكُمُ بُنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ عَنْ بَحِيرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةً عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ

ا (۱۷۳۱۵) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(۱۷۳۱۲) حضرت مقدام ٹٹاٹٹاسے مروی ہے کہ انہوں نے نبی علیظ کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے اللہ تعالیٰ تنہیں وصیت کرتا ہے کہ درجہ بدرجہ قریبی رشتہ داروں سے حسن سلوک کرو۔

( ١٧٣١٧) حَلَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرِيْحٍ وَٱخْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَا حَلَّثَنَا بَقِيَّةُ جَلَّثَنَا بَقِيَّةُ حَلَّثَنَا بَقِيَّةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ الْحَرِيرِ وَاللَّهَبِ وَعَنْ مَعْدَانَ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِى كَرِبَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ الْحَرِيرِ وَاللَّهَبِ وَعَنْ مَعْدَانَ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِى كُرِبَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ الْحَرِيرِ وَاللَّهَبِ وَعَنْ مَعْدَانَ عَنِيرَ وَاللَّهَ مَعْدِي وَاللَّهَبِ وَعَنْ الْعَلَيْدِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ الْحَرِيرِ وَاللَّهَبِ وَعَنْ

(۱۷۳۷) حضرت مقدام بڑاٹی ہے مردی ہے کہ نبی مالیا نے مُر دوں کوریشم ،سونے اور چیتے کی کھالوں کے پالان استعال کرنے ہے منع فرمایا ہے۔

( ١٧٣١٨) حَلَّثَنَا أَبُو الْمُغِيْرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ سُلَيْمٍ الْكِنَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ جَابِرِ الطَّائِيُّ قَالَ سَمِعْتُ الْكِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مَلَا ابْنُ آدَمَ الْمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مَلَا ابْنُ آدَمَ وَعَاءً شَوَّا مِنْ بَطُنٍ حَسْبُ ابْنِ آدَمَ أُكُلاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ فَثُلُثُ طَعَامٍ وَثُلُثُ شَرَابٍ وَعَاءً شَوَّا مِنْ بَطْنٍ حَسْبُ ابْنِ آدَمَ أُكُلاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ فَثُلُثُ طَعَامٍ وَثُلُثُ شَرَابٍ وَتَلْكُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

# الم المرافع المستكر الشاميين المستكر الشاميين المستكر الشاميين المستكر الشاميين

(۱۷۳۱۸) حضرت مقدام ڈلائزے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ابن آ دم نے پیٹ سے زیادہ بدترین کسی برتن کونییں بھرا، حالانکہ ابن آ دم کے لئے تو اسنے لقے ہی کافی ہیں جواس کی کمرکوسید ھار کھیس، اگرزیادہ کھانا ہی ضروری ہوتو ایک تہائی کھانا ہو،ایک تہائی یانی ہواورایک تہائی سانس لینے کے لئے ہو۔

( ١٧٣١٩ ) حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشِ عَنْ بَحِيرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِى كَرِبَ الْكِنْدِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُوصِيكُمُ بِأُمَّهَاتِكُمُ إِنَّ اللَّهَ يُوصِيكُمْ بِآبَائِكُمْ إِنَّ اللَّهَ يُوصِيكُمْ بِالْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ [راجع: ١٧٣١].

(۱۷۳۱۹) حضرت مقدام ٹھاٹھ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی ملیک کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے اللہ تعالی تہمیں وصیت کرتا ہے کہ اپنی ماؤن کے ساتھ ، اپنے بابوں کے ساتھ اور درجہ بدرجہ قریبی رشنہ داروں سے حسن سلوک کرو۔

( ١٧٢٢١) حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحِ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ حَدَّثَنَا بَحِيرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ قَالَ وَقَدَ الْمِقْدَامُ بْنُ مَعْدِى كَرِبَ وَعَمْرُو بْنُ الْأَسُودِ إِلَى مُعَاوِيَةً فَقَالَ مُعَاوِيَةٌ لِلْمِقْدَامِ أَعَلِمْتَ أَنَّ الْحَسَنَ بُنَ عَلِيٍّ تُوُقِّيَ فَرَجَّعَ الْمِقْدَامُ فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةً لِلْمِقْدَامُ وَقَدُ وَضَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمِقْدَامُ فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةً أَتُرَاهَا مُصِيبَةً فَقَالَ وَلِمَ لَا أَرَاهَا مُصِيبَةً وَقَدُ وَضَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمِقْدَامُ فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيةً فَقَالَ وَلِمَ لَا أَرَاهَا مُصِيبَةً وَقَدُ وَضَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حِجْوِهِ وَقَالَ هَذَا مِنِي وَحُسَيْنٌ مِنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا [اسناده ضعيف. قال الألياني: وَسَلَّمَ فِي حِجْوِهِ وَقَالَ هَذَا مِنِي وَحُسَيْنٌ مِنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا [اسناده ضعيف. قال الألياني: صحيح (ابو داود: ١٣٦١ع)].

(۱۷۳۲) ایک مرتبه حضرت مقدام و النظاور عمر و بن اسود و النظاعظ حضرت امیر معاوید و النظامی پاس کے ، حضرت معاوید و النظاف حضرت مقدام و النظام سے بعضے بیں؟ یہ سنتے ہی حضرت مقدام و النظام سے بعضے بیں؟ یہ سنتے ہی حضرت مقدام و النظام نظام نظام النظام و النظام و

# هي مُنالِهُ اَخْرِينَ بَلِ يُعَدِّمُ الشَّامِيِّينِ اللهِ الشَّامِيِّينِ اللهِ السَّلُ الشَّامِيِّينِ اللهِ

ہے۔ رنگانتذا۔

(١٧٣٢٠) حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بُنُ نَافِعِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ عَنُ بَحِيرِ بُنِ سَعُدٍ عَنُ خَالِدِ بُنِ مَعُدَانَ عَنِ الْمَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاسِطًا يَدَيْهِ يَقُولُ مَا أَكَلَ أَحَدٌ مِنْكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاسِطًا يَدَيْهِ يَقُولُ مَا أَكَلَ أَحَدٌ مِنْكُمُ طَعَامًا فِي الدُّنْيَا خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنُ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ [راحع: ١٧٣١].

(۱۷۳۲۲) حضرت مقدام ٹلٹنڈ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی ملیٹ کو بیفر مانتے ہوئے سنا ہے کہ انسان نے اللہ کی نگا ہوں میں اپنے ہاتھوں کی کمائی سے زیادہ محبوب کوئی کھانانہیں کھایا۔

( ١٧٣٢٣) حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بُنُ نَافِعِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ عَنُ بَحِيرِ بُنِ سَعْدٍ عَنُ خَالِدِ بُنِ مَعْدَانَ عَنِ الْمَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا أَطْعَمْتَ نَفْسَكَ فَهُوَ لَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا أَطْعَمْتَ نَفْسَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ وَوَلَدَكَ وَزُوْ حَتَكَ وَخَادِمَكَ [راحع: ١٧٣١]

(۱۷۳۳) حضرت مقدام رٹائٹوئے مردی ہے کہ نبی مالیہ نے ارشاد فرمایاتم جواپنے آپ کو کھلا دو، وہ صدقہ ہے، جواپنے بچول کو کھلا دو، وہ بھی صدقہ ہے، جواپنی بیوی کو کھلا دو، وہ بھی صدقہ ہے، اور جواپنے خادم کو کھلا دو، وہ بھی صدقہ ہے۔

(۱۷۳۲۳) حضرت مقدام الله عَنْ مَهْدِی مِه که نی عَلِیاً نے فر ما یا سحری کا کھانا ضرور کھایا کرو کیونکہ وہ بابرکت کھانا ہوتا ہے۔ (۱۷۳۲۵) حَدَّفْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِیِّ حَدَّفْنَا مُعَاوِیَةُ بُنُ صَالِحِ عَنْ آبِی عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْکِنْدِیِّ قَالَ سَمِعْتُ الْمِهْدُ مَنْ الْکِنْدِیِّ قَالَ سَمِعْتُ الْمُهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِیَّةِ وَعَنْ کُلِّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِیَّةِ وَعَنْ کُلِّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِیَّةِ وَعَنْ کُلِّ الْمُعْدِی کَوبِ قَالَ نَهَی رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِیَّةِ وَعَنْ کُلِّ اللهِ عَلْمَ اللهِ مِنْ السِّبَاعِ

(۱۷۳۲۵) حضرت مقدام ڈاٹٹڑے مروی ہے کہ نبی علیائے پالتو گدھوں کے گوشت اور پکل سے شکار کرنے والے ہر درندے کو کھانے کی ممانعت فرمائی ہے۔

( ١٧٣٢٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَزَيْدُ بْنُ حُبَابٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ جَابِرٍ قَالَ رَيْدٌ فِي حَدِيثِهِ حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ الْمِقْدَامَ بْنَ مَعْدِى كَرِبَ يَقُولُ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمُ مَتَكِيهُ وَسَلَّمَ يَوْمُ مَتَكِيهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمُ مَتَكِيهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَوْمُ خَيْبَرَ الشَّيَاءَ ثُمَّ قَالَ يُوشِكُ أَحَدُكُمْ أَنْ يُكَذِّينِي وَهُو مُتَكِيءٌ عَلَى أَرِيكِتِهِ يُحَدَّثُنُ بِحَدِيثِي عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَوْمُ مَنْكُذُنَا وَبِهُ مِنْ حَرَامٍ حَرَّمُنَاهُ أَلَا اللَّهِ فَمَا وَجَدُنَا فِيهِ مِنْ حَلَالٍ السَّتَخُلَلْنَاهُ وَمَا وَجَدُنَا فِيهِ مِنْ حَرَامٍ حَرَّمُنَاهُ أَلَا

﴿ مُنْ الْمَا مَنْ فَيْنِ النَّا عِينَ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللّ

وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ [صححه الحاكم (١٠٩/١). قال الترمذي: ١٠٩/٤].

(۱۲۲۱) حضرت مقدام و التفاسے مروی ہے کہ نبی علیا نے خیبر کے دن کئی چیزوں کوحرام قرار دیا، پھرارشاد فر مایا عنقریب ایک آدمی آئے گا جواپنے تخت پر بیٹھ کریہ کے گا کہ قرآن کریم کواپنے اوپر لازم کرلو، صرف اس میں جو چیز تنہیں حلال ملے، اسے حلال مجھواور جوحرام ملے، اسے حرام مجھو، یا در کھو! جس طرح اللہ نے کچھ چیزوں کوحرام قرار دیا ہے، رسول اللہ (مَثَالِیَّا اِللَّمَا اللَّهِ اِللَّمَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

( ١٧٣٢٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَ أَبُو نُعُيْمٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الشَّغْبِيِّ عَنِ الْمِقْدَامِ أَبِى كَرِيمَةَ قَالَ آبُو نُعَيْمٍ حَقَّ نَعَيْمٍ الْمِقْدَامُ أَبُو كَرِيمَةَ الشَّامِيُّ قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ حَقَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلَيْلَةُ الضَّيْفِ قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ حَقَّ وَاجِمَةٌ فَإِنْ آصْبَحَ بِفِنَائِهِ فَهُوَ دَيْنٌ عَلَيْهِ فَإِنْ شَاءَ اقْتَضَى وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ [راحع: ١٧٣٠٤].

(۱۷۳۷) حضرت مقدام بن معدی کرب را گلائے مروی ہے کہ انہوں نے ٹی ٹائٹا کوفر ماتے ہوئے ساہم مہمان کی رات ہر مسلمان پر (اس کی خبر گیری کرنا) واجب ہے، اگر وہ اپٹے میز بان کے حن میں منح تک محروم رہاتو وہ اس کا مقروض ہوگیا، چاہے تو ادا کر دے اور جا ہے تو چھوڑ دے۔

( ١٧٣٢٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ مَنْصُورًا يُحَدِّثُ عَنِ الشَّغْبِيِّ عَنِ الْمِقْدَامِ أَبِي كُرِيمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ لَلَيْلَةُ الطَّيْفِ حَقَّ وَاجِبَةٌ فَإِنْ أَصْبَحَ بِفِنَائِهِ فَهُوَ عَلَيْهِ دَيْنٌ إِنْ شَاءَ اقْتَضَى وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ

(۱۷۳۲۸) حفرت مقدام بن معدی کرب ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ انہوں نے نبی علیقا کوفر ماتے ہوئے سنا ہے مہمان کی رات ہر مسلمان پر (اس کی خبر گیری کرنا) واجب ہے، اگروہ اپنے میز بان کے صحن میں سے تک محروم رہاتو وہ اس کا مقروض ہوگیا، چاہے تو ادر جاہے تو چھوڑ دے۔

(۱۷۲۲۹) حَدَّثَنَا مُحْمَّدُ بْنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْجُودِيِّ يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُهَاجِرِ عَنِ الْمُهَاجِرِ عَنِ الْمُهَاجِرِ عَنِ الْمُهَاجِرِ عَنِ الْمُهَاجِرِ عَنِ الْمُهَاجِرِ عَنِ الْمُهَاجِرِ الْمُهَاجِرِ عَنِ الْمُهَاجِرِ عَنِ الْمُهَاجِرِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُهَا فَاصْبَحَ الطَّيْفُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّ

( ١٧٣٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَبُو الْجُودِيِّ ٱخْبَرَنِي أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُهَاجِرِ أَنَّهُ سَمِعَ

اور مال ہے وصول کرلیا جائے۔

الله اخذ في المستدر ال

الْمِقْدَامَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فَذَكَرَ مِثْلَهُ [راحع: ١٧٣١].

(۱۷۳۳۰) گذشته حدیث ای دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٧٣٣) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ صَالِحٍ عَنْ رَاشِدِ بُنِ سَعْدٍ عَنِ الْمِقْدَامِ بُنِ مَعْدِى كَرِبَ الْكِنْدِى عَنْ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ تُرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيْعَةً فَإِلَى وَأَنَا وَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِى لَهُ أَفُكُ عَنْوَهُ وَأَرِثُ مَالَهُ وَالْخَالُ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ يَفُكُ عَنْهُ وَيَرِثُ مَالَهُ إِانظر بعده].

(۱۷۳۳) حفرت مقدام ٹائٹوئے مروی ہے کہ نبی علیہ اسٹا دفر مایا جو شخص کوئی ہو جھ چھوڑ کرفوت ہوجائے ، وہ اللہ اوراس کے رسول کے ذرمہ داری میں ہے ، اور جو شخص مال ودولت چھوڑ کر مرجائے وہ اس کے ورثاء کا ہوگا ، اور ماموں اس شخص کا وارث ہوتا ہے جس کا کوئی وارث نہ ہو ، اور میں اس شخص کا وارث ہوں جس کا کوئی وارث نہیں ، میں اس کا وارث ہوں اور اس کی طرف سے دیت اداکروں گا۔

( ۱۷۳۳۲ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِیِّ عَنْ مُعَاوِیةَ بْنِ صَالِحِ قَالَ سَمِعْتُ رَاشِدَ بْنَ سَعْدٍ یُحَدِّثُ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِی کَرِبَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَكَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ آفُكُ عَنُوةً [راحع ما قله] ( ۱۷۳۳۲ ) گذشته حدیث ال دوسری سند نے بھی مروی ہے۔

(۱۷۲۳) حَدَّنَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ حَدَّنَنَا أَبُو بَكُو بُنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ كَانَتْ لِمِقْدَامِ بُنِ مَعْدِى كُوبَ جَارِيَةٌ تَبِيعُ اللَّبَنَ وَتَقْبِضُ الْيَمْنَ فَقَالَ نَعَمْ وَمَا بَأْسٌ بِلَالِكَ اللَّبِيعُ اللَّبَنَ وَتَقْبِضُ الثَّمَنَ فَقَالَ نَعَمْ وَمَا بَأْسٌ بِلَالِكَ اللَّبَاسُ وَمَانٌ لَا يَنْفَعُ فِيهِ إِلَّا اللَّيْنَارُ وَاللَّرُهُمُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيَأْتِينَ عَلَى النَّاسِ وَمَانٌ لَا يَنْفَعُ فِيهِ إِلَّا اللَّيْنَارُ وَاللَّرُهُمُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيَأْتِينَ عَلَى النَّاسِ وَمَانٌ لَا يَنْفَعُ فِيهِ إِلَّا اللَّيْنَارُ وَاللَّرُهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيَأْتِينَ عَلَى النَّاسِ وَمَانٌ لَا يَنْفَعُ فِيهِ إِلَّا اللَّذِينَارُ وَاللَّرُهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشُولُ لَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيَأْتِينَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ عَلَيْهِ وَمِعْنِ مِنْ الْمَالِهُ وَلَا يَعْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ لَا عَلَى عَمْ وَمَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ عَلَيْهِ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَا وَهُ وَلَى عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَاهُ وَلَا عَلَاهُ وَلَا عَلَيْكُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَا وَهُ وَلَى عَلَيْكُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَالْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

( ۱۷۲۲۶) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُودٍ عَنِ الشَّغِيِّ عَنِ الْمِقْدَامِ آبِي كَوِيمَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلَيْلَةُ الصَّيْفِ وَاحِبَةٌ فَإِنْ أَصْبَحُ بِفِنَائِهِ فَهُو كَيْنُ لَهُ فَإِنْ شَاءَ اقْتَصَى وَإِنْ شَاءَ تَوَكَ [راحع: ٤ ٢٧٣] عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلَيْلَةُ الصَّيْفِ وَاحِبَةٌ فَإِنْ أَصْبَحُ بِفِنَائِهِ فَهُو كَيْنُ لَهُ فَإِنْ شَاءَ اقْتَصَى وَإِنْ شَاءَ تَوَكَ [راحع: ٤ ٢٧٣] عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلَيْلَةُ وَالْمَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَنْ عَلَى مَهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَنْ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُولُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ مُولِللللَّهُ عِلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّه

( ١٧٣٣٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا بُدَيْلُ بْنُ مَيْسَوَةً عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طُلْحَةً عَنْ

هُ مُنالًا اَمَّانُ الشَّامِيِّينَ مَرْجُ اللَّهُ الشَّامِيِّينَ الشَّامِيِّينَ الشَّامِيِّينَ الشَّامِيِّينَ الشَّامِيِّينَ الشَّامِيِّينَ الشَّامِيِّينَ الشَّامِيِّينَ الشَّامِيِّينَ الشَّامُ الشَّامِيِّينَ الشَّامُ السَّامُ الشَّامُ الشَّامُ الشَّامُ السَّامُ السَّامُ الشَّامُ الشَّامُ السَّامُ السَّامُ الشَّامُ السَّامُ الشَّامُ السَّامُ السَّامُ الشَّامُ السَّامُ السَّامُ الشَّامُ السَّامُ السّامُ السَّامُ ا

رَاشِدِ بْنِ شَعْدٍ عَنْ أَبِى عَامِرِ الْهَوْزَنِيِّ عَنِ الْمِقْدَامِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيْعَةً فَإِلَى وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَارِثِهِ وَأَنَا مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ أَرِثُ مَالَهُ وَأَفُكُ عَانَهُ وَالْحَالُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ يَرِثُ مَالَهُ وَيَفُكُ عَانَهُ [راجع: ١٧٣٠٧].

(۱۷۳۵) حضرت مقدام ڈالٹوئے مروی ہے کہ نی تالیق نے ارشا دفر مایا جو حض کوئی ہو جھ چھوڑ کرفوت ہوجائے ، وہ اللہ اور اس کے رسول کے ذمہ داری میں ہے ، اور جو شخص مال و دولت چھوڑ کر مرجائے وہ اس کے ورثاء کا ہوگا ، اور ماموں اس شخص کا وارث ہوتا ہے جس کا کوئی وارث نہ ہو، اور میں اس شخص کا وارث ہوں جس کا کوئی وارث نہیں ، میں اس کا وارث ہوں اور اس کی طرف سے دیت ادا کروں گا۔

( ۱۷۳۳۱ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ بُدَيْلٌ الْعُقَيْلِيُّ آخْبَرَنِي قَالَ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ آبِي طَلْحَة يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ وَسَلَّمَ عَنْ النَّبِيِّ وَسَلَّمَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَوَكَ كُلًّا فَإِلَى قَلْ وَرُبَّمَا قَالَ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ وَمَنْ تَوَكَ مَالًا فَلِورَثَيْتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَوَكَ كُلًّا فَإِلَى قَالَ وَرُبَّمَا قَالَ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ وَمَنْ تَوَكَ مَالًا فَلُورَثَيْتِهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَوَكَ كُلًّا فَإِلَى قَالَ وَرُبَّمَا قَالَ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ وَمَنْ تَوَكَ مَالًا فَلُورَثَيْتِهِ وَالْمَوْلِ عَنْهُ وَآرِثُهُ وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَاوَارِثَ لَهُ يَعْفِلُ عَنْهُ وَيَرِثُهُ وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَاوَارِثَ لَهُ يَعْفِلُ عَنْهُ وَيَوْتُ مَنْ لَا وَارِثَ مَنْ لَا وَارِثَ مَعْ وَالْمَا وَمُوالِي عَنْهُ وَالْمَعْلَى عَنْهُ وَالْمُولِ عَنْهُ وَالْمُولِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُولِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُولِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَعْلِ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا وَمُوالِدُ وَلَا عَلَى وَالْمُولِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُولِ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا مُؤْمِلُ عَلَيْهُ وَالْمُولِ اللَّهُ عَلَى وَالْمُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُولُ اللَّهُ الْعُولُ وَالْمُولُ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى وَالْمُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُولُ اللَّهُ عَلَى وَالْمُولُ اللَّهُ ا

( ١٧٣٣٧ ) حَدَّثَنَا آخُمَدُ بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ الْحَرَّانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَرْبِ الْآبْرَشُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ سُلَيْمٍ عَنُ صَالِحِ بُنِ يَحْيَى بُنِ الْمِقْدَامِ عَنُ جَدِّهِ الْمِقْدَامِ بُنِ مَعْدِى كَرِبَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱفْلَحْتَ يَا قُدَيْمُ إِنْ لَمْ تَكُنُ آمِيرًا وَلَا جَابِيًا وَلَا عَرِيفًا

(۱۷۳۳۷) حضرت مقدام ڈٹائنڈے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے ارشاد فرمایا اے قدیم! تم کامیاب ہو گئے اگرتم اس حال میں فوت ہوئے کہ مذحکمران تھے، نڈلیک وصول کرنے والے اور نہ چو ہرری۔

#### حَدِيثُ أَبِي رَيْحَانَةَ زُلَاثُونَ

#### حضرت ابوريجانه ظلنن كي حديثين

( ١٧٣٣٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا حَرِينٌ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدَ بُنَ مَرْثَلِ الرَّحَبِيَّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بُنَ عَرْثَلِ الرَّحَبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ كُرَيْبَ بُنَ أَبْرَهَةَ وَهُوَ جَالِسٌ مَعَ عَبْدِ الْمَلِكِ بِدَيْرِ الْمُرَّانِ

#### ﴿ مُنالًا اللَّهُ اللَّ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَذَكُرُوا الْكِبْرَ فَقَالَ كُرَيْبٌ سَمِعْتُ أَبَا رَيُحَانَةً يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّهُ لَا يَدُخُلُ شَيْءٌ مِنْ الْكِبْرِ الْجَنَّةَ قَالَ فَقَالَ قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى أُحِبُّ أَنْ أَتَجَمَّلَ بِسَبْقِ سَوْطِي وَشِسْعِ نَعْلِى فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِالْكِبْرِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ إِنَّمَا الْكِبْرُ مَنْ سَفِهَ الْحَقَّ وَغَمَصَ النَّاسَ بِعَيْنَيْهِ [انظر بعده].

(۱۷۳۳۸) حضرت ابور یحانه رفافق سے مردی ہے کہ میں نے ایک مرتبہ نبی طیق کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ جنت میں تکبر کا معمولی سا حصہ بھی داخل نہیں ہوگا، کمی شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں اس بات کو پہند کرتا ہوں کہ میری سواری اور جوتے کا تسمہ عمدہ ہو، (کیا میر بھی تکبر ہے؟) نبی علیق نے فر مایا میر تکبر نہیں ہے، اللہ تعالی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پہند فر ماتا ہے، تکبر میں ہے کہ انسان حق بات کوقبول نہ کرے اور اپنی نظروں میں لوگوں کو حقیر سمجھے۔

( ١٧٣٣٥ ) حَدَّثَنَا عِصَامُ بُنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا حَرِيزُ بُنُ عُثْمَانَ عَنْ سَغْدِ بُنِ مَرْتَدٍ الرَّحِبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عُبُدَ الرَّحْبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ كُرَيْت بُنَ آبُرَهَةَ وَهُوَ جَالِسٌ مَعَ عَبُدِ الْمَلِكِ حَوْشَبٍ يُحَدِّثُ عَنْ ثَوْبَانَ بُنِ شَهْ الْآشُعِرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ كُرَيْت بُنَ آبُرَهَةَ وَهُوَ جَالِسٌ مَعَ عَبُدِ الْمَلِكِ عَلَى سَرِيرِهِ بِدَيْرِ الْمُرَّانِ وَذَكَرَ الْكِبُرِ الْعَبَّرَ فَقَالَ كُرَيْبٌ سَمِعْتُ آبَا رَيْحَانَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهِ إِنِّى اللَّهِ إِنِّى اللَّهِ عَرَّوَجَلَّ جَمِيلٌ يُحِبُّلُنِ سَوْطِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِالْكِبُرِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ وَشِسْعِ نَعْلِى فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِالْكِبُرِ إِنَّ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ وَشِسْعِ نَعْلِى فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِالْكِبُرِ إِنَّ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ وَشِسْعِ نَعْلِى فَقَالَ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَرَّوبَ عَلَى اللَّهُ عَرَّوجَلَ وَشِسْعِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَرَّوبَ مَلْ اللَّهُ عَرَّوبَ عَلَى اللَّهُ عَرَّوبَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْمِلْ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَ

(۱۷۳۳۹) حضرت ابور یحانہ رفاق ہے مروی ہے کہ میں نے ایک مرتبہ نبی طایق کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ جنت میں تکبر کا معمولی سا حصر بھی داخل نہیں ہوگا ،کسی شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں اس بات کو پہند کرتا ہوں کہ میری سواری اور جوتے کا تسمہ عمدہ ہو، (کیا ریم می تکبر ہے؟) نبی طایقائے فر مایا ریم تکبر نہیں ہے،اللہ تعالی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پہند فر ما تا ہے، تکبر ریم کے انسان حق بات کو قبول نہ کرے اور اپنی نظروں میں لوگوں کو حقیر سمجھے۔

( ١٧٣٤ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا لَيْثُ حَدَّثِنِي يَزِيدُ بُنُ آبِي حَبِيبٍ عَنُ آبِي الْحُصَيْنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنُ آبِي رَيْحُوانَةَ آنَّهُ قَالَ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنُ الْوَشُرِ وَالْوَشْمِ وَالنَّتْفِ وَالْمُشَاغَرَةِ وَالْمُشَاغَرَةِ وَالْمُشَاغَرَةِ وَالْمُشَاغَرةِ وَالْمُشَاعَرةِ وَالْمُشَاعَرةِ وَالْمُشَاعَرةِ وَالْمُشَاعَةِ وَالْمُكَامَعَةِ وَالْمُكَامَعَةِ وَالْمُكَامَعَةِ وَالْمُكَامَعَةِ وَالْمُكَامَعَةِ وَالْمُكَامِعَةِ وَالْمُكَامِعَةِ وَاللَّهُ الْالباني: ضعيف (النساني: ١٤٩/٨). قال شعيب: صحيح لغيره وهذا الاسناد منقطع].

(۱۷۳۴) حفرت ابور یحانہ ڈٹاٹٹؤے مروی ہے کہ جمیں یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ نبی علیقانے دانتوں کو (خوبصورتی کے لئے) باریک کرنے ،جسم گودنے ، بال نوچنے ، بھاؤ گھٹانے ، باہم ایک برتن میں مندلگانے ، بالوں کے ساتھ بال ملانے اور تیج ملامسہ کرنے سے منع فر مایا ہے۔

#### هي مُنالاً اَحْدِرَ مَنْ لِي عِيمَ مُنْ الشَّا مِنْ اللَّهِ الْمُنْ الشَّا مِنْ الشَّا مِنْ الشَّا مِنْ الشَّا مِنْ اللَّهِ الْمُنْ الشَّا مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلْمُ ال

(۱۷۲۱) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثِنِى عَيَّاشُ بْنُ عَبَّسٍ عَنْ آبِى الْحُصَيْنِ الْهَيْهَم بْنِ شُفَى الله سَبِعَهُ يَقُولُ خَرِّجْتُ أَنَا وَصَاحِبٌ لِى يُسَمَّى أَبَا عَامِرٍ رَجُلٌ مِنْ الْمُعَافِرِ لِيُصَلِّى بِإِيلِياءً وَكَانَ فَاصُّهُمْ رَجُلًا مِنْ الْأَذِدِ يُقَالُ لَهُ أَبُو رَيْجَانَةَ مِنْ الصَّحَابَةِ قَالَ آبُو الْحُصَيْنِ فَسَبَقَنِى صَاحِبِى إِلَى الْمَسْجِدِ فَاصُّلُ مِنْ الْأَدْدِ يُقَالُ لَهُ أَبُو رَيْجَانَةَ مِنْ الصَّحَابَةِ قَالَ آبُو الْحُصَيْنِ فَسَبَقَنِى صَاحِبِى إِلَى الْمَسْجِدِ ثُمَّ أَذُر كُتُهُ فَجَلَسْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَسَالَئِى هَلْ أَذُر كُتَ قَصَصَ أَبِى رَيْحَانَةَ فَقُلْتُ لَا فَقَالَ سَمِعَتُهُ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ عَشْرَةٍ عَنْ الْوَشْرِ وَالْوَشْمِ وَالنّتَفِ وَعَنْ مُكَامَعَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلِ بِغَيْرِ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ عَشْرَةٍ عَنْ الْوَشْرِ وَالْوَشْمِ وَالنّتَفِ وَعَنْ مُكَامَعَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلِ بِغَيْرِ شِعَارٍ وَعَنْ مُكَامَعَةِ الْمَوْلُةِ الْمَوْلُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَانِ إِنَّا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ النّهُ عَلَيْهِ وَالْمُولُ اللّهُ عَلَى مَنْكِبَهُ مِثْلُ الْآعَاجِمِ وَعَنْ النَّهُمَى وَرُكُوبِ النَّمُورِ وَلَبُوسِ الْخَاتِم إِلَّا لِذِى شُلُطَانِ إِنَال اللهَى عَن اتحاذ الاعلام الله الله الله عيد، صحيح (ابو داود: ٢٩٠٩، النسائي: ١٤٣/٨). قال شعيب: صحيح لغيره دون النهى عن اتحاذ الاعلام وله الخاتِمة.

(۱۳۳۱) ابوالحصین بیثم کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اور میر اایک دوست' جس کا نام ابو عام تھا اور قبیلۂ معافر سے اس کا تعلق تھا'' بیت المقدس میں نماز پڑھنے کے لئے روانہ ہوئے ، وہاں قبیلۂ از د کے ایک صاحب' جن کا نام ابور بھانہ تھا اور وہ صحابہ نخافتہ میں سے تھے' وعظ کہا کرتے تھے، میر اساتھی جھے سے پہلے مسجد بخافج گیا، تھوڑی دیر میں مکیں بھی اس کے پاس پہلے کر اس کے بہلومیں بیٹے ہو؟ میں نے کہانہیں، اس کے بہلومیں بیٹے گیا، اس نے جھے سے بوچھا کہ کیا تم بھی حضرت ابور بحانہ ڈٹائٹ کی مجلس وعظ میں بیٹے ہو؟ میں نے کہانہیں، اس نے بہلومیں بیٹے ہو؟ میں نے کہانہیں، اس نے بہلومیں نے آئیں ہے دس چیزوں سے منع فرمایا ہے۔

دانتوں کو ہاریک کرنے ہے، جہم گودنے ہے، بال نوچنے ہے، ایک مرد کے دوسرے مرد کے ساتھ بغیر کسی رکاوٹ کے ایک ہی برتن سے مندلگانے ہے، ایک عورت کے ساتھ بغیر کسی رکاوٹ کے ایک ہی برتن کے ساتھ مندلگانے ہے، کیرتن کے ساتھ مندلگانے ہے، کیڑے دوسری طورح ریشی کیڑے والنے ہے، لوٹ مار ہے، کیڑے کے بچینوں کی طرح ریشی کیڑے والنے ہے، لوٹ مار ہے، چینوں کی کھال کے پالانوں پرسواری کرنے سے اور بادشاہ کے علاوہ کسی اور کے انگوشی پہننے ہے منع فر مایا ہے۔

(۱۷۳۲) حضرت ابور یحانہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نی الیا نے دس چیزوں سے منع فرمایا ہے دانتوں کو باریک کرنے ہے،جسم گودنے ہے، بال نوچنے سے، ایک مرد کے دوسرے مردکے ساتھ بغیر کسی رکاوٹ کے ایک ہی برتن سے منہ لگائے سے، ایک

### هي مُنالًا اَحَدُنُ شِلِ مِينَا مِنْ الشَّامِيِّينَ اللَّهُ السَّلُ الشَّامِيِّينَ لَيْهُ مُنالًا الشَّامِيِّينَ لَيْهُ

عورت کے دوسری عورت کے ساتھ بغیر کسی رکاوٹ کے ایک ہی برتن کے ساتھ مندلگانے سے، کپڑے کے نچلے جھے میں نقش و نگار کی طرح ریشم لگانے سے، کندھوں پر عجمیوں کی طرح رئیشی کپڑے ڈالنے سے، لوٹ مار سے، چیتوں کی کھال کے پالانوں پرسواری کرنے سے اور بادشاہ کے علاوہ کسی اور کے انگوشی کیپننے سے منع فر مایا ہے۔

( ١٧٣٤٣ ) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُوسَى الْآشُيَبُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بُنُ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنِى آبُو الْحُصَيْنِ عَنْ آبِى رَيْحَانَةَ صَاحِبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْخَاتَمِ إِلَّا لِذِى سُلُطَانِ

(۱۷۳۳) حضرت ابوریجانه رفافظ ہے مروی ہے کہ نبی علیکانے با دشاہ کے علاوہ کسی اور کوا گوشی بیننے سے منع فر مایا ہے۔

( ١٧٣٤٤) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُوِ بُنُ عَيَّاشٍ عَنْ حُمَيْدٍ الْكِنْدِيِّ عَنْ عُبَادَةَ بُنِ نُسَيِّ عَنْ أَبِي رَيْحَانَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ انْتَسَبَ إِلَى تِسْعَةِ آبَاءٍ كُفَّارٍ يُرِيدُ بِهِمْ عِزَّا وَكَرَمًا فَهُوَ عَاشِوُهُمْ فِي النَّارِ إلى حد الويعلى (١٤٣٩). اسناده ضعف

(۱۷۳۴) حضرت ابور یحاند رفان ہے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشاد فر مایا جو شخص اپنے نو کا فرآ باؤ اجداد کی طرف اپنی نسبت کر کے اپنی عزت و شرافت میں فخر کرتا ہے، وہ جہنم میں ان کے ساتھ دسوال فرد بن کر داخل ہوگا۔

(۱۷۳٤٥) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّتَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ شُرَيْحِ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بُنَ سُمَيْرِ الرُّعَنِيِّ يَعُولُ سَمِعْتُ اَبَا عَامِ النَّجِيبِيَّ قَالَ أَبِي وَقَالَ غَيْرُهُ الْجَنبِيِّ يَعْنِي غَيْرَ زَيْدٍ أَبُو عَلِيِّ الْجَنبِيُّ يَعُولُ سَمِعْتُ أَبَا رَيْحَانَةَ يَعُولُ كَنَّا مَع رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزُوةٍ فَاتَيْنَا ذَاتَ لَيْلَةٍ إِلَى شَرَفٍ فَيِنَا عَلَيْهِ فَاسَابَنَا بَرُدَّ شَدِيدٌ حَتَّى رَأَيْتُ مَنْ يَحْوِرُ فِي الْأَرْضِ حُفْرَةً يَدُخُلُ فِيهَا يُلْقِي عَلَيْهِ اللَّيْلَةِ وَآدُعُو لَهُ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ النَّاسِ نَادَى مَنْ يَحْرُسُنَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَآدُعُو لَهُ لَكُمَّا رَأَى ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ النَّاسِ نَادَى مَنْ يَحْرُسُنَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَآدُعُو لَهُ النَّانُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ النَّاسِ نَادَى مَنْ يَحْرُسُنَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَآدُعُو لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ النَّاسِ نَادَى مَنْ يَحْرُسُنَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَآدُعُو لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ النَّاسِ نَادَى مَنْ يَحْرُسُنَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَآدُعُولُ لَهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ فَلَالُ اللَّهُ عَلَيْهِ لَمُ النَّارُ عَلَى عَيْنِ أَنْوَلَ مَا وَعَا لِلْأَلْفَارِقَى عَيْنِ أَنُو عَلِى اللَّهِ أَوْ قَالَ حُرِّمَتُ النَّارُ عَلَى عَيْنٍ أَنْوَى الْكَالِقَةِ لَمُ النَّهُ وَكُولُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَالُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْرَالُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ا

(۱۷۳۵) حفزت ابور بحانہ اللظ اللہ عمروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ کسی غزوے میں بی علیا کے ساتھ شریک تھے، رات کے

وقت کی ٹیلے پر پنچ، رات وہاں گذاری توشد ید سردی نے آلیا جتی کہ میں نے دیکھا بعض لوگ زمین میں گرم ھا کھود کراس

یں گھس جاتے ہیں، پھران کے اوپر ڈھالیں ڈال دی جاتی ہیں۔ نبی ملیﷺ نے لوگوں کو جب اس حال میں دیکھا تو اعلان فرما دیا کہ آج رات کون پہرہ داری کرے گا، میں اس کے لئے

الی دعاء کروں گا کہاس میں اللہ کافضل شامل ہوگا؟ اس پر ایک انصاری نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، نبی طلیہ نے قریب بلایا، جب وہ قریب آیا تو پوچھا کہتم کون ہو؟ اس نے اپنانا م بتایا، نبی طلیہ نے اس کے لئے دعاء شروع کر دی اور خوب دعاء کی۔

حضرت ابور یحانہ فٹاٹٹ کہتے ہیں کہ جب میں نے نبی علیہ کی دعا ئیں سنیں تو آ کے بڑھ کرع ض کردیا کہ دوسرا آ دی میں ہوں ، نبی علیہ نبی علیہ نبی علیہ کا نہ ہوں ، نبی علیہ نبی ملیہ نبی ملیہ نبی ملیہ نبی دعا کہ میں ہونہ مایا اس آ کھیر جن میں کی جانے والی دعا وُں سے پھی مضیں ، پھر فرمایا اس آ کھیر جنم کی آ گرام ہے جواللہ کے داستے میں جا گئی جنم کی آ گرام ہے جواللہ کے داستے میں جا گئی دے۔ داور اس آ کھی رہمی جنم کی آ گرام ہے جواللہ کے داستے میں جا گئی دے۔ داور کی کہتے ہیں کہ ایک تئیسری آ کھی کا کھی ذکر کیا تھا لیکن محمد بن میں اسے سن نبیس سکے۔

( ١٧٣٤٦) حَدَّثَنَا عَتَّابٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ يَعْنِى ابْنَ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بُنُ شُرَيْحِ آخَبَرَنِى عَيَّاشُ بُنُ عَبَّسِ الْقِتْبَانِيُّ عَنُ آبِى الْحُصَيْنِ الْحَجْرِيِّ آنَهُ آخَبَرَهُ آنَّهُ وَصَاحِبًا لَهُ يَلْزَمَانِ أَبَا رَيْحَانَةَ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ قَالَ فَحَضَرَ صَاحِبِى يَوْمًا وَلَمْ آخَضُرُ فَآخُبَرَنِى صَاحِبِى آنَّهُ سَمِعَ أَبَا رَيْحَانَةَ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ عَشْرَةً الْوَشُرَ وَالْوَشُمَ وَالنَّيْفَ وَمُكَامَعَةَ الرَّجُلِ الرَّجُلِ الرَّجُلِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا ثَوْبٌ وَحُطَّى حَرِيرٍ عَلَى آسُفَلِ القُوْبِ وَخَطَّى حَرِيرٍ عَلَى الْمُعْلَقِ النَّهُمِ يَعْنِى وَالنَّمِرَ يَعْنِى وَالنَّمِرَ يَعْنِى وَالنَّمِرَ يَعْنِى وَالنَّمِرَ يَعْنِى وَالنَّمِرَ يَعْنِى وَالنَّمِرَ وَالْمَالَ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى آسُفَلِ القُوْبِ وَخَطَّى حَرِيرٍ عَلَى الْمُعْلَقِ النَّهُ إِلَى اللَّهُ مِنْ وَالنَّهِمَ يَعْنِى وَالنَّمِرَ يَعْنِى وَالنَّمِرَ يَعْنِى وَالنَّهُمَ وَلَا لَكُوبُ وَخَطَّى حَرِيرٍ عَلَى أَسُفَلِ القُوبِ وَخَطَّى حَرِيرٍ عَلَى الْعَاقِفَيْنِ وَالنَّهِمَ وَالنَّهُمُ وَالنَّهُ وَالنَّهُمُ وَالنَّهُمُ وَالنَّهُمُ وَالنَّهُمُ وَالنَّهُمُ وَالْعَالِمُ اللَّهُ الْوَلِمُ وَخَطَى وَلِي الْمُعْرَاقِ اللَّهُ الْمُولِ وَالنَّهُمَ وَالنَّهُمَ وَالنَّهُمَ وَالنَّهُمَ وَالنَّهُمُ وَالْفَاقِمُ وَالنَّهُمَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالنَّهُ وَلَا لَاللَهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الْوَلَا الْمُعْرِي وَاللَّهُ وَلِهُ الْعَلْمُ وَالْعُلُى وَالْمُ الْمُولِ الْعَلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ الْمُولِ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ الْمُولُولُولُولُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعُولُولُ اللَّهُ وَالْمُعُلِى اللَّهُ وَالْمُولُولُ

(۱۷۳۳۱) ابوالحصین بیثم کہتے ہیں کہ حضرت میں اور میراایک دوست ابور یحانہ کے ساتھ چیٹے رہتے اوران سے علم حاصل کرتے تھے، ایک دن میرا ساتھی مجد پہنٹی گیا، میں نہیں پہنٹی سکا، میرے ساتھی نے بعد میں مجھے بتایا کہ اس نے حضرت ابو ریحانہ ڈٹاٹنڈ کو بیا کہتے ہوئے سنا ہے کہ نبی ملیکی نے دس چیزوں سے منع فر مایا ہے۔

دانتوں کو باریک کرنے ہے،جسم گودنے ہے، بال نوچنے ہے، ایک مردے دوسرے مردے ساتھ بغیر کسی رکاوٹ کے ایک ہی برتن کے ساتھ بغیر کسی رکاوٹ کے ایک ہی برتن کے ساتھ مندلگانے ایک ہی برتن کے ساتھ مندلگانے ہے، کیرٹ کے ساتھ مندلگانے ہے، کیرٹ کے ساتھ مندلگانے ہے، کوٹ مارے ، کیڑے دو النے ہے، لوٹ مارے ، کیڑے دو النے ہے، لوٹ مارے ، پیتوں کی کھال کے پالانوں پرسواری کرنے ہے اور بادشاہ کے علاوہ کسی اور کے انگوشی پہننے ہے منع فرمایا ہے۔

#### هي مُنالِمًا مَرْنُ بل بِيدِ مَرْم اللهِ اللهُ ا

#### حَدِيثُ آبِي مَرْثُدٍ الْعَنَوِيِّ الْآثِيَّةُ

#### حضرت الومر ثدغنوي والتثني كي حديثين

(١٧٣٤٧) حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسُلِم قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ جَابِرٍ يَقُولُ حَدَّثِنِي بُسُرُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ وَاثِلَةَ بُنَ الْأَسْقَعِ صَاحَبَ رَبُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حَدَّثِنِي أَبُو مَرْثَلِا اللَّهِ الْعَبُويُّ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حَدَّثِنِي أَبُو مَرْثَلِ الْعَبُويُّ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تُصَلُّوا إِلَى الْقُبُودِ وَلَا تَجْلِسُوا عَلَيْهَا [صححه مسلم (٩٧٢)، وابن عزيمة (٩٧٤)، والحاكم (٣٢١/٣)]. [انظر بعده].

(۱۷۳۳۷) حضرت ابومر تد دلائٹی سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی علیہ کو پیفر ماتے ہوئے سنا ہے قبروں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرواور نہ ہی ان پر بیٹھا کہ و۔

( ١٧٣٤٨) حَدَّثَنَا عَتَّابُ بُنُ رِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ يَغْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ قَالَ آبِي و حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ قَالَ عَلِيْ حَدَّثَنَا بُسُو بُنُ عَبُدُد اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ قَالَ عَلِيْ حَدَّثَنَا بُسُو بُنُ بُنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ وَقَالَ حَدَّثَنَا بُسُو بُنُ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ عَلِيَّ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ وَقَالَ حَدَّثَنَا بُسُو بُنُ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِذْرِيسَ يَقُولُ سَمِعْتُ وَاثِلَةَ بْنَ الْأَسْقَعِ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا مَرُقَدِ الْغَنوِيِّ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا مَرُقَدِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقَبُورِ وَلَا تُصَلُّوا عَلَيْهَا [راجع ما قبله] سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقَبُورِ وَلَا تُصَلُّوا عَلَيْهَا [راجع ما قبله] سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقَبُورِ وَلَا تُصَلُّوا عَلَيْهَا [راجع ما قبله] (١٣٨٥ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقَبُورِ وَلَا تُصَلِّوا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْلِيلُهُ لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقَبُورِ وَلَا تُصَلِّوا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَلَا تُعْمِلُونَ وَلَا تُعْمَلُونَ وَلَا تُعْمِلُوا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَى عَلَيْهِ وَلَى عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَلَى مَا لَهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا تُعْمَلُهُ وَلَا تُعْمَلُهُ وَلَى مُعْفِلُهُ وَلَا عُلَيْهِ وَلَا تُعْمَلُوا عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ الْفَالُولُ وَلَا تُعْمِلُوا عَلَيْهِ الْمَعَالِمُ الْعَلَمُ عَلَى الْمُلْقِلُولُكُولُولُكُولُولُكُولُولُكُمُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْقُولُ مُولِلْهُ الْعَلَولُولُ عَلَيْهِ عَلَى الْعِلَمُ عَلَيْهُ لَا تُعْمُولُ مُعْلِلُكُمُ الْعَلَمُ عَلَيْهُ الْ

#### حَديثُ عُمَرَ الْجُمَعِيِّ اللهُ

#### حفزت عمر جمعى وثالثيئه كى حديث

( ١٧٣٤٥) حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بُنُ شُرَيْحِ وَيَزِيدُ بُنُ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَا حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثِنِى بَحِيرُ بْنُ سَعْدِ عَنْ حَذِهِ. بُنِ مَعْدَانَ حَدَّثَنَا جُبِيرُ بْنُ نَقْيُرٍ أَنَّ عُمَرَ الْجُمَعِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ حَيْرًا اسْتَعْمَلَهُ قَبْلَ مَوْتِهِ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ مَا اسْتَعْمَلَهُ قَالَ يَهْدِيهِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى الْعُمَلِ الصَّالِح قَبْلَ مَوْتِهِ ثُمَّ يَقْبِضُهُ عَلَى ذَلِكَ

(۱۷۳۷) مخضرت عرجمی فاتن سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فر مایا جب الله تعالی سی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرمالیت میں تو اس کی موت سے قبل اسے استعال کر لیتے ہیں ،کسی نے پوچھا کہ''استعال'' سے کیا مراد ہے؟ نبی علیہ نے فر مایا الله تعالی اسے موت سے پہلے میں کہ کی توفیق دیتے ہیں ، پھراسی حال میں اسے اٹھا لیتے ہیں۔

### هي مُنالِمَ اَمَرُن بَل يَكِ مَرْمُ الشَّاصِيِّين ﴾ إله إله الشَّال الشَّاصِيِّين اللَّهُ الشَّالُ الشَّاصِيِّين اللَّهِ

### حَدِيثُ بَغُضِ مَنْ شَهِدَ النَّبِيُّ مَنَّ اللَّهِيَّ مَنَّ اللَّهِيَّ مَنَّ اللَّهِيَّ

#### ايك صحابي ثلاثنة كي روايت

( ١٧٢٥) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِح بْنِ كَيْسَانَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَ أِنَ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخَيْبَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخَيْبَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ لِرَجُلٍ مِمَّنُ مَعَهُ إِنَّ هَذَا لَمِنُ آهُلِ النَّارِ فَلَمَّا حَضَرَ الْقِبَالُ قَاتِلَ الرَّجُلُ أَشَدً الْقِبَالِ حَتَّى كَثُرَتُ وَسَلَّمَ قَالُ الرَّجُلُ أَشَدً الْقِبَالِ حَتَّى كَثُرَتُ اللَّهِ أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ الَّذِي بِهِ الْجِرَاحُ فَآتَاهُ رَجَالٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ الَّذِي يَهِ الْجِرَاحُ فَآتَاهُ وَجَالًا مِنْ أَهُلِ النَّارِ فَكَ سَبِيلِ اللَّهِ أَشَدَّ الْقِبَالِ وَكَثُرَتُ بِهِ الْجِرَاحُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِنَّهُ مِنْ أَهُلِ النَّارِ وَكَادَ بَعْضُ النَّاسِ أَنْ يَرْتَابَ فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَى ذَلِكَ وَجَدَ الرَّجُلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِنَّهُ مِنْ أَهُلِ النَّارِ وَكَادَ بَعْضُ النَّاسِ أَنْ يَرْتَابَ فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَى ذَلِكَ وَجَدَ الرَّجُلُ وَسَلَّمَ أَمَا إِنَّهُ مِنْ أَهُلِ النَّهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِنَّهُ مِنْ أَهُلِ النَّارِ وَكَادَ بَعْضُ النَّاسِ أَنْ يَرْتَابَ فَيَنْمَا هُمْ عَلَى ذَلِكَ وَجَدَ الرَّجُلُ اللهِ مَلْكُولُ وَسَلَّمَ أَمَا إِلَى كِنَانِيهِ فَانْتَزَعَ مِنْهَا سَهُمَّا فَانْتَحَرَ بِهِ فَاشَتَدَ رَجُلُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا نَبِى اللَّهُ قَدْ صَدَّقَ اللَّهُ حَدِينَكَ قَدُ انْتَحَرَ فُلُانٌ فَقَتَلَ نَفْسَهُ

(۱۷۳۵۰) غروهٔ خیبر میں شریک ہونے والے ایک صحابی والٹنے ہے مروی ہے کہ ایک آدی 'جو نی ملیٹا کے ہمراہ تھا''اس کے متعلق نبی ملیٹا نے فرمایا بیج ہمی ہے، جب جنگ شروع ہوئی تو اس شخص نے انتہائی بے جگری ہے جنگ لڑی اور اسے کثرت سے زخم آئے ، نبی ملیٹا کی خدمت میں چند صحابہ واللہ آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ! ویکھے تو سہی، جس آدی کے متعلق آپ نے فرمایا تھا کہ بیج ہمی ہے، بخد اس نے تو راہ خدا میں انتہائی بے جگری ہے جنگ لڑی ہے اور اسے کثرت سے زخم آئے ہیں؟ فرمایا تھا کہ بیج ہمی ہے۔

قریب تھا کہ بعض لوگ شک میں مبتلا ہو جاتے لیکن اسی دوران اس شخص کواپنے زخموں کی تکلیف بہت زیادہ محسوں ہونے لگی ،اس نے اپنے ترکش سے ایک تیرنکالا اوراہے اپنے سینے میں گھونپ لیا، بیدد کچھ کرایک مسلمان دوڑتا ہوا نبی علیظ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا اے اللہ کے نبی! اللہ نے آپ کی بات سی کر دکھائی ،اس شخص نے اپنے سینے میں تیر گھونپ کر خودشی کر لی ہے۔

#### حَديثُ عُمَارَةً بن رُويبةً ظَالَةً

#### حضرت عماره بن رُويبه رَالْفَهُ كَي حَديثين

( ١٧٣٥١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ رُويْبَةَ الثَّقَفِيِّ قَالَ رَأَى بِشْرَ بْنَ مَرُّوَانَ رَافِعًا يَدَيْهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ

### هي مُنلا) مَنْ فَيْن لِيَيْدِ مَرْم اللهِ اللهِ مَنْ الشَّاعِيِّين ﴿ مَا لَهُ هِلَ مُنالِهُ الشَّاعِيِّين ﴾

الْجُمُعَةِ وَمَا يَقُولُ إِلَّا هَكَذَا وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ [صحححه مسلم (۸۷٤)، وابن حزيمة (۱۷۹۳، ۱۷۹۳، و ۱۷۹۳، ۱۸۶۸].

(۱۷۳۵۱) حفرت عمارہ بن رویبہ والنظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے جعد کے دن (دورانِ خطبہ) بشر بن مروان کو (دعاء کے لئے) ہاتھ اٹھائے ہوئے ویکھا تو فرمایا کہ میں نے نبی علیق کودیکھا ہے کہ آپ منگا پیز اصرف اس طرح کرتے تھے، سے کہہ کرانہوں نے اپنی شہادت والی انگلی سے اشارہ کیا۔

(١٧٣٥٢) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عِمَارَةَ بْنِ رُوَيْبَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَنْ يَلِجَ النَّارَ أَحَدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَنْ يَلِجَ النَّارَ أَحَدٌ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا قِيلَ لِسُفْيَانَ مِمَّنُ سَمِعَهُ قَالَ مِنْ عُمَارَةً بْنِ رُوَيْبَةَ [صححه مسلم (٦٣٤)، طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا قِيلَ لِسُفْيَانَ مِمَّنُ سَمِعَهُ قَالَ مِنْ عُمَارَةً بْنِ رُويْبَةَ [صححه مسلم (٦٣٤)، و١٨٤٨]

(۱۷۳۵۲) حضرت ممارہ ڈٹاٹنڈے مردی ہے کہ میں نے نبی ملیٹ کو پیفر ماتے ہوئے سنا ہے وہ مخص جہنم میں ہر گر داخل نہیں ہوگا جوطلوع ممس اورغروبیشس سے پہلے نماز پڑھتا ہو۔

( ١٧٣٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حُصَيْنِ آنَّ بِشُرَ بْنَ مَرُوانَ رَفَعَ يَدَيْهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ عُمَارَةُ بْنُ رُويْبَةَ مَا زَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى هَذَا وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ [راحع: ١٧٣٥].

(۱۷۳۵۳) حضرت عمارہ بن رویبہ ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے جعہ کے دن ( دورانِ خطبہ ) بشر بن مروان کو ( دعاء کے لئے ) ہاتھ اٹھائے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ میں نے نبی ملیکا کودیکھاہے کہ آپ منگائیڈ اس طرح کرتے تھے، سے کہہ کرانہوں نے اپنی شہادت والی انگلی ہے اشارہ کیا۔

( ١٧٣٥٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفَيَانَ قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامٌ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ وَسَلَمَ أَنَّهُ قَالَ عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ عِمَارَةَ بْنِ رُويْبَةَ عَنْ آبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ كَالَا عَفَّانُ مِنْ أَهُلِ الْبُصُرَةِ فَقَالَ قَالَ لَا يَلِجُ النَّارَ مَنْ صَلَّى قَبْلُ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَعِنْدَهُ رَجُلٌ قَالَ عَفَّانُ مِنْ أَهُلِ الْبُصُرَةِ فَقَالَ قَالَ كَانُ مَنْ مَلْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ نَعَمْ آشْهَدُ بِهِ عَلَيْهِ قَالَ وَآنَا آشْهَدُ لَقَدُ سَمِعْتُ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ نَعَمْ آشْهَدُ بِهِ عَلَيْهِ قَالَ وَآنَا آشْهَدُ لَقَدُ سَمِعْتُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ نَعَمْ آشْهَدُ بِهِ عَلَيْهِ قَالَ وَآنَا آشْهَدُ لَقَدُ سَمِعْتُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ نَعَمْ آشْهَدُ بِهِ عَلَيْهِ قَالَ وَآنَا آشْهَدُ لَقَدُ سَمِعْتُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَقَالَ عَقَالَ عَقَالَ وَآنَا آشَهِدُ لِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَقَالَ عَقَالَ عَقَالَ عَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهُ فِي الْمُكَانَ الَّذِى شَمِعْتَهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْ عَقَالَ عَقَالَ عَقَالُ عَقَالَ عَقَالًى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَقَالُ عَقَالًى عَلَيْهِ وَالْمَعَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى عَلَيْهِ وَالْعَلَى عَلَيْهِ الْعَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى عَلَيْهِ الْمُعَلِقُ لَعَلَى عَلَيْهِ وَالْعَلَى عَلَيْهِ وَالْعَالَ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَلَى عَلَيْهُ وَلِمُ عَلَيْهِ وَالْعَالَ عَلَيْهِ وَالْعَلَى عَلَيْهُ وَالْعَالَ عَلَيْهِ الْعَلَى عَلَيْهِ الْعَلَامُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى عَلَيْهُ اللْعَلَاعُولُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى عَلَيْهِ الْعَلَى عَلَى عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَالْعَالَ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الْعَلَى عَلَيْهِ الْعَلَامُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ الْعَلَاعُ عَلَيْهِ وَالْعَالَ عِلْمَا عَلَيْهِ اللْعَلَامُ عَلَيْهِ الْعَ

(۱۷۳۵۳) حفرت عمارہ ڈٹائٹا ہے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیٹا کو پیفر مانے ہوئے سنا ہے وہ مخص جہنم میں ہر گز داخل نہیں ہوگا جوطلوع شس اور غروبیشس سے پہلے نماز پڑھتا ہو۔

( ١٧٣٥٥ ) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ عَنِ ابْنِ عُمَارَةَ بْنِ رُوَيْبَةَ النَّقَفِيِّ عَنْ آبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا بَلِجُ النَّارَ فَلَذَكَرَ نَحْوَهُ [راحع: ٢٥٣٥٢].

### هي مُنالُهُ المَّرِينَ بِل يُسْتِدُ مَنْ الشَّامِيِّينَ عَلَى الشَّامِيِّينَ ﴾ الشَّامِيِّينَ الشَّامِيِّينَ الْ

(۱۷۳۵۵) گذشته حدیث اس دوسری سندسے بھی مروی ہے۔

(١٧٢٥٦) حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ حُصَيْنِ بَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلَمِيِّ قَالَ كُنْتُ إِلَى جَنْبِ عِمَارَةَ بَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلَمِيِّ قَالَ كُنْتُ إِلَى جَنْبِ عِمَارَةَ بَنِ الْكَدِيْنَ الْكَدِيْنَ الْكَدِيْنِ الْكَدِيْنَ الْكَدِيْنَ الْكَدِيْنَ الْكَدِيْنَ الْكَدِيْنَ الْكَدِيْنَ الْكَدِيْنَ وَأَيْتُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَخُطُّبُ إِذَا دَعَا يَقُولُ هَكَذَا وَرَفَعَ السَّبَّابَةَ وَحُدَهَا [راحع:١٥٣٥] رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَخُطُّبُ إِذَا دَعَا يَقُولُ هَكَذَا وَرَفَعَ السَّبَّابَةَ وَحُدَهَا [راحع:١٥٥١] رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَخُطُّبُ إِذَا ذَعَا يَقُولُ هَكَذَا وَرَفَعَ السَّبَّابَةَ وَحُدَهَا [راحع:١٥٥١] (العم:١٥٥١) حضرت ثمَارَه بن رويه وثان مولى ہے كہ ايك مرتبانهوں نے جعہ كے دن (دورانِ خطبہ) بشر بن مروان كو (دعاء كے لئے) ہاتھا مُحاتِ موت ديكھا توفر مايا كه بن نے نبى مليشا كود يكھا ہے كہ آ پِنَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ لَوْ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمُ مَنْ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُولَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ ا

### حَدِيثُ أَبِي نَمْلَةَ الْأَنْصَارِيِّ ثَنْتُنَ

#### حضرت ابونمله انصاري ذالني كالمديث

( ١٧٣٥٧) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ آخُبَرَنَا لَيْثُ بُنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِى عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ آبِى نَمُلَةَ أَنَّ أَبَا فَلَهُ وَسَلَّمَ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ نَمُلَةَ الْأَنْصَارِى آخُبَرَهُ أَنَّهُ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ الْمُعَلِمُ وَلَا الْمَهُودِيُّ أَنَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَدَّثَكُمُ آهُلُ الْكِتَابِ فَلَا تُصَدِّقُوهُمْ وَلَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَدَّثَكُمْ آهُلُ الْكِتَابِ فَلَا تُصَدِّقُوهُمْ وَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَدَّثَكُمْ آهُلُ الْكِتَابِ فَلَا تُصَدِّقُوهُمْ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَدَّثَكُمْ آهُلُ الْكِتَابِ فَلَا تُصَدِّقُوهُمْ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَدَّثُكُمْ آهُلُ الْكِتَابِ فَلَا تُصَدِّقُوهُمْ وَلَولُوا آمَنَا بِاللَّهِ وَكُتُيهِ وَرُسُلِهِ فَإِنْ كَانَ حَقًّا لَمْ تُكَدِّبُوهُمْ وَقُولُوا آمَنَا بِاللَّهِ وَكُتُيهِ وَرُسُلِهِ فَإِنْ كَانَ حَقًّا لَمْ تُكَدِّبُوهُمْ وَأُولُوا آمَنَا بِاللَّهِ وَكُتُهُمْ وَقُولُوا آمَنَا بِاللَّهِ وَكُتُهُمْ وَلُولُوا آمَنَا بِاللَّهِ وَكُتُهُمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُوا آمَنَا بِاللَّهِ وَكُولُوا آمَنَا بِاللَّهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلُولُوا آمَنَا بِاللَّهُ وَكُتُولُوا آمَنَا بِاللَّهُ وَلُولُوا آمَنَا بِاللَّهُ عَلَيْهُ وَلُولُ الْمُنْكُولُهُ الْمُؤْمِنَالِ الْعَلِي اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ الْمُ عَلَيْهِ وَلَوْلُوا اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْكُولُولُوا الْمُعَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّ

(۱۷۳۵۷) حضرت ابونملہ انصاری ڈٹاٹیٹا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ وہ نبی نالیلا کے پاس بیٹے ہوئے تھے کہ ایک یہودی آگیا اور کہنے لگا ہے جہ اس کی ایک کہ اس کا اندی کی ایکا نے فر ما یا اللہ بہتر جانتا ہے، اس یہودی نے کہا کہ بیس گواہی دیتا ہوں کہ یہ بول سکتا ہے، نبی علیلا نے فر ما یا جب اہل کتاب تم سے کوئی بات بیان کریں تو ان کی تصدیق کرواور نہ ہی تکذیب، بلکہ یوں کہا کروکہ ہم اللہ پر، اس کی کتابوں اور رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بات حق ہواور تم ان کی تکذیب کر میٹھو، باباطل ہواور تم اس کی تعلق کے میٹھو۔

(١٧٢٥٧) حَدَّثَنَا عُنْمَانُ بُنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الزَّهُوِىِّ قَالَ آخْبَرَنِى ابْنُ أَبِى نَمُلَةَ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَةً رَجُلٌ مِنْ الْيَهُودِ فَذَكَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَكِتَابِهِ وَرُسُلِهِ [راحع ما قبله].

(۱۷۳۵۸) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

#### 

### حَدِيثُ سَعْدِ بْنِ الْأَطُولِ إِللَّهُ

#### حضرت سعد بن اطول والثين كي حديث

( ١٧٣٥٩ ) حَلَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرْبِ حَلَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ أَبِي جَعْفَو عَنْ أَبِي نَضُرَةً عَنْ سَعْدِ بُنِ الْاَضُولِ قَالَ مَاتَ أَخِي وَتَرَكَ ثَلَاثَمِئَةِ دِينَا وِ وَتَرَكَ وَلَداً صِغَاراً فَأَرَدُتُ أَنُ أُنْفِقَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ لِي رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم إِنَّ أَخَاكَ مَحْبُوسٌ بِلَيْنِهِ فَاذْهَبْ فَاقْضِ عَنْهُ قَالَ فَذَهَبْتُ فَقَضَيْتُ عَنْهُ ثُمَّ جِئْتُ فَقَلْتُ يَا رَسُولَ الله قَدُ قَضَيْتُ عَنْهُ وَلَمْ يَبُقَ إِلَّا امْرَأَةً تَدَّعِي دِينَارَيْنِ وَلَيْسَتُ لَهَا بَيِّنَةً قَالَ أَعْطِهَا فِإِنَّهَا فَإِنَّهَا صَادِقَةً [صحح الموصيري اسناده. قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٢٤٣٣)] [انظر: ٢٠٣٦].

(۱۷۳۵۹) حضرت سعد بن اطول و الثلاث مردی ہے کہ میرا ایک بھائی فوت ہوگیا، اس نے تین سودینار ترکے میں چھوڑ ہے اور چھوٹ نے بچے چھوڑ ہے، میں نے ان پر پچھٹر چ کرنا چاہا تو نی علینا نے فر مایا کر تمہارا بھائی مقروض ہوکر فوت ہوا ہے لہذا جا کر پہلے ان کا قرض ادا کروہ چنا نچہ میں نے اپنے بھائی کا سارا قرض ادا کروہ کی ایارسول اللہ! میں نے اپنے بھائی کا سارا قرض ادا کردیا ہے اور سوائے ایک عورت کے کوئی قرض خواہ نہیں بچا، وہ دو دیناروں کی مری ہے کیکن اس کے پاس کوئی گواہ نہیں، نبی علینا نے فرمایا سے مجھواور اس کا قرض بھی ادا کرو۔

### حُديثُ أَبِي الْأَحُوصِ عَنْ أَبِيهِ حضرت الوالاحوص كي اين والدسي روايت

( ١٧٣٦٠) حَدَّقَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ مَرَّتَيْنِ قَالَ حَدَّنَنَا آبُو الزَّعْرَاءِ عَمْرُو بْنُ عَمْرٍو عَنُ عَمِّهِ آبِي الْآفُوصِ عَنُ آبِيهِ قَالَ آتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَعَّدَ فِيَّ النَّطُرَ وَصَوَّبَ وَقَالَ أَرَبُّ إِبِلِ آنْتَ آوُ رَبُّ غَيْمٍ قَالَ مِنْ كُلِّ قَدُ آتَانِى اللَّهُ فَآكُونَ وَأَطْيَبَ قَالَ فَتُنْتِجُهَا وَافِيَةً أَعْيُنُهَا وَآذَانُهَا فَتَجْدَعُ هَذِهِ فَتَقُولُ صَرْمَاءَ ثُمَّ تَكُلَّمَ سُفَيَانُ بِكَلِمَةٍ لَمْ أَفْهَمْهَا وَتَقُولُ بَحِيرَةَ اللَّهِ فَسَاعِدُ اللَّهِ أَشَدُّ وَمُوسَاهُ أَحَدُّ وَلَوْ شَاءَ أَنْ يَأْتِيلَكَ بِهَا تَكُلَّمَ سُفَيَانُ بِكَلِمَةٍ لَمْ أَفْهَمْهَا وَتَقُولُ بَحِيرَةَ اللَّهِ فَسَاعِدُ اللَّهِ أَشَدُّ وَمُوسَاهُ أَحَدُّ وَلَوْ شَاءَ أَنْ يَأْتِيلَكَ بِهَا صَرُمَاءَ أَتَاكَ قُلُتُ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ وَإِلَى الرَّحِمِ قُلْتُ يَأْتِينِى الرَّجُلُ مِنْ يَنِي عَمِّى فَآخِيفُ أَنْ وَسُومَاءَ أَتَاكَ قُلْتُ يَلْعَلِهُ فَعَلَى اللَّهِ وَإِلَى اللَّهُ عَنْ يَاتِعِي اللَّهُ عَلَى مِنْ يَنِي عَمِّى فَآخُولُكُ أَنْ أَنَا لَكُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ وَإِلَى اللَّهِ وَإِلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى مَلْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ وَلَا يَكُولُهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ وَلَا يَكُولُهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْعُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

### هي مُنلاً احَدُرُن بل يُعِيدُ مَرْمُ السَّامِيدِ مَرْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

(۱۷۳۱۰) حضرت ابوالاحوص کے والد سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی تلیشانے مجھے پراگندہ حال میں دیکھاتو پوچھا کہ کیا تنہارے پاس کچھ مال و دولت ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں! نبی تلیشانے فر مایا کس تنم کا مال ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ نے مجھے ہرتشم کا مال مثلاً بکریاں اور اونٹ وغیرہ عطاء فر مار کھے ہیں، نبی تلیشانے فر مایا پھر اللہ کی نعمتوں اورع توں کا اثر تم پر نظر آتا جا ہے۔

پھرنی علیہ نے فرمایا کیا ایسانہیں ہے کہ تمہاری قوم میں کی کے بہاں اونٹ پیدا ہوتا ہے، اس کے کان سجے سالم ہوتے ہیں اور تم اسرا پو کراس کے کان کاٹ دیتے ہواور کہتے ہو کہ یہ '' ہے، بھی ان کی کھال چھیل ڈالتے ہواور کہتے ہو کہ یہ '' مصرم'' ہے، بھی انہیں اپنے اور اپنے اہل خانہ پرحرام قرار دے دیتے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ آپ کس چرکی طرف دعوت دیتے ہیں؟ نی علیہ نے فرمایا اللہ کی طرف اور صلد رحی کی طرف، میں نے عرض کیا کہ اگر میرے پاس میرے بچازاد بھا کیوں میں ہے کوئی آئے اور میں تم کھالوں کہ اسے کچھ نہ دوں گا، پھراسے دے دوں تو؟ نی علیہ نے فرمایا اپنی قتم کا کفارہ دے دواور جو کام بہتر ہووہ کرلو، یہ بتاؤا گر تمہارے پاس دوغلام ہوں جن میں سے ایک تمہاری لطاعت کرتا ہو، تمہاری تکذیب اور تم سے نیانت نہ کرتا ہواور دوسراتم سے خیانت بھی کرتا ہواور تم کے پند کروگے؟) میں نے عرض کیا اس کو جو مجھ سے خیانت نہ کرے اور میری ہات کی تصدیق کرے، نی علیہ نے فرمایا تمہارا بھی تمہارے بروردگار کی نگاہوں میں بہی حال ہے۔

( ١٧٣٦١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْأَحُوَصِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَىَّ شَمْلَةٌ أَوْ شَمْلَتَانِ فَقَالَ لِى هَلْ لَكَ مِنْ مَالٍ قُلْتُ نَعَمْ قَدْ آتَانِى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ كُلِّ مَالِهِ مِنْ خَيْلِهِ وَإِيلِهِ وَخَنَمِهِ وَرَقِيقِهِ فَقَالَ فَإِذَا آتَاكَ اللَّهُ مَالًا فَلْيَرَ عَلَيْكَ نِعْمَتَهُ فَرُّحْتُ إِلَيْهِ فِى حُلَّةٍ [راحع: ٩٨٣].

(۱۷۳۱) حضرت ابوالاحوص کے والد سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ انے مجھے پراگندہ حال میں ویکھا تو پوچھا کہ کیا تہارے پاس کچھ مال ودولت ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں! نبی علیہ نے فرمایا کس قتم کا مال ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ نے مجھے برقتم کا مال مثلاً بکریاں اور اونٹ وغیرہ عطاء فرمار کھے ہیں، نبی علیہ نے فرمایا پھر اللہ کی نعمتوں اور عزتوں کا اثر تم پر نظر آتا چاہئے چٹانچے شام کو ٹیں نبی علیہ کی خدمت میں حلہ پہن کرحاضر ہوا۔

( ١٧٣٦٢ ) حَدَّثَنَا أَسُودُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ فَغَدَوْتُ إِلَيْهِ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ (١٤٣٦٢) كَدْشْتُرَمديث ال دوسرى سندسے بھى مروى ہے۔

( ١٧٣٦٣) حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَلَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْأَحُوَصِ عَنْ أَبِيهِ مَالِكٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُّ الْهَيْنَةِ رَسُّ اللّهِ الرَّجُلُ ٱمُرُّ بِهِ فَلَا يُضَيِّفُنِي وَلَا يَقُرِينِي فَيَمُرُّ بِي فَأَجْزِيهِ قَالَ لَا بَلْ اقْرِهِ قَالَ فَرْآنِي رَتَّ الْهَيْنَةِ وَسُولَ اللّهِ الرَّجُلُ ٱمُنَّ بِهِ فَلَا يُضَيِّفُونِي اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ كُلِّ الْمَالِ مِنْ الْإِيلِ وَالْغَنَمِ قَالَ فَلْيُرَ أَثَرُ نِعْمَةِ فَقَالَ هَلْ لَكَ مِنْ مَالٍ فَقُلْتُ قَدُ أَعْطَانِي اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ كُلِّ الْمَالِ مِنْ الْإِيلِ وَالْغَنَمِ قَالَ فَلْيُرَ أَثَرُ نِعْمَةِ



اللَّهِ عَلَيْكَ [راجع: ١٥٩٨٣].

(۱۷۳۷۳) حضرت ما لک نظافی سے مروی ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! بیہ بتا ہے کہ اگر میں کسی شخص کے یہاں مہمان بن کر جاؤں اور وہ میرا اکرام کرے اور نہ ہی مہمان نوازی ، پھروہی شخص میرے یہاں مہمان بن کر آئے تو میں بھی اس کے ساتھ وہی سلوک کہ وہ جواس نے میرے ساتھ کیا تھا یا میں اس کی مہمان نوازی کروں؟ نبی علیا نے فرمایاتم اس کی مہمان نوازی کروہ ایک مرتبہ نبی علیا نے مجھے پراگندہ حال میں ویکھا تو بوچھا کہ کیا تمہارے پاس کچھال ودولت ہے؟ میں نے عرض کیا جی بال بھی مال ودولت ہے؟ میں نے عرض کیا جی بال بنی علیا نے فرمایا کس میں کا مال ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ نے مجھے برتم کا مال مثلاً بکریاں اور اونٹ وغیرہ عطاء فرمار کھے ہیں ، نبی علیا نے فرمایا پھر اللہ کی نعتوں اور عز توں کا اثر تم پر نظر آئا جائے۔

( ١٧٣٦٤) حَدَّثَنَا عُبَيْدَةً قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الزَّعُرَاءِ عَنْ أَبِي الْأَحُوَصِ عَنْ أَبِيهِ مَالِكِ بُنِ نَضُلَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآيْدِى ثَلَاثَةٌ فَيَدُ اللَّهِ الْعُلْيَا وَيَدُ الْمُعْطِى الَّتِي تَلِيهَا وَيَدُ السَّائِلِ السُّفُلَى فَأَعْطِيَنَّ الْفَضْلَ وَلَا تَعْجَزُ عَنْ نَفْسِكَ [راجع: ٥٩٨٥].

### حَدِيثُ ابْنِ مِرْبَعِ الْأَنْصَادِ تِّى ثَالَّتُهُ حضرت ابن مر بع انصارى شِالْنَهُ كى حديث

( ١٧٣٦٥) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍ و يَعْنِى ابْنَ دِينَارٍ عَنْ عَمْرِ و بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ شَيْبَانَ قَالَ أَنَا ابْنُ مِرْبَعِ الْأَنْصَارِيُّ وَنَحْنُ فِى مَكَانِ مِنْ الْمَوْقِفِ بَعِيدٍ فَقَالَ إِنِّى رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ إِلَيْكُمْ يَقُولُ كُونُوا عَلَى مَشَاعِرِكُمْ هَذِهِ فَإِنَّكُمْ عَلَى إِرَّثٍ مِنْ إِرْثِ إِبْرَاهِيمَ لِمَكَانِ تَبَاعَدَهُ عَمْرٌ و [صححه ابن حزيمة كُونُوا عَلَى مَشَاعِرِكُمْ هَذِهِ فَإِنَّكُمْ عَلَى إِرَّثٍ مِنْ إِرْثِ إِبْرَاهِيمَ لِمَكَانِ تَبَاعَدَهُ عَمْرٌ و [صححه ابن حزيمة (٢٨١٨ و ٢٨١٨) والحاكم (٢٨١٩). قال الترمذي: حسن صحيح. قالُ الألباني: صحيح (ابو داود: ١٩١٩) ابن ماجة: ٢١ .٣٠ الترمذي: ٣٨٨ النسائي: ٥٥ ٥٥)].

(۱۷۳۲۵) یزید بن شیبان میشد کتے بیں کہ ہم لوگ جائے وقوف سے کچھ دور سے کہ ہمارے پاس حضرت ابن مرائع انساری وائٹو آ گئے، اور فرمانے گئے کہ میں تمہارے پاس نبی طیا کا قاصد بن کرآ یا ہوں، نبی طیا فرماتے ہیں کہ اپ ان بی مشاعر پررکو، کیونکہ یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم طیا کی وراثت ہے۔

### هي مُنالِمًا أَمُرُونَ بْلِيدِ مِنْ أَنْ الشَّامِيِّينِ اللَّهِ السَّالُ الشَّامِيِّينِ اللَّهِ الله الشَّامِيِّينِ اللَّهِ السَّالُ الشَّامِيِّينِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

### حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ عَنْ النَّبِيِّ مَلَّالَيْكُمْ حَضْرت عمروبن عوف رَلَاثِنَهُ كَي حديث

(١٧٦٦) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحِ قَالَ ابْنُ شِهَابِ أَخْبَرَنِي عُرُوةُ بُنُ الزَّبَيْرِ أَنَّ الْمِسُورَ بْنَ عُوْفِ وَهُو حَلِيفٌ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَى وَكَانَ شَهِدَ بَدُرًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةً بْنَ الْجَرَّاحِ إِلَى الْبَحْرَيْنِ يَأْتِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْبَدُةً بْنَ الْجَرَيْنِ وَأَمَّرَ عَلَيْهِمُ الْعَلَاءَ بْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَاءَ بْنَ الْبَحْرَيْنِ فَسَمِعَتُ الْأَنْصَارُ بِقُدُومِهِ فَوَافَتُ صَلَاةَ الْفَجْرِ الْعَرَفُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْفَجْرِ الْصَرَفَ فَتَعَرَّضُوا لَهُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْفَجْرِ الْصَرَفَ فَتَعَرَّضُوا لَهُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْفَجْرِ الْصَرَفَ فَتَعَرَّضُوا لَهُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْفَجْرِ الْصَرَفَ فَتَعَرَّضُوا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْفَجْرِ الْصَرَفَ فَتَعَرَّضُوا لَهُ فَتَنَا فَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً الْفَعْرِ الْمَعْرُ وَاللَّهِ مَا الْفَقُرَ آخُشَى عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ مَا الْفَقُرَ آخُشَى عَلَيْكُمُ وَلَكِنِي اللَّهُ عَلَيْهِ مَا الْفَقُرَ آخُشَى عَلَيْكُمُ وَلَكِنِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَا الْفَقُرَ آخُشَى عَلَيْكُمُ وَلَاكُمُ فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا وَتُلْهِيكُمْ كَمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَصَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلُكُمْ فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا وَتُلْهِيكُمْ كَمَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُولَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْوا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَ

(۱۷۳۹۲) حضرت عمر و بن عوف ڈٹاٹٹٹا'' جو کہ غز وہ بدر کے شرکاء میں سے تھے'' سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے ایک مرتبہ حضرت ابوعبیدہ بن جراح ڈٹاٹٹٹ کو بحرین کی طرف بھیجا، تا کہ وہاں سے جزیہ وصول کر کے لاکیں، نبی ملیا نے اہل بحرین سے سلح کر لی تھی اور ان پر حضرت علاء بن حضری ڈٹاٹٹٹ کو امیر بنا دیا تھا، چنانچہ ابوعبیدہ ڈٹاٹٹٹ بحرین سے مال لے کر آئے ، انصار کو جب ان کے آنے کا پہنہ چلاتو وہ نماز فجرین نبی ملیا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔

نبی طیسی جب نماز فجر پڑھ کر فارغ ہوئے تو وہ سامنے آئے، نبی طیسی انہیں وکھے کرمسکرا پڑے، اور فرمایا شایدتم نے ابوعبیدہ کی واپسی اوران کے پچھ لے کرآنے کی خبرسی ہے؟ انہوں نے عرض کیا جی یارسول اللہ! نبی طیسی نے فرمایا خوش ہوجا وَ اوراس چیز کی امیدر کھوجس سے تم خوش ہوجا و گے، بخدا جھے تم پرفقر و فاقہ کا اندیشنہیں، بلکہ جھے تو اندیشہ ہے کہ تم پر دنیا اس طرح کشادہ کردی گئی تھی، اور تم اس میں ان ہی کی طرح مقابلہ بازی کرنے لگو گورتم اس میں ان ہی کی طرح مقابلہ بازی کرنے لگو گے اور تم اسی طرح عفلت میں پڑھا و مخفلت میں پڑھے۔

( ١٧٣٦٧ ) حَدَّثَنَا سَفُدٌ حَدَّثَنِي آبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرُوَةُ بْنُ الزَّبَيْرِ أَنَّ الْمِسُورَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَمْرَو بْنَ عَوْفٍ وَهُوَ خَلِيفُ بَنِي عَامِرٍ بْنِ لُوَكِّ وَكَانَ شَهِدَ بَدُرًا مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ [راحع ما قبله].

هُ مُنلُهُ المَّرْاضِينَ مِنْ الشَّامِيِّينَ ﴾ ﴿ ١٥٨ ﴿ ١٥٨ ﴿ مُنلُهُ الشَّامِيِّينِ ﴾ هستكُ الشَّامِيِّينِ

(۱۷۳۷۷) گذشته حدیث اس دوسری سندسے بھی مروی ہے۔

### 

( ١٧٣٦٨) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ عَمُو قَالَ أَخْبَرَنِى أَبُو الْمِنْهَالِ سَمِعَ إِيَاسَ بْنَ عَبْدٍ الْمُزَنِيَّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّمَاءَ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَاءَ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّمَاءِ لَا يَدُرِى عَمْرٌ و أَيَّ مَاءٍ هُوَ [راجع: ١٥٥٢٣].

(۱۷۳۷۸) حضرت ایاس بن عبد رفیانیئے سے مروی ہے کہ ضرورت سے زائد پانی مت بیچا کرو کہ میں نے نبی ملیٹا کوزائد پانی پیچنے سے منع کرتے ہوئے سا ہے۔

### حَدِيثُ رَجُلٍ مِنْ مُزَّيْنَةَ رَاتُوْ ايك مزنی صحالی راتی شو کی روایت

( ١٧٣٦٩ ) حَدَّثَنَا آبُو بَكُو الْحَنَفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَو عَنْ آبِيهِ عَنْ رَجُلِ مِنْ مُزَيْنَةَ آنَّهُ قَالَتُ لَهُ أُمَّهُ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَمَا يُسْأَلُهُ النَّاسُ فَانُطَلَقْتُ أَسْأَلُهُ فَوَجَدْتُهُ قَائِمًا يَسْأَلُهُ النَّاسُ فَانُطَلَقْتُ أَسْأَلُهُ فَوَجَدْتُهُ قَائِمًا يَخُطُبُ وَهُوَ يَقُولُ مَنْ اسْتَعَفَّ آعَفَّهُ اللّهُ وَمَنْ اسْتَغْنَى آغْنَاهُ اللّهُ وَمَنْ سَأَلُ النَّاسَ وَلَهُ عِدْلُ خَمْسِ آوَاقِ يَخُطُبُ وَهُو يَقُولُ مَنْ اسْتَعَفَّ آعَفَّهُ اللّهُ وَمَنْ اسْتَغْنَى آغْنَاهُ اللّهُ وَمَنْ سَأَلَ النَّاسَ وَلَهُ عِدْلُ خَمْسِ آوَاقِ فَقُدُ سَأَلَ إِنْحَاقًا فَقُلْمَهِ نَاقَةٌ أُخْرَى هِى خَيْرٌ مِنْ خَمْسِ آوَاقٍ وَلِغُلَامِهِ فَاللّهُ وَلَمْ آسَالُهُ وَمَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ خَمْسِ آوَاقٍ وَلِغُلَامِهِ وَلَهُ مَنْ اللّهُ وَلَمْ آسَالُهُ اللّهُ وَلَمْ أَسُالُهُ اللّهُ مَاللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَاللَهُ اللّهُ الْعَلْهُ اللّهُ الْحَالَةُ لَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْوَالِهُ الْمُؤْمِدُ الْعَلْمُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّه

(۱۷۳۹۹) ایک مزنی صحابی دانش سے بی اور در ہے کہ ان سے ان کی والدہ نے کہا کہتم بھی نبی مالیٹا کی خدمت میں حاضر بہوکر دوسرے لوگوں کی طرح ''سوال'' کیوں نہیں کرتے ؟ چنانچے میں نبی ملیٹا کے پاسوال کے لئے روانہ ہوا، میں نے دیکھا کہ نبی ملیٹا کھڑے خطبہ دے رہے ہیں اور فرمارہ ہیں جو خص عفت طلب کرتا ہے، اللہ اسے عفت عطاء فرمادیتا ہے، اور جو غزاء طلب کرتا ہے، اللہ اسے عفاء فرمادیتا ہے، اور جو خوص عفت طلب کرتا ہے، اللہ اسے غزاء عطاء فرمادیتا ہے، اور جو خص پارچ اوقیہ چاندی کے برابر رقم ہونے کے باوجو دلوگوں سے مانگا پھرتا طلب کرتا ہے، اللہ اسے غزاء عطاء فرمادیتا ہے، اور جو خول بیں اپنی اونٹی کے متعلق سوچا کہ وہ تو پانچ اوقیہ سے بہتر ہے، اور میرے غلام کے پاس بھی ایک اوقیہ سے بہتر ہے، بہتر ہے، چنانچہ میں واپس آگیا اور نبی مالیٹا سے کسی چیز کے متعلق سوال نہیں کیا۔



#### حَدِيثُ أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ ثَلَاثَةُ

#### حضرت اسعد بن زراره وثاثثة كي حديث

( ١٧٣٧ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا زَمُعَةُ بُنُ صَالِحٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ شِهَابٍ يُحَدِّثُ أَنَّ أَبَا أُمَّامَةَ بْنَ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ آخُبَرَهُ عَنْ أَبِى أُمَامَةَ آسُعَدَ بْنِ زُرَارَةَ وَكَانَ أَحَدَ النَّقَبَاءِ يَوْمَ الْعَقْبَةِ آنَّهُ أَخَذَتُهُ الشَّوْكَةُ فَجَاءَةً رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ فَقَالَ بِئُسَ الْمَيِّتُ لَيَهُودُ مَرَّتَيْنِ سَيَقُولُونَ لُولًا دَفَعَ عَنْ صَاحِبِهِ وَلَا أَمْلِكُ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ فَقَالَ بِعْسَ الْمَيِّتُ لَيَهُودُ مَرَّتَيْنِ سَيَقُولُونَ لُولًا دَفَعَ عَنْ صَاحِبِهِ وَلَا أَمْلِكُ لَهُ ضَرَّا وَلَا نَفُعًا وَلَا تَمَكَّلَى لَهُ فَآمَرَ بِهِ وَكُوىَ بِخَطَّيْنِ فَوْقَ رَأْسِهِ فَمَاتَ

(۱۷۳۷) حضرت اسعد بن زرارہ ٹاٹٹو" جو بیعت عقبہ کے موقع پرنقباء میں سے ایک نقیب سے 'کے حوالے سے مردی ہے کہ انہیں ایک مرتبہ نیماری نے آلیا، نبی طینا ان کی عیادت کے لئے تشریف لائے اور دومر تبہ فرمایا بدترین میت بہود بوں کی ہوتی ہے، وہ کہ سکتے ہیں کہ اس نے (نبی علینا نے ) اپنے ساتھی کی بیاری کو دور کیوں نہ کر دیا، میں ان کے لئے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، البتہ میں ان کے لئے تذہیر ضرور کرسکتا ہوں، پھر نبی علینا نے تھم دیا تو ان کے سرے اوپر دومر تبہ داغا کیا لیکن وہ جانبر نہ ہو سکے اور نوت ہوگئے۔

#### حَدِيْثُ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ أَبِيْهِ رَلَيْهُ

#### حشرت ابوعمره کی اپنے والد سے روایت

( ١٧٣٧١ ) حَلَّثَنَا أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْمُقُرِءُ حَلَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ قَالَ حَلَّثِينِ أَبُو عَمْرَةَ عَنْ آبِيهِ قَالَ أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحُنُ أَرْبَعَةُ نَفَرٍ وَمَعَنَا فَرَسٌ فَأَعْطَى كُلَّ إِنْسَانٍ مِنَّا سَهُمَّا وَأَعْطَى الْفَرَسَ سَهُمَيْنِ [اسناده ضعيف قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٢٧٣٤)].

(۱۷۳۷۱) ابوعمرہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ ہم لوگ نبی ملیلیا کی خدمت میں حاضر ہوئے ،ہم چار آ دمی تھے، اور ہمارے ساتھ ایک گھوڑا تھا، نبی ملیلائے ہم میں سے ہر شخص کوایک ایک حصد دیا اور گھوڑ ہے کو دو حصے دیئے۔

#### حَدِيثُ عُثْمَانَ بَنِ حُنيْفٍ اللَّهُ

#### حضرت عثمان بن حنيف دلانينز كي مرويات

( ١٧٣٧٢ ) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ٱخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِي جَعْفَرٍ قَالَ سَمِعْتُ عُمَارَةَ بْنَ خُزَيْمَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حُنْيَفٍ آنَّ رَجُلًا ضَرِيرَ الْبَصَرِ ٱتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اذْعُ اللَّهَ أَنْ يُعَافِينِي قَالَ إِنْ شِئْتَ دَعَوْتُ حُنْيَفٍ آنَّ رَجُلًا ضَرِيرَ الْبَصَرِ ٱتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اذْعُ اللَّهَ أَنْ يُعَافِينِي قَالَ إِنْ شِئْتَ دَعَوْتُ

هي مُنالاً اَمَارُيْنِ لِيدِمْ وَ الْحَالِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللللللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

( ١٧٣٧٢) حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِي جَعْفَرِ الْمَدِينِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عُمَارَةَ بُنَ خُزِيُمَةَ بُنِ ثَابِتٍ يُحَدِّثُ عَنْ عُنْمَانَ بُنِ حُنَيْفٍ آنَّ رَجُلًا ضَرِيرًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يُعَافِينِي فَقَالَ إِنْ شِئْتَ أَخَرُتُ ذَلِكَ فَهُو ٱفْضَلُ لِآخِرَتِكَ وَإِنْ شِئْتَ دَعُوْتُ لَكَ قَالَ لَا بَلُ ادْعُ اللَّهَ لِي يُعَافِينِي فَقَالَ إِنْ شِئْتَ أَخَرُتُ ذَلِكَ فَهُو ٱفْضَلُ لِآخِرَتِكَ وَإِنْ شِئْتَ دَعُوْتُ لَكَ قَالَ لَا بَلُ ادْعُ اللَّهَ لِي يَعْوَفِي فَقَالَ إِنْ شِئْتَ أَخَرُتُ ذَلِكَ فَهُو ٱفْضَلُ لِآخِرَتِكَ وَإِنْ شِئْتَ دَعُونُتُ لَكَ قَالَ لَا بَلُ ادْعُ اللَّهَ لِي يَعْفِي فَقَالَ إِنْ شِئْتَ أَكُونَ يَصَلِّى رَكَعَتَيْنِ وَآنَ يَدُعُو بِهِذَا الدُّعَاءِ اللَّهُمَّ إِنِّى أَسُألُكَ وَٱتَوَجَّهُ إِلِيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ فَلَا فَعَيْفِي وَتُسَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِي الرَّحْمَةِ يَا مُحَمَّدُ إِنِّى أَتُوجَةً بِكَ إِلَى رَبِّى فِي حَاجَتِي هَذِهِ فَتَقُطِى وَتُشَقِّعُنِي وَسَلَّمَ نَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِي الْوَقَعُ لَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي الرَّحْمَةِ يَا مُحَمَّدُ إِنِّى أَتُو اللَّهُ الْوَالِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي قَالَ فَعَالَ الرَّاكُ وَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْلَكُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِى اللَّهُ الْمُعَلِى اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْعُولُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

(۱۷۳۷۳) حضرت عثمان بن حنیف التاتیات مروی ہے کہ ایک نابینا آ دمی نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ اللہ عدد عاء کر دیجے کہ وہ مجھے عافیت عطاء فرمائے (میری آئھوں کی بینائی لوٹا دے) نبی علیہ نے فرمایا تم چا ہوتو میں تہارے ق میں دعاء کر دویے ہوتو اسے آخرت کے لئے مؤخر کر دوں جو تبیارے ق میں زیادہ بہتر ہے؟ اس نے کہا کے دعاء کر دیجے ، میں دعاء کر دویا اور چا ہوتو اسے تھم دیا کہ خوب اچھی طرح وضو کر کے دور گعتیں پڑھے اور یہ دعاء مانگے اے اللہ! میں آپ کے نبی چنانچہ نبی علیہ اسے تھم دیا کہ خوب اچھی طرح وضو کر کے دور گعتیں پڑھے اور یہ دعاء مانگے اے اللہ! میں آپ کو جنائی ہوں اور اپنی سے سوال کرتا اور آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں ، اے تھر اس آپ کو کر اس کی بینائی واپس لوٹا دی کر دیں ، اے اللہ! میں اس کی بینائی واپس لوٹا دی )

هي مُنزلاً احَيْرَيْ بَلِي اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

( ١٧٣٧٤ ) حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَغْنِى ابْنَ سَلَمَةً قَالَ حَدَّثَنَا آبُو جَعْفَرِ الْخَطْمِیُّ عَنْ عُمَارَّةً بْنِ خُزَیْمَةً بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حُنَیْفٍ آنَّ رَجُلًا آتَی النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَدْ ذَهَبَ بَصَرُهُ فَذَكَرَ الْحَدِیثَ [راجع ما قبله].

(۱۷۳۷۴) گذشته حدیث ای دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٧٣٧٥) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عُثْمَانَ الْأَنْصَارِ فَى عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا رَجُلٌ يُحَدِّثُهُ قَالَ حَجَجْتُ زَمَانَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَجَلَسْتُ فِى مَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَٱقْبَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَٱقْبَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى فِى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَذَا لَوْ مَاتَ هَذَا الْعَمُودِ فَعَجَّلَ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ صَلَاتَهُ ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَذَا لَوْ مَاتَ هَذَا الْعَمُودِ فَعَجَّلَ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ صَلَاتَهُ ثُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَذَا لَوْ مَاتَ لَمَاتَ وَلَيْسَ مِنْ اللَّيْنِ عَلَى شَيْءٍ إِنَّ الرَّجُلَ لَيْخَفِّفُ صَلَاتَهُ وَيُتُمَّهُا قَالَ فَسَأَلْتُ عَنُ الرَّجُلِ مَنْ هُو فَقِيلَ عُضْمَانُ بُنُ حُنِيْفٍ الْأَنْصَارِيُّ فَي الْآلُهُ مَالُولَ فَسَالُتُ عَنْ الْآلُولُ اللَّهُ مَالُولُ اللَّهُ مُنَا لَوْ مَالَى فَسَالُتُ عَنْ الرَّجُلِ مَنْ هُو فَقِيلَ عَنْمَانُ بُنُ حُنِيْفٍ الْأَنْصَارِيُّ

(۱۷۳۷) بانی بن معاویہ بھا ہے ہوں کہ میں نے حضرت عثان غنی ڈاٹٹؤ کے زمانے میں تج کی سعاوت حاصل کی ، میں مجد نبوی میں بیٹے ہوئے ہوں کہ میں میں میں بیٹے ہوئے سے کہ ایک وی بن بیٹے ہوئے سے کہ ایک وی بن بیٹے ہوئے سے کہ ایک وی بن بیٹے ہوئے سے کہ ایک وی اور اس میں اتمام نہیں کیا اور والی چلا گیا ، نبی ملیلا آیا اور اس ستون کی آڑ میں نماز پڑھنے لگا ، اس نے جلدی جلدی جلدی نماز پڑھی اور اس میں اتمام نہیں کیا اور والی چلا گیا ، نبی ملیلا نبی مرے گا کہ وین پر ذرا سابھی قائم نہیں ہوگا ، آ دمی اپنی نماز کو مختمر کرتا ہے تو کمل بھی تو نے فرمایا اگر بیمر گیا تو اس حال میں مرے گا کہ وین پر ذرا سابھی قائم نہیں ہوگا ، آ دمی اپنی نماز کو مختمر کرتا ہے تو کمل بھی تو کہ منطق اوگوں سے بوچھا تو بتایا گیا کہ یہ حضرت عثان بن حدیث دالیوں میں دولان میں کہ میں کہ میں نے حدیث بیان کرنے والے کے متعلق لوگوں سے بوچھا تو بتایا گیا کہ یہ حضرت عثان بن حنیف ڈالٹوں ہیں۔

### تَمَامُ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ ثَالَيْنَ حضرت عمروبن اميضم كي رالالين كي حديثين

( ١٧٣٧٦ ) حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي جَعْفُرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيُّ وَعَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُمْسَحُ عَلَى النَّهُ عَلَيْهِ ( ١٨٨)]. [انظر: ١٧٣٧٨، ١٧٣٧٨، وابن عزيمة ( ١٨٨)]. [انظر: ١٧٣٧٨، ١٧٣٧٨، ٢٢٨٤٥).

(۱۷۳۷۲) حفرت عمرو بن امید و النفظ سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیا کوموزوں پڑے کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ (۱۷۲۷۷) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُصْعَبٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأُوزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ

### هي مُنالِهُ امَدُن شِل يَنْ مُرْقَ الشَّامِيِّين ﴾ ١١٢ ﴿ حَلَ الشَّامِيِّين ﴾ هستگالشَّامِيِّين ﴾

عَمْرِو بُنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ عَنُ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ [راجع: ١٧٣٧٦].

(۱۷۳۷۸) حضرت عمروبن اميد ظَانُون مروى به كميس نے نبى اليَّا كوموزوں اور عمام پر سے كرتے ہوئے ديكھا ہے۔ (۱۷۳۷۸) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى وَحُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَخْيَى عَنْ آبِى سَلَمَةَ آنَّ جَعْفَرَ بُنَ عَمْدِو بُنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيَّ ٱخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى الْحُقَيْنِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى الْحُقَيْنِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى الْحُقَيْنِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى الْحُقَيْنِ وَالْحَعَ ١٧٣٧٦].

(۱۷۳۷۸) حضرت عمروبن اميه را النيز سے مروى ہے كه انہول نے نبي ماليلا كوموز ول برمسى كرتے ہوئے ويكھا ہے۔

( ١٧٣٧٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ يَعْنِي ابْنَ مُبَارَكٍ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةً قَالَ أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةً عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَيْنِ [راحع: ١٧٣٧٦]

(۱۷۳۷۹) حضرت عمر وبن اميد التافقات مروى بكرانبول نے نبي مليك كوموزوں يركح كرتے ہوئے ويكھا ب

( ١٧٣٨) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرِ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ حَدَّثِنِي جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو بُنِ أُمَيَّةَ عَنُ آبِيهِ آلَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى النَّبِيِّ مَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو بُنِ أُمَيَّةَ عَنُ آبِيهِ آلَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأُ [صححه البخارى (٢٠٨)، ومسلم (٥٥٥)، وابن حبان صلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أكلَ عُضُوا ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأُ [صححه البخارى (٢٠٨)، ٢٢٨٥١، ٢٢٨٥١، ٢٢٨٥١، ٢٢٨٥١، ٢٢٨٥١، ٢٢٨٥١، ٢٢٨٥١].

(۱۷۳۸) حضرت عمرو بن امید ظافئ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی طلیق کو دیکھا کہ آپ تا کھنے آنے کسی عضو کا گوشت تناول فرمایا ، پھرنیا وضو کیے بغیر ہی نماز بڑھ لی۔

(١٧٣٨١) حَدَّثَنَا يَعُقُوبُ حَدَّثَنَا آبِي عَنْ صَالِحِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُتَزُّ مِنْ كَتِفِ شَاقٍ فَدُعِيَ إِلَى الصَّلَاةِ فَطَرَحَ السِّكِينَ وَلَمْ يَتُوضَّأُ رَاحِم: ١٧٣٨٠

(۱۷۳۸۱) حضرت عمرو بن امید ڈٹاٹنؤے مروی ہے کہ میں نے ایک مرتبدد یکھا کہ ٹی ملیٹی بکری کے شانے کا گوشت نوچ کر کھا رہے ہیں، پھرنماز کے لئے بلایا گیا تو آپ مُکاٹیٹی نے چھری رکھ دی اور نیا وضونہیں کیا۔

( ۱۷۳۸۲) حَدَّثُنَا يَعُقُوبُ قَالَ حَدَّثُنَا أَبِي عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ جَعُفَرِ بْنِ عَمْرِوْ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ يَحْتُزُ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ ثُمَّ دُعِى إِلَى الصَّلَاةِ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّا أَراحِع: ١٧٣٨٠]. (١٧٣٨) حفرت عروبن اميه التَّنُ عروب كه مِن ن ايك مرتبد يكها كه بي اليه بكرى كشان كا كوشت نوج كركها رب بين ، هرنما ذك لِن بلايا كيا توآب بن التَّخِرى وكدى اورنيا وضونيس كيا۔

( ١٧٣٨٣ ) حَدَّثَنَا آبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِيُّ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ آخُبَرَنِي عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ كُلَيْبَ بْنَ صَبَيْحٍ حَدَّثَهُ أَنَّ

#### هي مُنالاً اَحَدِينَ بل بِيدِ مِنْ الشَّامِيِّين ﴾ ١١٣ ﴿ هُلُ الشَّامِيِّين ﴾ الشَّامِيِّين ﴿

الزِّبُرِقَانَ حَدَّثَهُ عَنْ عَمِّهِ عَمْرِو بُنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ النِّبُرِقَانَ حَدَّثَهُ عَنْ صَلَاقِ الصَّبْحِ حَتَّى طَلَعَتُ الشَّمْسُ لَمْ يَسْتَيْقِظُوا وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَأَ السَّمْسُ لَمْ يَسْتَيْقِظُوا وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَأَ السَّمْسُ لَمْ يَسْتَيْقِظُوا وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَأَ بِالْوَكْعَتَيْنِ فَرَكَعَهُمَا ثُمَّ أَقَامَ الصَّلَاةَ فَصَلَّى إقال الألباني: صحيح (ابو داود: ٤٤٤). قال شعيب: صحيح لغيرة وهذا اسناد ضعيف]. [انظر: ٢٢٨٤٧].

(۱۷۳۸۳) حضرت عمر و ڈٹائٹا سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ ہم نبی ملیٹا کے ساتھ کسی سفر میں بھے، نبی ملیٹا فجر کے وقت سوتے رہے اور طلوعِ آفاب تک کوئی بھی بیدار نہ ہو سکا، پھر نبی ملیٹانے (اسے قضاء کرتے ہوئے) پہلے دوسنتیں پڑھیں، پھرنماز کھڑی کر کے نماز فجر پڑھائی۔

( ١٧٣٨٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدِ بَنِ آبِي شَيْبَةً قَالَ عَبُد اللَّهِ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ آبِي شَيْبَةً بِالْكُوفَةِ قَالَ الْحَبْرُنِي جَعْفَرُ بُنُ عَمْرِو بُنِ أُمْيَةً عَنْ آبِيهِ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَعَنَهُ وَحُدَهُ عَيْنًا إِلَى قُورَيْشِ قَالَ جَنْتُ إِلَى خَشَيَةٍ خُينِ وَآنَا ٱتَخَوَّفُ الْعُيُونَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَعَنَهُ وَحُدَهُ عَيْنًا إِلَى قُورَيْشِ قَالَ جَنْتُ إِلَى خَشَيَةٍ خُينِ وَآنَا ٱتَخَوَّفُ الْعُيُونَ وَلَمَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَعَيْهُ وَسَلَمَ بَعَنَهُ وَحَدَّنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَعَنَهُ وَحَدَّقَا الْمَعْوَى اللَّهُ عَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ الْتَفَتُ فَلَمْ أَرَ خُينِهِ وَآنَا الْتَكُوفُ الْعُيُونَ اللَّهُ وَقَعَ إِلَى الْأَرْضِ فَانْتَبَدُتُ عَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ الْتَعَدُّقُ لَلْمَ الْمَعْوَقِ فَلَمْ الْمَعْوَقِ فَلَمْ الْمَا الْمَعْمِ وَلَكَانَمَا الْبَلَاعُونَ اللَّهُ وَقَعَ إِلَى الْلَوْمِي وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ وَلَكُوفَةِ فَجَعَلَهُ لَنَا عَنْ الزُّهُ مِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ

## حَديثُ عَبْدِ الله بْنِ جَحْشٍ رَالِتُهُ

### حضرت عبدالله بن فجش فالثنؤ كي حديثين

### هي مُنالِهَ اَمَانُ الشَّامِيِّينِ مَرْمُ الشَّامِيِّينِ ﴾ الله الشَّامِيِّين الشَّامِيِّين الشَّامِيِّين الله

اگریں راہ خدامیں شہید ہوجاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ نبی علیا نے فرمایا جنت، جب وہ واپس جانے کے لئے مڑا تو نبی علیا نے فرمایا سوائے قرض کے، کہ بیہ بات ابھی ابھی مجھے حضرت جبریل علیا نے بتائی ہے۔

( ١٧٣٨٦) حَلَّثَنَا خَلَفُ بُنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ وَ عَنْ أَبِي كَثِيرٍ مَوْلَى الْهِلَالِيِّينَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ مُلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ جَحْشٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَاءَ رَجُلَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَاذَا لِى إِنْ قَاتَلُتُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى أَقْتَلَ قَالَ الْجَنَّةُ قَالَ فَلَمَّا وَلَى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا الدَّيْنُ سَارَّنِى بِهِ جَبُرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامَ آنِفًا [راجع: ١٧٣٨٥].

(۱۷۳۸۲) حضرت عبداللہ بن جش والفئنے مروی ہے کہ ایک آ دمی نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوااور کہنے لگا یارسول اللہ! اگر میں راہ خدا میں شہید ہوجاؤں تو جھے کیا ملے گا؟ نبی علیہ نے فر مایا جنت ، جب وہ واپس جانے کے لئے مڑا تو نبی علیہ نے فر مایا سوائے قرض کے ، کہ یہ بات ابھی ابھی مجھے حضرت جریل علیہ نے بتائی ہے۔

### حَدِيثُ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ عَنُ النَّبِيِّ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ عَنُ النَّبِيِّ مَالِكِيَّا حضرت ابوما لك الشجعي وللنَّوْدُ كي حديث

( ١٧٣٨٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرِو قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ بَنِ عَقِيلِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِى مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَعْظُمُ الْعُلُولِ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ذِرَاعٌ مِنْ الْأَرْضِ تَجِدُونَ الرَّجُلَيْنِ جَارَيْنِ فِى الْأَرْضِ أَوْ فِى الدَّارِ فَيَقْتَطِعُ أَحَدُهُمَا مِنْ حَظَّ صَاحِبِهِ ذِرَاعًا فَإِذَا اقْتَطَعَهُ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ [انظر: ٢٣٠٥ ، ٣٣٠٢].

(۱۷۳۸۷) حضرت ابو مالک انتجعی نظائفاً ہے مروی ہے کہ حضور نبی مکرم، سرور دوعالم کا کا نظیم انداز فرمایا اللہ کے نز دیک سب سے زیادہ عظیم خیانت زین کے گزیں خیانت ہے، تم دیکھتے ہو کہ دوآ دمی ایک زین یا ایک گھریش پڑوی ہیں کیکن پھر بھی ان میں ہے ایک اپنے ساتھ کے جصے میں ہے ایک گزظلماً لے لیتا ہے، ایسا کرنے والے کو قیامت کے دن ساتو ہی زمینوں سے اس جصے کا طوق بنا کر گلے میں پہنایا جائے گا۔

### <u>حَدِيثُ</u> رَافِعِ بَنِ <del>حَدِيجٍ طَالِقَةِ</del> حضرت رافع بن ضدرج طالِقَة کی مرویات

( ١٧٣٨٨) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ بَلَغَهُ أَنَّ رَافِعًا يُحَدِّثُ فِي ذَلِكَ بِنَهْيِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَاهُ وَأَنَا مَعَهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

### هي مُنالاً اَمَانُ مِنْ لِيَدِيدَ مِنْ الشَّاعِيدِ مِنْ الشَّاعِيدِ مِنْ الشَّاعِيدِ لَهِ ﴿ ١١٥ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِي اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَسَلَّمَ عَنُ كِرَاءِ الْمَزَادِعِ فَتَرَكَهَا ابْنُ عُمَرَ فَكَانَ لَا يُكُويِهَا فَكَانَ إِذَا سُئِلَ يَقُولُ زَعَمَ ابْنُ حَدِيجٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنُ كِرَاءِ الْمَزَادِعِ [راحع: ٤،٥٥].

(۱۷۳۸۸) حضرت ابن عمر مثلاً فنظ سے مروی ہے کہ ہم لوگ زمین کو بٹائی پر دے دیا کرتے تھے اور اس میں کوئی حرج نہیں سیجھتے تھے، بعد میں حضرت رافع بن خدت کی النظ نے بتایا کہ نبی ملیکانے اس سے منع فرمایا ہے، اس لئے ہم نے اسے ترک کرویا۔

(۱۷۲۸۹) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ عَجُلانَ عَنْ عَاصِم بْنِ عُمَرَ بْنِ فَتَادَةً عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيجٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ أَصْبِحُوا بِالصَّبْحِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِأُجُورِكُمْ أَوُ أَعْظَمُ لِلْأَجُورِ المع: ١٥٩١] النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ أَصْبِحُوا بِالصَّبْحِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِأُجُورِكُمْ أَوُ أَعْظَمُ لِلْأَجُورِ المع: ١٥٩١] النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ أَصْبِحُوا بِالصَّبِحُ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجُورِ كُمْ أَوْ أَعْظَمُ لِللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ أَصْبِحُوا بِالصَّبْحِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجُورِ كُمْ أَوْ أَعْظَمُ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ فَالَ أَصْبِحُوا بِالصَّبْحِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِأَنْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ أَصْبِحُوا بِالصَّبْحِ فَإِنَّهُ أَعْظُمُ لِلْأَجُورِكُمْ أَوْ أَعْظَمُ لِلللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي الْمُعَلِمُ مُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَيْمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِمُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَمُ اللْعَلَمُ اللَّهُ عَلَى الللللْوقِ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَمُ الْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلَمُ اللْعَلَمُ اللْعُلِمُ

( ١٧٣٩ ) حَدَّثَنَا يَحْنَى بْنُ سَعِيدٍ عَنُ مَالِكِ بْنِ أَنَسِ قَالَ حَدَّثَنِى رَبِيعَةُ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسِ عَنْ رَافِعِ بْنِ حَدِيجٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ قَالَ قُلْتُ بِالذَّهَبِ وَالْفِطَّةِ قَالَ لَا إِنَّمَا نَهَى عَنْهُ بِمَعْضِ مَا يَخُرُجُ مِنْهَا فَأَمَّا بِالذَّهَبِ وَالْفِطَّةِ فَلَا تَأْسَ بِهِ [راحع: ٢ . ٩ ٥ ١]

(۱۷۳۹۰) حفرت رافع ناتی سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے زین کو کرائے پر دینے سے منع فرمایا ہے، میں نے پوچھا کہ اگر سونے چاندی کے عوض ہوتو فرمایا نہیں، نبی علیا نے زمین کی بیداوار کے عوض اسے اچھا نہیں سمجھا البنة درہم ودینار کے عوض اسے اچھا نہیں سمجھا البنة درہم ودینار کے عوض اسے کرائے بروینے میں کوئی حرج نہیں۔

( ١٧٣٩١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفُ قَالَ سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ بْنِ أُخْتِ النَّمْرِ عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيجٍ أَنَّ نَبِى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ شَرُّ الْكُسْبِ ثَمَنُ الْكُلْبِ وَكَسْبُ الْحَجَّامِ وَمَهُرُ الْبُغِيِّ [راجع: ٥ ، ٥ ٩ ]:

(۱۷۳۹۱) حضرت رافع طائن سے مروی ہے کہ نی علیہ نے فر مایا سینگی لگانے والے کی کمائی گندی ہے، فاحشہ مورت کی کمائی گندی ہے، اور کتے کی قیت گندی ہے۔

( ١٧٣٩٢) حَلَّثَنَا يَزِيدُ حَلَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى عَنْ رَافِعِ بُنِ حَدِيجٍ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرِ [راحع: ١٥٨٩٧].

(۱۷۳۹۲) حضرت رافع زلانڈی سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیٹھ کو پیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ پھل یا فکونے چوری کرنے پر ہاتھ نہیں کا نا جائے گا۔

( ١٧٣٩٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثِنِى أَبِى عَنْ عَبَايَةَ بُنِ رِفَاعَةَ بُنِ رَافِع بُنِ خَدِيجِ عَنْ جَدِّهِ رَافِع بُنِ خَدِيجٍ قَلْ مَعْنَا مُدًى قَالَ أَعْجِلُ أَوْ أَرِنُ مَا ٱنْهَرَ اللَّمَ وَذُكِرَ خَدِيجٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَاقُو الْعَدُوِّ غَدًّا وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدًى قَالَ أَعْجِلُ أَوْ أَرِنُ مَا ٱنْهَرَ اللَّمَ وَذُكِرَ السَّمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ وَسَأَحَدِّتُكَ أَمَّا السِّنَّ فَعَظْمٌ وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ قَالَ السُّنُ فَعَظْمٌ وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ قَالَ

#### مناله امَّة بن بل مُنظم الشَّامِيِّين ﴿ مَنالُه الشَّامِيِّين ﴾ الما يُعلن الشَّامِيِّين ﴿ مَنالُه الشَّامِيِّين ﴾

وَأَصَابَنَا نَهُبُ إِبِلٍ وَغَنَمٍ فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ فَرَمَاهَا رَجُلٌ بِسَهُم فَحَبَسَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لَهَذِهِ الْإِبِلِ أَوَابِدَ كَأُوابِدِ الْوَحْشِ فَإِذَا عَلَبُكُمْ مِنْهَا شَيْءٌ فَافْعَلُوا بِهِ هَكَذَا [راحع: ٩٩ ٨ ٥ ١].

(۱۷۳۹۳) حضرت رافع بن خدت کی ٹی تھا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیایا رسول اللہ! کل ہمارا دشمن (جانوروں) ہے آ منا سامنا ہوگا، جبکہ ہمارے پاس تو کوئی چیری نہیں ہے؟ نبی علیہ انے فر مایا دانت اور ناخن کے علاوہ جو چیز جانور کا خون بہا دے اور اس پر اللہ کا نام بھی لیا گیا ہو، تم اسے کھا سکتے ہو، اور اس کی وجہ بھی بتا دوں کہ دانت تو ہڑی ہے اور ناخن صبطیوں کی چیری ہے۔

اس دوران نبی مالینا کو مال فنیمت کے طور پر پچھاونٹ ملے جن میں سے ایک اونٹ بدک گیا، لوگوں نے اسے قابو کرنے کی بہت کوشش کی کیکن کامیاب نہ ہوسکے، تنگ آ کر ایک آ دمی نے اسے تاک کر تیر مارااوراسے قابو میں کرلیا، نبی مالینا نے فر مایا پہ جانور بھی بعض اوقات وحش ہوجاتے ہیں جب تم سمی جانور سے مغلوب ہوجا و تو اس کے ساتھ اسی طرح کیا کرو۔

( ١٧٣٩٤) حَلَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً قَالَ حَلَّثَنَا الْوَلِيدُ بُنُ كَثِيرٍ قَالَ حَلَّثَنَا بُشَيْرٌ بُنُ يَسَارٍ مَوْلَى بَنِى حَارِثَةَ أَنَّ رَافِعَ بُنَ خَدِيجٍ وَسَهْلَ بُنَ أَبِى حَثْمَةَ حَلَّثَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُزَابَنَةِ التَّمَرِ بِالتَّمْرِ إِلَّا أَصْحَابَ الْعَرَايَا فَإِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَهُمْ [صححه البحارى (٢٣٨٤)، ومسلم (١٥٤٠)].

(۱۷۳۹۳) حضرت رافع کم بن خدیج خالفواور مهل بن ابی حمد خالفوا سے مروی ہے کہ نبی علیظانے درختوں پر لگی ہوئی مجور کو کئی ہوئی محجور کے ہوئی محجور کے جوزک کے ہوئی محجور کے درختوں پر لگی ہوئی محجور کے درختوں کے درختوں پر لگی ہوئی محجور کے بدلے بیچنے سے منع فر مایا ہے ،البتہ ضرورت مندوں کو (پانچ وسق سے کم میں ) اس کی اجازت دی ہے۔

(۱۷۲۹۵) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنُ آبِيهِ عَنْ عَبَايَةٌ بُنِ رِفَاعَةَ عَنْ جَدِّهِ رَافِع بُنِ خَدِيجٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ مِنْ تِهَامَةَ فَأَصَبْنَا عَنَمًا وَإِيلًا قَالَ فَعَجَّلَ الْقُوْمُ فَأَغُلُوا بِهَا الْفُدُورَ فَجَاءَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ بِهَا فَأَكُفِنَتُ ثُمَّ قَالَ عَدُلُ عَشُوةٍ مِنْ الْفَنَم بِجَزُورٍ قَالَ ثُمَّ إِنَّ بَعِيرًا نَدَّ وَلَيْسَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لَيَعَدِهِ الْبَهَائِمِ فِي الْقَوْمِ إِلَّا خَيْلٌ يَسِيرَةٌ فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهُم فَحَبَسَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لَيَهَائِمِ الْبَهَائِمِ فِي الْقَوْمِ إِلَّا خَيْلٌ يَسِيرَةٌ فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهُم فَحَبَسَهُ فَقَالَ رَافِعُ بُنُ خَدِيجٍ إِنَّا لَنَوْمُ وَإِنَّا لَيَعَافُ فِي الْقَوْمِ إِلَا خَيْلُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ الْبَهَائِمِ الْبَهَائِمِ الْمَقَوْمِ إِلَّا كَنُومُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّا لَيْعَافُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ الْمُؤْونِ وَإِنَّا لَيَعَافُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَنَعْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَيْعَالُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَيْعَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا الْمُقَوْلُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْمُولُولُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْعَلَى اللَّهُ وَلَا الْمُعَلِّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا الْعُلُولُ وَمِلَا الْمُولُولُ الْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَلَا الْعُلُولُ وَلَا الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِ وَلَا الْمُؤْمِلُ وَاللَّوْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَلَا الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ وَلَا الْمُؤْمِ وَلَا الْمُؤْمِلُولُ وَلَا الْمُؤْمِ وَلَا الْمُؤْمِلُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِلُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْ

### هي مُنلاً احَيْرَى بل يَوْمِرْم اللهِ اللهِ مَرْم اللهِ اللهِ مَرْم اللهِ اللهِ مَرْم اللهِ الله

ے ایک اونٹ بدک گیا، لوگوں نے اسے قابو کرنے کی بہت کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکے، ننگ آ کرایک آ دی نے اسے
تاک کر تیر مارااور اسے قابو میں کرلیا، نبی ملیلا نے فرمایا سے جانور بھی بعض اوقات وحشی ہوجاتے ہیں جیسے وحشی جانور بھر جاتے
ہیں، جبتم کسی جانور سے مغلوب ہوجاؤ تو اس کے ساتھ اسی طرح کیا کرو، کل ہمارا دشمن (جانوروں) سے آ منا سامنا ہوگا،
جبکہ ہمارے پاس تو کوئی چھری نہیں ہے؟ نبی ملیلا نے فرمایا دانت اور ناخن کے علاوہ جو چیز جانور کا خون بہادے اور اس پر اللہ کا
نام بھی لیا گیا ہو، تم اسے کھا سکتے ہو، اور اس کی وجہ بھی بتادوں کہ دانت توہٹری ہے اور ناخن صبطیوں کی چھری ہے۔

( ١٧٣٩٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ رَافِعٍ بُنِ حَدِيجٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُسْتَأْجَرَ الْأَرْضُ بِالدَّرَاهِمِ الْمَنْقُودَةِ أَوْ بِالثَّلُثِ وَالرَّبُعِ [قال الألبانى: صحيح صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُسْتَأْجَرَ الْأَرْضُ بِالدَّرَاهِمِ الْمَنْقُودَةِ أَوْ بِالثَّلُثِ وَالرَّبُعِ [قال الألبانى: صحيح (الترمذي: ١٣٨٤؛ النسائى: ٣٥/٥٠) قال شعيب: بعضه صحيح، وبعضه منكر وهذا اسناد ضعيف [[انظر: ١٥٩٠٤]

(۳۹۲) حفزت رافع ٹٹاٹٹا ہے مردی ہے کہ نبی ملیٹائے نے''حفل'' ہے منع فرمایا ہے، رادی نے پوچھا کہ''حفل'' ہے کیا مراد ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ تبائی اور چوٹھائی کے عوض زمین کو بٹائی پر دینا، بیصدیث من کر ابراہیم نے بھی اس کے کمرہ «ہونے کافتو کی دے دیا اور دراہم کے عوض زمین لینے میں کوئی حرج نہیں سمجھا۔

( ۱۷۲۹۷) حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ وَائِلٍ أَبِى بَكُرٍ عَنْ عَبَايَةَ بَنِ رِفَاعَةَ بَنِ رَافِع بَنِ خَدِيجٍ عَنْ جَدِّهِ رَافِع بَنِ خَدِيجٍ عَنْ جَدِّهِ وَكُلُّ بَيْعِ مَبْرُورٍ رَافِع بَنِ خَدِيجٍ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكُسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعِ مَبْرُورٍ رَافِع بَنِ خَدِيجٍ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكُسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ وَاللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّةُ الللللَّهُ الللللْلِلْ

( ١٧٣٩٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ قَالَ آخْبَرَنِي رَافِعُ بُنُ خَدِيجٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحُمَّى مِنْ فَوْرِ جَهَنَّمَ فَٱبْرِدُوهَا بِالْمَاءِ [راجع: ٣ . ٩ ٥ ].

(۱۷۳۹۸) حضرت رافع والنظ سے مروی ہے کہ میں نے نبی طابقا کو بیڈر ماتے ہوئے سنا ہے کہ بخارجہم کی تیش کا اثر ہوتا ہے، اس لئے اسے یانی سے مختذ اکیا کرو۔

( ١٧٣٩٩) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ عَنُ أَبِى النَّجَاشِيِّ مَوْلَى رَافِع بْنِ خَدِيجِ قَالَ سَأَلْتُ رَافِعًا عَنْ كِرَاءِ الْلَّرُضِ قُلُتُ إِنَّ لِي آرُضًا أَكُوِيهَا فَقَالَ رَافِعٌ لَا تُكُوِهَا بِشَيْءٍ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ كَانَتُ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزُرَعُهَا فَإِنْ لَمْ يَزُرَعُهَا فَلْيُزُرِعُهَا فَلْيُزُرِعُهَا فَلْيُورُعُهَا فَلْيُورُعُهَا فَلْيُورُعُهَا فَلْيُورُعُهَا فَلْيُورُعُهَا فَلْيُورُعُهَا أَخَاهُ فَإِنْ لَمْ يَفُعلُ فَلْيَدُعُهَا فَقُلْتُ لَهُ أَرَائِتَ إِنْ تَرَكَٰتُهُ وَأَرْضِى فَإِنْ زَرَعَهَا ثُمَّ بَعَثَ إِلَى مِنَ النِّيْنِ قَالَ لَا تَأْخُذُ مِنْهَا شَيْنًا وَلَا تِبْنًا قُلْتُ إِنِّى لَمْ اللَّهُ إِنْ قَالَ لَا تَأْخُذُ مِنْهَا شَيْنًا وَلَا تِبْنًا قُلْتُ إِنِّى لَمْ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَى اللَّهُ الْمُلْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

(١٤٣٩٩) ابوالنجاش كتے ہيں كه ميں نے حضرت رافع الليظ سے زمین كوكرائے پروینے كامسلہ بوچھا كه ميرے پاس كھوزمين

#### هُ مُنالُهُ المَّرُونُ بِلِ يُؤْمِنُ مِنْ الشَّامِتِينَ ﴾ ١١٨ ﴿ اللهُ الشَّامِتِينَ ﴿ اللهُ الشَّامِتِينَ الشَّامِتِينَ ﴾

ہے، میں اسے کرائے پر دے سکتا ہوں؟ انہوں نے فرمایا کہ اسے کرائے پر نددو، کیونکہ میں نے ٹبی علیظا کو پیرفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جس شخص کے پاس زمین ہو، وہ خود کھیتی ہاڑی کرے،خود نہ کر سکے تو اپنے کسی بھائی کو اجازت دے دے، اور اگریہ تھی نہیں کرسکتا تو پھرای طرح رہنے دے۔

میں نے کہا یہ بتائیے کہ اگر میں کسی کواپنی زمین دے کرچھوڑ دوں ،اور وہ کھیتی باڑی کرے ،اور مجھے بھوسہ بھیج دیا کرے تو کیا حکم ہے؟ فرمایاتم اس سے بچھ بھی نہ لوحتی کہ بھوسہ بھی نہ لو، میں نے کہا کہ میں اس سے اس کی شرط نہیں لگاتا، بلکہ وہ میرے پاس صرف مدینۂ بھیجتا ہے؟ فرمایا پھر بھی تم اس سے بچھونہ لو۔

( ..١٧٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو النَّصُرِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي سُلَيْمٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبَايَةَ بُنَ رِفَاعَةَ بُنِ رَافِعِ بُنِ اللهُ حَدِيجِ يُحَدِّثُ أَنَّ جَدَّهُ حِينَ مَاتَ تَرَكَ جَارِيَةً وَنَاضِحًا وَغُلَامًا حَجَّامًا وَأَرْضًا فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِى الْجَارِيَةِ فَنَهَى عَنْ كَسُبِهَا قَالَ شُعْبَةُ مَخَافَةَ أَنْ تَبْغِى وَقَالَ مَا أَصَابَ الْحَجَّامُ فَاعْلِفُهُ النَّاضِحَ وَقَالَ مَا أَصَابَ الْحَجَّامُ فَاعْلِفُهُ النَّاضِحَ وَقَالَ فِى الْآرُضِ ازْرَعُهَا آوْ ذَرْهَا

(۰۰۰) حضرت رافع الله اندى، ايك پائى لانے وادا كا انقال ہوا تو وہ اپنے تر ے میں ايك باندى، ايك پائى لانے والا اونك، ايك جام غلام، اور پچھ زمين چھوڑ گئے، ني مَلاِئِلانے بائدى كے متعلق تو يتھم ديا كداس كى كمائى سے منع كرديا، (تاكه كہيں وہ پيشہ ورند بن جائے) اور فرمايا جام جو پچھ كماكر لائے، اس كا چارہ خريد كراونٹ كوكھلا دياكرو، اور زمين كے متعلق فرمايا كمات خود كھيتى باڑى كے ذريعے آبادكرويا يونبى چھوڑ دو۔

( ١٧٤.١) حَدَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ وَالْخُزَاعِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ رَافِع بُنِ حَدِيجٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ زَرَعَ فِى أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَلَيْسَ لَهُ مِنْ الزَّرُعِ شَيْءٌ وَتُرَدُّ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ قَالَ الْخُزَاعِيُّ مَا أَنْفَقَهُ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ الزَّرُعِ شَيْءٌ [راجع: ١٥٩٥].

(۱۷۳۰۱) حضرت رافع نظفتات مروی ہے کہ نبی ملیٹانے ارشاد فرمایا جو شخص مالک کی اجازت کے بغیراس کی زمین میں نصل اگائے،اے اس کاخرج مطے گا،فصل میں سے پچھنیں مطے گا۔

(١٧٤.٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرُ عَنْ يَحْيَى بُنِ آبِى كَثِيرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ قَارِظٍ عَنْ السَّائِبِ بُنِ يَزِيدَ عَنْ رَافِعِ بُنِ خَدِيجٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَنَ الْكَلْبِ خَبِيثٌ وَمَهُرُ السَّائِبِ بُنِ يَزِيدَ عَنْ رَافِعِ بُنِ خَدِيجٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَنَ الْكَلْبِ خَبِيثٌ وَمَهُرُ السَّائِبِ بُنِ يَزِيدَ عَنْ رَافِعِ بُنِ خَدِيجٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَنَ الْكَلْبِ خَبِيثٌ وَمَهُرُ اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَنَ الْكَلْبِ خَبِيثٌ وَمَهُرُ

(۱۷۳۰۲) حفرت رافع والنوسے مروکی کے کہ نبی علیا نے فر مایا سینگی لگانے والے کی کمائی گندی ہے، فاحشہ عورت کی کمائی گندی ہے،اور کتے کی قیمت گندی ہے۔

( ١٧٤.٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا رِشُدِينُ عَنْ يَزِيدَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ حَزْمٍ

#### هي مُنالاً اَفَرْنَ لِيَوْمِنْ لِيَوْمِنْ لِيَوْمِنْ لِيَوْمِنْ لِيَوْمِنْ لِيَوْمِنْ لِيَوْمِنْ لِيَوْمِنْ لِي

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو عَنْ رَافِعِ بُنِ خَدِيجٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذَكَّرٌ مَكَّةَ قَالَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَإِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا [صححه مسلم (١٣٦١)]. [انظر: ١٧٤٠٥].

(۳۰۳) حضرت رافع ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیظ نے مکہ مکر مدکا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیظا نے اسے حرم قرار دیا تھا ،اور میں مدینہ منورہ کے دونوں کناروں کے درمیان ساری جگہ کوحرم قرار دیتا ہوں۔

(١٧٤.٤) حَدَّثَنَا سُرَيُجٌ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ عُتْبَةَ بُنِ مُسْلِمٍ عَنْ نَافِع بُنِ جُبَيْرٍ قَالَ خَطَبَ مَرُوانُ النَّاسَ فَلَكَّرَ مَكَّةً إِنْ تَكُنْ حَرَمًا فَإِنَّ الْمَدِينَةَ حَرَمٌ حَرَّمَهَا رَسُولُ اللَّهِ مَكَّةً وَحُرْمَتَهَا فَنَادَاهُ رَافِعُ بُنُ خَدِيجٍ فَقَالَ إِنَّ مَكَّةً إِنْ تَكُنْ حَرَمًا فَإِنَّ الْمَدِينَةَ حَرَمٌ حَرَّمَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مَكْتُوبٌ عِنْدَنَا فِي آدِيمٍ خَوْلَائِيٍّ إِنْ شِئْتَ أَنْ نُقُرِثُكَهُ فَعَلْنَا فَنَادَاهُ مَرُوانُ أَجَلُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو مَكْتُوبٌ عِنْدَنَا فِي آدِيمٍ خَوْلَائِيٍّ إِنْ شِئْتَ أَنْ نُقُرِثُكُهُ فَعَلْنَا فَنَادَاهُ مَرُوانُ أَجَلُ قَدْ بَلَقَنَا ذَلِكَ [صححه مسلم (١٣٦١)].

( ۲۰۰۳) نافع بن جبیر بھٹا کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مروان نے خطبہ دیتے ہوئے لوگوں کے سامنے مکہ مکر مہ اوراس کے حرم ہونے کا تذکرہ کیا، تو حضرت رافع بن خدت ڈٹاٹٹونے پکار کرفر مایا کہ اگر مکہ مرحم ہے قد مدینہ منورہ بھی حرم کے جے نبی علیا ا حرم قرار دیا ہے، اور یہ بات ہمارے پاس چڑے پر کھی ہوئی موجود ہے، اگرتم چا ہوتو ہم تمہارے سامنے اس عبارت کو پڑھ کر بھی سنا سکتے ہیں، مروان نے کہا ٹھیک ہے، یہ بات ہم تک بھی پنچی ہے۔

( ١٧٤.٥ ) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ مُضَرَ عَنْ اَبْنِ الْهَادِ عَنْ أَبِى بَكُرِ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو بُنِ عُثْمَانَ عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامِ حَرَّمَ مَكَّةَ وَإِنِّى أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَا بَتَيْهَا يُرِيدُ الْمَدِينَةَ [راحع: ١٧٤٠٣].

(۵۰۵) حضرت رافع بڑا تی ہے مروی ہے کہ آیک مرتبہ نبی ملیٹانے مکہ مکر مدکا تذکرہ کرتے ہوئے فر مایا کہ حضرت ابراہیم ملیٹا نے اسے حرم قر اردیا تھا،اور میں مدینہ منورہ کے دونوں کناروں کے درمیان ساری جگہ کوحرم قر اردیتا ہوں۔

( ١٧٤.٦) حَلَّثَنَا آبُو سَعِيدٍ مَوْلَى يَنِي هَاشِمِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنُ رَافِع بْنِ خَدِيجٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى الْحُمُرَةَ قَدْ ظَهَرَتُ فَكْرِهَهَا فَلَمَّا مَاتَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ جَعَلُوا عَلَى سَرِيرِهِ قَطِيفَةً حَمْرًاءَ فَعَجِبَ النَّاسُ مِنْ ذَلِكَ

(۱۷۴۰۲) حضرت رافع والفئے ہے موی ہے کہ نبی علیا نے جب سرخ رنگ کوغالب آتے ہوئے ( بکترت استعال میں آتے ہوئے) دیکھا تو اس پر نا گواری کا اظہار فرمایا، راوی کہتے ہیں کہ جب حضرت رافع والفئ کا انقال ہوا تو لوگوں نے ان کی جاریائی پرسرخ رنگ کی چا در ڈال دی جس سے عوام کو بہت تعجب ہوا۔

( ٧٧٤.٧) حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا الْأُوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو النَّجَاشِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي رَافِعُ بُنُ حَدِيجٍ قَالَ كُنَّا أَبُو النَّجَاشِيِّ قَالَ حَدَّثِنِي رَافِعُ بُنُ حَدِيجٍ قَالَ كُنَّا أَنُو رَهُمَّ نَصْلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً الْعَصْرِ ثُمَّ نَنْحَرُ الْجَزُورَ فَتُقْسَمُ عَشَرَ قَسْمٍ ثُمَّ تُطُبَّحُ

#### هي مُنالِهُ احَدِن تَبل يَوْسَرُمُ الشَّاعِين الشَّاءِ السَّاعُ الشَّاءِ الشَّاعِين الشَّاءِ السَّاعُ الشَّاءِ السَّاعُ الشَّاءِ السَّاعُ الشَّاءِ السَّاعُ الشَّاءِ السَّاعُ السَّاع

فَنَأْكُلُ لَحُمًّا نَطِيجًا قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ قَالَ وَكُنَّا نُصَلِّى الْمَغْرِبَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَنْصَرِفُ أَحَدُنَا وَإِنَّهُ لِيَنْظُرُ إِلَى مَوَاقِعِ نَبْلِهِ [صححه البحارى (٢٤٨٥)، ومسلم (٦٢٥)، وابن حباد (١٥١٥)، والحاكم (١٩٢٨)]. [انظر: ١٧٤٢]. [صححه البحارى (٥٩٥)، ومسلم (٦٣٧)].

(۷۰۷۷) حضرت رافع رفح الفائظ سے مروی ہے کہ ہم لوگ نبی بلیٹا کے ساتھ نماز عصر پڑھتے ، پھراونٹ ذبح کرتے ،اس کے دس حصے بناتے ، پھراسے پکاتے اور سورج خروب ہونے سے پہلے پکا ہوا گوشت کھالیتے اور نماز مغرب نبی بلیٹا کے دور باسعادت میں ہم اس وقت پڑھتے تھے کہ جب نماز پڑھ کروا پس ہوتے توایخ تیر گرنے کی جگہ کود کھے سکتے تھے۔

(۱۷٤.۸) حَذَثَنَا يُونُسُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَغْنِى ابْنَ زَيْدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرٍ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَهْلِ وَمُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُودٍ أَتَيَا خَيْبَرَ فِى حَاجَةٍ لَهُمَا فَتَقُرَّقَا فَقُوتًا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ وَوَحَدُوهُ قَتِيلًا قَالَ فَجَاءً مُحَيِّصَةً بْنَ مَسْعُودٍ وَجَاءً عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ فَقُتِلَ عَبُدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ وَرَحَدُوهُ قَتِيلًا قَالَ فَجَاءً مُحَيِّصَةً وَحُويِّكَمَ ابْنَا مَسْعُودٍ وَجَاءً عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ أَخُو الْقَتِيلِ وَكَانَ آخَدَنَهُمَا فَأَتُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبِّرُ الْكِبَرَ قَالَ فَتَكَلَّمَ فِيكَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبِّرُ الْكِبَرَ قَالَ فَتَكَلَّمَ فِي آمْرِ صَاحِبِهِمَا قَالَ وَكَانَ هَذَيْنِ آسَنُّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبِّرُ الْكِبَرَ قَالَ فَتَكَلَّمَ فِي آمْرُ لَمْ مَسْعِينَ مِنْكُمُ قَالُوا يَا فَقَالُوا عَلْ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُودُ بِحَمْسِينَ آيُمَانًا مِنْهُمْ فَقَالُوا قَوْمٌ كُفَّارٌ قَالَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قِبَلِهِ قَالَ فَلَحَلُمُ مِرْبَدًا لَهُمْ فَرَكَضَتُنِى نَاقَةً مِنْ تِلُكَ الْإِيلِ وَمَالًا وَمُعْلُوا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قِبَلِهِ قَالَ فَلَحَلُتُ مِرْبَدًا لَهُمْ فَرَكَضَتُنِى نَاقَةً مِنْ تِلْكَ الْإِيلِ وَمَالَمُ وَلَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قِبَلِهِ قَالَ فَلَحَدُلْتُ مِرْبَدًا لَهُمْ فَرَكَعَتُنِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قِبَلِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قِبَلِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قِبَلِهُ الْكَعَمُ الْحِيهِ وَكَالَلُو مَلْكُوا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْولَا عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَه

(۱۷۴۸) حضرت ہمل ڈائٹ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ عبداللہ بن ہمل انصاری اور محیصہ بن مسعودا ہے کسی کام کے سلسلے ہیں خیبر آئے ، وہ دونوں متفرق ہوئے تو کسی نے عبداللہ کوتل کر دیا اور وہ خیبر کے وسط ہیں مقتول پائے گئے ، ان کے دو چچا اور بھائی نی ملایا کے باس آئے ، ان کے بھائی کا نام عبدالرحمٰن بن ہمل اور چچا وں کے نام حویصہ اور محیصہ ہے ، نبی علیا کے ساسنے عبدالرحمٰن بولنے گئے تو نبی علیا نے فرمایا بروں کو بولنے دو ، چنا نچہ ان کے پچاوں میں سے کسی نے ایک گفتگو شروع کی ، نبی علیا کے مساسنے عبدالرحمٰن بولنے گئے تو نبی علیا نے فرمایا تم میں سے کسی نے ایک گفتگو شروع کی ، نبی علیا کے فرمایا تم میں ہے بھائی آئے فرمایا تھر بچاس یہودی قتم کی کہم نے جس چیز کو اپنی آئیس ہے ، اس پر تھم کسے کھا سکتے ہیں؟ نبی علیا ان فرمایا پھر بچاس یہودی قتم کر کسے اعتاد کر سکتے ہیں کہ وہ تو نام کر دیں اور کہدویں کہ ہم نے اسے تل نہیں گیا ہے ، وہ کہنے گئے یا رسول اللہ! ہم ان کی قتم پر کسے اعتاد کر سکتے ہیں کہ وہ تو فلا کے مار دی ہوں اور کہدویں کے بیاس سے ایک جوان اونٹ نے جھے مشرک ہیں؟ اس پر نبی علیا نے اسے تل نہیں گیا ہے ، وہ کہنے گئے یا رسول اللہ! ہم ان کی قتم پر کسے اعتاد کر سکتے ہیں کہ وہ تو کہنے گئے یا رسول اللہ! ہم ان کی قتم پر کسے اعتاد کر سے جس میں گئی مار دی تھی دور کھی ۔ مشرک ہیں؟ اس پر نبی علیا ناف ان کی دیت ادا کر دی ، دیت کے ان اونٹوں میں سے ایک جوان اونٹ نے جھے مارک کاری کھی ۔

#### الما المرافيل المنظم المرافيل المنظم المنظم

( ٩٠غه ) حَلَّثَنَا خَلَفُ بَنُ هِشَامٍ قَالَ حَلَّثَنَا حَمَّادُ بَنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بَنِ سَعِيدٍ عَنُ بُشَيْرِ بُنِ يَسَارٍ عَنْ سَهُلِ بُنِ أَبِي حَثْمَةَ وَرَافِع بُنِ خَدِيجٍ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ [راجع ما قبله].

(۹ ۲۰۰۹) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(۱۷۳۰) حفرت رافع ٹاٹٹاسے مروی ہے کہ بیرے چھانے جھے ہیان کیا ہے کہ وہ لوگ نبی علیہ کے دور باسعادت میں زمین کی پیداداراور کھیت کے چھے مصے کے عض ''جھے زمیندار مشتل کر لینا تھا'' زمین کرائے پر دے دیا کرتے تھے ، نبی الیہ نے اس منع فرمادیا۔

میں نے حضرت رافع ڈٹاٹٹؤ سے اپوچھا کہ دینارو درہم کے بدلے زمین کرائے پر لینا دینا کیساہے؟ حضرت رافع ڈٹاٹٹؤ نے فرمایا کہاس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

(١٧٤١١) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْآَحُمَوُ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَجْلَانَ عَنْ عَاصِمٍ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةً عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَمَرَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْفِرُوا بِالْفَجْرِ فَإِنَّهُ أَغْظَمُ لِلْأَجْرِ أَوْ لِأَجْرِهَا إِراحع: ١٥٩١] حَدِيجٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْفِرُوا بِالْفَجْرِ فَإِنَّهُ أَغْظَمُ لِلْأَجْرِ أَوْ لِأَجْرِهَا إِراحع: ١٥٩١] حَرْت رافع وَلَا لَيْ مَا لَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْفُولُوا بِالْفَجْرِ فَإِنَّهُ أَعْفَرُ لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَمْرًا قَالَ سَمِعَ ابْنَ عُمْرً قَالَ كُنَّا نُحُومُ وَلَا نَرَى بِذَلِكَ بَأُسًا حَتَّى (١٧٤١٢) حَدَّنَا سُفْيَانُ بُنُ عُينَنَةً قَالَ سَمِعَتُ عَمْرًا قَالَ سَمِعَ ابْنَ عُمْرَ قَالَ كُنَّا نُحَابِرُ وَلَا نَرَى بِذَلِكَ بَأُسًا حَتَّى زَعْمَ رَافِعٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِى عَنْهُ فَتَرَكُنَاهُ [راحع: ٢٠٨٧].

(۱۷۲۲) جعزت ابن عمر ڈاٹٹ سے مروی ہے کہ ہم لوگ زمین کو بٹائی پر دے دیا کرتے تھے اور اس میں کوئی حرج نہیں سجھتے تھے، بعد میں حضرت رافع بن خدیج ڈاٹٹؤ نے بتایا کہ ٹی ملیاہانے اس سے منع فر مایا ہے، اس لئے ہم نے اسے ترک کر دیا۔

(١٧٤١٣) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخُبَرَنَا يَخْتَى بُنُ سَعِيدٍ عَنُ مُحَمَّدِ بَنِ يَخْتَى بَنِ حَبَّانَ عَنُ رَافِعِ بَنِ تَحَدِيجٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كُنَّرٍ [راحع: ٩٧ ٥٨].

(۱۷۳۳) حفرت رافع ڈاٹٹؤسے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیہ کو بیفر مائے ہوئے سا ہے کہ پھل یاشگونے چوری کرنے پر ہاتھ نہیں کا ٹاجائے گا۔

( ١٧٤١٤ ) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ نَافِعِ الْكَلَاعِيِّ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ قَالَ مَوْرُتُ بِمَسْجِدٍ

### ﴿ مُنْ الْمُ احْدُن بَلْ رَبِيدُ مَرْمُ الشَّا مِينَا مِنْ الشَّامِيِّين ﴾ الشَّامِيِّين ﴿ مُنْ الشَّامِيِّين ﴾

بِالْمَدِينَةِ فَأُقِيمَتُ الصَّلَاةُ فَإِذَا شَيْحٌ فَكَامَ الْمُؤَذِّنَ وَقَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ أَبِي أَخْبَرَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ بِتَأْخِيرِ هَذِهِ الصَّلَاةِ قَالَ قُلْتُ مَنْ هَذَا الشَّيْخُ قَالُوا هَذَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ بِتَأْخِيرِ هَذِهِ الصَّلَاةِ قَالَ قُلْتُ مَنْ هَذَا الشَّيْخُ قَالُوا هَذَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ [راجع: ١٥٨٩٨].

(۱۷۴۳) عبدالواحد بن نافع مُوَالله کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مدینہ منورہ کی کسی متحدے قریب سے گذرا تو دیکھا کہ نماز کے لئے اقامت کہی جارہی ہاں کہ تہمیں معلوم نہیں ہے کہ میرے والد لئے اقامت کہی جارہی ہے اورایک بزرگ مؤذن کو ملامت کرتے ہوئے کہدرہ ہیں کہ تہمیں معلوم نہیں ہے کہ میرے والد نے مجھے بیحدیث بتائی ہے کہ نبی طیطا اس نماز کومؤخر کرنے کا تھم دیتے تھے؟ میں نے لوگوں سے بوچھا کہ بیہ بزرگ کون ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ بیعبداللہ بن رافع بن خدتی طالعہ بیں۔

( ١٧٤١٥) حَلَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ عَامِرِ قَالَ حَلَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَلَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ مَسْرُوقِ عَنْ عَبَايَةَ بُنِ رِفَاعَةَ بُنِ رَافِعِ بُنِ خَدِيجٍ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بُنِ خَدِيجٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَاقُو الْعَدُوِّ عَدًّا وَلَيْسَ مَعَنَا مُدَّى قَالَ مَا أَنْهَرَ اللَّهِ إِنَّا لَاقُو الْعَدُو غَدًّا وَلَيْسَ مَعَنَا مُدَى الْمَا الْقُو الْعَدُو خَدُ كُرُ اسُمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُّ لَيْسَ السِّنَ وَالظُّفُرُ وَسَأَحَدِّثُكَ آمَّا السِّنُ فَعَظُمٌ وَآمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ قَالَ وَأَصَابَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهُمًا فَنَدً مِنْهَا بَعِيرٌ فَسَعَوْا لَهُ فَلَمْ يَسْتَطِيعُوهُ فَوَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهُمْ فَحَبَسَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِهَذِهِ الْإِيلِ آوْ قَالَ النَّعَمِ أَوَابِدَ كَأُوابِدِ الْوَحْشِ فَمَا غَلَبُكُمْ فَاصْنَعُوا بِهِ هَكُذَا [راجع: ١٥٩٩٥].

(۱۷۳۵) حضرت رافع بن خدی ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیایا رسول اللہ! کل ہمارا وشمن (جانوروں) ہے آ منا سامنا ہوگا، جبکہ ہمارے پاس تو کوئی چھری نہیں ہے؟ نبی علیہ نے فر مایا دانت اور ناخن کے علاوہ جو چیز جانور کاخون بہادے اور اس پر اللہ کا نام بھی لیا گیا ہو، تم اسے کھا سکتے ہو، اور اس کی وجہ بھی بتا دوں کہ دانت تو ہڈی ہے اور ناخن صبطیوں کی چھری ہے۔

اس دوران نبی طایقا کو مال نمنیمت کے طور پر پچھاونٹ ملے جن میں سے ایک اونٹ بدک گیا، لوگوں نے اسے قابو کرنے کی بہت کوشش کی کیکن کامیاب نہ ہو سکے، تنگ آ کرایک آ دمی نے اسے تاک کرتیر مارااوراسے قابو میں کرلیا، نبی علیقا نے فرمایا یہ جانور بھی بعض اوقات وحشی ہوجاتے ہیں جیسے وحشی جانور بھیرجاتے ہیں، جبتم کسی جانور سے مغلوب ہوجاؤ تو اس کے ساتھ ای طرح کیا کرو۔

( ١٧٤١٦) حَدَّثَنَا قُنْيَنَةُ بُنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنْ رَبِيعَةَ بُنِ آبِي عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَنْظَلَةَ الزَّرَةِيِّ عَنْ رَبِيعَةَ بُنِ آبِي عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَنْظَلَةَ الزَّرَةِيِّ عَنْ رَافِعِ بُنِ خَدِيجٍ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يُكُرُونَ الْمَزَارِعَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَاذِيَانَاتِ وَمَا سَقَى الرَّبِيعُ وَشَيْءٍ مِنْ النِّبْنِ فَكْرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِرَاءَ الْمَزَارِعِ بِهَذَا وَلَهَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَوَاءَ الْمَزَارِعِ بِهَذَا وَلَهَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّانَاتِ وَمَا سَقَى الرَّبِيعُ وَشَيْءٍ مِنْ النِّبْنِ فَكْرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِرَاءَ الْمَزَارِعِ بِهَذَا

#### هي مُناهُ اَمَيْنِ فِينِ مِيدِ مَرْمُ كَلِي هِ اللهِ مِنْ الشَّامِيِّينِ لَهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

(۱۷ ۲۱۷) حضرت رافع رفاتی سے مروی ہے کہ نبی علیا کے دور باسعادت میں لوگ قابل کاشت زمین سبزیوں ، پانی کی نالیوں اور کچھ بھوی کے عوض بھی کرائے پردے دیا کرتے تھے ، نبی علیا نے ان چیزوں کے عوض اسے اچھانہیں سمجھا اس لئے اس سے منع فرمادیا ، البتہ درہم ودینار کے عوض اسے کرائے پردینے میں کوئی حرج نہیں ۔

( ١٧٤١٧ ) خُدَّثَنَا يَعْقُوبُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ الْمِنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِى عَاصِمُ بُنُ عُمَرَ بُنِ قَتَادَةَ اَلْآنُصَارِیٌّ عَنُ مَحْمُودِ بُنِ لَبِيدٍ عَنُ رَافِع بُنِ خَدِيجٍ الْٱنْصَارِیِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْعَامِلُ بِالْحَقِّ عَلَى الصَّدَقَةِ كَالْغَازِى فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ [صححه ابن حريمة (٢٣٣٤)، والحاكم

(۲/۱). قال الترمذي: حسن. قال الألباني: حسن صحيح (الترمذي: ٦٤٥، ابن ماحة: ١٨٠٩)].

(۱۷۲۷) حضرت رافع ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ میں نے نبی علیا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ کی رضاء کے لئے حق کے ساتھ ذکو قاوصول کرنے والداس شخص کی طرح ہے جواللہ کے رائے میں جہاد کرتا ہو، تا آ نکہ اپنے گھر واپس اوٹ آئے۔

( ١٧٤١٨ ) حَدَّثَنَا آسُبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعُدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ آسُلَمَ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ عَنْ بَعْضِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسُفِرُوا بِالْفَجُوِ فَإِنَّهُ آعُظُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسُفِرُوا بِالْفَجُوِ فَإِنَّهُ آعُظُمُ لِللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسُفِرُوا بِالْفَجُو فَإِنَّهُ آعُظُمُ لِللَّاجُو [قال الألباني: صحيح الاسناد (النسائي: ٢٧٢/١)]. [انظر: ١٧٤١]

خَدِيجٍ عَنُ رَافِعِ بُنِ خَدِيجٍ قَالَ لَا دَائِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآلَا عَلَى بَطْنِ امْرَأَتِي فَقُمُّتُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرُتُهُ أَنَّكَ دَعَوْتَنِى وَآنَا عَلَى بَطْنِ امْرَأَتِي فَقُمْتُ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرُتُهُ أَنَّكَ دَعَوْتَنِى وَآنَا عَلَى بَطْنِ امْرَأَتِي فَقُمْتُ وَلَمُ أَنْزِلُ فَاغُتُسَلْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ عَلَيْكَ الْمَاءُ مِنُ الْمَاءِ قَالَ رَافَعٌ ثُمَّ أَمْرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ عَلَيْكَ الْمَاءُ مِنُ الْمَاءِ قَالَ رَافَعٌ ثُمْ أَمْرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ عَلَيْكَ الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ قَالَ رَافَعُ لِلْكَ بِالْغُسُلِ

(۱۷۲۰) حضرت رافع بھاٹھا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا نے مجھے میرے گھر کے باہر سے آواز دی، میں اس وقت آپی

### هي مُناهُ اَمَّرُن بُل يَنِيَّ رَقِم كُوْم الله الشَّامِيِّين كُوم مُناهُ الشَّامِيِّين كُوم مُناهُ الشَّامِيِّين كُوم

یوی کے ساتھ''مشغول' تھا، آ وازس کر میں اٹھ کھڑا ہوا، اس وقت تک''انزال' 'نہیں ہوا تھا تا ہم میں نے عسل کر لیا اور نبی علیہ کے پاس باہرنکل آ یا، اور بتایا کہ جس وقت آ پ نے مجھے آ واز دی، اس وقت میں اپنی بیوی کے ساتھ مشغول تھا، میں اسی وقت اٹھ کھڑا ہوا، انزال نہیں ہوا تھا کیکن میں نے عسل کرلیا، نبی علیہ نے فرمایا اس کی ضرورت نہیں تھی انزال سے عسل واجب ہوتا ہے، بعد میں نبی علیہ نے نہیں عسل کا تھم دے دیا تھا۔

( ١٧٤٢١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُصُعَبٍ حَدَّثَنَا الْأُوزَاعِيُّ عَنُ آبِي النَّجَاشِيِّ عَنُ رَافِعِ بُنِ خَدِيجٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّى الْعَصْرَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ نَنْحَرُ الْجَزُورَ فَنُقَسِّمُهُ عَشَرَةَ أَجُزَاءٍ ثُمَّ نَطُبُخُ فَنَأْكُلُ لَخُمَّا نَضِيجًا قَبْلَ أَنْ نُصَلِّى الْمَغُرِبَ [راحع: ١٧٤٠٧].

(۱۲۳۲) حضرت رافع رفائن سے مروی ہے کہ ہم لوگ نبی طابق کے ساتھ نماز عصر پڑھتے ، پھراونٹ ذرج کرتے ،اس کے دس حصے بناتے ، پھراہے بکاتے اور نماز مغرب ہے بہلے بکاہوا گوشت کھالیتے۔

( ١٧٤٢٢ ) حَدَّثَنَا هَاشُمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَاَّثَنَا أَيُّوبُ بُنُ عُنَهَ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ أَبُو النَّحَاشِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا رَافِعُ بُنُ حَدِيحٍ قَالَ لَقِمِنِى عَمِّى ظُهَيْرٌ بُنُ رَافِعٍ فَقَالَ يَا ابُنَ أَحِى قَدْ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ آمْرٍ كَانَ بِنَا رَافِقًا قَالَ فَقُلْتُ أَى عُمُّ طَاعَةً رَافِقًا قَالَ فَقُلْتُ مَا هُو يَا عُمُّ قَالَ نَهَانَا أَنُ نُكُوى مَحَاقِلَنَا يَعْنِي أَرْضَنَا الَّتِي بِصِرَارٍ قَالَ قُلْتُ أَى عُمُّ طَاعَةً رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمُّ تُكُرُوهَا قَالَ بِالْجَدَاوِلِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَقُّ قَالَ بِالْجَدَاوِلِ الرَّبِّ وَبِالْآصَوَاعِ مِنْ الشَّعِيرِ قَالَ فَلَا تَفْعَلُوا ازْرَعُوهَا أَوْ أَزْرِعُوهَا قَالَ فَبِعْنَا أَمُوالَنَا بِصِرَارٍ قَالَ عَبْدِ اللَّهِ الْرَّبِ وَبِالْآصَوَاعِ مِنْ الشَّعِيرِ قَالَ فَلَا تَفْعَلُوا ازْرَعُوهَا أَوْ أَزْرِعُوهَا قَالَ فَبِعْنَا أَمُوالَنَا بِصِرَارٍ قَالَ عَبْدِ اللَّهِ وَسَلَّمَ أَبِي عَنْ أَمُوالَنَا بِصِرَارٍ قَالَ عَبْدِ اللَّهُ وَسَلَّمَ أَمُوالًا عَنْ عَمَّيْهِ وَسَلَّمَ وَمَرَّةً يَقُولُ عَنْ عَمَّيْهِ وَسَلَّمَ وَمَرَّةً يَقُولُ عَنْ عَمَّيْهِ وَسَلَّمَ وَمَرَّةً يَقُولُ عَنْ عَمَّيْهِ فَقَالَ كُلُّهَا صِحَاحٌ وَأَحَبُّهَ إِلَى حَدِيثُ أَيُّوبَ [صححه البحارى (٢٣٣٩)، ومسلم (٤٥٥)].

(۱۷۳۲) حضرت دافع بن خدی نظافیہ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میری ملاقات اپنے چپاظہیر بن رافع والنظامیہ ہوگئی، انہوں نے فرمایا کہ بیتے انہی ملیٹھ ایک ایک ایس چیز ہے منع فرمایا ہے جو ہمارے لیے نفع بخش ہوسکی تھی، میں نے پوچھا چپا جان!وہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ بلند جگہوں پر جو ہماری زمینیں ہیں، ان میں مزارعت ہے ہمیں منع فرما دیا ہے، میں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطلاعت ہمارے لیے اس سے بھی زیادہ نفع بخش ہے، نبی ملیٹھ نے ارشاد فرمایا ہے تم کس چیز کے بدلے زمین کو کہ اسکار کو بیس کی اطلاعت ہمارے لیے اس سے بھی زیادہ نفع بخش ہے، نبی ملیٹھ نے ارشاد فرمایا ہے تم کس چیز کے بدلے زمین کو کہ اسکار کے بدلے زمین کو کہا تھا ایسانہ کرو، جس کہ مقررہ صاع کے عوض، نبی ملیٹھ نے فرہایا ایسانہ کرو، جس شخص کے پاس کوئی زمین ہو، وہ خود اس میں گھیتی باڑی کرے، اگر خود نہیں کر سکتا تو اپنے کسی بھائی کواجازت دے دے چنا نبی ہم نے وہاں پر موجود اپنی زمینیں بچ دیں۔



# حَديثُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ الجُهِنِّي عَنِ النَّبِيِّ مَثَلَّا الْمُعَلِّمِ مَثَلًا اللَّهِيِّ مَثَلًا اللَّهِ

(۱۷۳۳) عبداللہ بن مالک مُینظیہ مروی ہے کہ حضرت عقبہ بن عامر ڈاٹھا کی ہمشیرہ نے بیدل چل کر جج کرنے کی منت مانی تھی ،حضرت عقبہ ٹاٹھا کے مقبہ کا میں میں ہونے کے بعدا پناسوال دہرایا ،کیکن نبی مالیا اے مسب سابق وہی تھے دیا اور فرمایا کہ تمہاری ہمشیرہ کے اپنے آپ کوعذاب میں مبتلا کرنے سے اللہ غنی ہے۔

( ١٧٤٢٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخُبَرَنِي يُونُسُ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عُهْدَةً بَعُدَ أَرْبَعِ [قال الألباني: ضعيف (ابن ماجة ٢٢٤٥)].

(۱۷٤٢٥) حفرت عقب بن عامر ولا شير مروى سے كه بى عليه الشادفر مايا چاردن كے بعد بائع كى ذمددارى باقى نہيں دبتى ۔ (۱۷٤٢٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةَ عَنُ اَبْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ مَرُ ثَلِد بُنِ عَبُدِ اللَّهِ الْيَزَنِيِّ عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُغُوبَ وَعَلَيْهِ فَرُّوجُ حَرِيرٍ وَهُو الْقَبَاءُ بُنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُغُوبَ وَعَلَيْهِ فَرُّوجُ حَرِيرٍ وَهُو الْقَبَاءُ فَلَمَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُغُوبَ وَعَلَيْهِ فَرُّوجُ حَرِيرٍ وَهُو الْقَبَاءُ فَلَمَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعْوِبَ وَعَلَيْهِ فَرُّوجُ حَرِيرٍ وَهُو الْقَبَاءُ فَلَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَبَاءُ وَعَلَيْهِ فَرُوجُ حَرِيرٍ وَهُو الْقَبَاءُ فَلَا مَا عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْهُ وَلَوْمَ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَيْهُ عَلَيْهُ الْعَلَيْدِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْعَلَيْهُ الْعَلَيْهُ الللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْعَلَمُو

(۱۷۳۲۵) حفرت عقب بن عامر ظافئ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی ملیا نے ہمیں مغرب کی نماز پڑھائی ،اس وقت آپ شگالیا ا نے ایک رکیٹمی قباء پین رکھی تھی ، نماز سے فارغ ہوکر نبی ملیکا نے اسے بے چینی سے اتارا اور فرمایا متقبول کے لئے بیالباس شایان شان نہیں ہے۔

( ١٧٤٢٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةً عَنُ آبُنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَزِيدَ بُنِ آبِي حَبِيبٍ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ شِمَاسَةَ التَّجِيبِيِّ عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ

#### ﴿ مُنْ لِمَا اَمْرُن شِل يَنْهُ مَرْمُ لِي اللَّهُ اللَّهُ المِنْ اللَّهُ المِنْدِينَ اللَّهُ اللَّهُ المِنْدِن اللَّهُ اللَّهُ المِنْدِن اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّالِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ ال

يَعْنِي الْعَشَّارُ [صححه ابن حزيمة (٢٣٣٣). قال الألباني: ضعيف (ابو داود: ٢٩٣٧). قال شعيب: حسن لغيره وهذا اسناد ضعيف]. [انظر: ١٧٤٨٧].

(۱۲۲۲) حضرت عقبہ تلافی ہے مروی ہے کہ میں نے نبی علیا کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے لیکس وصول کرنے میں ظلم کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔

( ١٧٤٢٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آبِي عَدِيٍّ عَنُ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثِنِي يَزِيدُ بُنُ آبِي حَبِيبِ عَنْ مَرُثَلِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي رَاكِبٌ غَدًّا إِلَى يَهُودَ الْيَزِيِّيِّ عَنْ آبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي رَاكِبٌ غَدًّا إِلَى يَهُودَ فَلَا تَبْدَؤُوهُمْ بِالسَّلَامِ فَإِذَا سَلَّمُوا عَلَيْكُمْ فَقُولُوا وَعَلَيْكُمْ [ضعف البوصيري اسناده. قال الألباني: صحيح (ابن ماحة ٢٩٩٩)]. [انظر: ٢٨٨٠٩].

(۱۷۳۷) حضرت ابوعبدالرحمٰن جمنی ڈالٹٹاہے مروی ہے کہ ایک دن نبی طابیہ نے ارشاد فرمایا کل میں سوار ہوکر یبودیوں کے یہاں جاؤں گا،لہٰذاتم انہیں ابتداء مملام نہ کرنا،اور جب وہ تہمیں سلام کریں تو تم صرف'' وطلیح'' کہنا۔

( ١٧٤٢٨) قَالَ عَبْداللَّهِ قَالَ آبِي خَالَفَهُ عَبْدُ الْحَمِيدِ بَنَ جَعْفَرٍ وَابْنُ لَهِيعَةَ قَالَا عَنْ أَبِي بَصُوةَ [انظر:٢٧٧٧٨٠٢٧٢] ( ٣٣٨ ١٤) عبدالحميد بن جعفراورا بن لهيعه في ذكوره حديث مين الوعبدالرحلن كي بجائة "الوبصرة" كانا مليا ہے۔

( ١٧٤٢٨م ) حَدَّثَنَا آبُو عَاصِم عَنْ عَبُدِ الْحَمِيدِ بُنِ جَعْفَرٍ قَالَ أَبُو بَصُرَةَ يَغْنِى فِى حَدِيثِ ابْنِ أَبِي عَدِيِّ عَنْ ابْنِ أَبِي عَدِيِّ ابْنِ أَبِي عَدِيِّ ابْنِ عَالِمِ الْمُعَاقَ قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ هُوَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ بْنِ عَابِسٍ وَيُقَالُ ابْنُ عَبْسٍ الْجُهَنِيُّ [انظر: ٢٧٧٧٧]

(۲۸ مام) گذشته حدیث ابو عاصم سے بھی مروی ہے، امام آحر نُونُونی کے صاحبز ادے گئیتے ہیں کہ مراداس سے حضرت عقبہ بن عامر ڈٹائٹڈ ہیں۔

(١٧٤٢٩) حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بَنُ مُسُلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جَابِرٍ عَنُ الْقَاسِمِ أَبِي عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ قَالَ بَيْنَا الْوَلِيدُ بَنُ مُسُلِمٍ قَالَ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَقْبٍ مِنْ تِلْكَ النِّقَابِ إِذْ قَالَ لِي يَا عُقْبَ آلَا تَرْكَبُ قَالَ فَالْمُقْتُ أَنْ الْأَكْبُ مَرْكَبُهُ ثُمَّ قَالَ يَا عُقبُ آلَا تَرْكَبُ قَالَ فَآشُقْتُ أَنُ الْحَدُونَ مَعْصِيةً قَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَرْكَبُ مَرْكَبُهُ ثُمَّ قَالَ يَا عُقبُ أَلَا تَكُونَ مَعْصِيةً قَالَ فَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَكِبُتُ هُنَيَّةً ثُمَّ رَكِبَ ثُمَّ قَالَ يَاعُفُ أَلَى يَا عُقبُ أَلَا تَكُونَ مَعْصِيةً قَالَ فَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَكِبُتُ هُنَيَّةً ثُمَّ رَكِبَ ثُمَّ قَالَ يَا عُقبُ أَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَكِبُتُ هُونَةً بُولِ اللَّهِ قَالَ فَافْرَآئِنِي قُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ أَلْكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلُ أَعُودُ بَرِبِ النَّاسِ ثُمَّ أَقِيمَتُ الصَّلَاةُ فَتَقَدَّا مَعْولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَ بِهِمَا ثُمَّ مَرَّ الْفَلِقِ وَقُلُ أَعُودُ أَيْتِ يَا عُقَبُ اقْرَأَ بِهِمَا كُمَّ وَكُلَّمَا قُمْتَ [صححه ابن عزيمة (٣٤٥، و٣٥٥). قال كَيْفَ رَأَيْتَ يَا عُقَبُ اقْرَأَ بِهِمَا كُلَّمَا نِمْتَ وَكُلَّمَا قُمْتَ [صححه ابن عزيمة (٣٤٥، و٣٥٥). قال كَيْفَ رَأَيْتَ يَا عُقَبُ اقْرَأَ بِهِمَا كُلَّمَا نِمْتَ وَكُلَّمَا قُمْتَ [صححه ابن عزيمة (٣٤٥، و٣٥٥). قال اللهنائي: صحيح (ابو داود: ٢٤١٤، النسائي: ٢٥/١٥، و٢٥٣). [راحع: ٢٥٥).

(۱۷۲۹) حضرت عقبہ بن عامر والتی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں کسی رائے میں نبی علیہ کی سواری کے آگے آگے چل رہا

### المُنالُمُ المَّرِينَ بِلَيْ الشَّامِيِّينِ مِنْ مِنْ الشَّامِيِّينِ اللَّهِ مِنْ الشَّامِيِّينِ اللَّهِ المُنالُ الشَّامِينِينِ اللَّهُ المُنالُ الشَّامِينِينِ اللَّهِ المُنالُ الشَّامِينِينِ اللَّهُ المُنالُ الشَّامِينِينِ اللَّهُ المُنالُ الشَّامِينِينِ اللَّهُ المُنالُ الشَّامِينِينِ اللَّهُ المُنالُ السَّالُ الشَّامِينِينِ اللَّهُ المُنالُ السَّالُ الشَّامِينِينِ اللَّهُ المُنالُ السَّالُ السَّالُ الشَّامِينِينِ اللَّهُ المُنالُ السَّالِينِ اللَّهُ المُنالُ السَّالُ السَّالِينِ السَّالُ السَّالُ السَّالُ السَّالُ السَّالُ السَّالُ السَّلُ المُنالُ السَّالُ السَّالُ السَّالُ السَّالُ السَّالُ السَّالِينِ السَّالُ السَّالُ السَّالُ السَّالُ السَّالُ السَّالُ السَّلُ السَّالُ السَّالُ السَّالُ السَّالُ السَّالُ السَّالُ السَّالِينِ السَّالُ السَّالُ السَّالِينِينِ السَّالُ السَّالُ

تھا، اچا تک نبی طینا نے مجھ سے فر مایا اے عقب! تم سوار کیوں نہیں ہوتے؟ لیکن مجھے نبی طینا کی عظمت کا خیال آیا کہ ان کی سواری پر میں سوار ہوں، تھوڑی دیر بعد نبی طینا نے پھر فر مایا اے عقب! تم سوار کیوں نہیں ہوتے، اس مرتبہ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں یہ'' نا فر مانی'' کے زمرے میں نہ آئے، چنانچہ جب نبی طینا اور میں سوار ہوگیا، اور تھوڑی ہی دور چل کر اتر گیا۔

نی علیہ دوبارہ سوار ہوئے تو فرمایا اے عقب! کیا میں تہمیں الی دوسورتیں نہ سکھا دوں جوان تمام سورتوں ہے بہتر ہوں جولاگ پڑھتے ہیں؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ! چنانچہ نبی علیہ نے مجھے سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھا کیں، پھر نماز کھڑی ہوئی، نبی علیہ آ گے بڑھ گئے اور نماز میں یہی دونوں سورتیں پڑھیں، پھر میرے پاس سے گذرتے ہوئے فرمایا اے عقب! تم کیا سمجھے؟ بیدونوں سورتیں سوتے وقت بھی پڑھا کرواور بیدار ہوکر بھی پڑھا کرو۔

( ١٧٤٣ ) حَلَّثَنَا خَسَنُ بُنُ مُوسَى حَلَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ أَبَا عَبُدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عَابِسِ الْجُهَنِيَّ آخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ يَا ابْنَ عَابِسِ آلَا أُخْبِرُكَ بِأَفْضَلِ مَا تَعَوَّذَ الْمُتَّعَوِّذُونَ قَالَ قُلْتُ بَلَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ هَاتَيْنِ الشُّورَتَيْنِ [راجع: ٢٥ ٥ ٢].

( ۱۷۳۰) حضرت ابن عابس و التفريخ سے مروى ہے كہ ايك مرتبہ نبى عليا في مجھ فر مايا اے ابن عابس! كيا ميں تهہيں تعوذ كے سب سے افضل كلمات كے بارے نہ بتاؤں جن سے تعوذ كرنے والے تعوذ كرتے ہيں؟ ميں نے عرض كيايا رسول اللہ! كيوں نہيں، فر مايا دوسور تيں ہيں سورة فلق اور سورة ناس۔

( ١٧٤٣١ ) حَدَّثَنَا حَسَنٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا آبُو عُشَّانَةَ آنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ قَالَ مَنْ آثُكُلَ ثَلاَئَةً مِنْ صُلْبِهِ فَاحْتَسَبَهُمْ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ آبُو عُشَّانَةَ مَرَّةً فِى سَبِيلِ اللَّهِ وَلَمْ يَقُلُهَا مَرَّةً أُخْرَى وَجَبَتُ لَهُ الْجَنَّةُ

(۱۷۳۳۱) حَفَّرت عقبہ نگانٹئے ہے مروی ہے کہ نبی طلیٹانے ارشاد فر مایا جس شخص کے تین حقیقی بیچے فوت ہو جا کیں اور وہ اللہ کے سامنے آن پر صبر کا مظاہرہ کرے تو اس کے لئے جنت واجب ہوگئی۔

( ١٧٤٣٢ ) حُدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ عَنُ إِسْمَاعِيلَ عَنُ قَيْسٍ عَنُ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُنُولِكَ عَلَى سُورَكَانِ فَتَعَوَّذُوا بِهِنَ فَإِنَّهُ لَمُ يُتَعَوَّذُ بِمِثْلِهِنَّ يَعْنِى الْمُعَوِّذُتَنِنِ [صححه مسلم (١٨١٤]]. [انظر: ١٧٤٣٦، ١٧٤٨، ١٧٤٥، ١٧٥، ١٧٥، ١٧٥، ١

(۱۷۳۲) حضرت عقبہ ڈھٹی سے مروی ہے کہ نبی ملیلانے ارشاد فرمایا مجھ پر دوسورتیں نازل ہوئی ہیں ہتم ان سے اللہ کی پناہ حاصل کیا کرو، کیونکہ ان جیسی کوئی سورت نہیں ہے مرادمعو ذیتن ہے۔

( ١٧٤٣٢ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَّامٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

#### 

الْاَزُرَقِ عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يُدُخِلُ النَّلَاثَةَ بِالسَّهُمِ الْوَاحِدِ الْجُهَنَةَ صَانِعَهُ يَحْتَسِبُ فِي صَنْعَتِهِ الْخَيْرَ وَالْمُمِدَّ بِهِ وَالرَّامِي بِهِ وَقَالَ ارْمُوا وَارْكَبُوا وَأَنْ تَوْمُوا أَخَبُ إِلَى مِنْ أَنْ تَوْكَبُوا وَإِنَّ كُلَّ شَيْءٍ يَلُهُو بِهِ الرَّجُلُ بَاطِلًا إِلَّا رَمْيَةَ الرَّجُلِ بِقَوْسِهِ وَتَأْدِيبَهُ وَأَنْ تَوْمُوا أَخَبُ إِلَى مِنْ أَنْ تَوْكَبُوا وَإِنَّ كُلَّ شَيْءٍ يَلُهُو بِهِ الرَّجُلُ بَاطِلًا إِلَّا رَمْيَةَ الرَّجُلِ بِقَوْسِهِ وَتَأْدِيبَهُ وَلَا يَعْدَى الْمُحَلِّ وَمَنْ نَسِى الرَّمْى بَعْدَمَا عُلَمَهُ فَقَدْ كَفَرَ اللَّذِي عُلَمَهُ اللَّهُ الْمِالَا اللهُ تَعْلَى اللهُ وَمُلاَعِبَتِهُ الْمُرَاتَةُ فَإِنَّا اللهُ عَلَى اللهُ تَعْلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ الْمُعَلِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمُلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ وَمِرَاسُ كَامِعُونَ اورتَي اللهُ عَلَيْهِ وَمُوالِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَى الل

(١٧٤٣٤) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بُنُ عَيَّاشٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي كَعْبُ بْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ مَوْلَكِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفَّارَةُ النَّذُرِ أَبِي الْخَيْرِ مَوْلَكِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفَّارَةُ النَّذُرِ كَامِ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفَّارَةُ النَّذُرِ كَفَارَةُ النَّذُرِ كَامُ ١٧٤٥٨، ١٧٤٥٦ [انظر: ١٧٤٥٨، ١٧٤٥٨، ١٧٤٥٨] والنظر: ١٧٤٥٨، ١٧٤٥٨، ١٧٤٧٣

(۱۷۲۳ ) حضرت عقبه التنوي عمروى به كه جناب رسول الله مَنْ اللهُ عَنْ ارشا وفر ما يا نذر كاكفاره بهى وبى به جوشم كاكفاره به - ( ۱۷۲۳ ) حَلَّا ثَنَا يَحْدَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بُنِ جَعْفَرٍ قَالَ حَلَّا ثَنِى يَزِيدُ بُنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ مَوْ ثَدِ بُنِ عَبْدِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ أَحَقَ الشَّرُوطِ أَنْ يُوقَى بِهِ مَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم إِنَّ أَحَقَ الشَّرُوطِ أَنْ يُوقَى بِهِ مَا اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم (۱۲۷۲) ومسلم (۱۲۱۸) [انظر: ۹۱ ۱۷۱۱ (۱۷۱۹]

(۱۷۳۳۵) حضرت عقبہ وٹاٹنؤ ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله تنگینؤ کے ارشاد فرمایا تمام شرائط میں پورا کیے جانے کی سب سے زیادہ حق واروہ شرط ہے جس کے ذریعے تم اپنے لیے عورتوں کی شرمگاہ کوحلال کرتے ہو۔

( ١٧٤٣٦) حَدَّثَنَا يَخْمَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثِي قَيْسٌ عَنْ عُفْبَةَ بُنِ عَامِرٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُنْزِلَتْ عَلَى آيَاتٌ لَمْ يُرَ مِثْلُهُنَّ قُلُ آعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ إِلَى آخِرِ الشُّورَةِ وَقُلُ آعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ إِلَى آخِرِ الشُّورَةِ [راحع: ٢٧ ٥ ٥ ١].

(۱۷۳۳۲) حضرت عقبہ والنظر سے مروی ہے کہ نبی طلیطانے ارشاد فر مایا مجھ پرالی دوسورتیں نازل ہوئی ہیں، کہان جیسی کوئی سورت نہیں ہے، مرادمعو ذتین ہے۔

### هي مُنالِهُ امْرُن شِل يَيْدِ مَرْمُ الشَّامِيِّين ﴾ ١٤٩ ﴿ هُمَا لَهُمْ الشَّامِيِّين ﴿ هُ اللَّهُ الشَّامِيِّين ﴾

(١٧٤٣٧) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامِ الدَّسُتُوَالِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنْ بَعْجَةَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ اللَّهِ عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ اللَّهِ عَنْ عُقْبَةَ بُنُ عَامِرٍ جَذَعَةً فَسَأَلَ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهَا فَقَالَ ضَحِّ بِهَا [صححه البحارى (٤٧٥٥)، ومسلم (١٩٦٥)، وابن حزيمة النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهَا فَقَالَ ضَحِّ بِهَا [صححه البحارى (٤٧٥)، ومسلم (١٩٦٥)، وابن حزيمة (١٩٦٦)]. [انظر: ١٧٥٦].

(۱۷۳۸) ابوعلى به دانى بُولَة كَتِة بِين كه ايك مرتبه ميل سفر پر دواند بوا، بهارے ساتھ حضرت عقبہ بن عامر وَالنَّوْ بھی ہے، ہم في ان سے عرض كيا كه الله تعالى كى رحمتيں آپ پر بهوں، آپ ني عليه كے صحابی بيں، لہذا آپ بهارى امامت كيجئ ، انهوں نے انكار كرديا اور فرمايا كه ميں نے نبى عليه كو يفرمات بورے سنا ہے جو شخص لوگوں كى امامت كرے، بروقت اور كمل نماز پڑھائے تواسے بھى تُواب على گا اور مقتد يوں كو بھى ، اور جو شخص اس ميں كوتا بى كرے گاتواس كا وبال اى پر بهوگا ، مقتد يوں كو بي ماور جو شخص اس ميں كوتا بى كرے گاتواس كا وبال اى پر بهوگا ، مقتد يوں كو بي ماور جو شخص اس ميں كوتا بى كرے گاتواس كا وبال اى پر بهوگا ، مقتد يوں كو بي ماور جو شخص اس ميں كوتا بى كرے گاتواس كا وبال اى پر بهوگا ، مقتد يوں پڑييں بهوگا ۔ (۱۷٤۲۹) حكة تَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّقَنَا شُفِيانٌ عَنْ يَحْتَى بُنِ صَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ وَحْرٍ عَنْ أَبِي صَعِيدٍ الرَّعَ عَنْ عُبَدِ اللَّهِ بُنِ وَمُلِي الْكُحْصِيقٌ عَنْ عُقْدَةً بُنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ أَنَّ أُخْتَهُ نَلَوْتُ أَنْ تَمُشِي حَافِيةً عَيْرَ مُخْتَمِرَةٍ وَلَتُو كُنْ اللَّهُ لَا يَصْنَعُ بِشَقَاءِ أُخْتِكَ شَيْنًا مُو هَا فَلْتَخْتَعِرُ وَلْتُو كُنْ فَكُ فَتَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهُ لَا يَصْنَعُ بِشَقَاءِ أُخْتِكَ شَيْنًا مُو هَا فَلْتَخْتَعِرُ وَلْتُو كُنْ كُنْ وَلَيْ وَلَالًا وَلَالًا اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَلَالُهُ اللَّهُ ا

(۱۷۴۳۹) عبداللہ بن مالک مُولِیہ ہے مروی ہے کہ حضرت عقبہ بن عامر طالت کی ہمشیرہ نے پیدل چل کر دو پشاوڑ ہے بغیر ج کرنے کی منت مانی تھی ،حضرت عقبہ طالتونئے نبی طالیہ سے اس کے متعلق پوچھا تو نبی عالیہ اللہ تعالی تمہاری بہن کی تحق کا کیا کرے گا؟اسے تکم دو کہ وہ دو پشاوڑھ کرسوار ہو کر جائے ،اور تین روزے رکھ لے۔

( ١٧٤٤٠ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ إِسْحَاقَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَغْنِى ابْنَ الْمُبَارَكِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ حَدَّثَنِى يَزِيدُ بُنُ آبِي حَبِيبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْحَيْرِ آنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بُنَ عَامِرٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هُ مُنْ الْمُأْ اَمَّا رَضَ لِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّلْمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّمْ اللَّمْ الللَّهِ الللَّهِ الللَّمِي الللللَّمِ الللَّهِ الللَّمِي الللَّمِلْمُ الللَّهِ ا

مَثَلَ الَّذِي يَعْمَلُ السَّيِّنَاتِ ثُمَّ يَعُمَلُ الْحَسَنَاتِ كَمَثَلِ رَجُل كَانَتُ عَلَيْهِ دِرْعٌ ضَيِّقَةٌ قَدُ خَنَقَتُهُ ثُمَّ عَمِلَ حَسَنَةً فَانْفَكَتْ حَلْقَةٌ أُخْرَى حَتَّى يَخُرُجَ إِلَى الْأَرْضِ حَسَنَةً أُخْرَى فَانْفَكَتْ حَلْقَةٌ أُخْرَى حَتَّى يَخُرُجَ إِلَى الْأَرْضِ

(۱۷۳۴) حفرت عقبہ رفائق ہے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشاد فرمایا جو شخص گناہ کرتا ہو، پھر نیکی کے کام کرنے لگے تو اس کی مثال اس شخص کی ہے، جس نے اتن تنگ قبیص پہن رکھی ہو کہ اس کا گلا گھٹ رہا ہو، پھروہ نیکی کا ایک عمل کرے اور اس کا ایک حلقہ کھل جائے یہاں تک کہ وہ اس ہے آزاد ہوکرز مین پرنکل آئے۔ حلقہ کھل جائے یہاں تک کہ وہ اس ہے آزاد ہوکرز مین پرنکل آئے۔

(١٧٤١) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ يَعْنِى ابْنَ الْمُبَارِكِ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ عِمْوَانَ قَالَ حَدَّثَنِى عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبُدِ الْمَلِكِ بْنِ مُلَيُلِ السَّلِيحِيُّ وَهُمْ إِلَى قُضَاعَةً قَالَ حَدَّثِنِى آبِى قَالَ كُنْتُ مَعَ عُقْبَةً بْنِ عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبُدِ الْمَلِكِ بْنِ مُلَيُلِ السَّلِيحِيُّ وَهُمْ إِلَى قُضَاعَةً قَالَ حَدَّثِنِى آبِى قَالَ كُنْتُ مَعَ عُقْبَةً بْنِ عَامِرٍ جَالِسًا قَوِيبًا مِنْ الْمُنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَحَرَجَ مُحَمَّدُ بْنُ آبِى حُذَيْفَةَ فَاسْتَوَى عَلَى الْمِنبَرِ فَخَطَبَ النَّاسَ عَامِرٍ جَالِسًا قَوِيبًا مِنْ الْمُنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَحَرَجَ مُحَمَّدُ بْنُ آبِى حُذَيْفَةَ فَاسْتَوَى عَلَى الْمِنبَرِ فَخَطَبَ النَّاسَ قَالَ وَكَانَ مِنْ آفُوا النَّاسِ قَالَ فَقَالَ عُقْبَةً بْنُ عَامِرٍ صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِنِّى شَعْمُ وَمُ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيَقُرَآنَ الْقُرْآنَ رِجَالٌ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ يَمُونُ قُونَ مِنْ اللَّيْنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيَقُرَآنَ الْقُرْآنَ رِجَالٌ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ يَمُولُقُونَ مِنْ اللَّيْنِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيَقُرَآنَ الْقُرْآنَ رِجَالٌ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ يَمُولُ قُونَ مِنْ اللَّيْنِ كَمَا يَمُرُقُ السَّهُمُ مِنْ الرَّمِيَّةِ

(۱۷۴۲) عبدالملک بن ملیل کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جمعہ کے دن میں منبر کے قریب حضرت عقبہ ڈاٹٹؤ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا ، جمد بین ابی حذیفہ آئے اور منبر پر بیٹھ کر خطبہ دینے گئے، پھر قرآن کریم کی کوئی سورت پڑھی اور وہ میہترین قاری ہے، حضرت عقبہ ڈاٹٹؤ کہنے گئے کہ اللہ اور اس کے رسول نے کچ فر مایا ، میں نے نبی علیا کو بیفر ماتے ہوئے ساہے کہ بہت سے ایسے لوگ قرآن پڑھیں گے جن کے کہ اللہ اور اس کے رسول نے کے فر مایا ، میں نے نبی علیا کو بیفر ماتے ہوئے ساہے تیرشکار سے نکل جاتا ہے۔ قرآن پڑھیں گے جن کے حلق سے وہ آگے نہ جائے گا ، وہ دین سے اس طرح نکل جا کیں گے جیسے تیرشکار سے نکل جاتا ہے۔ (۱۷۶٤۲) حَدَّثَنَا عَتَّابُ بُنُ ذِیادٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِ يعَدَّ أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بُنُ عَمْرٍ وَ الْمُعَافِرِيُّ عَمَّنُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ سَاعِيًا فَاسْتَأَذَنْتُهُ أَنْ نَاکُلَ مِنُ الصَّدَقَةِ مَنْ فَالْ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ سَاعِيًا فَاسْتَأَذَنْتُهُ أَنْ نَاکُلَ مِنُ الصَّدَقَةِ فَانَ اَنْفَا وَاللّهِ فَالْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ سَاعِيًا فَاسْتَأَذَنْتُهُ أَنْ نَاکُلَ مِنُ الصَّدَقَةِ فَانَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ سَاعِيًا فَاسْتَأَذَنْتُهُ أَنْ نَاکُلَ مِنُ الصَّدَقَةِ فَانَ اَنْفَا وَانْ فَالُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ سَاعِيًا فَاسْتَأَذَنْتُهُ أَنْ نَاکُلَ مِنُ الصَّدَقَةِ فَالْدُونَ لَنَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ سَاعِيًا فَاسْتَأَذَنْتُهُ أَنْ نَاکُلَ مِنُ الصَّدَقَةِ فَانَ فَانْ فَالْدَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ سَاعِيًا فَاسْتَأَذَنْتُهُ أَنْ نَاکُلُ مِنُ الصَّدَقَةِ فَانَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَانِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَانِعَا فَاسُتَاذَنْتُهُ أَنْ نَاکُلُ مِنْ الصَّدَ فَالْ مَدْتَنَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَانُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَانِولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ السَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ السَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَالَتُ اللّهُ الل

(۱۷۳۲) حضرت عقبہ ڈٹائٹٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیلانے مجھے زکو ہ وصول کرنے کے لئے بھیجا، میں نے زکو ہ کے جانوروں میں سے کھانے کی اجازت مانگی تو آپ مُٹائٹی کے جمیس اجازت دے دی۔

( ١٧٤٤٣) حَدَّثَنَا يَخْتَى بُنُ غَيُلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا رِشْدِينُ يَغْنِى ابْنَ سَغْدٍ قَالَ حَدَّثِنِى عَمْرُو يَغْنِى ابْنَ الْحَارِثِ عَنْ أَلَى ابْنَ سَغْدٍ قَالَ حَدَّثِنَا يَعْنِى ابْنَ الْحَارِثِ عَنْ أَلَى اللّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ كَانَ يَمْنَعُ آهُلَ الْحِلْيَةِ وَالْحَرِيرِ وَيَقُولُ إِنْ كُنتُمْ تُحِبُّونَ حِلْيَةَ الْجَنَّةِ وَحَرِيرَهَا فَلَا تَلْبَسُوهَا فِي الدُّنْيَا [قال الألباني: صحيح والْحَريرِ وَيَقُولُ إِنْ كُنتُمْ تُحِبُّونَ حِلْيَةَ الْجَنَّةِ وَحَرِيرَهَا فَلَا تَلْبَسُوهَا فِي الدُّنْيَا [قال الألباني: صحيح (النسائي: ١/٥٥)].

(۱۷۴۲۳) حضرت عقبه ظافئت مروى ہے كه نبي اللها اپنا الل خانه كوزيورات اور ريشم سے منع فرماتے تھے، اور فرماتے تھے

هي مُنالِهُ الفَيْنَ لِيَسِيدَ مَنْ الشَّامِيِّينِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّذِي الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

کدا گرخهبیں جنت کے زیورات اور ریشم محبوب ہیں ، تو دنیا میں انہیں مت پہنو۔

( ١٧٤٤٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بَنُ غَيْلاَنَ قَالَ حَدَّثَنَا رِشْدِينُ يَعْنِى ابْنَ سَعْدٍ أَبُو الْحَجَّاجِ الْمَهْرِيُّ عَنْ حَرْمَلَةً بْنِ عِمْرَانَ اللَّهُ يَعْلِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا رَأَيْتَ اللَّهُ يَعْلِى النَّعِيبِّ عَنْ عُفْبَةً بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عُفْبَةً بْنِ عَامِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا الْعَبْدُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا الْعَبْدُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَلْكُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا الْعَبْدُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا اللَّهُ عَلَيْهِ مَلْمُ الْمَوْلَ اللَّهُ مَلْكُونَ اللَّهُ مَلْكُونَ اللَّهُ مَلْكُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَلْكُونَ عَلَيْهِ مَلْكُونَ عَلَيْهِ مَلْكُونَ اللَّهُ مَعْتَدَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ اللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ مَلْكُونَ عَلَيْهِ مَلْكُونَ عَلَيْهِ مَلْكُونَ عَلَيْهِ مَلْكُونَ عَلَيْهِ مِلْكُونَ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ اللهُ الْعَرْدَى اللهُ اللهُ عَنْ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَلْكُونَ عَلَيْهِ مَلْكُونَ عَلَيْهِ مَلْكُونَ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَعْتَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَلْكُونَ مِعْ عَلَيْهِ مَلْ اللهُ عَلَيْهِ مَلْكُونَ مَلْكُونَ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَلْكُونَ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَلْكُونَ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

( ١٧٤٤٥ ) حَدَّثَنَا قُتَيْمَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ أَبِي عُشَّانَةَ عَنْ عُقْمَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَعْجَبُ رَبُّكُمْ مِنْ رَاعِي خَنَمٍ فِي شَظِيَّةٍ يُؤَذِّنُ بِالصَّلَاةِ وَيُقِيمُ [انظِر: ١٧٥٧٩].

(۱۷۳۵) حضرت عقبہ رہ اللہ سے مروی ہے کہ نبی طالیہ نے ارشاد فر مایا تمہارا رب اس شخص سے بہت خوش ہوتا ہے جو کسی ویرانے میں بکریاں چراتا ہے،اورنماز کاوقت آنے پراذان دیتااورا قامت کہتا ہے نہ

(١٧٤٤٦) حَدَّثَنَا قُتُنِبَةُ بُنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنُ الْحَارِثِ بُنِ يَزِيدَ عَنْ عَلِيِّ بُنِ رَبَاحٍ عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَنْسَابَكُمْ هَذِهِ لَيْسَتُ بِسِبَابٍ عَلَى أَحَدٍ وَإِنَّمَا أَنْتُمْ وَلَدُ آدَمَ طَفَّ الصَّاعِ لَمْ تَمْلَئُوهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ فَضُلَّ إِلَّا بِاللَّيْنِ أَوْ عَمَلٍ صَالِحٍ حَسْبُ الرَّجُلِ أَنْ يَكُونَ فَاحِشًا بَذِيًّا بَخِيلًا جَبَانًا [انظر: ١٧٥٨٣].

(۱۲۳۲) حضرت عقبہ و اور ایک موری ہے کہ نبی علیا نے ارشاد فرمایا تمہارے بینب نامے کسی کے لئے عیب اور طعنہ نہیں ہیں، تم سب آ دم کی اولا دہو، اور ایک دوسرے کے قریب ہو، دین یاعمل صالح کے علاوہ کسی وجہ سے کسی کو کسی پرکوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، انسان کے فش گوہو نے گئے یہی کافی ہے کہ وہ بیہودہ گوہو، بخیل اور بردل ہو۔

( ١٧٤٤٧) حَكَنَنَا آبُو الْفَلَاءِ الْحَسَنُ بُنُ سُوَّادٍ قَالَ حَلَّثَنَا لَيْنُ عَنْ مُعَاوِيَةً عَنْ آبِي عُثْمَانَ عَنْ جَبَيْرِ بُنِ لَفَيْرٍ وَعَبُدُ الْوَهَابِ بُنُ بُخْتٍ عَنْ اللَّيْثِ بُنِ سُلَيْمِ الْجُهَنِيِّ كُلُّهُمُّ وَرَبِيعَةُ بُنُ يَزِيدَ عَنْ آبِي إِذْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ وَعَبْدُ الْوَهَابِ بُنُ بُخْتٍ عَنْ اللَّيْثِ بُنِ سُلَيْمِ الْجُهَنِيِّ كُلُّهُمُّ يُحَدِّثُ عَنْ عُقْبَةً بُنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ عُقْبَةً كُنَّا نَحْدُمُ أَنْفُسَنَا وَكُنَّا نَتَدَاوَلُ رَعِيَّةَ الْإِيلِ بَيْنَنَا فَآصَانِنِي رَعِيَّةً يُحَدِّثُ عَنْ عُقْبَةً بُنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ عُقْبَةً كُنَّا نَحْدُمُ أَنْفُسَنَا وَكُنَّا نَتَدَاوَلُ رَعِيَّةً الْإِيلِ بَيْنَنَا فَآصَانِنِي رَعِيَّةً الْإِيلِ فَرَوَّحْتُهُا بِعَشِى فَأَذُر كُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ قَائِمٌ يُحَدِّثُ النَّاسَ فَآذُر كُتُ مِنْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ قَائِمٌ يُحَدِّثُ النَّاسَ فَآذُر كُتُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ قَائِمٌ يُحَدِّثُ النَّاسَ فَآذُر كُتُ مَنْ الْحَدِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ قَائِمٌ يُحَدِّنُ يَقُولُ مَا مِنْكُمْ مِنْ آحَدٍ يَتَوَضَّا فَيُسْبِعُ الْوُضُوءَ ثُمَّ يَقُومُ فَيَرُكُعُ وَرَكُعُ وَيَوْلُ مَا مِنْكُمْ مِنْ آحَدٍ يَتَوَضَّا فَيُسْبِعُ الْوُضُوءَ ثُمَّ يَقُومُ فَيَرْكُعُ وَرَكُعُونَ يَقُولُ مُا مِنْكُمْ مِنْ آحَدٍ يَتَوضَا فَيُسْبِعُ الْوُضُوءَ ثُمَّ يَقُومُ فَيَرْكُعُ وَرَكُعُ وَيَوْلُ مَا مِنْكُمْ مِنْ آحَةٍ يَتَوْصَانًا فَيُسْبِعُ الْوُصُوءَ وَثُمَّ يَقُومُ فَيَرُكُعُ وَالْعَالِي اللَّهُ عَلَيْهِ مَا مِنْكُمْ مِنْ آحَدٍ يَتَوَضَّا فَيْسُونِهُ وَالْوَالْوَالَاقِ الْفَالِمُ الْمُعْتَلُومُ الْفُولُ مَا مِنْكُمْ مِنْ آحَدٍ يَتَوضَا أَلَالًا مِنْ مِنْ الْمُؤْمِ وَالْمَا مِنْ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُعْمِى الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مُعْلِيهِ الْمُلْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ

#### 

وَوَجُهِهِ إِلَّا وَجَبَتُ لَهُ الْجَنَّةُ وَغُفِرَ لَهُ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ مَا أَجُودَ هَذَا قَالَ فَقَالَ قَائِلٌ بَيْنَ يَدِى الَّتِي كَانَ قَبْلَهَا يَا عُقْبَةُ أَجُودُ مِنْهَا فَنَظُرْتُ فَإِذَا عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ قَالَ فَقُلْتُ وَمَا هِى يَا أَبَا حَفْصِ قَالَ إِنَّهُ قَالَ قَبْلَ أَنُ تَأْتِى مَا عُقْبَةُ أَجُودُ مِنْهَا فَنَظُرْتُ فَإِذَا عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ قَالَ فَقُلْتُ وَمَا هِى يَا أَبَا حَفْصِ قَالَ إِنَّهُ قَالَ قَبْلَ أَنُ تَأْتِى مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّا فَيُسْبِغُ الْوُضُوءَ ثُمَّ يَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَخُدَّهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا فَيَعَلَى اللَّهُ وَخُدَّهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا فَيَعَتْ لَهُ أَبُوابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ يَذُخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ [صححه مسلم (٢٣٤)، وابن حزيمة عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا فَيَعَتْ لَهُ أَبُوابُ الْجَنَّةِ الشَّمَانِيَةِ يَذُخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ [صححه مسلم (٢٣٤)، وابن حزيمة (٢٢٢)، وابن حبان (١٠٥٠). [انظر: ١٧٥٨)

(۱۷۳۷) حضرت عقبہ ملائٹ سے مروی ہے کہ ہم لوگ اپنے کام خود کرتے تھے اور آپس میں اونٹوں کو چرانے کی باری مقرر کر لیتے تھے، ایک دن جب میری باری آئی اور میں انہیں وو پہر کے وقت لے کر چلا، تو میں نے نبی طلیٹا کولوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر بیان کرتے ہوئے ویکھا، میں نے اس موقع پر جو پچھ پایا، وویہ تھا کہتم میں سے جو شخص وضو کرے اورخوب اچھی طرح کرے، پھر کھڑ اہو کر دور کھتیں پڑھے جن میں وہ اپنے دل اور چرے کے ساتھ متوجہ ہے تو اس کے لئے جنت واجب ہو گئی اور اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے۔

میں نے کہا کہ یکنی عمدہ بات ہے، اس پر جھے ہے آگے والے آدی نے کہا کہ عقبہ! اس سے پہلے والی بات اس سے بھی عمدہ فقی میں نے دیکھا تو وہ حضرت عمر فاروق ڈاٹٹو تھے، میں نے بوچھا اے ابوحف ! وہ کیا بات ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ تمہارے آنے سے پہلے نبی علیا نے بیٹر مایا تھا کہ تم میں سے جوش وضوکر ہے اور خوب اچھی طرح کرے، پھر یوں کہ اُ فُہَدُ آن کَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَوِیكَ لَهُ وَ آنَ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ تو اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیئے جا کیں گے کہ جس دروازے سے جا ہے، داخل ہوجائے۔

( ١٧٤٤٨) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ إِسُحَاقَ أَخْبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بُنُ آبِي أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بَنُ الْوَلِيدِ عَنْ الْوَلِيدِ عَنْ الْعَيْرِ عَنْ عُقْبَةً بُنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ شِفَاءٌ فَفِي شَرْطَةٍ مُحْجِمٍ أَوْ شَرْبَةٍ عَسَلٍ أَوْ كَيَّةٍ تُصِيبُ أَلْمًا وَأَنَا أَكُرَهُ الْكَيَّ وَلَا أُحِبَّهُ [احرحه ابويعلى هِفَاءٌ فَفِي شَرْطَةٍ مُحْجِمٍ أَوْ شَرْبَةٍ عَسَلٍ أَوْ كَيَّةٍ تُصِيبُ أَلْمًا وَأَنَا أَكْرَهُ الْكَيَّ وَلَا أُحِبَّهُ [احرحه ابويعلى ١٥٥].

(۱۷۳۸) حفرت عقبہ والنواسے مروی ہے کہ بی علیا نے ارشاد فرمایا اگر کسی چیز میں شفاء ہو سکتی ہے تو وہ تین چیزیں ہیں، سینگی

نگانے دالے کا آلہ، شہر کا ایک گھونٹ اورزخم کو داغناجس سے لکلیف پینچے ایکن جھے داغنا پندئیں ہے۔

( ١٧٤٤٩ ) حَدَّثَنَا عَلِى بَنُ إِشْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ أَنَّهُ اللَّهِ عَدَّثُهُ أَنَّهُ اللَّهِ عَدَّثُهُ أَنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَيْسَ مِنْ عَمَلِ يَوْمٍ إِلَّا وَهُوَ يُخْتَمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَيْسَ مِنْ عَمَلِ يَوْمٍ إِلَّا وَهُو يُخْتَمُ عَلَيْهِ فَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَيْسَ مِنْ عَمَلِ يَوْمٍ إِلَّا وَهُو يُخْتَمُ عَلَيْهِ فَلَا مَوْنَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَيْسَ مِنْ عَمَلِ يَوْمٍ إِلَّا وَهُو يُخْتَمُ عَلَيْهِ فَإِذَا مَوْضَ الْمُؤْمِنُ قَالَتُ الْمَلَاثِكَةُ يَا رَبَّنَا عَبُدُكَ فَلَانٌ قَدْ حَبَسْتَهُ فَيَقُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ الْحَتِمُوا لَهُ عَلَى مِنْ عَمَلِ عَرَّا وَجُلَّ الْحَتِمُوا لَهُ عَلَى مِنْ عَمَلِهِ حَتَى يَبْرَأَ أَوْ يَمُوتَ

### هي مُنالِمَ المَّرِينَ بل بِينِدِ مَرَّم اللهِ اللهِ مَرْم اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

(۱۷۳۷) حضرت عقبہ ٹاٹیئے ہے مروی ہے کہ نبی ٹالیٹانے فر مایا دن بھر کا کوئی عمل ایسانہیں ہے جس پرمہر نہ لگائی جاتی ہو، چنا نچیہ جب مسلمان بیار ہوتا ہے تو فرشتے بار گاہ خداوندی میں عرض کرتے ہیں کہ پروردگار! تونے فلاں بندے کوروک دیا ہے؟ اللہ تعالی فرما تا ہے کہ اس کے تندرست ہونے تک جیسے اعمال وہ کرتا ہے، ان کی مہر لگاتے جاؤ، یا پیر کہ وہ فوت ہوجائے۔

( ١٧٤٥ ) حَدَّثَنَا عَلِيَّ بُنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَلِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ آبِي يَقُولُ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَلَّمُوا كِتَابَ اللَّهِ وَتَعَاهَدُوهُ وَتَعَنُّوا بِهِ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَلَّمُوا كِتَابَ اللَّهِ وَتَعَاهَدُوهُ وَتَعَنُّوا بِهِ فَيَ الْمُعَلِي وَسَلَّمَ تَعَلَّمُوا كِتَابَ اللَّهِ وَتَعَاهَدُوهُ وَتَعَنُّوا بِهِ فَيَ الْمُعَلِي وَسَلَّمَ تَعَلَّمُوا كِتَابَ اللَّهِ وَتَعَاهَدُوهُ وَتَعَنُّوا بِهِ فَيَالًا مِنْ الْمُحَاضِ فِي الْعُقُلِ [صححه ابن حبان (١٩١). قال شعب: اسناده صحيح]. [انظر: ١٧٥٥، ١٧٤٩، ١٧٥٩].

(۱۷۵۰) حفرت عقبہ ڈاٹٹو ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله طالی خانے ارشاد فرمایا کتاب اللہ کاعلم حاصل کیا کرو، اسے مضبوطی سے تفامواور ترنم کے ساتھ اسے پڑھا کرو، اس ذات کی قتم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، بی قرآن باڑے میں بندھے ہوئے اونوں سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ نگل جاتا ہے۔

(١٧٤٥١) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو قَبِيلِ قَالَ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بُنَ عَامِرٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِى الْكِتَابَ وَاللَّبَنَ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا بَالُ اللَّبِ مَا بَالُ اللَّبِ قَالَ أَنَاسٌ يُحِبُّونَ اللَّبَنَ الْكَتَابِ قَالَ يَتَعَلَّمُهُ الْمُنَافِقُونَ ثُمَّ يُجَادِلُونَ بِهِ اللَّذِينَ آمَنُوا فَقِيلَ وَمَا بَالُ اللَّبِنِ قَالَ أَنَاسٌ يُحِبُّونَ اللَّبَنَ اللَّبَنَ اللَّبَنِ قَالَ أَنَاسٌ يُحِبُّونَ اللَّبَنَ اللَّبَنِ قَالَ أَنَاسٌ يُحِبُّونَ اللَّبَنَ اللَّبَنَ اللَّهِ مَا بَالُ اللَّبِنِ قَالَ أَنَاسٌ يُحِبُّونَ اللَّبَنَ اللَّهِ مَا بَالُ اللَّبِنِ قَالَ أَنَاسٌ يُحِبُّونَ اللَّبَنَ اللَّبَنِ اللَّهِ مَا بَالُ اللَّبِنِ قَالَ أَنَاسٌ يُحِبُّونَ اللَّبُنَ اللَّبَنَ اللَّهِ مَا بَالُ اللَّبِنِ قَالَ أَنَاسٌ يُحِبُّونَ اللَّبُنِ اللَّهُ مَا عَاتٍ وَيَتُوكُونَ الْجُمُعَاتِ [صححه الحاكم (٢٧٤/٢). قال شعيب: حسن]. [انظر:

(۱۷۵۱) حفرت عقبہ فائٹ سے مردی ہے کہ نبی ملیکیائے ارشاد فر مایا جھے اپنی امت کے متعلق کتاب اور دودھ سے خطرہ ہے، کسی نے پوچھایار سول اللہ! کتاب سے خطرے کا کیا مطلب؟ فر مایا کہ اسے منافقین سیکھیں گے اور اہل ایمان سے جھگڑا کریں گے، پھرکسی نے پوچھا کہ دودھ سے خطرے کا کیا مطلب؟ فر مایا کہ پھلوگ' دودھ' کو پیند کرتے ہوں گے اور اس کی وجہ سے جماعت سے نکل جا کیں گے اور جعد کی نمازیں چھوڑ دیا کریں گے۔

(١٧٤٥٢) حَدَّثَنَا حَسَنَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا كَعْبُ بْنُ عَلْقَمَةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةً عَنْ أَبِي الْمَحْيُو عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَفَّارَةُ النَّذُرِ كَفَّارَةُ النَّذُرِ كَفَّارَةُ النَّذُرِ كَفَّارَةُ الْيَدِينِ [داحع: ١٧٤٣٤]. (١٧٤٥٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ غَيْلانَ حَدَّثَنَا رِشْدِينُ حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ عَمْرِو الْمَعَافِرِيُّ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بُنُ زُرُعَةَ الْمَعَافِرِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ غَيْلانَ حَدَّثَنَا رِشْدِينُ حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ عَمْرِو الْمَعَافِرِيُّ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بُنُ زُرُعَةَ الْمَعَافِرِيُّ حَدَّثَنَا يَعْمِو يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تُجِيفُوا أَنْفُسَكُمْ بَعُدَ مَنْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تُجِيفُوا أَنْفُسَكُمْ بَعُدَ أَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تُجِيفُوا أَنْفُسَكُمْ بَعُدَ أَمْنَا قَالُوا وَمَا ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الدَّيْنُ [احرحه ابويعلى (١٧٣٩). قال شعب: حسن وهذا اسناد

# مُنالَا احْدُنْ فَالْ يَنْ اللَّهُ اللَّالْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ضعيف]. [انظر: ١٧٥٤٢].

(۱۷۳۵۳) حضرت عقبہ بن عامر ٹائٹڑ ہے مردی ہے کہ نبی اکرم ٹاٹٹٹٹ نے ارشاد فرمایا اپنے آپ کو پر امن ہونے کے بعد خطرے میں مبتلانہ کیا کرو،لوگوں نے یو جھایا رسول اللہ!وہ کیسے؟ فرمایا قرض لے کر۔

(۱۷۵۷) فالدین زید کہتے ہیں کہ حضرت عقبہ بن عامر ڈاٹٹؤ میرے یہاں تشریف لاتے تھا درفر ماتے تھے کہ ہمارے ساتھ چلو، تیراندازی کی مغلق کرتے ہیں، ایک دن میری طبیعت بوجل تھی تو انہوں نے فر مایا کہ میں نے نبی ملیلا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالی ایک تیر کی وجہ سے تین آ دمیوں کو جنت میں داخل فرمائے گا، ایک تو اسے بنانے والاجس نے اچھی نیت سے ساجہ کہ اللہ تعالی ہو، دوسرااس کا معاون اور تیسرااسے چلانے والا، لہذا تیراندازی بھی کیا کر واور گھڑ سواری بھی، اور میر سے نزد یک گھڑ سواری سے زیادہ تیراندازی بیندیدہ ہے، اور ہر وہ چیز جو انسان کو خفلت میں ڈال دے، وہ باطل ہے سوائے انسان کے تیر کمان میں، گھوڑ ہے کہ دکھی بھی اور اپنی بیوی کے ساتھ دل لگی میں مصروف ہونے کے، کہ یہ چیزیں برحق ہیں، اور جو شخص تیراندازی کافن سکھنے کے بعداسے بھلادے تو اس نے اپنے سکھانے والے کی ناشکری کی۔

( ١٧٤٥٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ مِشْرَحٍ بُنِ هَاعَانَ عَنُ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقُرَأُ بِالْمُعَوِّ ذَتَيْنِ فَإِنَّكَ لَنْ تَقُرَأَ بِمِثْلِهِمَا [انظر، ، ، ١٧٥].

(۱۷۳۵۵) حضرت عقبہ والنظامے مروی ہے کہ نبی ملائلانے مجھے ارشاد فر مایا معوذ غیس پڑھا کرو کیونکہ تم ان جیسی کوئی سورت نبیس پڑھوگے۔

( ١٧٤٥٦) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى قَالَ حَلَّثَنَا عَطَّافٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ جُهَيْنَةَ عَنْ عُبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ جُهَيْنَةَ عَنْ عُبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ جُهَيْنَةَ عَنْ عُبْدِى فَإِنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّهَا سَتَكُونُ عَلَيْكُمْ أَنِيمَّةً مِنْ بَعْدِى فَإِنْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالسَّجُودَ فَهِى لَكُمْ وَلَهُمْ وَإِنْ لَمْ يُصَلُّوا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا وَلَمْ يُتَمَّوا وَلَهُ يُتَمَّوا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا وَلَمْ يُتَمَّوا وَكُمْ وَعَلَيْهِمْ [انظر: ١٧٤٣٨].

## هي مُنالاً اَخْرِينَ بل بِيدِ مَرْم ﴾ ﴿ وَهُ هِ اللَّهِ مِنْ الشَّاعِيِّينِ ﴾ الشَّاعِيِّينِ الشَّاعِيِّينِ اللَّهُ الشَّاعِيِّينِ اللَّهُ السَّالُ الشَّاعِيِّينِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ السَّالُ الشَّاعِيِّينِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّاللَّاللَّلْمُ اللّ

(۱۷۴۵۱) حضرت عقبہ بن عامر ڈاٹھ سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیقا کو یہ فرمائے ہوئے سا ہے عنقریب میرے بعدتم پر پچھ حکران آئیں گے،اگروہ بروفت نماز پڑھیں اور رکوع و بچودکمل کریں تو وہ تمہارے اوران کے لئے باعث ثواب ہے،اوراگر وہ بروفت نماز نہ پڑھیں اور رکوع بچودکمل نہ کریں تو تمہیں اس کا ثواب مل جائے گا اوروہ ان پروبال ہوگا۔

(١٧٤٥٧) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِمِمَ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بُنُ الْفَضْلِ قَالَ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ عَنْ يَزِيدَ بُنِ آبِى حَبِيبٍ عَنْ مَرْثَدِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزَنِيِّ عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقُرَأُ الْآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فَإِنِّى أَعْطِيتُهُمَا مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ (احرحه ابويعلى (١٧٣٥). قال شعيب: صحيح لغيره] [انظر: ١٧٥٨].

(۱۷۳۵۷) حفرت عقبہ وٹائٹئے ہے مروی ہے کہ نبی ملینیانے مجھ سے فر مایا سور ہ بقر ہ کی آخری دوآ بیتیں پڑھا کرو، کیونکہ مجھے سے دونوں آبیتی عرش کے نیچے سے دی گئی ہیں۔

( ١٧٤٥٨) حَدَّثَنَا عَتَّابٌ يَغْنِى انْنَ زِبَادٍ حَدَّثَنَا عَنْدُ اللَّهِ يَغْنِى انْنَ الْمُبَارَكِ آخْبَوَنَا يَخْنَى بُنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنِى كَعْبُ بُنُ عَلْقَمَةَ آنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بُنَ شِمَاسَةَ يُحَدِّثُ عَنْ آبِى الْخَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بُنَ عَامِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كَفَّارَةُ النَّذُرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ [راحْع: ١٧٤٣٤].

( ۱۷ ۳۵۸) حضرت عقبہ ٹٹاٹیئے سے مروی ہے کہ میں نے جناب رسول اللّٰه عَلَیْتُیْم کو بیار شا دفر ماتے ہوئے سا ہے کہ نذر کا کفارہ بھی وہی ہے جوشم کا کفارہ ہے۔

( ١٧٤٥٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ الْحِفَافُ عَنُ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةً قَالَ ذَكَرَ آنَّ قَيْسًا الْجُذَامِيَّ حَدَّثَهُ عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ مَنْ النَّارِ وَالْحَرِجُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً فَهِيَ فِكَاكُهُ مِنْ النَّارِ والحرجُهُ الطيالسي ( ١٠٠٩) و ابويعلي ( ١٧٦٠) قال شعيب: صحيح لغيره اسناده ضعيف]. [انظر: ١٧٤٩]:

(۱۷۳۵۹) حضرت عقبہ ٹالٹیزے مروی ہے کہ نبی طائیانے ارشاد قرمایا جو محض کسی مسلمان غلام کو آزاد کرتا ہے، وہ اس کے لئے جہنم سے آزادی کا ذریعہ بن جائے گا۔

( ١٧٤٦ ) حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ قَالَ حَدَّثَنَا آبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثِنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ الْمِصْرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ النَّجِيبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عُفْبَةَ بْنُ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ يَقُولُ وَهُوَ عَلَى مِنْبَرِ مِصْرَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحِلُّ لِامْرِىءٍ يَبِيعُ عَلَى بَنْعِ أَجِيهِ حَتَّى يَذَرَهُ [انظر ما بعده].

(۱۷۳۷۰) حفرت عقبہ اللّٰ وَاللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَعرت مصرے منبرے ارشاً وفر مایا کہ میں نے جُناب رسول اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهِ مَعرت موسے سنا ہے کہ کسی مخف کے لئے این بھائی کی بھے پر بھے کرنا حلال نہیں ہے ،الا بیاکہ وہ چھوڑ دے۔

( ١٧٤٦١ ) حَدَّثَنَا يَغْقُوبُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ

## هي مُنالًا اَعَيْنَ السَّاكُ الشَّاعِيِّينَ ﴿ اللَّهِ مِنْ السَّاكُ الشَّاعِيِّينَ ﴾ الما يُحمد المستكر الشّاعِيِّين الله

شِمَاسَةَ النَّجِيبِيِّ عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرِ قَالَ سَمِغْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحِلُّ لِامْرِىءٍ مُسْلِمٍ يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتُرُكَ وَلَا يَبِيعُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ حَتَّى يَتُرُكَ [صححه مسلم (١٤١٤)]. [راجع ما بعده].

(۱۷۳۷) حضرت عقبہ ڈٹاٹٹئے سے مروی ہے کہ میں نے جناب رسول اللّہ تا گاؤی کے اپنے ہوئے سنا ہے کہ کی شخص کے لئے اپنے بھائی بیغامِ نکاح پرانچا منکاح بھیجنا حلال نہیں ہے تا آئکہ وہ اسے چھوڑ دے، اس طرح اس کی بھے پر بھے کرنا حلال نہیں ہے، الآب کہ وہ چھوڑ دے۔

( ١٧٤٦٢) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بُنُ أَبِي حَبِيبِ الْمِصْوِيُّ عَنْ مَوْتَلِدِ بُنِ عَبْسِ الْجُهَنِيُّ الْمُنْ رَبُدٍ الْأَنْصَارِيُّ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِصْرَ غَازِيًا وَكَانَ عُقْبَةُ بُنُ عَامِرٍ بْنِ عَبْسِ الْجُهَنِيُّ أَمَّرَهُ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ أَبِي سُفْيَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِصْرَ غَازِيًا وَكَانَ عُقْبَةُ بُنُ عَامِرٍ بْنِ عَبْسِ الْجُهَنِيُّ أَمَّرَهُ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ أَبِي سُفْيَانَ وَسَلَّمَ مِصْرَ غَازِيًا وَكَانَ عُقْبَةُ بُنُ عَامِرٍ بِالْمَغُوبِ فَلَمَّا صَلَّى قَامَ إِلْيهِ أَبُو أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ لَهُ يَا عُقْبَةُ أَهَكَذَا رَأَيْتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الْمُغْرِبِ أَمَا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الْمُغْرِبَ الْمَاسِمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الْمُغْرِبَ الْمَاسِمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الْمُغْرِبَ الْمَاسِمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الْمُغْرِبَ الْمَالَى اللَّهِ مَا لَمُ مُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصَنَّمُ هَذَا [صححه ابن حريمة (٣٣٩)، والحاكم (١/٠٩١) قال الألانى: حسن صحيح (ابو دَاود: ١١٤). قال شعيب: اسناده حسن]. [انظر: ٣٣٩١)، والحاكم (٢/٩٠) قال الألااني: حسن صحيح (ابو دَاود: ١٤١٤). قال شعيب: اسناده حسن]. [انظر: ٣٣٩١)، والحاكم (٣/٩١) وال ١٤٢٩).

(۱۲۲۲) مرقد بن عبداللہ برنی پُھٹے کہتے ہیں کہ ہارے یہاں مصر میں نی طیشا کے صحابی حصرت ابوابوب انصاری والتی جہاد

کے سلسلے میں تشریف لائے ، اس وقت حصرت امیر معاویہ والتی نے ہارا امیر حضرت عقبہ بن عامر جہنی والتی کو مقرر کیا ہوا تھا،
ایک دن حضرت عقبہ والتی کو نماز مغرب میں تا خیر ہوگئی ، نماز سے فراغت کے بعد حضرت ابوابوب والتی ان کے اور
فرمایا اے عقبہ اکیا آپ نے نبی طیشا کو نماز مغرب اس طرح پڑھتے ہوئے ویکھا ہے؟ کیا آپ نے نبی طیشا کو پہر مات ہوئے میں سنا کہ میری امت اس وقت تک خیر پر رہے گی جب تک وہ نماز مغرب کو ستاروں کے نکلنے تک مو خرنمیں کرے گی ؟ حضرت مقبہ والتی جواب دیا کہوں نے جواب دیا کہوں نہوں نے جواب دیا کہوں نہوں نے جواب دیا کہوں اور کی مسلم نہیں ، لیکن لوگ سے محسیں کے کہ شاید آپ نے نبی طیشا کو بھی اس طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔
اس طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

﴿ ١٧٤٦٣ ) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا بَكُرُ بْنُ سَوَادَةً عَنْ آبِي سَعِيدٍ جُعْثُلٍ الْقِتْبَانِيِّ عَنْ أَبِي تَمِيمٍ الْجَيْشَانِيِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ أُخْتَ عُقْبَةَ نَذَرَتُ فِي ابْنِ لَهَا لَتَحُجَّنَّ حَافِيةً بِغَيْرٍ حِمَارٍ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ

# منلا اَمْرُنْ بَل يَكِ مُوْمَ اللَّهُ اللّ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تَحُجُّ رَاكِبَةً مُخْتَمِرَةً وَلَتَصُمْ [راحع: ١٧٤٢٣].

(۱۷۳۷)عبداللہ بن مالک مُعَلَّلَا سے مروی ہے کہ حضرت عقبہ بن عامر ڈاٹٹو کی ہمشیرہ نے پیدل چل کر دو پٹہ اوڑ ھے بغیر جج کرنے کی منت مانی تھی ،حضرت عقبہ ڈاٹٹونے نبی علیاسے اس کے متعلق پوچھا تو نبی علیا نے فرما یا اللہ تعالی تمہاری بہن کی تختی کا کیا کرے گا؟اسے تھم دو کہ وہ دو پٹہ اوڑ ھے کرسوار ہوکر جائے ،اور تین روزے رکھ لے۔

( ١٧٤٦٤) حَدَّثَنَا حَسَنٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا كَعُبُ بْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ كَثِيرٍ مَوْلَى عُفْبَةَ بُنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ عَنْ عَنْ كَثِيرٍ مَوْلَى عُفْبَةَ بُنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ سَتَرَ مُؤْمِنًا كَانَ كَمَنْ أَحْيَا مَوْؤُدَةً مِنْ قَبْرِهَا عُولًا مَنْ سَتَرَ مُؤْمِنًا كَانَ كَمَنْ أَحْيَا مَوْؤُدَةً مِنْ قَبْرِهَا إِنظر بعده].

(۳۲۴ کا) حضرت عقبہ بن عامر ٹٹائٹڑ سے مروی ہے کہ نبی علیّا نے ارشا دفر مایا جو مخص کسی مسلمان کی پردہ پوثی کرے، وہ ایسے ہے جیسے اس نے کسی زندہ در گور کی ہوئی بجی کوئی زندگی عطاء کر دی ہو۔

( ١٧٤٦٥) حَذَّتُنَا حَسَنُ نُنُ مُوسَى وَمُوسَى بُنُ دَاوُدَ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا كَعْبُ بُنُ عَلْقَمَةَ عَنْ مَوْلَى لِعُقْبَةً بُنَ عَامِرٍ فَٱخْبَرْتُهُ أَنَّ لَنَا جِيرَانَا يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ قَالَ دَعْهُمْ ثُمَّ جَاءَةً فَقَالُ لَهُ كَثِيرٌ قَالَ لَقَيْمَةً عُنْ مَوْلَى لِعُقْبَةً وَيُحَلِّكَ دَعْهُمْ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَلَا أَدْعُو عَلَيْهِمُ الشَّرَطُ فَقَالَ عُقْبَةً وَيُحَلِّكَ دَعْهُمْ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مِنْ رَأَى عَوْرَةً فَسَتَرَهَا كَانَ كَمَنُ أَخْيَا مَوْؤُدةً مِنْ قَبْرِهَا [راجع ما قبله].

(۲۵ میر) حضرت عقبہ ڈاٹھٹا کے آزاد کردہ غلام ابوکٹیر کا کہنا ہے کہ ایک مرتبہ میں حضرت عقبہ بن عامر مٹاٹھٹا کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ ہمارے کچھ پڑدی شراب پیتے ہیں ، انہوں نے فر مایا کہ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو، پچھ عرصے بعدوہ دوبارہ آیا اور کہنے لگا کہ میں ان کے حال پر چھوڑ دو، کیونکہ اور کہنے لگا کہ میں ان کے حال پر چھوڑ دو، کیونکہ میں نے نبی طائی کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو محص کسی مسلمان کی پردہ پوٹی کرے، دہ ایسے ہے جیسے اس نے کسی زندہ در گور کی ہو۔ ہوئی بی کوئی زندگی عطاء کردی ہو۔

( ١٧٤٦٦) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا عَبُدُ الله بْنُ مُبَارَكٍ أَخْبَرَنا حَرْمَلَةُ بْنُ عِمْرَانَ أَنَّهُ سَمِعَ يَزِيدُ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ يُحَدِّثُ أَنَّ أَبَّا الْحَيْرِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَبُنُ النَّاسِ أَوْ قَالَ يَخْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ قَالَ يَزِيدُ وَكَانَ أَبُو الْحَيْرِ لَا يَعْدَلُهُ وَلَا يُخْطِئهُ يَوْمٌ إِلَّا تَصَدَّقَ فِيهِ بِشَيْءٍ وَلَوْ كَعْكَةً أَوْ بَصَلَةً أَوْ كَذَا

(۲۲۷۱) حضرت عقبہ اٹاٹنؤ سے مروی ہے کہ میں نے نبی طبیقا کو پیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے دن ہر شخص اپنے صد قے کے ساتے میں ہوگا، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان حساب کتاب اور فیصلہ شروع ہوجائے، راوی الوالخیر کے متعلق کہتے ہیں کہ وہ کوئی دن ایسانہیں جانے دیتے تھے جس میں کوئی چیز ' نخواہ پیٹھی روٹی یا پیاز ہی ہو' صدقہ نہ کرتے ہوں۔

### هي مُنِالِهِ اللهُ الشَّامِينِ مَرْم اللهُ الشَّامِينِ اللَّهُ اللَّهُ السَّالُ الشَّامِينِ اللَّهُ اللَّهُ المُّنالُ الشَّامِينِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّاللَّاللَّالِيلُولِ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّ اللَّاللَّالل

(١٧٤٦٧) حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا مُعَانُ بِنُ رِفَاعَةَ حَدَّثَنِي عَلِيٌّ بِنُ يَزِيلاَ عَنُ الْقَاسِمِ عَنُ آبِي الْمُامَةُ الْبَاهِلِيِّ عَنُ عُفْبَةَ بُنِ عَامِرٍ قَالَ لَقِيتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَابْتَدَأَتُهُ فَأَخَذُتُ بِيدِهِ قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا نَجَاةُ هَذَا الْكُمْ قَالَ يَعْجُهُ احْرُسُ لِسَانَكَ وَلْيَسَعُكَ بَيْتُكَ وَابْكِ عَلَى خَطِيئِتِكَ قَالَ ثُمَّ لَقِينِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَابْتَدَأَنِي فَأَخَذَ بِيدِى فَقَالَ يَا عُقْبَةُ بُنُ عَامِرٍ أَلَا أُعَلِّمُكَ خَيْرَ ثَلَاثِ سُورٍ أَنْزِلَتُ وَالْبُورِ وَالْفُرُقِانِ الْعَظِيمِ قَالَ قُلْتُ بَلَى جَعَلِنِي اللَّهُ فِدَاكَ قَالَ فَأَقُورُ أَنِي قُلْ هُو اللَّهُ فِي النَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالزَّبُورِ وَالْفُرُقِانِ الْعَظِيمِ قَالَ قُلْتُ بِلَى جَعَلِنِي اللَّهُ فِيدَاكَ قَالَ فَأَقُورُ أَنِي قُلْ هُو اللَّهُ فِي النَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالزَّبُورِ وَالْفُرُقِانِ الْعَظِيمِ قَالَ قُلْتُ بَلِى جَعَلِنِي اللَّهُ فِيدَاكَ قَالَ فَاقُورُ أَنِي قُلْ هُو اللَّهُ أَعُودُ بَوْنَ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ فِي النَّذُورَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالزَّبُورِ وَالْفُرُقِينِ الْعَظِيمِ قَالَ يَاعُفَبَهُ لَا تَنْسَاهُنَّ وَلَا يَعْفِي وَلَا اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْمُعْلَى وَاللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَابْتَدَأَتُهُ فَاخَذْتُ بِيلِهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ آخِيرُنِي بِفُواضِلِ الْأَعْمَالِ فَقَالَ يَا عُقْبَةً مُنْ ظَلَمَكَ وَعَلَى عَلَى عُلْمَ اللَّهُ الْمَعْلِي فَقَالَ يَا عُقْبَةً وَاللَّهُ الْمُعْتِى وَاعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَالْعَلَى وَاعْمُ لَا فَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْمُلْتُ وَاعْمُ عَلَى وَالْمُ الْمُلْكَ وَالْمَالِ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ وَلَوْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ وَالْمُلُولُ اللَّهُ الْمُلْتُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ ال

(۱۷۳۷) حضرت عقبہ ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میری ملاقات نبی علیا سے ہوئی تو میں نے آگے بڑھ کر نبی علیا کا دست مبارک تھام لیا اور عرض کیا یا رسول اللہ! مؤمن کی نجات کس طرح ہوگی؟ نبی علیا اے عقبہ! اپنی زبان کی حفاظت کرو، اپنے گھرکواینے لیے کافی سمجھو،اوراپنے گناہوں پرآ ہو بکاء کرو۔

پچھ عرصہ بعد دوبارہ ملاقات ہوئی، اس مرتبہ نبی الیکانے آگے بڑھ کرمیرا ہاتھ پکڑلیا اور فرمایا اے عقبہ بن عامر! کیا میں تنہیں تورات، زبور، انجیل اور قرآن کی تین سب سے بہتر سورتیں نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ جھے آپ پر نثار کرے، کیوں نہیں، چنانچہ نبی علیکانے جھے سورہ اخلاص، سورہ فلتی اور سورہ ناس پڑھائیں اور فرمایا عقبہ! انہیں مت بھلانا اور کوئی رات ایسی نہ گذارنا جس میں بیسورتیں نہ پڑھو، چنانچہ میں نے اس وقت سے انہیں بھی بھو لئے نہیں دیا، اور کوئی رات انہیں پڑھے بغیر نہیں گذاری۔

پھی عرصے بعد پھر طلاقات ہوئی تو میں نے آگے بڑھ کرنبی علیہ کا دست مبارک تھام لیا اور عرض کیا یارسول اللہ! مجھے سب سے افضل اعمال کے بارے بتاہیے؟ نبی علیہ نے فرما یا عقبہ! رشتہ تو ژنے والے سے رشتہ جوڑو، بھروم رکھنے والے کوعطاء کرو، اور ظالم سے درگذراوراع اخل کرو۔

( ۱۷٤٦٨) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ بُنِ جَابِرٍ عَنْ آبِي سَلَّامٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ بُنِ جَابِرٍ عَنْ آبِي سَلَّامٍ عَنْ خَرَجَ بِي خَالِدِ بُنِ زَيْدٍ الْآنُصَارِيِّ قَالَ كُنْتُ مَعَ عُقْبَةَ بَنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ وَكَانَ رَجُلًا يُبِحِبُّ الرَّمْيَ إِذَا خَرَجَ خَرَجَ بِي مَعْدُ فَدَعَانِي يَوْمًا فَٱبْطَأْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ تَعَالَ أَقُولُ لَكَ مَا قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا حَدَّثَنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُدْخِلُ بِالسَّهُمِ الْوَاحِدِ ثَلَائَةً نَفَرٍ حَدَّثَنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُدْخِلُ بِالسَّهُمِ الْوَاحِدِ ثَلَاثَةً نَفَرٍ

## هي مُنالِهُ المَّرِينَ بل يَنْ سَرِّم الْهُ هِلْ المُنْ الشَّامِيِّين اللهُ المُنْ الشَّامِيِّين اللهُ

الْجَنَّةَ صَانِعَهُ الْمُحْتَسِبَ فِي صَنَعْتِهِ الْخَيْرَ وَالرَّامِيَ بِهِ وَمُنْبِلَهُ وَقَالَ ارْمُوا وَارْكَبُوا وَلَأَنْ تَرْمُوا أَحَبُّ إِلَىّ مِنْ أَنْ تَرْكَبُوا وَلَيْسَ مِنْ اللَّهُوِ إِلَّا ثَلَاثٌ تَأْدِيبُ الرَّجُلِ فَرَسَهُ وَمُلَاعَبَتُهُ امْزَآتَهُ وَرَمْيُهُ بِقَوْسِهِ وَمَنْ تَرَكَ الرَّمْيَ بَعْدَمَا عُلِّمَهُ رَغْيَةً عَنْهُ فَإِنَّهَا نِعْمَةٌ تَرَكَهَا [راجع: ٤٥٤٧].

(۲۸۸) خالد بن زید کہتے ہیں کہ حضرت عقبہ بن عامر نگاٹی میرے یہاں تشریف لاتے تھے اور فر ماتے تھے کہ ہمارے ساتھ چلو، تیراندازی کی مشق کرتے ہیں ، ایک دن میری طبیعت بوجسل تھی تو انہوں نے فر مایا کہ ہیں نے نبی علیہ اور فر ماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک تیری وجہ سے تین آ دمیوں کو جنت میں داخل فر مائے گا، ایک تو اسے بنانے والا جس نے اچھی نیت سے مائے ہو، دوسرااس کا معاون اور تیسرااسے چلانے والا ، لہٰذا تیراندازی بھی کیا کر واور گھڑ سواری بھی ، اور میر بے زود کی گھڑ سواری بھی ، اور میر بے زود کی گھڑ سواری سے زیادہ تیراندازی لیندیدہ ہے ، اور ہروہ چیز جو انسان کو خفلت میں ڈال دے، وہ باطل ہے سوائے انسان کے تیر کمان میں ، گھوڑ ہے کی دکھیے چیزیں برحق ہیں ، اور جو خفس کمان میں ، گھوڑ ہے کی دکھیے چیزیں برحق ہیں ، اور جو خفس تیراندازی کافن سیکھنے کے بعدا سے بھلا دے تو اس نے اپنے سکھانے والے کی ناشکری کی۔

( ١٧٤٦٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ عَبُدِ رَبِّهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بُنُ مُسْلِمٍ عَنْ اَبُنِ جَابِرٍ عَنْ آبِي سَلَّامٍ عَنْ خَالِدِ بُنِ زَيْدٍ عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ عُلِّمَ الرَّمْى ثُمَّ تَرَكَّهُ بَعُدَمًا عُلَّمَهُ فَهِى نِعُمَةٌ كَفَرَهَا [راحع: ٤٥٤٧٤].

(۲۹ م) کا) حضرت عقبہ بن عامر ڈلائٹ ہے مروی ہے کہ نبی طایعہ نے ارشا دفر مایا جو خص تیراندازی کافن سکھنے کے بعدا ہے بھلا دے تواس نے اس نعت سکھانے والے کی ناشکری کی۔

( ۱۷٤٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنُ يَخْيَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنُ زَيْدِ بُنِ سَلَّامٍ عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ زَيْدِ الْأَزْرَقِ قَالَ كَانَ عُقْبَةُ بُنُ عَامِرٍ الْجُهَنِيُّ يَخُرُجُ فَيَرْمِي كُلَّ يَوْمٍ وَكَانَ يَسُتَبْعُهُ فَكَأَنَّهُ كَاذَ أَنُ يَمَلَّ فَقَالَ أَلَا أُخْبِرُكَ بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَلَى قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُدُخِلُ بِمَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَلَى قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُدُخِلُ بِالسَّهُمِ الْوَاحِدِ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ الْجَنَّةَ صَاحِبَهُ الَّذِى يَحْتَسِبُ فِي صَنْعَتِهِ الْخَيْرُ وَالَّذِى يُحَقِّرُ بِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالَ ارْمُوا وَارْكَبُوا وَإِنْ تَرَمُوا خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَرْكَبُوا وَقَالَ كُلُّ شَيْءٍ يَلُهُو بِهِ وَالَّذِى يَرْمُوا وَأَنْ تَرَمُوا خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَرْكَبُوا وَقَالَ كُلُّ شَيْءٍ يَلُهُو بِهِ وَاللَّذِى يَرْمُوا وَالْ كَنُو اللَّهُ وَقَالَ الرَّمُوا وَارْكَبُوا وَإِنْ تَرَمُوا خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَرْكَبُوا وَقَالَ كُلُّ شَيْءٍ يَلُهُو بِهِ وَاللَّذِى يَرْمُوا وَقَالَ الْمُوا وَالْكُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَقَالَ اللَّهِ وَقَالَ الرَّهُ وَقَالَ الْوَلَاقُ وَقَلْ اللَّهُ وَقَالَ الْوَلَاقُ مَالِكُولُ وَقَالَ الْمُعْرِقُ فَلَقُولُهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَقَالَ اللَّهُ وَقَالَ اللَّهُ وَقَالَ اللَّهُ وَقَالَ اللَّهُ وَقُلْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَوْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَوْ اللَّهُ وَلَوْلُولُولُ وَلَا مُعْتَلَ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّه

(۱۷۴۷) خالدین زید کہتے ہیں کہ حضرت عقبہ بن عامر فائن میرے یہاں تشریف لاتے تھے اور فرماتے تھے کہ ہمارے ساتھ

## هي مُنلها مَنْ رَضِيل مِينَةِ مَنْ مُن اللَّهَ مِينَا مَنْ رَضِيل مِينَةِ مَنْ مُن اللَّهُ مِينَانُ الشَّاعِينين ﴿ اللَّهُ مُن اللَّهُ السَّاكُ الشَّاعِينِينَ ﴾

چوہ تیراندازی کی مثن کرتے ہیں ، ایک دن میری طبیعت بوجمل تھی تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی علیہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک تیر کی وجہ سے تین آ دمیوں کو جنت میں داخل فرمائے گا ، ایک تو اسے بنانے والا جس نے اچھی نیت سے اسے بنایا ہو ، دوسرااس کا معاون اور تیسرااسے چلانے والا ، لہذا تیراندازی بھی کیا کر واور گھڑ سواری بھی ، اور میر بے نزد کی گھڑ سواری سے زیادہ تیراندازی پیندیدہ ہے ، اور ہروہ چیز جو انسان کو غفلت میں ڈال دے ، وہ باطل ہے سوائے انسان کے تیر کمان میں ، گھوڑ ہے کی دیکھ بھال میں اور اپنی بیوی کے ساتھ دل گئی میں مصروف ہونے کے ، کہ میہ چیزیں برحق ہیں ، اور جو خض تیراندازی کافن سکھنے کے بعد اسے بھلا دے تو اس نے اسینہ سکھانے والے کی ناشکری کی۔

( ١٧٤٧١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ آبِي سَلَّامٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَزْرَقِ أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ عَامٍ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُدْخِلُ بِالسَّهُمِ الْوَاحِدِ ثَلَاثَةً الْجَنَّةَ فَذَكَرَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُدُخِلُ بِالسَّهُمِ الْوَاحِدِ ثَلَاثَةً الْجَنَّةَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ آراحع: ١٧٤٣٣].

(اکام) گذشته حدیث اس دوسری سندے بھی مردی ہے۔

(۱۷٤۷٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِى ابْنَ آبِى خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَائِذٍ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ قَالَ انْطَلَقَ عُقْبَةُ بُنُ عَامِرٍ الْجُهَنِيُّ إِلَى الْمَسْجِدِ الْكُقْصَى لِيُصَلِّى فِيهِ فَاتَبَعَهُ نَاسٌ فَقَالَ مَا جَاءَ بِكُمْ قَالُوا صُحْبَتُكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخْبَبُنَا أَنْ نَسِيرَ مَعَكَ وَنُسَلِّمَ عَلَيْكَ قَالَ انْزِلُوا فَصَلُّوا فَصَلُّوا فَصَلُّوا مَعُهُ فَقَالَ حِينَ سَلَّمَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ فَنَزَلُوا فَصَلَّى وَصَلَّوْا مَعَهُ فَقَالَ حِينَ سَلَّمَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَلْقَى اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ لَا يُشُولُ بِهِ شَيْئًا لَمْ يَتَنَدَّ بِدَمٍ حَرَامٍ إِلَّا ذَخَلَ مِنْ أَيِّ أَبُوابِ الْجَنَّةِ شَاءَ [قال البوصيرى: يَلْقَى اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ لَا يُشُولُ بِهِ شَيْئًا لَمْ يَتَنَدَّ بِدَمٍ حَرَامٍ إِلَّا ذَخَلَ مِنْ أَيِّ أَبُوابِ الْجَنَّةِ شَاءَ [قال البوصيرى: السماده صحيح، ان كان عبد الرحمن سمع من عقبة فقد قبل ان روايته عنه مرسلة. قال الألباني، صحيح (ابن ماحة:

(۱۷۲۲) عبدالرحمان بن عائذ میشانه کیتے ہیں کہ ایک مرجہ حضرت عقبہ بن عامر وٹائٹو مجدافقیٰ بین نماز پڑھنے کے لئے روانہ ہوئے تا کی جو بوجھی تو انہوں نے بتایا کہ آپ نے چونکہ ہوئے تو بچھانوگ ان کے پیچھے ہو لئے ، حضرت عقبہ وٹائٹونے ان سے ساتھ چلنا چاہتے ہیں اور آپ کوسلام کرنے کے لئے آئے ہیں، نمیشیٹی کا شرف پایا ہے، اس لئے ہم آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں اور آپ کوسلام کرنے کے لئے آئے ہیں، حضرت عقبہ وٹائٹونے فرمایا کہ ہیں پراتر واور نماز پڑھو، چنا نچسب نے اثر کر نماز پڑھی، سلام پھیرنے کے بعد انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی ملیا کہ میں نے نبی ملیا کہ میں نے بویندہ بھی اللہ تعالی سے اس حال بیں ملاقات کرے کہ اس کے ساتھ کی کوشر کے خون سے رنگین کیے ہوئے نہ ہو، اسے اجازت ہوگی کہ جنت کے جس درواز سے شریک نہ شہرا تا ہواور اپنے ہاتھوں کو کسی کے خون سے رنگین کیے ہوئے نہ ہو، اسے اجازت ہوگی کہ جنت کے جس درواز سے جا ہے، اس میں داخل ہوجائے۔

( ١٧٤٧٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمْ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا كُفُبُ بْنُ عَلْقَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ

هي مُنالهَ اَمَرُونَ بل يَنِيْ مَتْوَم كِي هِي ١٩١ كِي هِي ١٩١ كِي هُمَنالُ الشَّامِيِّين كِي

الرَّحْمَنِ بْنَ شِمَاسَةَ يَقُولُ أَتَيْنَا أَبَا الْحَيْرِ فَقَالَ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا النَّذُرُ يَمِينٌ كَفَّارَتُهَا كَفَّارَةُ الْيَمِينِ [راجع: ١٧٤٣٤].

(۱۷۲۳) حضرت عقبہ ڈٹاٹھ سے مروی ہے کہ میں نے جناب رسول الله مگانی کی پیارٹنا وفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ نذر کا گفارہ بھی وہی ہے جوشم کا کفارہ ہے۔

( ١٧٤٧٤) حَدَّثَنَا هَاشُمٌ حَدَّثَنَا لَيْتٌ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بُنُ آبِي حَبِيبٍ عَنْ آبِي عِمْرَانَ أَسُلَمَ عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ رَاكِبٌ فَوَضَعْتُ يَدَىَّ عَلَى قَدَمَيْهِ فَقُلْتُ أَقُرِ بُنِي مِنْ أَنَّهُ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو رَاكِبٌ فَوَضَعْتُ يَدَىَّ عَلَى قَدَمَيْهِ فَقُلْتُ أَقُر بُنِي مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو رَاكِبٌ فَوَضَعْتُ يَدَى عَلَى قَدَمَيْهِ فَقُلْتُ أَقُر بُنِي مِنْ اللَّهِ عَنْ وَجَلَّ مِنْ قُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ [قال الألباني: صحيح سُورَةِ يُوسُفَ فَقَالَ لَنْ تَقُرَأَ شَيْئًا ٱبْلَغَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ قُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ [قال الألباني: صحيح (النسائي: ١٥٥/ ٢ ، و ٢٥٤/ ٢)]. [راجع: ١٥٥٧ ].

(۷۷۲) حضرت عقبہ والنوسے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی طابقا کے پیچھے چلا، نبی طابقا سوار تھے، میں نے آپ طابھی اکم مبارک قدموں پر ہاتھ رکھ کرعرض کیا کہ مجھے سورہ یوسف پڑھا دیجے، نبی طابقا نے فرمایا اللہ کے نزدیکتم سورہ فلق سے زیادہ بلغ کوئی سورت نہ پڑھو گے۔

(۵۷/۵) حفرت عقبہ ڈاٹھؤے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ کی خدمت میں کہیں سے سفیدرنگ کا ایک فچر ہدیہ میں آیا،
نبی علیہ اس پرسوار ہوئے اور حفرت عقبہ ڈاٹھؤا سے ہا تکنے گئے، نبی علیہ نے ان سے فر مایا پڑھو، انہوں نے عرض کیا یارسول اللہ!
کیا پڑھوں؟ نبی طلیہ نے فر مایا سور و علق پڑھو، چنا نبچہ انہوں نے نبی علیہ کے سامنے اسے پڑھ دیا، تا ہم نبی علیہ سمجھ گئے کہ میں
اس سے بہت زیادہ فوش نہیں ہوا، چنا نبچ فر مایا شاید بیٹر ہیں کم معلوم ہورہ بی ہو؟ تم سور و فلق سے زیادہ بلیخ کوئی سورت نماز میں نہ پڑھو گئے۔
نہ پڑھو گے۔

( ١٧٤٧٦) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ وهَاشِمٌ قَالَا حَدَّثَنَا لَيْتٌ حَدَّثِينِي يَزِيدُ بْنُ آبِي حَبِيبٍ عَنْ آبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّهُ قَالَ أُهْدِىَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُّوجٌ حَرِيرٍ فَلَبِسَهُ ثُمَّ صَلَّى فِيهِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَزَعَهُ نَزْعًا عَنِيفًا شَدِيدًا كَالْكَارِهِ لَهُ ثُمَّ قَالَ لَا يَنْبَغِى هَذَا لِلْمُتَّقِينَ [راجع: ٢٥٤١]. هي مُنالِمًا اَعْدُرَيْ بَلِي مِنْ مِنْ الشَّامِيِّين ﴾ ١٩٢ ﴿ مُنالِمًا اَعْدُرِيْ بِالشَّامِيِّين ﴾

(۲۷۲۱) حضرت عقبہ بن عامر رفائق سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیظا کی خدمت میں کہیں سے ایک رکیٹی جوڑا مدید میں آیا، نبی علیظانے اس پہن کر جمیں مغرب کی نماز پڑھائی، نماز سے فارغ موکر نبی علیظانے اسے بے چینی سے اتارا اور فر مایا متقبوں کے لئے بدلباس شایان شان نہیں ہے۔

(۱۷٤۷۷) حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بُنُ سَعْدٍ حَدَّثَنِى يَزِيدُ بُنُ آبِي حَبِيبٍ عَنُ آبِي الْخَيْرِ عَنُ عُقْمَةً بُنِ عَامِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوُمًا فَصَلَّى عَلَى آهُلِ أُحُدٍ صَلَاتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ إِنِّى فَرَطُ لَكُمْ وَإِنِّى شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ وَإِنِّى وَاللَّهِ لَا أَنْظُرُ إِلَى الْمَوْضِ آلَا وَإِنِّى قَدْ الْمَرْضِ إِنِّى وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ آنُ تُشُوكُوا بَعْدِى وَلَكِنِّى أَعْضِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْلَّرْضِ أَوْ مَفَاتِيحَ الْأَرْضِ إِنِّى وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ آنُ تُشُوكُوا بَعْدِى وَلَكِنِّى أَعْضَاتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْلَرْضِ أَوْ مَفَاتِيحَ الْأَرْضِ إِنِّى وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ آنُ تُشُوكُوا بَعْدِى وَلَكِنِّى أَنْ عَلَيْكُمْ أَنْ تُنَافَسُوا فِيهَا [صححه البحارى (١٣٤٤)، ومسلم (٢٩٦٦)، وابن حبان (١٩٩٩)]. [انظر: أخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا [صححه البحارى (١٣٤٤)، ومسلم (٢٩٦٦)، وابن حبان (١٧٩٩)]. [انظر:

(۷۷۷) حضرت عقبہ ڈٹائٹا ہے مردی ہے کہ ایک مرتبہ ٹی ملیٹا کطے اور اہل احدی قبروں پر پہنچ کرنماز جنازہ پڑھی ، پھروالیس آ کرمنبر پر رونق افروز ہوئے اور فر مایا میں تبہاراا نظار کروں گا اور میں تبہارے لیے گوائی دوں گا ، بخدا میں اس وقت بھی اپنے حوش کود کیے رہا ہوں ، یا در کھوا مجھے زمین کے تزانوں کی چابیاں دی گئی ہیں ، بخدا! مجھے تمہارے متعلق بیا ندیشنہیں ہے کہ میرے چھھے تم شرک کرنے لگوگے ، بلکہ مجھے بیاندیشہ ہے کہ تم دنیا میں منہمک ہوکرا یک دوسرے سے مسابقت کرنے لگو گے۔

( ١٧٤٧٨) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ أَخْبَرَنَا لَيْكُ حَدَّثَنِى يَزِيدُ بُنُ أَبِى حَبِيبٍ عَنْ أَبِى الْحَيْرِ عَنْ عُفْبَةَ بُنِ عَامِرٍ أَنَّهُ قَالَ قُلْنَا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكَ تَبْعَثْنَا فَنَنْزِلُ بِقَوْمٍ لَا يَقُرُونَا فَمَا تَرَى فِي ذَلِكَ فَقَالَ لَنَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَزَلُتُمْ بِقَوْمٍ فَأَمَرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِى لِلطَّيْفِ فَاقْبَلُوا وَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الطَّيْفِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَزَلُتُمْ بِقَوْمٍ فَأَمَرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِى لِلطَّيْفِ فَاقْبَلُوا وَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الطَّيْفِ اللَّذِي يَنْبَغِى لَهُمْ [صححه البحارى (٢٤٦١)، ومسلم (١٧٢٧)، وابن حبان (٢٨٨٨)].

(۸۷۸) حضرت عقبہ ڈٹائڈے مردی ہے کہ ایک مرتبہ ہم نے بارگا و نبوت میں عرض کیا کہ بعض اوقات آپ ہمیں کہیں جیجے ہیں، ہم ایک قوم کے پاس چینچتے ہیں جو ہماری مہمان نوازی نہیں کرتی تو اس سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ نبی ملیٹھ نے فر مایا اگرتم کسی قوم میں مہمان بن کر جا و اور وہ لوگ اس چیز کا تھم دے دیں جوا کیے مہمان کے لئے مناسب حال ہوتی ہے تو اسے قبول کرتم کسی قوم ایسانہ کریں تو تم خودان سے مہمان کا مناسب حق وصول کر تکتے ہو۔

(۱۷٤۷۹) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا لَيْثُ بُنُ سَعُدٍ حَدَّثَنِى يَزِيدٌ بَنُ آبِي حَبِيبٍ عَنُ أَبِي الْحَيْوِ عَنْ عُفْبَةَ بَنِ عَامِرٍ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعُطَاهُ عَنَمًا فَقَسَمَهَا عَلَى آصُحَابِهِ صَحَايَا فَبَقِى عَتُودٌ مِنْهَا فَلَكُوهُ وَسُلَا فَلَكُوهُ مِنْهَا فَلَكُوهُ لَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ صَبِّح بِهِ [صححه البحاري (۲۳۰۰) ومسلم (۱۹۲۵) وابن حان (۸۹۸ه)] لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ صَبِّح بِهِ [صححه البحاري (۲۳۰۰) ومسلم (۱۹۲۵) وابن حان (۸۹۸ه)] (۲۳۰ مَرْتُ عَبْدُ رَبِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ صَبِّح بِهِ إلَيْهِ مِنْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ صَبِّح بِهِ إلَيْهِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ صَبِّح بِهِ إلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُ صَبِّع بِهِ إلَيْهِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُ صَبِّع بِهِ إلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالُ صَبِّع بِهِ إلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالُ صَبِّع بِهِ إلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُ صَبِّع بِهِ إلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلَم فَقَالُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَم وَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالُ صَلَّى عَبْدُ اللَّهُ مِنْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلْمَ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَقُلُلُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى عَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّ

### هي مُنافاً اَخْرِينَ بل مِينِهِ مَتْحِم كُولُ الشَّامِيِّين لَيْ الشَّامِيِّين لَيْ الشَّامِيِّين لَيْ

مير عصص من چهاه كاليك بچه آيا بين نے نبى اليھا سے اس كے تعلق قربانى كا تكم پو پچا تو نبى اليھا نے فرمايا تم اس كى قربانى كراؤ ۔ ( ١٧٤٨ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ أَخْبَرَنَا لَيْتُ حَدَّثِنِى يَزِيدُ بُنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنُ أَبِي الْحَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ إِيَّاكُمُ وَالدُّحُولَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَادِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَ أَيْتَ الْحَمْوَ قَالَ الْحَمْوُ الْمَوْتُ [صححه البحارى (٢٣٢٥)، ومسلم (٢١٧٢)]. [انظر: ٢٧٥٣١].

(۱۷۲۸۰) حضرت عقبہ والنظام مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا عور توں کے پاس جانے سے اپنے آپ کو بچاؤ ، ایک انصاری نے یو چھایار سول اللہ او یورکا کیا تھم ہے؟ فر مایا دیور تو موت ہے۔

(١٧٤٨١) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا يَحْمَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ الضَّمْرِى آلَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الرُّعَيْنَى يُحَدِّثُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِى آخْبَرَهُ أَنَّ أُخْتَهُ نَذَرَتُ أَنْ تَمْشِى حَافِيةً غَيْرَ مُخْتَمِرَةٍ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُقْبَةُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُرْ أُخْتَكَ فَلُتَرْكَبُ وَلْتَخْتَمِرُ وَلْتَصُمْ ثَلَاثَةَ آيَامٍ [راحع: ١٧٤٢٣]

(۱۷۴۸۱) عبداللہ بن مالک پیکھٹا ہے مروی ہے کہ حفرت عقبہ بن عامر مثاثنا کی ہمشیرہ نے پیدل چل کر دو پٹہ اوڑ ھے بغیر جج لرنے کی منت مانی تھی ،حضرت عقبہ وٹائٹٹانے نبی ملیکا ہے اس کے متعلق پوچھاتو نبی ملیکانے فرمایا اللہ تعالی تمہاری بہن کی تحق کا لیا کرے گا؟اسے تھم دو کہ دو دو پٹہ اوڑ ھاکر سوار ہو کر جائے ،اور تین روزے رکھلے۔

(۱۷٤۸۲) حَدَّثَنَا سُویُدُ بُنُ عَمْرِو الْکُلْیِیُ وَیُونُسُ قَالاً حَدَّثَنَا اَبَانُ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عُفْبَةَ بُنِ عَامِرِ آنَّ لَيْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا وَإِذَا بَاعَ مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا قَالَ آبِى وَقَالَ يُونُسُ وَإِذَا بَاعَ الرَّجُلُ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ [احرحه الطبراني في الكبير (۹۰۹) اسناده ضعيف] مِنْهُمَا قَالَ آبِي وَقَالَ يُونُسُ وَإِذَا بَاعَ الرَّجُلُ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ [احرحه الطبراني في الكبير (۹۰۹) اسناده ضعيف] مِنْهُمَا قَالَ آبِي وَقَالَ يُونُسُ وَإِذَا بَاعَ الرَّجُلُ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ [احرحه الطبراني في الكبير (۹۰۹) اسناده ضعيف] مَنْهُمَا قَالَ آبِي وَقَالَ يُونُسُ وَإِذَا بَاعَ الرَّجُلُ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ [احرحه الطبراني في الكبير (۹۰۹) اسناده ضعيف] من الكبير (۱۷۸۲) حضرت عقب ثالثَة المناد من المناد من المناد والمن المناد والمناد والمن المناد والمناد والمن

( ۱۷٤٨٢) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ صَالِحِ حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بُنُ الْحَارِثِ عَنُ الْقَاسِمِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى مُعَاوِيَةَ بُنِ آبِى سُفْيَانَ عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرِ قَالَ كُنْتُ الْقُودُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاقَتُهُ قَالَ مَوْلَى مُعَاوِيةَ بُنِ آبِى سُفْيَانَ عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرِ قَالَ كُنْتُ الْقُودُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاقَتُهُ قَالَ فَعَلَّمَنِى قُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ وَقُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ وَقُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ فَلَمْ يَرَنِى أَعْ مُعْدِبُتُ بِهِمَا فَلَمَّا نَوْلَ الصَّبْحَ فَقَرا بِهِمَا ثُمَّ قَالَ لِى كَيْفَ رَأَيْتَ يَا عُقْبَةُ [راجع: ٢٩١]. الْفُلْقِ فَلَمْ يَرَنِى أَعْ بِبُنُ عِلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا فَلَمَّا نَوْلَ الصَّبْحَ فَقَرا بِهِمَا ثُمَّ قَالَ لِى كَيْفَ رَأَيْتَ يَا عُقْبَةُ [راجع: ٢٩٤١]. الْفُلْقِ فَلَمْ يَرَنِى أَعْ جَبْتُ بِهِمَا فَلَمَّا نَوْلَ الصَّبْحَ فَقَرا بِهِمَا ثُمَّ قَالَ لِى كَيْفَ رَأَيْتَ يَا عُقْبَةُ [راجع: ٢٩٤]. الْفُلْقِ فَلَمْ يَرَنِى أَعْرِبُ مِنْ عَلَمْ وَلَا السَّنْ عَلَى مُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَقَ الْعَلَى الْ

## هي مُنالِمَ اَحْدُرُ مِنْ لِي مِنْ مِنْ مِنْ الشَّامِيِّينِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّمِلْمِ الللّلْمِلْمُ الللللَّلْمِ الللَّلْمِي اللللَّمِ الللَّمِ اللَّهِ اللل

رسول الله! چنا نچیه نبی علیظانے مجھے سورۂ فلق اور سورۂ ناس پڑھا تمیں ، پھر نماز کھڑی ہوئی ، نبی علیظا آ گے بڑھ گئے اور نماز فجر میں یہی دونوں سورتیں پڑھیں، پھرمیرے پاس سے گذرتے ہوئے فر مایا اے عقبہ! تم کیا سمجھے؟ (بید دنوں سورتیں سوتے وقت بھی پڑھا کرواور بیدار ہوکر بھی پڑھا کرو)۔

( ١٧٤٨٤ ) حَلَّثَنَا هَارُونُ حَلَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ صَلُّوا فِي مَرَّابِضِ الْغَنَمِ وَلَا تُصَلُّوا فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ أَوْ مَبَارِكِ الْإِبِلِ [انظر بعده].

(۱۷۳۸) حضرت آبو ہر رہ ڈاٹٹڑ سے مروی ہے کہ نبی علیظانے ارشا وفر مایا بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ لیا کرو الیکن اوٹٹوں کے باڑے میں نماز نہ پڑھا کرو۔

( ١٧٤٨٥ ) و قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ يَحْمَى بُنِ آبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُقْمَةً بْنِ عَامِرٍ الْحُهَنِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ [راحع ما قبله]

(۸۵ کا) گذشته حدیث ای دوسری سند سے حضرت عقبہ ڈٹاٹٹڑ سے بھی مردی ہے۔

(١٧٤٨٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِي حَبِيبٍ و حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ الصَّحَّاكِ بُنِ مَخْلَدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزِينِي عَنْ عُفْبَةً بُنِ مَخْلَدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزِينِي عَنْ عُفْبَةً بُنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ أُهْدِى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرُّوجُ حَرِيرٍ فَلَبِسَهُ فَصَلَّى فِيهِ بِالنَّاسِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ أُهْدِى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرُّوجُ حَرِيرٍ فَلَبِسَهُ فَصَلَّى فِيهِ بِالنَّاسِ الْمُغُرِّبَ فَلَمَّا سَلَّمَ مِنْ صَلَاتِهِ نَزَعَهُ نَزْعًا عَنِيفًا ثُمَّ ٱلْقَاهُ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ لَبِسْتَهُ وَصَلَّيْتَ فِيهِ قَالَ إِنَّ هَذَا لَا يَسُتِهُ وَصَلَّيْتَ فِيهِ قَالَ إِنَّ هَذَا لَا يَسُولَ اللَّهِ قَدْ لَبِسْتَهُ وَصَلَّيْتَ فِيهِ قَالَ إِنَّ هَذَا لَا يَسُعِى لِلْمُتَّقِينَ [راجع: ٢٧٤٢٥].

(۱۷۳۸۲) حضرت عقبہ بن عامر ڈلٹنٹا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ کی خدمت میں کہیں سے ایک ریشی جوڑ اہدیہ میں آیا، نبی علیہ نے اس پہن کر ہمیں مغرب کی نماز پڑھائی ،نماز سے فارغ ہو کر نبی علیہ نے اسے بے چینی سے اتارا اور فر مایا متقبوں کے لئے بہل س شایان شان نہیں ہے۔

( ١٧٤٨٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِى حَبِيبٍ عَنْ عَبُدِ الرَّحُمَنِ بُنِ شِمَاسَةَ قَالَ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بُنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَدُخُلُ صَاحِبُ مَكُس الْجَنَّةَ يَعْنِى الْمُشَّازَ [راحع: ٢٧٤٣٦].

(۱۷۲۸۷) حضرت عقبہ ڈاٹھی سے مروی ہے کہ میں نے نبی طابقہ کو پیفر ماتے ہوئے سا ہے کیکس وصول کرنے میں ظلم کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔

( ١٧٤٨٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ بُنِ أَبِي حَازِمِ عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُنْزِلَ عَلَىَّ آيَاتٌ لَمْ أَرَ مِثْلُهُنَّ الْمُعَوِّذَتَيْنِ ثُمَّ قَرَأَهُمَا [راحع: ١٧٤٣٢]

# 

(۱۷۴۸۸) حضرت عقبہ دلائٹا سے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشاد فر مایا بھھ پر دوالین سورتیں نازل ہوئی ہیں کہ ان جیسی کوئی سورٹ نہیں ہے۔ مرادمعو ذخین ہے۔

( ١٧٤٨٩) حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيبٍ عَنْ أَبِى الْحَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ جَاءً رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أُمِّى مَاتَتُ وَإِنِّى أُرِيدُ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهَا قَالَ أَمَرَتُكَ قَالَ لَا قَالَ فَلَا تَفْعَلُ [انظر: ١٧٥٧٣: ١٧٥٧، ١٧٥٧].

(۱۷۴۸۹) حضرت عقبہ رفائظ سے مروی ہے کہ ایک آ دمی نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے اور میں ان کی طرف سے کچھ صدقہ کرنا چاہتا ہوں؟ نبی علیہ نے اس سے پوچھا کہ کیا انہوں نے تہہیں اس کا حکم ویا تھا؟ اس نے جواب دیانہیں، نبی علیہ نے فرمایا تو پھرنہ کرو۔

( ١٧٤٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ قَيْسِ الْجُدَّامِيِّ عَنْ عُفْبَةَ بُنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ آغَتَقَ رَقَبَةً مُسُلِمَةً فَهِيَ فِذَاؤُهُ مِنْ النَّارِ [راحع: ٥٥٤ ١]

(۱۷۹۰) حضرت عقبہ ٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ ٹبی ملیکا نے ارشا دفر ما یا جو مضم کسی مسلمان غلام کوآ زاد کرتا ہے، وہ اس کے لئے جہنم سے آزادی کاذر بعد بن جائے گا۔

( ١٧٤٩١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنُ قَتَادَةً عَنُ الْحَسَنِ عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُهُدَةُ الرَّقِيقِ أَرْبَعُ لَيَالٍ قَالَ قَتَادَةُ وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ يَقُولُونَ ثَلَاثُ لِيَالٍ [انظر: ١٧٥١، ١٧٥١] (١٣٩١) حضرت عقبه اللَّئَا سے مردی ہے کہ جناب رسول اللَّمَالِيَّةُ إِنْ ارشاد فرايا غلام کی ذمه داری جاردن تک رہتی ہے ۔

( ١٧٤٩٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا مِشْرَحٌ قَالَ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّ مَيِّتٍ يُخْتَمُ عَلَى عَمَلِهِ إِلَّا الْمُرَابِطَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّهُ يُجْرَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّ مَيِّتٍ يُخْتَمُ عَلَى عَمَلِهِ إِلَّا الْمُرَابِطَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّهُ يُجْرَى لَكُونُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ فَإِنَّهُ يَعْتَ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَمَلِهِ حَتَّى يُبْعَثُ [احرجه الدارمي (٢٤٣٠). قال شعب: صحيح لغيره وهذا اسناد حسن]. [انظر:

TP3V1, 140A1, 140A13"

(۱۷۹۲) حضرت عقبہ خاتئے سے مروی ہے کہ میں نے جناب رسول الله طالقی کو پیفر ماتے ہوئے سناہے کہ ہرمیت کے نامہ عمل پر مہر لگا ذی جاتی ہے ،سوائے اس شخص کے جو راہ خدا میں اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں دوبارہ زندہ ہونے تک ثواب لکھا جاتا رہے گا۔

( ١٧٤٩٣ ) حَدَّثْنَا قُتُنِبَةً قَالَ فِيهِ وَيُؤَمَّنُ مِنْ فَتَّانِ الْقَبْرِ [راحع ما قبله].

(١٧٩٣) گذشته صديث تنيه سے بھي مروى ہے اوراس ميں بياضا فہ بھي ہے كماسے قبر كے امتحان سے محفوظ ركھا جائے گا۔ (١٧٤٩٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ أَظُنَّهُ عَنْ مِشْرَحٍ عَنْ عُقْبَةً بْنِ عَامِرٍ أَنَّ

### هي مُنلَا اَفُهُن فِي الشَّاعِين اللَّهِ مِن اللَّهُ اللَّ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نِعُمَ آهُلُ الْيَبْتِ آبُو عَبْدِ اللَّهِ وَأُمُّ عَبْدِ اللَّهِ وَعَبْدُ اللَّهِ

(۱۷۳۹۳) حضرت عقبہ ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیکا نے ارشاد فر مایا بہترین اہل خانہ ابوعبداللہ، ام عبداللہ اورعبداللہ (ابن مسعود ڈٹاٹٹو) ہیں۔

( ١٧٤٩٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا قَبَاثُ بْنُ رَزِينِ الْلَّخُمِيُّ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ رَبَاحِ اللَّخْمِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ عَلْقَ بْنَ رَبَاحِ اللَّخْمِيَّ يَقُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرِ الْجُهَنِيَّ يَقُولُ كُنَّا جُلُوسًا فِي الْمَسْجِدِ نَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَذَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمَ عَلَيْنًا فَوَدَوْنَا عَلَيْهِ السَّكَامَ ثُمَّ قَالَ تَعَلَّمُوا كِتَابَ اللَّهِ وَاقْتَنُوهُ قَالَ وَحَسِبْتُهُ قَالَ وَتَعَنَّوا بِهِ فَوَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَهُو أَضَدُّ تَفَلَّتًا مِنْ الْمُخَاضِ مِنْ الْمُقُلِ [راحع: ٥٠٤٥].

(۱۷۳۹۵) حفزت عقبہ ٹاٹٹو کے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ معجد میں بیٹھے قر آن کریم کی تلاوت کرر ہے تھے کہ ٹی علیلا ہمارے پاس تشریف لے آئے ،اور ہمیں سلام کیا ،ہم نے جواب دیا ، پھر جناب رسول الله تائی کی کے ارشاد فر مایا کتاب الله کاعلم حاصل کیا کرو ،اے مغبوطی ہے تھا مواور ترنم کے ساتھ اسے پڑھا کرو ،اس ذات کی قتم جس کے دست قدرت ہیں محمد (مثل تیکی) جان ہے ، یہ قرآن باڑے میں بندھے ہوئے اونٹوں ہے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ نکل جاتا ہے۔

( ١٧٤٩٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ وهَاشِمْ حَدَّثَنَا لَيْتُ عَنْ يَزِيدَ بُنِ آبِي حَبِيبٍ عَنْ آبِي الْحَيْرِ مَرْثَلِد بُنِ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزَنِيِّ عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ الْجُهِنِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ آحَقَ الشَّرُوطِ أَنْ تُوَفُّوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلُتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ [راحع: ٢٧٤٣]

(۱۷۳۹۲) حفرت عقبہ ٹالٹوئے سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ تالٹوئی کے ارشاد فرمایا تمام شرائط میں پورا کیے جانے کی سب ے زیادہ جن داروہ شرط ہے جس کے ذریعے تم اپنے لیے عورتوں کی شرمگاہ کو حلال کرتے ہو۔

( ١٧٤٩٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي النَّوبَ حَدَّثِنِي زُهْرَةُ بْنُ مَعْبَدٍ عَنْ ابْنِ عَمِّ لَهُ أَخِي أَبِيهِ النَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّا فَأَخْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ رَفَعَ نَظَرَهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّا فَأَخْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ رَفَعَ نَظَرَهُ إِلَى اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَيَحَتُ لَهُ ثَمَانِيَةً إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ أَشُهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَيَحَتُ لَهُ ثَمَانِيَةً إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ أَشُهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَيَحَتُ لَهُ ثَمَانِيَةً إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ أَشُهِدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَيَحَتُ لَهُ ثَمَانِيةً أَبُولُ اللهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى مِنْ الْجَعْبَ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى السَّمَاءِ فَقَالَ أَشُهُدُ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَلْهُ وَاللَّالَةُ وَالَهُ اللَّهُ عَلَى مُنَ أَيْهَا شَاءَ [قال الألباني: ضعيف (ابو داود: ١٧٠). قال شعيب: صحيح دود ((ثم

( ١٧٤٩٨) حَدَّثَنَا ٱبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةٌ حَدَّثَنَا مِشْرَحُ بْنُ هَاعَانَ ٱبُو مُصْعَبِ الْمَعَافِرِيُّ قَالَ

# هي مُنالِهَ امْرَانَ بل بيني مترقم كي هي ١٩٧ كي ١٩٧ هي منالُ الشَّامِيِّين كيه

سَمِعْتُ عُقْبَةَ بُنَ عَامِرٍ يَقُولُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ٱفُضَّلَتُ سُورَةُ الْحَجِّ عَلَى سَائِرِ الْقُرْآنِ بِسَجُدَتَيْنِ قَالَ نَعَمُ فَمَنْ لَمْ يَسُجُدُهُمَا فَلَا يَقُرَأُهُمَا [انظر: ٤٧ ٥٧٠]:

(۱۷۳۹۸) حفرت عقبہ و اللہ اس میں دو ہے کہ ایک مرتبہ میں نے بار گاور سالت میں عرض کیایا رسول اللہ اس کیا پورے قرآن میں سورہ جے ہی کی بیفضیلت ہے کہ اس میں دو سجدے ہیں؟ نبی طلیہ انے فر مایا ہاں! اور جو شخص بید دونوں سجدے نہیں کرتا گویا اس نے بیسورت پڑھی ہی نہیں۔

( ۱۷٤۹٩) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا مِشُرَحٌ قَالَ سَمِعْتُ عُفَبَةَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوُ أَنَّ الْقُرْآنَ جُعِلَ فِي إِهَابٍ ثُمَّ أَلْقِي فِي النَّارِ مَا احْتَرَقَ [انظر: ٤٤ ١٧٥، ٥٦ ١٥٥]. اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوُ أَنَّ الْقُرْآنَ جُعِلَ فِي إِهَابٍ ثُمَّ أَلْقِي فِي النَّارِ مَا احْتَرَقَ [انظر: ٤٤ ١٧٥، ٥٥ م ١٥٥]. اللَّهُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ أَنَّ الْقُورِ آنَ كُومِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ أَنَّ الْقُورِ آنَ كُومِ عَلَى إِلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ أَنَّ الْقُورِ آنَ جُعِلَ فِي إِهَابٍ ثُمَّ أَلْقِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ أَنَّ الْقُورِ آنَ جُعِلَ فِي إِهَا إِلَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِي عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّه

( ١٧٥٠٠) حَدَّثُنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا مِشُرَحٌ قَالَ سَمِعُتُ عُقْبَةَ بُنَ عَامِرٍ يَقُولُ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْرَأُ قُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ فَإِنَّكَ لَا تَقُرُ أَ بِمِثْلِهِمَا [راحع: ٢٧٥٥٠]. اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْرَأُ قُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ فَإِنَّكَ لَا تَقُر أُ بِمِثْلِهِمَا [راحع: ٢٧٥٥]. (١٥٥٥) حضرت عقب النَّاسُ مَع وَتَي بِرُهَا كُوكُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَي عَلَيْهِ فَي عَلَيْهِ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ مَا كُوكُ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَلْ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا لَا عَلَيْهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَلْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

(١٧٥٠١) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ابُنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا مِشْرَحٌ عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُثُو مُنَافِقِي أُمَّتِي قُرَّاؤُهَا [انظر: ٢٥٥٤٥، ٢٤٥١].

(١٥٥١) حضرت عقبه التَّفَّت مروى بكه جناب رسول الله كَالْيَّمَ فَي ارشاو فرما يا ميرى امت كَاكُرُ منافقين قراء مول كـ و (١٧٥٠) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيةً بُنُ صَالِحٍ عَنُ بَحِيرِ بُنِ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بُنِ مَعْدَانَ عَنْ كَثِيرِ بُنِ مُوَّةً وَالْمُسِدُّ عَنْ عُقْبَةً بُنِ عَامِرٍ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَاهِرُ بِالْقُرْآنِ كَالْجَاهِرِ بِالصَّدَقَةِ وَالْمُسِدُّ بِالْقُرْآنِ كَالْمُسِرِّ بِالصَّدَقَةِ وَالْمُسِدُ بِالْقُرْآنِ كَالْمُسِرِّ بِالصَّدَقَةِ [انظر: ١٧٥٨، ٢٥٩٤].

(۱۷۵۰۲) حَفرت عَقبه فَالْمُوَّاتِ مَروى ہے كہ جناب رسول الله فَالْمُؤَلِّمُ فِي ارشاد فرما يا بلندا واز سے قرآن پڑھنے والا علانيہ مدقد كرنے والے كى طرح ہے۔ مدقد كرنے والے كى طرح ہے اور آہت آ واز سے قرآن و پڑھنے والا خفيہ طور پر صدقہ كرنے والے كى طرح ہے۔ (۱۷۵،۳) قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ قَالُ آبِي كَانَ حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ حَافِظًا وَكَانَ يُحَدِّثُنَا وَكَانَ يَعِيْطُ كَتَبْتُ عَنْهُ أَنَا وَيَحْدَى بْنُ مَعِين

(۱۷۵۰۳) امام احمد مُنَّهَ الله فرماتے ہیں کہ حماد بن خالد حافظ الحدیث تھے، وہ ہمیں حدیث بھی پڑھاتے تھے اور درزی کا کام بھی کرتے تھے، میں نے اور یکیٰ بن معین نے ان سے حدیثیں کھی ہیں۔

# 

(١٧٥.٤) حَدَّثَنَا هَاشِمْ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْحَمِيدِ حَدَّثَنَا شَهْرُ بُنُ حَوْشَبٍ قَالَ سَمِغْتُ رَجُلٌ يُحَدِّدُ عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ رَجُلٍ يَمُوتُ حِينَ يَمُوتُ وَفِى قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ اللَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ رَجُلٍ يَمُوتُ حِينَ يَمُوتُ وَفِى قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ كِبُرٍ تَحِلُّ لَهُ الْجَنَّةُ أَنْ يَرِيحَ رِيحَهَا وَلَا يَرَاهَا فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ يُقَالُ لَهُ أَبُو رَيُحَانَةَ وَاللَّهِ يَا رَسُولُ اللَّهِ مَنْ كَبُر اللَّهِ إِنِّى لَلَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ ذَاكَ الْكِبُرُ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ وَلَكِنَّ الْكِبُر مَنْ سَفِهَ الْحَقَّ وَخَلَّ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ وَلَكِنَّ الْكِبُر مَنْ سَفِهَ الْحَقَ وَخَلَّ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ وَلَكِنَّ الْكِبُر مَنْ سَفِهَ الْحَقَّ وَجَلَّ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ وَلَكِنَّ الْكِبُر مَنْ سَفِهَ الْحَقَّ وَجَلَّ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ وَلَكِنَّ الْكِبُر مَنْ سَفِهَ الْحَقَّ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ ذَاكَ الْكِبُرُ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْمُعَالَ وَلَكِنَّ الْكِبُر مَنْ سَفِهَ الْحَقَ

(۱۷۵۰) حضرت عقبہ بن عامر ڈائٹؤے مروی ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ بی علیا کو پرفر ماتے ہوئے سنا کہ مرتے وقت جس مخص کے ول میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبیر ہوتو اس کے لئے جنت کی خوشبوطلال ہے اور نہ بی وہ اسے دکھے سکے گا، ایک قریش آ دی '' جس کا نام ابور بھانہ' تھا، نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں خوبصورتی کو پہند کرتا ہوں اور میں اس بات کو پہند کرتا ہوں اور میں اس بات کو پہند کرتا ہوں کہ میری سواری کا کوڑ ااور جوتے کا تسم عمد وہ وہ (کیا ہے بھی تکبر ہے؟) نبی علیا نے فر مایا ہے تکبر نہیں ہے، اللہ تعالی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پہند فر ما تا ہے ، تکبر ہے کہ انسان جی بات کو قبول نہ کرے اور اپنی نظروں میں لوگوں کو حقیر سمجھے۔

( ١٧٥٠٥) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا آبُو عَوَانَةٌ عَنُ بَيَانِ عَنُ قَيْسِ بْنِ آبِي حَازِمٍ حَدَّثَنَا عُقْبَةً بْنُ عَامِرِ الْجُهَنِيُّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آلَمُ تَوَ آيَاتٍ أُنْزِلْنَ اللَّيْلَةَ لَمْ يُرَ آوْ لَا يُرَى مِثْلَهُنَّ الْمُعَوِّذَتَيْنِ [راجع: ٢٥٥٢].

(۱۷۵۰۵) حضرت عقبہ رہا تھا ہے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فر مایا آج رات مجھ پر دوسور تیں نازل ہو کی ہیں ،ان جیسی کو کی سورت نہیں ہے۔مرادمعو ذخین ہے۔

( ١٧٥.٦) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنُ أَبِي عُشَّانَةَ عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَعْجَبُ مِنْ الشَّابِ لَيْسَتُ لَهُ صَبُوةٌ [احرحه ابويعلى (١٧٤٩). قال شعيب: حسن لغيرة].

(۱۷۵۰۲) حضرت عقبہ والنظ سے مروی ہے کہ نبی ملیلا نے ارشاد فر مایا اللہ تعالیٰ اس نوجوان سے خوش ہوتا ہے جس میں جوانی کی نادانی نہیں ہوتی۔

( wo.v ) حَدَّثَنَا قُعْيَبَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ أَبِي عُشَّانَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلُ خَصْمَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جَارَانِ [احرحه الطبراني في الكبير (٢٥٨). قال شعيب: حسن]

(۱۷۵۰۷) حضرت عقبہ ڈلائٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے ارشاد فر مایا قیامت کے دن سب سے پہلے پیش ہونے والے دو فریق پروی ہوں گے۔

( ١٧٥.٨ ) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ أَبِي عُشَّانَةَ عَنْ عُقْبَةً بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

# هي مُنالِهَ امَّهُ بَيْ سَرْمُ كَرُّهُ الشَّامِيِّينَ لَيْ الشَّامِيِّينَ لَيْكُ الشَّامِيِّينَ لَيْكُ

وَسَلَّمَ لَا تُكُرِهُوا الْبَنَاتِ فَإِنَّهُنَّ الْمُؤْنِسَاتُ الْعَالِيَاتُ [اخرجه الطبراني في الكبير (٥٦٨). اسناده ضعيق. واورده ابن الحوزي في العلل المتناهية].

( ١٧٥.٩ ) حَدَّثَنَا الْحَكُمُ بُنُ نَافِع حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ عَنْ ضَمْضَمِ بُنِ زُرْعَةَ عَنْ شُرَيْحِ بُنِ عُبَيْدٍ (١٧٥.٩ ) حَدَّثَنَا الْحَكُمُ بُنُ نَافِع حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ عَنْ ضَمْضَمِ بُنِ زُرْعَةَ عَنْ شُريُحِ بُنِ عُبَيْدٍ الْحَضُرَمِيِّ عَمَّنُ حَدَّثَهُ عَنْ عُفْهَ بَنِ عَامِرٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أَوَّلَ عَظْمٍ مِنْ الْحَضُرَمِيِّ عَمَّنُ حَدَّثَهُ عَنْ عُلَى الْأَفُواهِ فَخُدُّهُ مِنْ الرِّجُلِ الشَّمَالِ [احرجه الطبراني في الكبير (٩٢١). قال الشِمَانِ يَتَكَلَّمُ يَوْمَ يُخْتَمُ عَلَى الْأَفُواهِ فَخُدُّهُ مِنْ الرِّجُلِ الشَّمَالِ [احرجه الطبراني في الكبير (٩٢١). قال شعيب: حسن لغيره دون: ((من الشمال))]

(9 • 9 × 1) حضرت عقبہ رہا تھا سے مروی ہے کہ نبی علیہ انسان کے ارشا وفر مایا جس دن منہ پر مہر لگا دی جائے گی توسب سے پہلے انسان کے جسم کی جوہڈی بولے گی ، وہ اس کی بائیس ران ہوگی۔

( ١٧٥١ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ آخْبَرَهُ آنَ يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْد اللَّهِ بْنَ مَالِكٍ آخْبَرَهُ آنَّ عُفْبَةَ بْنَ عَامِرٍ آخْبَرَهُ آنَّهُ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ آخْبَرَهُ آنَّ عُفْبَةَ بْنَ عَامِرٍ آخْبَرَهُ آنَّهُ سَأَلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أُخْتٍ لَهُ نَذَرَتْ آنُ تَمْشِى حَافِيَةً غَيْرَ مُخْتَمِرَةٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أُخْتٍ لَهُ نَذَرَتْ آنُ تَمْشِى حَافِيَةً غَيْرَ مُخْتَمِرَةٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَاثَةَ آيَّامٍ [راحع: ١٧٤٢٣].

(۱۵۱۰)عبداللہ بن مالک مُنظیہ سے مروی ہے کہ حضرت عقبہ بن عامر ڈٹاٹٹؤ کی ہمشیرہ نے پیدل چل کر دوپیہ اوڑ ھے بغیر مج کرنے کی منت مانی تھی ،حضرت عقبہ دٹاٹٹؤنے نبی طینیا سے اس کے متعلق پوچھا تو نبی طینیا نے فر مایا اللہ تعالی تمہاری بہن کی تخق کا کیا کرے گا؟اسے تھم دو کہ وہ دوپیٹہ اوڑ ھے کرسوار ہوکر جائے ،اور تین روزے رکھلے۔

(١٧٥١١) حَدَّثَنَا وَكِيغٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرِ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ مَرُثَلِدِ بْنِ عَبُدِ اللَّهِ الْيَزَنِيِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوَقَى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ [راجع: ١٧٤٣].

(۱۷۵۱) حضرت عقبہ ڈٹاٹٹا ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰہ ٹاٹٹٹی ہے ارشا دفر مایا تمام شرا نظ میں پورا کیے جانے کی سب سے \* زیادہ تن داروہ شرط ہے جس کے ذریعے تم اینے لیے مورتوں کی شرعگاہ کو حلال کرتے ہو۔

( ١٧٥١٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مُوسَى بُنِ عَلِيٌ عَنْ آبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بُنَ عَامِ الْجُهَنِيَّ يَقُولُ ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ يَنْهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُصَلِّى فِيهِنَّ أَوْ أَنْ نَقْبُرُ فِيهِنَّ مَوْتَانَا حِينَ تَطُلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً يَنْهَانَا رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُصَلِّى فِيهِنَّ أَوْ أَنْ نَقْبُرُ فِيهِنَّ مَوْتَانَا حِينَ تَطُلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَعْرُبُ [صححه حَتَّى تَغُرُب [صححه مسلم (٨٣١)، وابن حبان (٤١٥)]. [انظر: ١٧٥١٧].

### هي مُنالُهُ المَّرُانُ بل يَنْ مَرْمُ الشَّامِينِ مَنْ الشَّامِينِين ﴾ مُنالُهُ الشَّامِينِين ﴾ مُنالُهُ الشَّامِينِين ﴾

(۱۷۵۱۲) حضرت عقبہ ڈٹائٹؤ سے مروی ہے کہ تین اوقات ہیں جن میں نماز پڑھنے یا مردوں کوقبر میں فن کرنے سے نبی علیشا ہمیں منع فر مایا کرتے تھے، ① سورج طلوع ہوتے وقت، یہاں تک کہ وہ بلند ہو جائے ۞ زوال کے وقت، یہاں تک کہ سورج ڈھل جائے ۞ غروب آفتاب کے وقت، یہاں تک کہ وہ غروب ہوجائے۔

(١٧٥١٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا ابُنُ أَبِي خَالِدٍ عَنُ قَيْسٍ عَنْ عُقْبَةً بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُنْزِلَتُ عَلَىَّ آيَاتٌ لَمْ يُرَ مِثْلُهُنَّ أَوْ لَمْ نَرَ مِثْلَهُنَّ يَعْنِى الْمُعَوِّذَتَيْنِ [راجع: ٢٧٥٥٢].

(۱۷۵۱۳) حفرت عقبہ بڑا تھا سے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشادفر مایا آج رات مجھ پردوسورتیں نازل ہوئی ہیں، ان جیسی کوئی سورت نہیں ہے۔ مرادمعوذ تین ہے۔

( ١٧٥١٤ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ حَلَّثَنَا مُوسَى بُنُ عَلِيٍّ عَنُ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بُنَ عَامِرٍ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمُ عَرَفَةَ وَيَوْمُ النَّغْرِ وَأَيَّامُ النَّشْرِيقِ عِيدُنَا أَهْلَ الْإِسْلَامِ وَهُنَّ أَيَّامُ أَكُلٍ وَشُرُبِ [صححه ابن عَلَيْه وَسَلَّمَ يَوْمُ عَرَفَةَ وَيَوْمُ النَّغْرِ وَأَيَّامُ النَّشْرِيقِ عِيدُنَا أَهْلَ الْإِسْلَامِ وَهُنَّ أَيَّامُ أَكُلٍ وَشُرُبِ [صححه ابن عليه در ٢١٠١]، والحاكم (٢٤٢١)، قال الرمذي حسن صحح قال الألباني صحيح در ابو داود: ٢٤١٩)، الترمذي: ٧٧٣، النسائي: ٢٥/١)]. [انظر: ١٧٥١].

(۱۷۵۱۳) حضرت عقبہ رہائی کا دن) اور مالی کے اسٹا دفر مایا یوم عرفہ، دس ذی الحجہ (قربانی کا دن) اور ایام تشریق ہم مسلمانوں کی عید کے دن ہیں ،اور کھانے پینے کے دن ہیں۔

( ١٧٥١٥ ) حُدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنُ أُسَامَةً بُنِ زَيْدٍ عَنُ مُعَادِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ خُبَيْبٍ عَنُ الْمُسَيَّبِ عَنُ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ قَالَ سَٱلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ الْجَذَعِ فَقَالَ ضَعِّ بِهِ لَا بَأْسَ بِهِ [صححه ابن حبان (٤ . ٩ ه). قال شعيب: اسناده حسن].

(۱۷۵۱۵) حضرت عقبہ ڈاٹھنا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے نبی طائیں سے چھ ماہ کے بیچے کے متعلق قربانی کا تھم پوچھا تو نبی علیہ انے فرمایاتم اس کی قربانی کرلوکوئی حرج نہیں۔

(١٧٥١٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنُ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَائِدٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَقِي اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ لَا يُشُوكُ بِهِ شَيْنًا لَمْ يَتَنَدَّ بِلَمْ حَرَامٍ دُخُلَ الْجَنَّةَ [راحع: ١٧٤٧] صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَقِي اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ لَا يُشُوكُ بِهِ شَيْنًا لَمْ يَتَنَدَّ بِلَمْ حَرَامٍ دُخُلَ الْجَنَةَ [راحع: ١٧٤٧] صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى قَالَ عَلَيْهِ عَلَى قَالَ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَي

( ١٧٥١٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِئٌ قَالَ سَمِعْتُ مُوسَى بُنَ عَلِيٍّ بُنِ رَبَاحِ اللَّخْمِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بُنَ عَامِرٍ يَقُولُ ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلَّىَ فِيهِنَّ

## هي مُنالِهَ آخَةِ رَخِيلِ يَنْ مِنْ الشَّاعِيِّينِ اللَّهِ مِنْ الشَّاعِيِّينِ لَهِ اللَّهِ مِنْ الشَّاعِيِّينِ لَهِ

وَأَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا حِينَ تَطُلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ وَعِنْدَ قَائِمِ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ وَإِنْ فَقُبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا حِينَ تَطُلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ وَعِنْدَ قَائِمِ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ وَحِينَ تَطَنَيَّفُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغُرُبَ [رانح: ١٧٥١].

(۱۷۵۷) حضرت عقبہ رٹائٹٹ سے مروی ہے کہ تین اوقات ہیں جن میں نماز پڑھنے بامردوں کوقبر میں فن کرنے سے نبی علیا ا ہمیں منع فر مایا کرتے تھے، ① سورج طلوع ہوتے وقت، یہاں تک کہ وہ بلند ہو جائے ۞ زوال کے وقت، یہاں تک کہ سورج ذھل جائے ۞ غروبیآ فآب کے وقت، یہاں تک کہ وہ غروب ہوجائے۔

( ١٧٥١٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا مُوسَى يَغْنِى ابْنَ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ يَوْمَ النَّحْرِ وَيَوْمَ عَرَفَةَ وَأَيَّامَ النَّشُرِيقِ هُنَّ عِيدُنَا أَهُلَ الْإِسُلَامِ وَهُنَّ أَيَّامُ أَكُلٍ وَشُرْبٍ [راجع: ١٧٥١٤]

(۱۷۵۱۸) حضرت عقبہ ہٹاٹیؤے مروی ہے کہ نبی اکرم ٹاٹیٹیئے نے ارشاد فرمایا یوم عرفد، دیں ڈی الحجہ ( قربانی کا دن ) اور ایام تشریق ہم سلمانوں کی عید کے دن ہیں،اور کھانے بینے کے دن ہیں۔

( ١٧٥١٩ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عُقْبَةً بَنِ عَامِرٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُهْدَةُ الرَّقِيقِ ثَلَاثٌ [راحع: ١٧٤٩١].

(١٧٥١) حَفْرِت عَقب الله الله الله عَلَيْهِ عَلَيْنَ عَمُوى مِهِ كَ جَنَابِ رسول الله الله عَلَيْهِ الشَّكَا الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ وَمَدَارَى تَيْن دَن تَك رَبِّ يَ مِهِ ١٧٥٢.) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عُقْبَةً بُنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ عُهْدَةً الرَّقِيقِ ثَلَائَةً أَيَّامٍ [راحع: ١٧٤٩١]

(۱۷۵۲۰) حفرت عقبہ ٹاٹھئے سے مروی ہے کہ جنا برسول الله تَاکُلَیْمُ نے ارشاد فرمایا علام کی ذمہ داری تین دن تک رہتی ہے۔ (۱۷۵۲۱) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَرَّاقِ وَابْنُ بَكُو ِ قَالَا أَنَا ابْنُ جُورَيْجِ أَخْبَونِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ

ٱخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا الْخَيْرِ حَلَّقَهُ عَنْ عُفْبَةً بُنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ آنَّهُ قَالَ إِنَّ أُخْتِى نَلَرَتُ أَنْ تَمْشِى إِلَى بَيْتِ اللَّهِ عُزَّ وَجَلَّ فَأَمَرَتْنِى أَنْ أَسْتَفْتِى لَهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَفْتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِتَمْشِ وَلْتَرْكُبُ قَالَ وَكَانَ أَبُو الْخَيْرِ لَا يُفَارِقُ عُقْبَةَ [صححه البحارى (١٨٦٦) ومسلم (١٦٤٤)].

[انظر: ۲۲ ۱۷۵].

(۱۷۵۲۱) ابوالخیر میشد سے مروی ہے کہ حضرت عقبہ بن عامر ڈاٹٹو کی ہمشیرہ نے پیدل چل کر حج کرنے کی منت مانی تھی ، حضرت عقبہ دائٹو نے بیال جاتے۔ حضرت عقبہ دائٹو نے بیالیا ہے تھے دوکہ وہ سوار ہوکر جائے۔

(١٧٥٢٢) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ أَنَّ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ أَخْبَرَهُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ [راجع ما قبله].

# هُ مُنالًا اَحْدُن بُل يَئِيدُ مَرْمُ كُون بُل مِئِيدُ مِرْمُ كُون الشّامِيّين ﴿ وَهُ لَا مُعَالِمُ الشّامِيّين ﴿ وَهُ لَا مُنالًا الشّامِيّين ﴿ وَهُ لَا مُنالًا الشّامِيّين ﴾

(۱۷۵۲۲) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ٧٥٥٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَغِنى ابْنَ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِى يَزِيدُ بْنُ آبِى خَبِبِ عَنْ مَرْفَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزَنِيِّ عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُهَنِيِّ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ طَلَعَ رَاكِبَانِ فَلَمَّا رَآهُمَا قَالَ كِنْدِيَّانِ مَذْحِجِيَّانِ حَتَّى أَتَيَاهُ فَإِذَا رِجَالٌ مِنْ مَذْحِجِ قَالَ فَلَنَا إِلَيْهِ أَحَدُهُمَا لِبُبَايِعَهُ وَاللَّهِ أَحَدُهُمَا لِبُبَايِعَهُ قَالَ فَلَمَّا أَخَذَ بِيدِهِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ مَنْ رَآكَ فَآمَنَ بِكَ وَصَدَّقَكَ وَاتَّبُعَكَ مَاذَا لَهُ قَالَ طُوبَى لَهُ قَالَ فَامَنَ بِكَ وَصَدَّقَكَ وَاتَّبُعَكَ مَاذَا لَهُ قَالَ طُوبَى لَهُ قَالَ فَمَسَحَ عَلَى يَدِهِ فَانْصَرَفَ ثُمَّ أَقْبَلَ الْآخَرُ حَتَّى أَخَذَ بِيدِهِ لِيُبَايِعَهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ مَنْ آمَنُ بِكَ وَصَدَّقَكَ وَاتَّبُعَكَ مَاذَا لَهُ قَالَ طُوبَى لَهُ ثُمَّ الْحَدُ بِيدِهِ لِيَبَايِعَهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ مَنْ آمَنُ بِكَ وَصَدَّقَكَ وَاتَبُعَكَ عَلَى يَدِهِ فَانْصَرَفَ ثُمَّ أَقْبَلَ الْآخَرُ حَتَّى أَخَذَ بِيدِهِ لِيَبَايِعَهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ مَنْ آمَنُ بِكَ وَصَدَّقَكَ وَاتَبُعَكَ عَلَى يَدِهِ فَانْصَرَفَ ثُمَّ أَقْبَلَ الْاَحْرُ حَتَّى أَتَحَدُ بِيدِهِ لِيَبَايِعَهُ قَالَ فَمَسَحَ عَلَى يَدِهِ فَانْصَرَفَ مُنْ آمَنُ بِكَ

(۱۷۵۲) حضرت ابوعبدالر من جهنی را النظار سے مروی ہے کہ ایک دن ہم لوگ نبی طابقا کے پاس بیٹے ہوئے سے کہ دوسوار آتے ہوئے دکھائی دیئے ، نبی طابقا نے انہیں دیکھ کر فر مایا کہ ان کا تعلق قبیلہ کندہ کیطن ند ج سے ، جب وہ قریب پنچ تو واقعی وہ فرقی سے ، ان میں سے ایک شخص نبی طابقا سے بیعت کے لئے آگے بڑھا ، اور نبی طابقا کا دست مبارک ہاتھوں میں تھا م کر کہنے لگا یارسول اللہ! یہ بتا ہے کہ جس شخص نے آپ کی زیارت کی ، آپ پر ایمان لایا ، آپ کی تقد لی کی اور آپ کی پیروی کی ، تو اسے کیا سلے گا؟ نبی طابقا نے فر مایا اس کے لئے خوشخری ہے ، اس نے نبی طابقا کے دست مبارک پر ہاتھ پھیرا اور واپس چلاگیا ، پھر دوسرے نے آگے بڑھ کر نبی طابقا کی دست مبارک بیعت کے لئے تھا ما تو کہنے لگایا رسول اللہ! یہ بتا ہے کہ اگر کوئی شخص آپ پر اممان لائے ، آپ کی تھد یق اور پیروی کر لیکن آپ کی زیارت نہ کر سکے تو اسے کیا ملے گا؟ نبی طابقا نے تین مرتبہ فر مایا اس کے لئے خوشخری ہے ، اس نے نبی طابقا کے دست مبارک بیعت کے لئے تھا ما تو کہنے لگایا رسول اللہ! یہ بتا ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کی زیارت نہ کر سکے تو اسے کیا ملے گا؟ نبی طابقا نے تین مرتبہ فر مایا اس کے لئے خوشخبری ہے ، اس نے نبی طابقا کیا۔

( ١٧٥٢٤) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ أَبَا عَبُدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عَابِسِ أَلَا أُخْبِرُكَ بِأَفْصَلِ مَا تَعَوَّذَ عَابِسِ الْمُجَهَنِيَّ أَخْبَرُكُ بِأَفْصَلِ مَا تَعَوَّذَ بِرَبِّ النَّاسِ وَأَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ وَأَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ وَأَعُوذُ بِرَبِّ الْفَاتِي هَاتَيْنِ السُّورَتَيْنِ السُّورَتَيْنِ [قال الألباني: صحيح (النسائي: ١٥٥٨)]. [انظر: ١٥٥٧].

(۱۷۵۲۴) حضرت ابن عابس ڈھٹوئے سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا اے جمھ فر مایا اے ابن عابس! کیا میں تمہیں تعوذ ک سب سے افضل کلمات کے بارے نہ بتاؤں جن سے تعوذ کرنے والے تعوذ کرتے ہیں؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیوں نہیں ، فر مایا دوسور تیں ہیں سور وفلق اور سور و ناس۔

( ١٧٥٢٥ ) حَدَّثْنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ الْعَطَّارُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ هَمَّارٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ يَقُولُ يَا ابْنَ آدَمَ اكْفِنِي أَوَّلَ النَّهَارِ بِأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ ٱكْفِكَ بِهِنَّ آخِرَ يَوْمِكَ [احرحه ابويعلى (١٧٥٧) قال شعيب: اسناده صحيح]. [انظر: ١٧٩٤٧].

# مُنْ اللَّهُ امْرُنُ بِلْ مِنْ الشَّامِيِّينِ وَمُ اللَّهُ الشَّامِيِّينِ اللَّهُ السَّالُ الشَّامِيِّينِ اللّ

(۱۷۵۴۵) حضرت عقبہ ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی طائلانے فر مایا اللہ تعالی فرما تا ہے اے ابن آ دم! دن کے پہلے حصے میں تو جار رکعت پڑھ کرمیری کفایت کر، میں ان کی برکت ہے دن کے آخر تک تیری کفایت کروں گا۔

(١٧٥٢٦) حَدَّثَنَا سُفُيَّانُ عَنُ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعُدٍ الْأَعْمَى يُحَدِّثُ عَطَاءً قَالَ رَحَلَ أَبُو أَيُّوبَ إِلَى عُقْبَةً بَنِ عَامِرٍ فَأَتَى مَسْلَمَةَ بُنَ مَخْلَدٍ فَخَرَجَ إِلَيْهِ قَالَ دُلُّونِى فَأَتَى عُقْبَةَ فَقَالَ حَدِّثُنَا مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ سَتَرَ عَلَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ سَتَرَ عَلَى مَوْمِنٍ فِى الدُّنْيَا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَآتَى رَاحِلَتَهُ فَرَكِبَ وَرَجَعَ [احرحه الحميدى (٢٨٤). قال شعيب: المرفوع منه صحيح لغيره وهذا اسناد ضعيف].

(۱۷۵۲۱) عطاء کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابوابوب انصاری ڈاٹھ سفر کر کے حضرت عقبہ ڈاٹھ کے پاس آئے، کیان وہ حضرت سلمہ ڈاٹھ کے پاس پہنچ گئے، حضرت ابوابوب ڈاٹھ نے ان سے فرمایا کہ مجھے حضرت عقبہ ڈاٹھ کا پند بتا دو، چنانچہ وہ حضرت عقبہ ڈاٹھ کا پند بتا دو، چنانچہ وہ حضرت عقبہ ڈاٹھ کے پاس پہنچ اور کہنے لگے کہ ہمیں وہ حدیث سنا ہے جو آپ نے نبی مالیا سے خود می ہے اور اب کو کی شخص اس کی ساعت کرنے والا باتی نہیں رہا؟ انہوں نے فرمایا کہ ٹیس نے نبی مالیا کہ جو کے سنا ہے کہ جو شخص و نیا میں اپنے ہمائی کے سی عیب کو چھپا لے، اللہ تعالی قیامت کے دن اس کے عیوب پر پردہ ڈال دے گا؟ میصدیث می کروہ اپنی سواری کے یاس آئے، اس پرسوار ہوئے اور واپس چلے گئے۔

( ١٧٥٢٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِى عَنُ مُعَاوِيَة يَغْنِى ابْنَ صَالِح عَنْ الْعَلَاءِ بُنِ الْحَارِثِ عَنُ الْقَاسِمِ مَوْلَى مُعَاوِيَة يَغْنِى ابْنَ صَالِح عَنْ الْعَلَاءِ بُنِ الْحَارِثِ عَنُ الْقَاسِمِ مَوْلَى مُعَاوِيَة عَنْ عُقْبَة بُنِ عَامِرٍ قَالَ كُنْتُ اَقُودُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاحِلَتَهُ فِى السَّفَرِ فَقَالَ يَا عُقْبَةُ أَلَا أَعُلِهُ وَسَلَّمَ وَاحِلَتَهُ فِى السَّفَرِ فَقَالَ يَا عُقْبَةُ أَلَا أَعُوذُ بِرَبِّ الْقَاسِ فَلَمَّا نَزَلَ عُلْبَةُ اللَّهُ مَنْ الْعَلَقِ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ فَلَمَّا نَزَلَ عُقْبَةُ اللَّهُ مِنْ مَنْ الْعَلَقِ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ فَلَمَّا نَزَلَ صَلَاةً الْفَلَقِ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ فَلَمَّا نَزَلَ صَلَاةً الْفَلَقِ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ فَلَمَّا نَزَلَ مَا مَلَاةً الْفَلَاقِ وَاللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى عُلْمَا مَلَاةً الْفَلَقِ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ فَلَمَّا نَزَلَ

''(۱۷۵۲۷) حضرت عقبہ بن عامر ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں کسی رائے میں نبی طیقا کی سواری کے آگے آگے چال رہا تھا، اچانک نبی طیفا نے جھے سے فر مایا کیا میں تمہیں ایسی دوسور تیں نہ سکھا دوں، جن کی مثل نہ ہو؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ! چنا نچہ نبی طیفا نے مجھے سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھا کمیں، پھر نماز کھڑی ہوئی، نبی طیفا آگے بڑھ گئے اور نماز فجر میں یہی دونوں سور تیں پڑھیں، پھر میرے پاس سے گذرتے ہوئے فر مایا اے عقبہ! تم کیا سمجھے؟ (بیدونوں سور تیں سوتے وقت بھی پڑھا کر واور بیدار ہو کر بھی پڑھا کرو)۔

( ١٧٥٢٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ يَغْنِى ابْنَ صَالِحٍ عَنُ رَبِيعَةً عَنْ أَبِى إِذْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ عُقْبَةً بْنِ عَامِرٍ قَالَ كَانَتُ عَلَيْنَا رِعَايَةُ الْإِبِلِ فَجَاءَتُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ كَانَتُ عَلَيْنَا رِعَايَةُ الْإِبِلِ فَجَاءَتُ نَوْبَتِي فَرَوَّحُتُهَا بِعَشِيٍّ فَآذُرَكُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا يُحَدِّثُ النَّاسَ فَآذُرَكُتُ مِنْ قَوْلِهِ

### هي مُنالاً امَّهُ وَيْنِ السَّالِ الشَّالِيِّ مِنْ السَّالُ الشَّالِيِّينِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّاللَّاللَّاللَّا اللَّلْمُ الللَّهُ اللَّا

مَا مِنْ مُسُلِم يَتُوصَّا أَفَيُحُسِنُ الْوُصُوءَ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّى رَكَعَتَيْنِ مُقْيِلًا عَلَيْهِمَا بِقَلْيِهِ وَوَجُهِهِ إِلَّا وَجَبَتُ لَهُ الْجَنَّةُ فَقُلْتُ مَا آجُو كَ هَذِهِ فَإِذَا قَائِلٌ بَيْنَ يَدَى يَقُولُ الَّتِي قَبْلَهَا آجُودُ مِنْهَا فَنَظُرْتُ فَإِذَا عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ قَلْلَ إِنِّي قَلْدَ اللَّهِ قَلْدُونَ عَلَيْهِ الْمُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا فَيحَتُ لَهُ آبُوابُ الْجَنَّةِ الشَّمَانِيَةُ يَدُخُلُ مِنْ آيَّهَا شَاءَ [راجع: ٧٤٤٧]. وَآشُهُدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا فَيحَتُ لَهُ آبُوابُ الْجَنَّةِ الشَّمَانِيَةُ يَدُخُلُ مِنْ آيَّهَا شَاءَ [راجع: ٧٤٤٧]. وَآشُهُدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا فَيحَتُ لَهُ آبُوابُ الْجَنَّةِ الشَّمَانِيَةُ يَدُخُلُ مِنْ آيَّهَا شَاءَ [راجع: ٧٤٤٧]. لا اللَّهُ يَحْمَدُ اللَّهُ اللَّهُ وَحَدَّدُ اللَّهَ اللَّهُ وَحَدَّدُ اللَّهُ وَحَدَّدُ اللَّهُ وَحَدَّدُ اللَّهُ وَحَدَهُ لا شَوْمِ لَهُ وَاللَّهُ وَحَدَهُ لا شَوْمِ لَ مَعَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ تَوَاسَ كَ لَي عَمِ لا عَلَيْهُ وَلَولُولُ كَمِوالِ وَجَهِ الْحَدَى اللَّهُ وَحَدَهُ لا شَوْمِ لَهُ عَلَيْهِ الْمُقَلِّ وَمُولُ اللَّهُ وَحَدَهُ لا شَوْمِ لَ مَعَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ تَوَاسَ كَ لَي جَنَّ عَلَى اللَّهُ وَحُدَهُ لا شَوِيكَ لَهُ وَآنَ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ تَوَاسَ كَ لِي جَنَا اللَّهُ وَحُدَهُ لا شَوِيكَ لَهُ وَآنَ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ تَواسَ كَ لِي جَنَا عَلَى اللَّهُ وَحُدَهُ لا شَوِيكَ لَهُ وَآنَ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ تَوَاسَ كَ لَي جَنَتَ كَآ تَعُولُ وروازَ حَمْ وَلَولُ واللَّهُ وَحُدَهُ لا شَولِكَ لَهُ وَآنَ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ تَوَاسَ كَ لِي جَنَتَ كَآ تُعُولُ وروازَ حَمْ عَلَا عَلَى اللَّهُ وَحُدَهُ لا شَولِكَ لَكُ مَا الْحَلَى الْمُعَلِقُ وَمُ وَلَى اللَّهُ وَحُدَهُ لا اللَّهُ وَحُدَهُ لا شَولِكَ لَهُ وَالَى مُعَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ وَاسَ كَ لي جَنَتَ كَآ تُعُولُ وروازَ حَدَى عَلَى اللَّهُ وَحُدَهُ لا شَولُولُ والْحَلَى اللَّهُ وَحُدَهُ لا شَولُولُ لَا اللَّهُ وَحُدَهُ لا شَولُ واللَّهُ اللَّهُ وَحُدَهُ لَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَحَدَهُ لا شَولُ والْحَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَ

( ١٧٥٢٩ ) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا لَيْكُ حَدَّثَنَا قَبَاكُ بُنُ رَزِينِ عَنْ عَلِيِّ بُنِ رَبَاحٍ عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحُنُ نَتَدَارَسُ الْقُرْآنَ قَالَ تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَاقْتَنُوهُ قَالَ قَبَاثٌ وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ وَتَغَنُّوا بِهِ فَإِنَّهُ آشَدُّ تَفَلَّتًا مِنْ الْمَخَاضِ فِي عُقْلِهَا [راحع: ١٧٤٥].

(۱۷۵۲۹) حضرت عقبہ ڈگائٹا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ مجد میں بیٹھے قرآن کریم کی تلاوت کررہے تھے کہ نبی علیا ہمارے پاس تشریف لے آئے ،اورہمیں سلام کیا،ہم نے جواب دیا، پھر جناب رسول الله مُنگائی آئے نے ارشاوفر مایا کتاب الله کاعلم حاصل کیا کرو،اے مضبوطی سے تھا مواور ترنم کے ساتھ اسے پڑھا کرو،اس ذات کی تئم جس کے دست قدرت میں محمد (مَالَّلَیْکِمْ) جان ہے، پیقرآن باڑے میں بندھے ہوئے اوٹوں سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ نگل جاتا ہے۔

( ١٧٥٣ ) حَدَّثَنَا هَاشِمْ حَدَّثَنَا لَيْتُ عَنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ نَشِيطٍ الْحَوْلَائِيِّ عَنُ كَعُبِ بُنِ عَلْقَمَةَ عَنُ آبِي الْهَيْمُمِ عَنُ الْحَوْلَائِيِّ عَنْ كَعُبِ بُنِ عَلْقَمَةَ عَنُ آبِي الْهَيْمُمِ عَنُ الْحَوْلَائِيِّ عَنْ كَعُبِ بُنِ عَلَمْ الشَّرَطَ فَيَأْخُذُوهُمُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَلَهُمُ الشَّرَطَ فَيَأْخُذُوهُمُ قَالَ فَفَعَلَ فَلَمْ يَنْتَهُوا قَالَ فَجَاءَةً ذُخَيْنٌ فَقَالَ إِنِّي نَهَيْتُهُمُ فَلَمْ يَنْتَهُوا فَقَالَ لَا تَفْعَلُ فَلَمْ يَنْتَهُوا قَالَ فَجَاءَةً ذُخَيْنٌ فَقَالَ إِنِّي نَهَيْتُهُمْ فَلَمْ يَنْتَهُوا وَاللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتُعُولُ مَنْ وَأَنَّا دَاعٍ لَهُمْ الشَّرَطَ فَقَالَ عُقْبَةً وَيُحَكَ لَا تَفْعَلُ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ وَاللَّهُمُ الشَّرَعَوْدَةً مَوْرَةً مُؤْمِنٍ فَكَانَّمَا اسْتَخْيًا مَوُؤُدَةً مِنْ قَبْرِهَا [قد ذكر ابو سعيد بن يونس أنه حديث معلول. قال الألباني:



ضعيف (ابو داود: ٤٨٩٢)].

(۱۷۵۳۰) دُفین''جوحضرت عقبہ ڈاٹھنا کا کا تب تھا'' سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت عقبہ ڈاٹھنا سے عرض کیا کہ ہمارے پڑوی شراب پینتے ہیں، میں پولیس کو بلانے جار ہاہوں تا کہ دہ آ کرانہیں پکڑ لے،حضرت عقبہ ڈاٹھنانے فر مایا ایسانہ کرو، بلکہ انہیں سمجھا وَاور ڈراؤ۔

کا تب نے ایسا ہی کیالیکن وہ بازند آئے ، چنانچہ دخین دوبارہ حضرت عقبہ ڈاٹٹؤ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں نے انہیں منع کیالیکن وہ بازند آئے ، اور اب تو میں پولیس کو بلا کر رہوں گا، حضرت عقبہ ڈاٹٹؤ نے فر مایا افسوں! ایسا مت کرو، کیونکہ میں نے نبی علیہ کو بیفا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو محض کسی مسلمان کے عیوب پر پر دہ ڈالتا ہے، گویا وہ کسی زندہ درگور کی ہوئی پچی کو بچا گیتا ہے۔

( ١٧٥٣١) حَدَّثَنَا هَاشِمٌ حَدَّثَنَا لَيْثُ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بُنُ آبِي حَبِيبٍ عَنُ آبِي الْحَيْرِ مَرُثَدِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزَنِيِّ عَنُ عُقْبَةً بُنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالدُّنُولَ حَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ رَحُلٌ مِنُ الْأَنْصَارِ بَا رَسُولَ اللَّهِ آفَرَآیْتَ الْحَمْوَ قَالَ الْحَمْوُ الْمَوْتُ [راحع: ١٧٤٨٠].

(۱۷۵۳۱) حفرت عقبہ ٹائٹ ہے مروی ہے کہ نبی ملیہ نے فر مایا عور توں کے پاس جانے سے اپنے آپ کو بچاؤ ، ایک انصاری نے یو چھایارسول اللہ! دیورکا کیا تھم ہے؟ فر مایا دیور تو موت ہے۔

(۱۷۵۲۲) حَلَّنَا هَاشِمْ حَلَّنَا لَيْكَ حَلَّنِي يَزِيدُ بَنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْحَيْرِ عَنْ عُفْبَةَ بَنِ عَامِرٍ الْجُهِنِيِّ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى الْمَيْتِ ثُمَّ حَرَجَ إِلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَآنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ وَإِنِّى وَاللَّهِ لَأَنْظُرُ إِلَى حَوْضِى الْآنَ وَإِنِّى قَدْ أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَ الْمِنِ الْأَرْضِ إِنِّى فَرَطُّ لَكُمْ وَآنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشُورِكُوا بَعْدِى وَلَكِنِّى أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا [راحع: ۱۷٤٧]. وَإِنِّى وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشُورِكُوا بَعْدِى وَلَكِنِّى أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا [راحع: ۱۷٤٧]. وَإِنِّى وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشُورِكُوا بَعْدِى وَلَكِنِّى أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا [راحع: ۱۷٤٧]. وَإِنِّى وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشُور كُوا بَعْدِى وَلَكِنِّى أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا [راحع: ۱۷٤٧]. وَرَافِي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشُور كُوا بَعْدِى وَلَكِنِّى أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا [راحع: ۱۷٤٧]. واللهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُنَافُسُوا فِيها اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَاللهِ مَا اللهِ مَلْكُمُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَلْ اللهُ مَا اللهُ مَلْكُمُ اللهُ اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَاللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ

( ١٧٥٣٣) حَلَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَلَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ زَيْدِ بُنِ سَلَّامٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ زَيْدٍ الْأَذُرَقِ عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَتَانِ إِحْدَاهُمَا يُحِبُّهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَتَانِ إِحْدَاهُمَا يُحِبُّهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَالْأَخْرَى يُبْغِضُهَا اللَّهُ الْعَيْرَةُ فِي وَجَلَّ وَالْأُخْرَى يُبْغِضُهَا اللَّهُ وَمَحِيلَتَانِ إِحْدَاهُمَا يُحِبُّهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَالْأَخْرَى يُبْغِضُهَا اللَّهُ الْقَيْرَةُ فِي الرَّمْيَةِ يُحِبُّهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَالْغَيْرَةُ فِي غَيْرِهِ يُبْغِضُهَا اللَّهُ وَالْمَحِيلَةُ إِذَا تَصَدَّقَ الرَّجُلُ يُحِبُّهَا اللَّهُ

# هي مُنلاا اَخْرِينَ بْل يَهُوْمُ كُوْمُ لِلْهُ الشَّامِيِّين ﴾ ٢٠١ ﴿ هُمُ لَكُ الشَّامِيِّين ﴾ ﴿ هُمُنلُ الشَّامِيِّين ﴾

والمُمْخِيلَةُ فِي الْكِبُو يُبْغِضُهَا اللَّهُ [صححه ابن حزيمة (٢٤٧٨). قال شعيب: حسن لغيره وهذا اسناد صعيف].
(١٤٥٣٣) حفرت عقبه بن عامر وللفظ عمروى بركه نبي عليه الشادفر ما ياغيرت كى دوسميس بين جن ميس سايك الله تعالى كو پسنداور دوسرى نا پسند ب، اور فخر كى بھى دوسميس بين جن ميس سايك الله تعالى كو پسنداور دوسرى نا پسند ب، شك كه موقع پرغيرت الله كو پسنداور دوسرى نا پسند ب، شك كه موقع پرغيرت الله كو پسند ب، اور كافخر الله كو پسند به اور كو پسند به كو پسند به اور كافخر الله كو پسند به كافخر الله كو پسند به كو پسند به

( ١٧٥٣٤ ) وَقَالَ ثَلَاثٌ مُسْتَجَابٌ لَهُمْ دَعُوتُهُمْ الْمُسَافِرُ وَالْوَالِدُ وَالْمَظْلُومُ

(۱۷۵۳۳) اور فرمایا تین قتم کے لوگ مستجاب الدعوات ہوتے ہیں ،مسافر ، والداور مظلوم۔

( ۱۷۵۳۵ ) وَقَالَ إِنَّ اللَّهُ عَزَّوَ جَلَّ يُدُخِلُ بِالسَّهُمِ الْوَاحِدِ الْحَنَّةَ ثَلَاثَةً صَانِعَهُ وَالْمُمِدَّ بِهِ وَالرَّامِي بِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّوَ جَلَّ (۱۷۵۳ ) اورفر ما يا الله تعالى ايک تيرکي وجه سے تين آ دميوں کو جنت پس داخل فر مائے گا،ايک ٽواسے بنائے والا دوسرااس کا معاون اور تيسرااسے جلانے والا۔

( ١٧٥٣٦) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضُرِ حَدَّثَنَا الْفَرَجُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ الْأَسْلَمِيُّ عَنْ آبِي عَلِيٍّ الْمِصْرِيِّ قَالَ سَافَرْنَا مَعْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ فَحَضَرَتُنَا الصَّلَاةُ فَأَرَدُنَا أَنْ يَتَقَدَّمَنَا قَالَ قُلْنَا أَنْتَ مِنْ آصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تَتَقَدَّمُنَا قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَمَّ قَوْمًا فَإِنْ أَتَمَّ فَلَهُ التَّمَامُ وَعَلَيْهِ الْإِثْمُ [راجع: ١٧٤٣٨]

(۱۷۵۳۷) ابوعلی ہمدانی میشند کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سفر پر روانہ ہوا، ہمارے ساتھ حضرت عقبہ بن عامر ڈاٹنڈ بھی تھے، ہم نے ان سے عرض کیا کہ آپ ہماری امامت کیجئے، کہ آپ نبی علیا کے صحابی ہیں، انہوں نے (انکار کر دیا اور) فرمایا کہ ش نبی علیا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے جو مخص لوگوں کی امامت کرے، بروقت اور مکمل نماز پڑھائے تو اسے بھی ثو اب ملے گا اور مقتد یوں کو بھی ، اور جو مخص اس میں کوتا ہی کرے گا تو اس کا وال اسی پر ہوگا، مقتد یوں پرنہیں ہوگا۔

( ١٧٥٣٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ عَنُ حَيْوَةَ بُنِ شُرَيْحٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ آبِى حَبِيبٍ عَنُ آبِى الْحَيْرِ عَنُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عُلَى قَتْلَى أُحُدٍ بَعْدَ ثَمَانِ سِنِينَ كَالْمُوكَّعِ لِلْأَحْيَاءِ وَالْمُواتِ ثُمَّ طَلَعَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ إِنِّى فَرَطُكُمْ وَأَنَ عَلَيْكُمْ شَهِيدٌ وَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْحَوْضُ وَإِنِّى لَأَنْظُرُ إِلَيْهِ وَلَسُتُ آخَشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُشُوكُوا أَوْ قَالَ تَكُفُورُوا وَلِكِنُ الدُّنْيَا أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا (راحع: ١٧٤٧٧].

(۱۷۵۳۷) حضرت عقبہ ٹاٹنؤے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی علیظا نظے اور اہل احد کی قبروں پر پہنچ کرآٹھ سال کے بعد نماز جنازہ پڑھی، ایبالگتا تھا کہ نی علیظاندوں اور مردوں سب کورخصت کررہے ہیں، پھروایس آ کرمنبر پررونق افروز ہوئے اور فرمایا میں تمہارا انتظار کروں گا اور میں تمہارے لیے گوائی دوں گا، بخدا میں اس وقت بھی اپنے حوض کود کیھر ہا ہوں، یا درکھو! مجھے

## ﴿ مُنلِهَا مَنْ فِي السَّالُ الشَّاحِيِّينِ ﴿ مُنلِهَا مَنْ فِي الشَّاحِيِّينِ ﴾ ﴿ مُنلُ الشَّاحِيِّينِ ﴾ ﴿ مُنلُ الشَّاحِيِّينِ ﴾ ﴿ مُنلُهُ الشَّاحِيِّينِ الشَّاحِيِّينِ السَّالُ الشَّاحِيْتِينِ السَّالُ الشَّاحِيْتِينِ السَّالُ السَّالُ الشَّالِينِ السَّالُ السَّالُ الشَّاحِيْتِينِ السَّالُ السَّالِ السَّالِينَ السَّالِ السَّالُ السَّالُ السَّالِ السَّالُ السَّالِي السَّالِ السَّالُ السَّالِ السَّالُ السَّالُ السَّالُ السَّالِي السَالِي السَالِي السَالُ السَّالُ السَّالُ السَّالُ السَالِي السَّالُ السَّالُ السَّال

ز مین کے فزانوں کی جابیاں دی گئی ہیں، بخداا مجھے تہمارے متعلق بیاندیشہ ہے کہ میرے پیچھے تم شرک کرنے لگوگے، بلکہ مجھے بیاندیشٹہیں ہے کہتم دنیا میں منہمک ہوکرایک دوسرے سے مسابقت کرنے لگوگے۔

( ١٧٥٣٨) حَدَّثَنَا أَبُوعَبُدِالرَّحُمَنِ عَبُدُاللَّهِ بُنْ يَزِيدَ الْمُقْرِىءُ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بُنُ عِمْرَانَ حَدَّثِينَ أَبُوعُشَّانَةَ الْمَعَافِرِيُّ قَالَ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بُنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ كَانَتُ وَقَالَ مَرَّةً مَنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ فَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ فَأَطْعَمَهُنَّ وَسَقَاهُنَّ وَكَسَاهُنَّ مِنْ جِدَّتِهِ كُنَّ لَهُ حِجَابًا مِنُ النَّارِ مَرَّةً مَنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ فَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ فَأَطْعَمَهُنَّ وَسَقَاهُنَّ وَكَسَاهُنَّ مِنْ جِدَّتِهِ كُنَّ لَهُ حِجَابًا مِنُ النَّارِ وَصح البوصيرى اسناده قال الألباني: صحيح (ابن مَاحَةَ: ٣٦٦٩)].

(۱۷۵۳۸) حضرت عقبہ وہا ہوں کے کہ میں نے نبی علیہ کو بیار شادفر ماتے ہوئے سنا ہے جس شخص کی تین بچیاں ہوں ، اور وہ ثابت قدمی کے ساتھ انہیں محنت کر کے کھلائے ، پلائے اور پہنائے تو وہ اس کے لئے جہنم کی آگ سے رکاوٹ بن جا کیں گی۔

( ١٧٥٣٩) حَدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ ٱخْبَرَنَا حَيُوةً ٱخْبَرَنَا خَالِدُ بُنُ عُبَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ مِشْرَحَ بُنَ هَاعَانَ يَقُولُ سَمِعْتُ مِشْرَحَ بُنَ هَاعَانَ يَقُولُ سَمِعْتُ وَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيمَةً فَلَا ٱتَمَّ اللّهُ لَهُ لَهُ وَمَنْ تَعَلَّقَ وَدَعَةً فَلَا وَدَعَ اللّهُ لَهُ [صححه ابن حان (٦٠٨٦)، والحاكم (٢١٦/٤). قال شعيب: حسن وهذا اسناد ضعيف]

(۱۷۵۳۹) حضرت عقبہ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیا کو بیدارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے جو شخص''تمیمہ'' (تعویذ) لٹکائے، اللہ اس کے اراد ہے کو تام (مکمل) نہ فرمائے اور جو''و دَعه'' (سمندر پارسے لائی جانے والی سفید چیز جونظر بدکے اندیشے سے بچوں کے گلے میں لٹکائی جاتی ہے) لٹکائے ، اللہ اسے سکون عطاء نہ فرمائے۔

( ١٧٥٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا حَيُوةً حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ عَمْرِو أَنَّ مِشْرَحَ بُنَ هَاعَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بُنَ عَامِرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لُوْ كَانَ مِنْ بَعْدِى نَبِيٌّ لَكَانَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ [صححه الحاكم (٨٥/٣)]. قال الألباني: حسن (الترمذي: ٣٦٨٦)].

(۱۷۵۴۰) حضرت عقبہ رفائنڈ سے مروی ہے کہ میں نے نبی مالیٹا کو پیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب رفائنڈ ہوتے۔

(١٧٥٤١) حَدَّثَنَا ٱبُوعَبُدِالرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ ٱخْبَرَنَا يَكُو بُنُ عَمْرِو أَنَّ مِشْوَحَ بُنَ هَاعَانَ ٱخْبَرَهُ ٱللَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بُنَ عَامِرِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَهُلُ الْيُمَنِ أَرَقَى قُلُوبًا وَٱلْيَنُ أَفْئِدَةً وَآنُجَعُ طَاعَةً عَامِر يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَهُلُ الْيُمَنِ أَرَقَى قُلُوبًا وَٱلْيَنُ أَفْئِدَةً وَآنُجَعُ طَاعَةً (١٧٥٤١) حضرت عقبه الله عَلَى الله عَلَيْهِ وَسِلَمَ فَي عَلِيثًا كُويِ فَرَمَاتَ بَوَعَ سَامِ كَدَاللهِ مِن رَقِقَ الْقَلْب، رَمُ وَلَ اور خُلُ اور الله عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَمِنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَمِنْ اللهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا عَدُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَسَلّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللّهُ عَلْمَا مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْعُولُومُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ الْعَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ الْعَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُولُومُ اللّهُ عَلَالَهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُولُومُ اللّهُ عَلَيْكُومُ اللّهُ عَلَيْكُولُومُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُومُ

## هي مُنالاً اَحَدُرُ مَنْ لِيَنَا مِنْ مُنْ الشَّامِيِّين ﴾ ٢٠٨ ﴿ اللَّهُ مِنْ الشَّامِيِّين ﴾

( ١٧٥٤٢) حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا حَيُوةً أَخْبَرَنِى بَكُرُ بُنُ عَمْرٍو أَنَّ شُعَيْبَ بُنَ زُرْعَةَ أَخْبَرَهُ قَالَ حَدَّثَنِى عُقْبَةً بُنُ عَامِرٍ الْجُهَنِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِأَصْحَابِهِ لَا تُخِيفُوا أَنْفُسَكُمْ أَوْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِأَصْحَابِهِ لَا تُخِيفُوا أَنْفُسَكُمْ أَوْ قَالَ اللَّيْنَ [راجع: ٥٣ ١٧٤].

(۱۷۵۳۲) حضرت عقبہ بن عامر ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ٹاٹھ کے ارشاد فرمایا ایٹ آپ کو پرامن ہونے کے بعد خطرے میں مبتلانہ کیا کرو،لوگوں نے بوچھایارسول اللہ!وہ کیسے؟ فرمایا قرض لے کر۔

(١٧٥٤٣) حَلَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَلَّثَنَا مُوسَى بُنُ عَلِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ آبِي يَقُولُ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرِ الْجُهَنِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ عُلَيْهَ وَسَلَّمَ يَوُمًا وَنَحْنُ فِي الصَّفَّةِ فَقَالَ أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يَغْدُو إِلَى يَقُولُ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمًا وَنَحْنُ فِي الصَّفَّةِ فَقَالَ أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يَغْدُو إِلَى بُطْحَانَ أَوْ الْعَقِيقِ فَيَأْتِي كُلَّ يَوْم بِنَاقَتَيْنِ كَوْمَاوَيْنِ زَهْرَاوَيْنِ فَيَأْخُذَهُمَا فِي غَيْرِ إِنْمٍ وَلَا قَطْعِ رَحِم قَالَ قُلْنَ لَكُهُ لَهُ بَعْدُو أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيَتَعَلَّمَ آيَتَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ خَيْرٌ لَهُ لَكُ لَكُ اللّهِ يَحِبُ ذَلِكَ قَالَ فَلَأَنْ يَغُدُو آحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيَتَعَلَّمَ آيَتَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ خَيْرٌ لَهُ لَا يَعْدُو آحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيَتَعَلَّمَ آيَتَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ خَيْرٌ فِنْ الْهِ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيَتَعَلَّمَ آيَتِيْنِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ خَيْرٌ فِنْ أَذْبَع وَمِنْ آغُدَادِهِنَ مِنْ الْإِبلِ [صححه مسلم (٢٠٨٥]]

(۱۷۵۳۳) حفرت عقبہ ہٹا تھا ہے مروی ہے کہ آیک مرتبہ ہم لوگ ' صفہ' پر بیٹے ہوئے تھے کہ بی طابیا وہاں تشریف لے آئے اور فرمایا کہتم میں سے کون شخص اس بات کو پہند کرتا ہے کہ وہ مقام بطحان یا تقیق جائے اور روز اند دو بڑے کو ہائوں اور روثن بیشا نیوں والی اونٹیاں بغیر کسی گناہ اور قطع رحی کے اپنے ساتھ لے آئے؟ ہم نے عرض کیا یارسول اللہ! ہم میں سے ہر شخص اسے پیشا نیوں والی اونٹیاں نے فرمایا تم میں سے جو شخص مسجد میں آ کر کتاب اللہ کی دو آپیتی سکھ لے، وہ اس کے لئے ندکورہ دو اونٹیوں سے بہتر ہے، ای طرح درجہ اونٹیوں سے بہتر ہے، ای طرح درجہ برجہ آپات کا سکھنا چاراونٹیوں سے بہتر ہے، ای طرح درجہ برجہ آپات اور اونٹیوں کی تعداد بڑھائے جاؤ۔

( ١٧٥٤٤) حَدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنِي مِشْرَحُ بْنُ هَاعَانَ أَبُو الْمُصْعَبِ الْمَعَافِرِيُّ قَالَ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْمُجَهَنِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَوْ أَنَّ الْقُرْآنَ فِي إِهَابٍ ثُمَّ ٱلْقِيَ فِي النَّارِ مَا احْتَرَقَ [راجع: ١٧٤٩٩].

(۱۷۵۳۳) حضرت عقبہ ٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ میں نے جتاب رسول اللّمثَالِثَیْمُ کو بیدارشادفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ اگر قرآن کریم کوکسی چیڑے میں لیسٹ کربھی آگ میں ڈال دیا جائے تو آگ اسے جلائے گینہیں۔

( ١٧٥٤٥) حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثِنِي أَبُو الْمُصْعَبِ قَالَ سَمِعْتُ تَعُفُرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ٱكْتَرُ مُنَافِقِي هَذِهِ الْأُمَّةِ قُرَّاؤُهَا [راحع: ١٧٥٠١].

(۱۷۵۲۵) حفرت عقبہ جانٹوے مروی ہے کہ میں نے جناب رسول الله مَنَا اللهُ عَالَيْهِ ارشاد فرماتے ہوئے سا ہے کہ میری امت کے اکثر منافقین قراء ہوں گے۔

(١٧٥٤٦) حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بُنُ الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا مِشْرَحُ بُنُ هَاعَانَ عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ عَنْ رَكُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِنَّ أَكْثَرَ مُنَافِقِي هَذِهِ الْأُمَّةِ لَقُرَّاؤُهَا [راجع: ١٧٥٠١].

(١٤٥٣٢) حضرت عقبه ر النفظ عمروى م كه جناب رسول الله منافقي أن ارشاد فرمايا ميرى امت كاكثر منافقين قراء مول كـ

( ١٧٥٤٧ ) حَدَّثَنَا ٱبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ مِشْرَحِ بْنِ هَاعَانَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ أَفُضَّلَتُ سُورَةُ الْحَجِّ عَلَى الْقُرْآنِ بِأَنْ جُعِلَ فِيهَا سَجُدَتَانِ فَقَالَ نَعَمْ وَمَنْ لَمْ يَسُجُدُهُمَا فَلَا يَقُرَأُهُمَا اللّهِ أَفُضَّلَتُ سُورَةُ الْحَجِّ عَلَى الْقُرْآنِ بِأَنْ جُعِلَ فِيهَا سَجُدَتَانِ فَقَالَ نَعَمْ وَمَنْ لَمْ يَسُجُدُهُمَا فَلَا يَقُرَأُهُمَا 

[راجع: ٩٨ ٤ ٢].

(۱۷۵۴۷) حضرت عقبہ وٹائٹ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا یارسول اللہ! کیا پورے قرآن میں سورہ جج بن کی پیفسیلت ہے کہ اس میں دوسجدے ہیں؟ نبی علیا نے فر مایاباں! اور جوشخص بید دونوں سجد نے نبیس کرتا گویا اس نے بیسورت پڑھی ہی نبیس ۔

( ١٧٥٤٨ ) حَلَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَلَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَلَّثَنِي مِشْرَحُ بْنُ هَاعَانَ قَالَ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ٱسْلَمَ النَّاسُ وَآمَنَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِي

( ۱۷۵ مر ۱۷۵ مرت عقبہ ٹالٹن سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے اور عمر و بن عاص ٹالٹنا بمان لائے ہیں۔

(۱۷۵۱) حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا مُوسَى يَعْنِى ابْنَ أَيُّوبَ الْغَافِقِيَّ حَدَّثَنِى عَمِّى إِيَاسُ بْنُ عَامِرِ قَالَ سَمِعْتُ عُفْبَةَ بْنَ عَامِرِ الْجُهَنِيَّ يَقُولُ لَمَّا نَزَلَتُ فَسَبِّحُ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْعَلُوهَا فِي سُجُودِكُمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْعَلُوهَا فِي سُجُودِكُمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْعَلُوهَا فِي سُجُودِكُمْ فَلَمَّا نَزَلَتْ سَبِّحُ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى قَالَ اجْعَلُوهَا فِي سُجُودِكُمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْعَلُوهَا فِي سُجُودِكُمْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَ

(١٥٥٣) حفرت عقبه ولَمَّ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

(۱۷۵۵۰) ابرقبیل سے سندا مروی ہے کہ میں نے حضرت عقبہ ڈاٹٹؤ سے صرف ذیل کی حدیث نی ہے۔ (۱۷۵۵۱) قَالَ ابْنُ لَهِیعَةَ وَحَدَّثَنِیهِ یَزِیدٌ بُنُ آبِی حَبِیبٍ عَنْ آبِی الْحَیْرِ عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ الْجُهَنِیِّ قَالَ سَمِعْتُ

### هي مُنالِهُ وَيُن بل يَدِي مِنْ الشَّامِيِّين ﴾ ١١٠ ﴿ مُنالِهُ الشَّامِيِّين ﴾ مُنالُ الشَّامِيِّين ﴾

رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ هَلَاكُ أُمَّتِى فِى الْكِتَابِ وَاللَّبَنِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللّهِ مَا الْكِتَابُ وَاللَّبَنُ قَالَ يَتَعَلّمُونَ الْقُرْآنَ فَيَتَأَوَّلُونَهُ عَلَى غَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَيُحِبُّونَ اللّبَنَ فَيَدَعُونَ الْجَمَاعَاتِ وَالْجُمَعَ وَيَبُدُونَ

(۱۷۵۵۱) حفرت عقبہ ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ میں نے نبی طیٹا کو پیفرماتے ہوئے سنا ہے کہ مجھے اپنی امت کے متعلق کتاب اور دود دھ سے خطرہ ہے، کسی نے پوچھا یا رسول اللہ! کتاب اور دود ھ سے خطرے کا کیا مطلب؟ فرمایا کہ اسے منافقین سیکھیں گے اور اہل ایمان سے جھگڑا کریں گے، اور'' دودھ'' کو پہند کرتے ہوں گے اور اس کی وجہ سے جماعت سے نکل جا کیں گے او جمعہ کی نماز س چھوڑ دیا کریں گے۔

(۱۷۵۵۲) حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ يَغْنِى ابُنَ أَبِى أَيُّوبَ حَدَّثِنِى يَزِيدُ بُنُ أَبِى حَبِيبٍ قَالَ سَمِغْتُ أَنَا الْمَغْرِبِ قَالَ الْمَغْرِبِ قَالَ الْمَغْرِبِ قَالَ الْمَغْرِبِ قَالَ الْمَغْرِبِ قَالَ الْمَغْرِبِ قَالَ عُقْبَةً بْنَ عَامِ الْجُهُنِى فَقُلْتُ لَهُ أَلَا أُعَجِبُكَ مِنْ آبِى تَمِيمٍ الْجَيْشَانِى يَرْكُعُ رَكُعَتَيْنِ قَلْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ آغْمِصَهُ قَالَ عُقْبَةً أَمَا إِنَّا كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِه وَسَلَّمَ فَقُلْتُ مَا يَمْنَعُكَ الْآنَ قَالَ الشَّغُلُ [صححه المحارى (۱۸۸٤)]

(۱۷۵۲) ابوالخیر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے ابوتمیم جیشانی ہوئیڈ کونما زِمغرب کی اذان سننے کے بعد دور کعتیں پڑھتے ہوئے دیکھا، تو حضرت عقبہ ظائو کے پاس آ یا اورع ض کیا کہ ابو تمیم کی اس حرکت ہے آپ کو تعجب نہیں ہوتا کہ وہ نما زِمغرب سے قبل دور کعتیں پڑھتے ہیں ، میرا مقصد ابو تمیم کو حضرت عقبہ ظائو کی نظروں میں گرانا تھا، کین حضرت عقبہ ظائو کہ کے کہ یہ کام تو ہم بھی نی نایشا کے دور باسعادت میں کرتے تھے، میں نے بوچھا کہ پھراب کیوں نہیں کرتے ؟ فرمایا مصروفیت کی وجہ سے ۔ مہم بھی نی نایشا کے دور باسعادت میں کرتے تھے، میں نے بوچھا کہ پھراب کیوں نہیں کرتے ؟ فرمایا مصروفیت کی وجہ سے ۔ مرکب کہ گذات آبُو عَبْدِ الوَّعْمَنِي اللَّهُ عَبْدَ الْعَوْبِينِ الوَّعْمَنِي وَاللَّهُ عَبْدِ الْعَوْبِينِ الوَّعْمَنِي وَاللَّهُ عَبْدِ الْعَوْبِينِ الوَّعْمَنِي وَاللَّهُ صَلَّا وَ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّ

(۱۷۵۵س) حطرت عقبہ فاقتا ہے مروی ہے کہ نبی علیا نے مجھے کم دیا ہے کہ ہرنماز کے بعد 'معوذات' (جن سورتوں میں ''قل اعوذ'' کالفظا آتا ہے ) پڑھا کروں۔

( ١٧٥٥٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ ثَنَا حَيْوَةُ وَابُنُ لَهِيعَةَ قَالَا سَمِعْنَا يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ يَقُولُ حَدَّثَنِى أَبُو عِمْرَانَ آنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ تَعَلَّقْتُ بِقَدَمٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقُرِلُنِي سُورَةَ هُودٍ وَسُورَةَ يُوسُفَ فَقَالَ لِنَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عُقْبَةُ بْنَ عَامِرٍ إِنَّكَ لَمْ تَقْرَأُ سُورَةً

# هي مُنزلهَ امَرُرُينَ بل مِيدِ مَرْمُ ﴾ الما يحد الما يحد

أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا أَبُلَعَ عِنْدَهُ مِنْ قُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ قَالَ يَزِيدُ لَمْ يَكُنُ أَبُو عِمْرَانَ يَدَعُهَا وَكَانَ لَا يَزَالُ يَفُرُوُهَا فِي صَلَاةِ الْمَغُرِبِ [راجع: ٢٧ ٥٠٠]

(۱۷۵۵۳) حضرت عقبہ والنظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی علیاً کے پیچے جلا، نبی علیاً سوار تھے، میں نے آپ مگالیا کا مرارک قد موں پر ہاتھ کے کہ ایک مرتبہ میں نبی علیاً کے مرارک قد موں پر ہاتھ کے کہ کو مورا ورسورہ ہودا ورسورہ ہوسٹ پڑھا دیجئے ، نبی علیا نے فر مایا اے عقبہ بن عام اللہ کے مردد کی تم سورہ فلق سے زیادہ بلیغ کوئی سورت نہ پڑھو گے۔

( ١٧٥٥٥) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ وَحَسَنُ بُنُ مُوسَى قَالًا حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيبٍ عَنُ أَبِى الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا خَيْرَ فِيمَنْ لَا يُضِيفُ

(۵۵۵) معرت عقبهٔ طافظے ہے مروی ہے کہ نبی ملیّلانے ارشاد فر مایا اس شخص میں کوئی خیرنہیں جومہمان نوازی نہیں کرتا۔

( ١٧٥٥٦ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيغَةَ عَنْ مِشْرَحِ بْنِ هَاعَانَ الْمَعَافِرِيِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَوْ كَانَ الْقُوْآنُ فِي إِهَابٍ مَا مَسَّتُهُ النَّارُ (راحع: ٩٩ ١٧٤)

(۱۷۵۵۱) حضرت عقبہ ٹاٹنٹا سے مروی ہے کہ میں نے جناب رسول الله مُناکِّنٹِ کُو بیار شادفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ اگر قرآن کریم کوکسی چڑے میں لیبیٹ کربھی آگ میں ڈال دیا جائے تو آگ اسے جلائے گینہیں۔

( ١٧٥٥٧) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثِنِي أَبُو السَّمْحِ حَدَّثِنِي أَبُو قَبِيلِ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنِّي آخَافُ عَلَى أُمَّتِي اثْنَتَيْنِ الْقُرْآنَ وَاللَّبَنَ أَمَّا اللَّبَنُ فَيَبْتَغُونَ الرِّيفَ وَيَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ وَيَتُرُّكُونَ الصَّلَوَاتِ وَأَمَّا الْقُرُآنُ فَيَتَعَلَّمُهُ الْمُنَافِقُونَ فَيُجَادِلُونَ بِهِ الْمُؤْمِنِينَ [راحع: ١٧٤٥].

(۱۷۵۵) حضرت عقبہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نبی علیہ ان ارشاد فرمایا بھے اپنی امت کے متعلق دو چیز وں کتاب اور دودہ سے خطرہ ہے، کتاب سے خطرے کا مطلب میہ ہے کہ اسے منافقین سیکھیں گے اور اہل ایمان سے جھڑا کریں گے، اور دودہ سے خطرے کا مطلب میہ ہے کہ چھلوگ'' دودہ'' کو پہند کرتے ہوں گے اور اس کی وجہ سے جماعت سے نکل جا کیں گے اور جمعہ کی منازیں چھوڑ دیا کریں گے۔

( ١٧٥٥٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ عَبُدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ اَبِي مَنْصُورٍ عَنْ دُخَيْنِ الْكَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَبَلَ إِلَيْهِ وَهُطُّ فَبَايَعَ تِسْعَةً الْمَحْدِيِّ عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ النَّجُهَنِيِّ أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَبَلَ إِلَيْهِ وَهُطُّ فَبَايَعَ تِسْعَةً وَتَرَكُتَ هَذَا قَالَ إِنَّ عَلَيْهِ تَمِيمَةً فَقَانُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ بَايَعْتَ تِسْعَةً وَتَرَكُتَ هَذَا قَالَ إِنَّ عَلَيْهِ تَمِيمَةً فَقَدُ أَشُولَ اللَّهِ بَايَعْتَ تِسْعَةً وَتَرَكُتَ هَذَا قَالَ إِنَّ عَلَيْهِ تَمِيمَةً فَقَدُ أَشُولَ اللَّهِ بَايَعْتَ تِسْعَةً وَتَرَكُتَ هَذَا قَالَ إِنَّ عَلَيْهِ تَمِيمَةً فَقَدُ أَشُولَ اللَّهِ بَايَعْتَ تِسْعَةً وَتَرَكُتُ هَذَا قَالَ شَعِب: اسناده قوى].

(۱۷۵۵۸) حضرت عقبہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیظا کی خدمت میں (دس آ دمیوں کا) ایک وفد حاضر ہوا، نبی علیظا نے ان میں سے نوآ دمیوں کو بیعت کر لیا اور ایک سے ہاتھ روک لیا ، انہوں نے پوچھایار سول اللہ! آپ نے نو کو بیعت کر لیا اور

کی مُنْلِاً اَمَنْ بَیْ بَیْ مِینَا مِین اس شخص کوچھوڑ دیا؟ نبی ملیظانے فرمایا اس نے تعویذ کبان رکھا ہے، بین کراس نے گریبان میں ہاتھ ڈال کراس تعویذ کوئلزے مکڑے کردیا،اور نبی ملیظانے اس سے بھی بیعت لے لی،اور فرمایا جو شخص تعویذ لٹکا تا ہے وہ شرک کرتا ہے۔

( ١٧٥٥٩) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا كَعْبُ بْنُ عَلْقَمَةَ عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ عَنُ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُفْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا النَّذُرُ كَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا النَّذُرُ كَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ [راجع: ١٧٤٣٤].

(۱۷۵۲۰) حفرت عقبہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہی ملیا نے اپنے ساتھیوں کے درمیان قربانی کے جانو رتقیم کے تو میرے حصے میں چچہ ماہ کا ایک بچیر آیا، ہیں نے نبی ملیا سے اس کے متعلق قربانی کا حکم یو چھاتو نبی ملیا نے نرمایاتم اس کی قربانی کرلو۔

( ١٧٥٦١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنِي الْٱسْلَمِيُّ حَدَّثِنِي أَبُو عَلِيٌّ الْهَمْدَانِيُّ عَنُ عُفْبَةَ بُنِ عَامِرٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ عُفْبَةَ بُنِ عَامِرٍ فِي مَخْرَجٍ خَرَجْنَاهُ فَحَانَتُ صَلَاةٌ فَسَالُنَاهُ أَنْ يَوُمَّنَا فَأَبَى عَلَيْنَا وَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَوُمُّ عَبْدٌ قَوْمًا إِلَّا تَوَلَّى مَا كَانَ عَلَيْهِمْ فِي صَلَاتِهِمْ إِنْ أَحْسَنَ فَلَهُ وَإِنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهِ مَ إِنْ أَحْسَنَ فَلَهُ وَإِنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهِ آراجِع: ١٧٤٣٨.

(۱۷۵۱) ابوعلی ہمدانی مُیالیّا کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سفر پر روانہ ہوا، ہمارے ساتھ حضرت عقبہ بن عامر ڈاٹیا بھی تھے، ہم نے ان سے عرض کیا کہ آپ ہماری امامت کیجئے ، کہ آپ نبی علیا کے صحابی ہیں ، انہوں نے (اٹکارکر دیا اور) فرمایا کہ میں نے نبی علیا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے جو شخص لوگوں کی امامت کرے، بروقت اور کھمل نماز پڑھائے تو اسے بھی ثواب ملے گا اور مقتد یوں کوبھی ، اور جو شخص اس میں کوتا ہی کرے گا تو اس کا و ہال اسی پر ہوگا ،مقتد یوں پڑئییں ہوگا۔

(١٧٥٦٢) حَدَّثَنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عُفْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْكَى وَكَانَ يَكُرَهُ شُرُبَ الْحَمِيمِ وَكَانَ إِذَا اكْتَحَلَ اكْتَحَلَّ الْكَيْحَلَّ وَكَانَ يَكُرهُ شُرُبَ الْحَمِيمِ وَكَانَ إِذَا اكْتَحَلَ اكْتَحَلَّ الْكَيْحَلَ الْكَيْحَلَّ الْكَيْحَلَ الْكَيْحَلَ الْكَيْحَلَ الْكَيْحَلَ الْكَيْحَلَ الْعَبْدِ: حسين صحيح الطبراني في الكبير (٩٣٢). قال شعب: حسين صحيح الطبراني في الكبير (٩٣٢). قال شعب: حسين صحيح الطبراني في الكبير (٩٣٢). ١٧٥٦

(۱۷۵۱۲) حفرت عقبہ ٹاٹٹا سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے داغنے سے منع فرمایا ہے، اور آپ مُلَاثِیَّا کُرم پانی پینے کونا پند فرماتے تھے، جب سرمدلگاتے تو طاق عدد میں اور جب دھونی دیتے تو وہ بھی طاق عدد میں دیتے تھے۔

### 

(١٧٥٦٣) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هُبَيْرَةَ قَالَ أَخْبَرَنِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جُبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَجْمِرُ وِتُرًّا وَإِذَا اكْتَحَلَ فَلْيَكْتَحِلُ وِتُرًّا [راحع: ١٧٥٦٢].

(۱۷۵۲۳) حضرت عقبه ڈلائٹٹ سے مروی ہے کہ نبی علیظ نے ارشا دفر مایا جب تم میں سے کوئی دھونی دیتو طاق عدد میں اورسرمہ لگائے تووہ بھی طاق عدد میں لگائے۔

( ١٧٥٦٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هُبَيْرَةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ الْجُهْنِىِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اكْتَحَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَكْتَحِلُ وِتُواً وَإِذَا اسْتَجْمَرُ فَلْيَسْتَجْمِرُ وِتُوا [راحع: ١٧٥٦٢].

(۱۷۵۲۴) حضرت عقبہ ڈاٹنٹاسے مردی ہے کہ نبی علی<sup>قیما</sup>نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی دھونی دیے تو طاق عدد میں اور سرمہ لگائے تو وہ بھی طاق عدد میں لگائے۔

( ١٧٥٦٥ ) حَلَّثَنَا هَارُونُ بُنُ مَعُرُوفٍ قَالَ أَبُو عَبُد الرَّحْمَنِ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ هَارُونَ مِثْلَهُ سَوَاءً قَالَ آخْبَرَنِي ابْنُ وَهُبٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ الْحَارِثِ عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ حَلَّثَهُ أَنَّ مَوْلَى لِشُوَخْبِيلَ ابْنِ حَسَنَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةً بُنَ عَامِرٍ وَحُدَيْفَةَ بُنَ الْيَمَانِ يَقُولَانِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُ مَا رَدَّتُ عَلَيْكَ قَوْسُكَ [انظر: ٢٣٩٨، ٢٣٦٨، ٢٣٦٨٢].

(۱۷۵۲۵) حضرت عقبہ ڈاٹنڈ اور حذیفہ بن بمان ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی طلیقانے ارشاد فر مایا تمہارا تیر جس چیز کوشکار کر کے تمہارے پاس لے آئے ،ائے کھالو۔

( ١٧٥٦٦) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّهُ حَدَّثَهُ مَوْلَى شُرَخْبِيلَ ابْنِ خَسَنَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ وَحُدَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ يَقُولَانِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلْ مَا رَدَّتْ عَلَيْكَ قَوْسُكَ

(۱۷۵۲۲) حضرت عقبہ ڈاٹٹٹا اور صدیفہ بن بمان ڈاٹٹٹ سے مروی ہے کہ ٹی ملیگانے ارشاد فر مایا تمہارا تیرجس چیز کوشکار کر کے تمہارے یاس لے آئے واسے کھالو۔

( ١٧٥٦٧) حَدَّثَنَا هَارُونُ بُنُ مَعْرُوفٍ قَالَ عَبْد اللَّهِ وَأَظُنَّ أَنِّى سَمِعْتُهُ مِنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى عَمْرٌو آنَّ هِ شَامَ بُنَ أَبِى رُقَيَّةَ حَدَّثَهُ قَالَ سَمِعْتُ مَسْلَمَةَ بْنَ مَخْلَدٍ وَهُوَ قَاعِدٌ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ النَّاسَ وَهُوَ يَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَمَا لَكُمْ فِى الْعَصَبِ وَالْكَتَّانِ مَا يَكْفِيكُمْ عَنُ الْحَرِيرِ وَهَذَا رَجُلٌّ فِيكُمْ يُخْبِرُكُمْ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُمْ يَا عُقْبَةً فَقَامَ عُقْبَةُ بُنُ عَامِرٍ وَأَنَا ٱلسَّمَعُ فَقَالَ إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

## مناله المذين الشاميين في الله المنالة الشاميين في الله المنالة الشاميين في

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ كَذِبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ وَٱشْهَدُ أَنِّى سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا حُرِمَهُ أَنْ يَلْبَسَهُ فِي الْآخِرَةِ

(۱۷۵۱۷) ہشام بن ابی رقیہ میشید کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت مسلمہ بن مخلد رفی انتخاص بن ابی رقیہ میں ہو ور ہیں بھی من رہا تھا، انہوں نے فر مایالوگو! کیاریشم سے عصب اور کتان تہاری کفایت نہیں کرتے؟ یہ ایک صحابی رفی انتخاص میں موجود ہیں جو متمہیں نبی علیہ کی حدیث بتا کیں گے، عقبہ! کھڑے ہوجا ہے، چنا نچہ حضرت عقبہ رفی انتی کھڑے ہوئے اور میں نے انہیں سے کہ جو محص میری طرف جھوٹی نسبت کر کے کوئی بات بیان کرے، وہ اپنے لیے جہنم میں ٹھکانہ بنا لے اور میں گواہی و بتا ہوں کہ میں نے نبی علیہ کو یہ فرماتے ہوئے بھی سنا ہے کہ جو محص و نیا میں ریشم بہت کہ جو محص و نیا میں ریشم بہت کی دو تا میں ایسے کہ جو محص و نیا میں ریشم بہت کی علیہ کے دو تا میں اسے کہ جو محص و نیا میں ریشم بہت کی علیہ کہ بیتنا ہے کہ دو تحص و میں گا۔

( ١٧٥٦٨) حَدَّثَنَا هَارُونُ بُنُ مَغُرُوفٍ وَسُرَيْحٌ قَالَا حَدَّثَنَاهُ ابْنُ وَهُبٍ قَالَ سُرَيْجٌ عَنْ عَمْرٍو قَالَ هَارُونُ أَخْبَرَنِى عَمْرُو بُنُ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي عَلِى ثُمَامَةَ بْنِ شُفَى آنَهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَى إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ إِلَى اللّهُ عَلَى الْمِنْهِ وَآعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ إِلَى الْعُوْمَ عَلَى الْمِنْهِ وَآعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوِّةٍ أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ إِلَى اللّهِ عَلَى الْمِنْهِ وَآعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُولًا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ اللّهُ إِنَّ الْقُورَةُ الرَّمْيُ إِلَى الْمُوالِدُونَ الْعَلَامِ وَالْمَالَاقُولَةُ وَالْمَالَاقُولَةُ وَالْمَالَاقُولَةُ الْمَالُونُ وَهُو عَلَى الْمُولَةُ وَالْمَالِ إِنَّ الْمُعْرَاقُ مُنَامِلَةُ الْمُعْقَلَةُ مَا اللّهُ مُنَا الْمُعْرِقِ الْمُولُ وَالْمَالَاقُولَ اللّهِ مِنْ الْمُعْتَاقُ الْمُعْرِقِ الْمَالِمُ اللّهُ الْمُنْ الْمُعْتَاقُ الْمُعْلَقِ الْمُؤْتُ الْقُولُةُ الْمُنْ الْمُؤْتُ الْمُؤْتِقَةُ الرَّمْ الْمُنْ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُولُ اللّهُ الْمُؤْتِقَ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتِقُ الْمُؤْتُونُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُونُ الْمُؤْتِلُونَ الْمُؤْتُونُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُولُ ا

(۱۷۵۷۸) حضرت عقبہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیکا کو برسرمنبراس آیت ''واعدوا لھم ما استطعتم من قوۃ'' کی تلاوت کر کے بیفر مائے ہوئے ساہے کہ یا در کھو! قوت سے مراد تیراندازی ہے، یہ جملہ تین مرتبہ فرمایا۔

( ١٧٥٦٩ ) حَدَّثَنَا هَارُونُ وَسُرَيْجُ بُنُ مَعْرُوفِ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَادِثِ عَنْ آبِي عَلِيٍّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمْ أَرَضُونَ وَيَكُفِيكُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَلَا يُعْجِزُ أَحَدُكُمُ أَنْ يَلْهُوَ بِآسُهُمِهِ قَالَ سُرَيْجٌ ثُمَامَةَ بْنِ شُفَيٍّ [صححه مسلم (١٩١٨)].

(۱۷۵۲۹) حضرت عقبہ والنظام مروی ہے کہ میں نے نبی علیا کو یہ فرماتے ہوئے سا ہے کہ عنقر یب تمہارے سامنے بہت ہی سرزمینیں مفتوح ہوجا کیں گی، اور اللہ تعالی تمہاری کفایت فرمائے گا، لہذا کی شخص کوایتے تیروں میں مشغول ہوئے سے عاجز نہیں آنا جا ہے۔

( ١٧٥٧ ) حَدَّثَنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا وَهُبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ عَنْ عُنْ عَامِرٍ (١٧٥٧ ) مَدَّثَنَا حَسَنَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَيِّتُ مِنْ لَاآتِ الْجَنْبِ شَهِيدٌ واحرحه الطراني في الكبير (٨٨١). وقال شعيب: حسن لغيره اسناده ضعيف إ.

# الشاعة الشاعة المستك الشاعيين المستك الشاعيين المستك الشاعيين المستك الشاعيين

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ مَاتَ مُرَابِطًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أُجُورِى عَلَيْهِ أَجُرُهُ [راجع: ١٧٤٩٦]. (١٤٥٤) حضرت عقبه اللَّهُ عَلَيْهِ صَمروى ہے كہ مِن نے جناب رسول اللَّهُ اللَّهُ عَزَّ مَاتِے ہوئے سَاہے كہ جو شخص راہِ خدامیں اسلامی سرحدوں كى حفاظت كرتا ہے، اس كے نامهُ اعمال میں مسلسل ثواب لکھا جا تارہے گا۔

( ۱۷۵۷۲ ) حَدَّثَنَا حَسَنٌ وَأَبُو سَعِيدٍ وَيَحْيَى بَنُ إِسْحَاقَ قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا مِشْرَحُ بْنُ هَاعَانَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ يَخْيَى بْنُ إِسْحَاقَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّ مَيِّتٍ يُخْتَمُ عَلَى عَمَلِهِ إِلَّا الْمُرَابِطَ قَالَ يَحْيَى فِى سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّهُ يُجْرَى عَلَيْهِ أَجْرُ عَمَلِهِ حَتَّى يَبْعَثَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

(۱۷۵۷۲) حضرت عقبہ ڈٹائٹئٹ مروی ہے کہ میں نے جناب رسول الله مَنائلِیْنَا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ ہرمیت کے نامهٔ عمل پرمہر لگا دی جاتی ہے، سوائے اس شخص کے جوراہ خدا میں اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے کہ اس کے نامهٔ اعمال میں دوبارہ زندہ ہونے تک ثواب لکھا جاتا رہے گا۔

(۱۷۵۷۳) حفزت عقبہ ڈٹائٹڑ سے مروی ہے کہ ایک آ دمی نبی ٹالیٹیا کی خدمت میں حاضر ہوااور کہنے لگا کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے اور انہوں نے پچھز یورات چھوڑے ہیں، کیا میں انہیں صدقہ کر دوں؟ نبی ٹالیٹا نے اس سے پوچھا کہ کیا انہوں نے متہیں اس کا تھم ویا تھا؟اس نے جواب دیانہیں، نبی ٹالیٹانے فر مایا تو پھراپی والدہ کے زیورات سنجال کررکھو۔

( ١٧٥٨٤ ) حَدَّثَنَاه أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَغْنِي الْمُقْرِءَ

(۵۷۴) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٧٥٧٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا رِشُدِينُ حَدَّثَنِى عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ وَالْحَسَنُ بْنُ ثُوْبَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ آبِى حَبِيبٍ عَنْ آبِى الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ يَتَصَدَّقَ بِحُلِي كَانَ لِأُمَّةٍ عَنْ أُمِّهِ بَعْدَ مَوْتِهَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّرَتُكَ بِلَاكَ قَالَ لَا قَالَ بِعُلَالِكَ قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّرَتُكَ بِلَاكَ قَالَ لَا قَالَ اللهِ فَلَا إِراحِهِمَا قِبلهِ ].

#### هي مُنالًا اَمَرُ بِنَ بِلِ يَهِدِي مِنْ الشَّاعِيِّينِ ﴾ ٢١٦ ﴿ هِمُ اللَّهُ الشَّاعِيِّينِ ﴾ مُسنَكُ الشَّاعِيِّينِ

(١٧٥٧٦) حَدَّثَنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا أَبُو عُشَّانَةَ حَيُّ بُنُ يُؤْمِنَ الْمَعَافِرِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بُنَ عَامِو يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تَدُنُو الشَّمْسُ مِنُ الْأَرْضِ فَيَعْرَقُ النَّاسُ فَمِنُ النَّاسِ مَنُ يَبُلُغُ عَرَقُهُ عَقِبَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَبُلُغُ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَبُلُغُ إِلَى يَصْفِ السَّاقِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَبُلُغُ إِلَى مِنْ يَبُلُغُ الْعَجُزَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَبُلُغُ الْعَجُزَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَبُلُغُ وَسَطَ فِيهِ وَآشَارَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَبُلُغُ وَسَطَ فِيهِ وَآشَارَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَبُلُغُ وَسَطَ فِيهِ وَآشَارَ بِيدِهِ فَٱلْجَمَهَا فَاهُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشِيرُ هَكَذَا وَمِنْهُمْ مَنْ يَعُظِيهِ عَرَقُهُ وَضَرَبَ بِيدِهِ فَٱلْجَمَهَا فَاهُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشِيرُ هَكَذَا وَمِنْهُمْ مَنْ يَعُظِيهِ عَرَقُهُ وَضَرَبَ بِيدِهِ إِلَى السَّادِه ضعيفًا.

( ١٧٥٧٧) حَدَّثَنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا أَبُو عُشَّانَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بُنَ عَامِرٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا تَطَهَّرَ الرَّجُلُ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ يَرْعَى الصَّلَاةَ كَتَبَ لَهُ كَاتِبَاهُ أَوْ كَاتِبُهُ بِكُلِّ خُطُوةٍ يَخْطُوهَا إِلَى الْمَسْجِدِ عَشْرَ حَسَنَاتٍ وَالْقَاعِدُ يَرْعَى الصَّلَاةَ كَالْقَانِتِ وَيُكْتَبُ مِنُ الْمُصَلِّينَ مِنْ خُطُوةٍ يَخْطُوهَا إِلَى الْمَسْجِدِ عَشْرَ حَسَنَاتٍ وَالْقَاعِدُ يَرْعَى الصَّلَاةَ كَالْقَانِتِ وَيُكْتَبُ مِنُ الْمُصَلِّينَ مِنْ خُطُوةٍ يَخْطُوهَا إِلَى الْمُسْجِدِ عَشْرَ حَسَنَاتٍ وَالْقَاعِدُ يَرْعَى الصَّلَاةَ كَالْقَانِتِ وَيُكْتَبُ مِنْ الْمُصَلِّينَ مِنْ حَيْدِي يَخُورُجُ مِنْ بَيْتِهِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهِ [صححه ابن حزيمة (١٤٩٢). قال شعيب: كسابقه]. [انظر: ٩٨ ١٧٥٩].

(۱۷۵۷) حضرت عقبه و النوس مروى م كه بى عليا في ارشا وفر ما يا جب انسان وضوكر كنما ذك خيال معمد آتا م تو مروه قدم جووه مجدى طرف النوات مردى النوس من عليا الكوتاج المردة من النوس من الن

(۱۷۵۷۸) حضرت عقبہ والنوے مروی ہے کہ نبی علیا نے جھے زکوۃ وصول کرنے کے لئے بھیجا، میں نے زکوۃ کے جانوروں میں سے کھانے کی اجازت ما تکی تو آپ مُلِی تُلِیِّ نے جھے اجازت وے دی۔

( ١٧٥٧٩ ) حَدَّثَنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا أَبُو عُشَّانَةَ عَنُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَعْجَبُ رَبُّكَ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ رَاعِى غَنَمٍ فِى رَأْسِ الشَّطِيَّةِ لِلْجَبَلِ يُؤَذِّنُ بِالصَّلَاةِ وَيُصَلِّى

### ﴿ مُنْ لِمُ الشَّامِينِ مِنْ الشَّامِيِّينِ ﴾ ﴿ مَنْ لِمَا الشَّامِيِّينِ ﴾ مُنْ الشَّامِيِّينِ ﴾ مُنْ الشَّامِيِّينِ

فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ انْظُرُوا إِلَى عَبْدِى هَذَا يُؤَدِّنُ وَيُقِيمُ يَخَافُ شَيْئًا قَدُ غَفَرْتُ لَهُ وَأَدُخَلَتُهُ الْجَنَّةُ [قال الله عَزَّ وَجَلَّ انْظُرُوا إِلَى عَبْدِى هَذَا يُؤَدِّنُ وَيُقِيمُ يَخَافُ شَيْئًا قَدُ غَفَرْتُ لَهُ وَأَدُخَلَتُهُ الْجَنَّةُ [قال الله عنه ١٧٤٤]. الألباني: صحيح (ابو داود: ١٧٠٤) النسائي: ٢٠/٢). [راجع: ١٧٤٤].

(۱۷۵۷) حضرت عقبہ والنظ سے مروی ہے کہ میں نے نبی الیا کو یہ فرماتے ہوئے سا ہے کہ تمہارارب اس شخص سے بہت خوش ہوتا ہے جو کسی ویرائے میں بکریاں چراتا ہے، اور نماز کا وقت آنے پر اذان دیتا نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میرے اس بندے کو دیکھو جواذان دیتا اور اقامت کہتا ہے، اسے صرف میراخوف ہے، میں نے اسے بخش دیا اور جنت میں داخل کردیا۔

( ١٧٥٨ ) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ أَبَا عُشَّانَةَ الْمَعَافِرِيَّ حَدَّثَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ شَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَعْجَبُ رَبُّكَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ يَخَافُ مِنِّى قَذْ غَفَرْتُ لَهُ فَآذُخُلْتُهُ الْجَنَّةَ [راحع: ٥٤٤٧]

(۱۷۵۸۰) گذشته مدیث اس دوسری سند سے بھی مردی ہے۔

( ١٧٥٨١ ) حَلَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ خَالِدٍ حَلَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بَنُ صَالِحٍ عَنَ بَحِيرِ بَنِ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَاهِرُ بِالْقُرْآنِ كَالْجَاهِرِ بِالصَّدَقَةِ وَالْمُسِرُّ بِالْقُرْآنِ كَالْمُسِرِّ بِالصَّدَقَةِ [راحع: ١٧٥٠٢]

(۱۷۵۸۱) حضرت عقبہ طالق سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مالی الله مالی بلند آواز سے قرآن پڑھنے والا علانیہ صدقہ کرنے والے کی طرح ہے۔ صدقہ کرنے والے کی طرح ہے۔

( ١٧٥٨٢) حَدَّثَنَا يَخْنَى بُنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ عَنْ أَبِى الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ وَسُورَةِ الْبَقَرَةِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ اقْرَؤُوْا هَاتَيُنِ الْآيَتُيْنِ اللَّيْنِ مِنْ آجِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فَإِنَّ رَسُولَ الْبَقَرَةِ فَإِنَّ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ أَعُطَاهُنَّ آوُ أَعُطَانِيهِنَّ مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ [راجع: ٥٧ ١٧].

(۱۷۵۸۲) حضرت عقبہ ڈاٹھئے سے مروی ہے کہ نبی ملیانے مجھ سے فرمایا سورۃ بقرہ کی آخری دوآ بیتیں پڑھا کرو، کیونکہ مجھے سے دونوں آ بیتی عرش کے بنچے سے دی گئی ہیں۔

( ١٧٥٨٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ إِسُحَاقَ أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنُ الْحَارِثِ بُنِ يَزِيدَ عَنُ عَلِي بُنِ رَبَاحٍ عَنُ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَنْسَابُكُمْ هَذِهِ لَيْسَتُ بِمَسَبَّةٍ عَلَى آحَدٍ كُلُّكُمْ بَنُو الْجُهِنِيِّ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَنْسَابُكُمْ هَذِهِ لَيْسَتُ بِمَسَبَّةٍ عَلَى آحَدٍ كُلُّكُمْ بَنُو آدَمَ طَفَّ الصَّاعِ لَمْ تَمُلَتُوهُ لَيْسَ لِآحَدٍ عَلَى آحَدٍ فَضُلَّ إِلَّا بِدِينٍ أَوْ تَقُوى وَكَفَى بِالرَّجُلِ أَنُ يَكُونَ بَذِيًّا وَهُ بَذِي لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا بِدِينٍ أَوْ تَقُوى وَكَفَى بِالرَّجُلِ أَنُ يَكُونَ بَذِيًّا فَاحِشًا وَرَاحِم: ١٧٤٦٦].

(۱۷۵۸۳) حضرت عقبہ والتق سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشا وفر مایا تنہارے بینسب نامے کی کے لئے عیب اور طعنہ نہیں

المَّا اَحْدِنُ بَلِ يَسِدِ مَرَّ اللهِ السَّامِينِ اللهِ اللهُ السَّامِينِ اللهُ السَّامِينِ اللهُ السَّامِينِ اللهُ ال

ہیں ہتم سنب آ دم کی اولا دہو، اور ایک دوسرے کے قریب ہو، دین پاعمل صالح کے علاوہ کسی وجہ سے کسی کوکسی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، انسان کے فخش گوہونے کے لئے یہی کافی ہے کہوہ بیہودہ گوہو، بخیل اور ہز دل ہو۔

( ١٧٥٨٤) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ إِسْحَاقَ آخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ كَعْبِ بْنِ عَلْقَلْمَةَ حَدَّثِنِي مَوْلَى لِعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قُلْتُ لِعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ إِنَّ لَنَا جِيرَانًا يَشُوبُونَ الْخَمْرَ قَالَ اسْتُرْ عَلَيْهِمْ قَالَ مَا ٱسْتُرُ عَلَيْهِمْ قَالَ مَا ٱسْتُرُ عَلَيْهِمْ قَالَ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنُ بِالشُّرَطِ عَلَيْهِمْ قَالَ فَقَالَ لَهُ عُقْبَةٌ وَيْحَكَ مَهُلًا عَلَيْهِمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنُ رَأَى عَوْرَةً فَسَتَرَهَا كَانَ كَمَنْ اسْتَخْيَا مَوْؤُدَةً مِنْ قَبْرِهَا [انظر: ١٧٥٣].

(۱۷۵۸۴) وُخین'' جوحفرت عقبہ ڈٹاٹنڈ کا کا تب تھا'' سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت عقبہ ڈٹاٹنڈ سے عرض کیا کہ ہمارے پڑوی شراب پینتے ہیں، میں پولیس کو بلانے جار ہا ہوں تا کہوہ آ کرانہیں بکڑ لے،حضرت عقبہ ڈٹاٹنڈ نے فر مایا ایسا نہ کرو، بلکہ انہیں سمجھا وُاور ڈراؤ۔

کا تب نے ایسا بی کیالیکن وہ بازنہ آئے ، چنانچے دخین ووبارہ حضرت عقبہ طائفٹ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں نے انہیں منتے کیالیکن وہ بازنہ آئے ، اوراب تو میں پولیس کو بلا کر رہوں گا، حضرت عقبہ ٹاٹٹٹ نے فرمایا افسوس! ایسا مت کرو، کیونکہ میں نے نبی ملیلیا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو تحق کی مسلمان کے عیوب پر پروہ ڈالٹا ہے ، گویا وہ کسی زندہ درگور کی ہوئی بچی کو بچا لیتا ہے۔

( ١٧٥٨٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ بَكُرِ بْنِ سَوَادَةَ عَنْ رَجِلٍ عَنْ رَبِيعَةَ بُنِ قَيْسِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ تَوَصَّا فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ صَلَّى غَيْرَ سَاهٍ وَلَا لَاهٍ غُفِرَ لَاهُ عُفِرَ لَاهُ عُلِمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ يَحْيَى مَرَّةً غُفِرَ مَا كَانَ قَبْلَهَا مِنْ سَيِّنَةٍ [احرحه الطبراني في الكبير (٢٠٩). قال شعيب: صحيح لغيره]. [انظر بعده].

ُ (١٥٥٥) حفرت عقبه التَّفَّ ہے مروی ہے کہ میں نے بی علیہ کو یفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو تخص وضو کرے اور اچھی طرح کرے، پھراس طرح نماز پڑھے کہ اس میں بھولے اور نہ بی غفلت برتے قاس کے گذشتہ سارے گناہ معاف کردیتے جائیں گے۔ (١٧٥٨٦) حَدَّثَنَا عَلِیٌ بُنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنِي بَكُرُ بُنُ سَوَادَةَ أَنَّ رَجُلًا حَدَّثَهُ عَنْ رَبِيعَةَ بُنِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ قَيْسِ أَنَّهُ حَدَّثُهُ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بُنَ عَامِمِ الْجُهُنِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ تَوَقَّلُ مَنْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ تَوَقَّلُ مَنْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ تَوَقَّلُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ مَا كُانَ قَبْلُهَا مِنْ شَيْءٍ [راحع ما قبله] وَلَا لَاقِ عَنْهُ مَا كَانَ قَبْلُهَا مِنْ شَيْءٍ [راحع ما قبله]

(۱۷۵۸۲) حضرت عقبہ ٹائنڈ سے مروی ہے کہ یں نے نبی ایک کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو محض وضو کرے اور الجھی طرح کرے، پھراس طرح نماز پڑھے کہ اس میں بھولے اور نہ ہی ففلت برتے تو اس کے گذشتہ سارے گناہ معاف کر دیتے جا کیں گے۔ (۱۷۵۸۷) حَدَّثُنَا يَحْيَى بُنُ إِسْحَاقَ السِّيْلَجِينِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ دُزْيُقِ الثَّقَفِيِّ وَقُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةً عَنْ دُزْيُقِ الثَّقَفِيِّ وَقُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةً عَنْ دُزْيُقِ الثَّقَفِيِّ وَقُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ

#### 

لَهِيعَةَ عَنُ رُزَيْقِ الثَّقَفِيِّ عَنْ ابْنِ شِمَاسَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ الذَّنُوبِ مِثْلُ جِبَالِ عَرَفَةَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ كَانَ عَلَيْهِ مِنْ الذُّنُوبِ مِثْلُ جِبَالِ عَرَفَةَ

(۱۷۵۸۷) حضرت عقبہ ٹائٹٹا سے مروی ہے کہ نبی علیا ان ارشاد فرمایا جو محض اللہ تعالی کی طرف سے ملنے والی رخصت کو قبول نہیں کرتا ،اسے عرفات کے پہاڑوں کے برابر گناہ ہوتا ہے۔

( ١٧٥٨٨) حَدَّقَنَا يَحْيَى بُنُ إِسْحَاقَ حَدَّقَنَا ابْنُ لَهِيعَةً عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ ابْنِ شِمَاسَةً عَنْ عُقْبَةً بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَحِلُّ لِامْرِيءٍ مُسْلِمٍ أَنُ يُعَيِّبُ مَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَحِلُّ لِامْرِيءٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُعَيِّبُ مَا بِسِلْعَتِهِ عَنْ أَخِيهِ إِنْ عَلِمَ بِهَا تَرَكَهَا [قال الألباني:صحيح (ابن ماحة ٢٤٦٠) قال شعيب:حسن اسناده ضعيف إبسِلْعَتِهِ عَنْ أَخِيهِ إِنْ عَلِمَ بِهَا تَرَكَهَا إقال الألباني:صحيح (ابن ماحة ٢٤٦٠) قال شعيب:حسن اسناده ضعيف الله على الله عَنْ عُلْمَة الله عَنْ عَنْ فَلْ وَاعْفُ عَمَّنُ ظُلُمَكَ

(۱۷۵۸۹) حضرت عقبہ رہ النفا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ بمیری ملا قات نبی علیا ہے ہوئی تو نبی علیا نے مجھ سے فر مایا عقبہ! رشتہ تو ژب اور خالم سے درگذرا دراعراض کرو۔ تو ژب کے دور کھنے والے کوعطاء کرو، اور خالم سے درگذرا دراعراض کرو۔

( ١٧٥٩٠) قَالَ ثُمَّ ٱتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي يَا عُقْبَةُ بْنَ عَامِرٍ أَمْلِكُ لِسَانَكَ وَابُكِ عَلَى خَطِيئِتِكَ وَلْيَسَعُكَ بَيْتُكَ

(۱۷۵۹۰) حضرت عقبہ وہا تھا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ پھرمیری ملاقات نبی علیقا سے ہوئی تو نبی علیقائے مجھے سے فرمایا اے عقبہ! اپنی زبان کی حفاظت کرد، اپنے گھر کواپنے لیے کافی سمجھو، اور اپنے گنا ہوں پر آ ہ و بکاء کرو۔

( ١٧٥٩١) قَالَ ثُمَّ لَقِيتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي يَا عُفْبَةُ بُنَ عَامِرٍ آلَا أُعَلِّمُكَ سُورًا مَا أُنزِلَتُ فِي الْفُرُقَانِ مِثْلُهُنَّ لَا يَأْتِينَ عَلَيْكَ لَيْلَةٌ إِلَّا فَرَأْتَهُنَّ فِيهَا قُلْ فِي الْفُرُقَانِ مِثْلُهُنَّ لَا يَأْتِينَ عَلَيْكَ لَيْلَةٌ إِلَّا قَرَأْتَهُنَّ فِيهَا وَحُقَّ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَقُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلُ آعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ فَالَ عُقْبَةٌ فَمَا أَتَتُ عَلَى لَيْلَةٌ إِلَّا قَرَأْتُهُنَّ فِيهَا وَحُقَّ لِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ فَرُوةً بُنُ مُجَاهِدٍ إِذَا حَدَّتَ بِهِذَا لَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ فَرُوةً بُنُ مُجَاهِدٍ إِذَا حَدَّتَ بِهَذَا الْحَدِيثِ يَقُولُ ٱللَّهُ قَرُبُ مَنْ لَا يَمُلِكُ لِسَانَهُ أَوْ لَا يَبْكِى عَلَى خَطِيئَتِهِ وَلَا يَسَعُهُ بَيْتُهُ [راحع: ٢٧ ٥٥ ٥ ].

(۱۷۵۹۱) حضرت عقبہ ڈٹائٹؤے مروی ہے کہ ایک مرتبہ پھر میری ملاقات نبی علیا ہے ہوئی تو نبی علیا نے جھے نے مایا اے عقبہ بن عامر! کیا میں تہمیں الیمی سورتیں نہ بتاؤں جن کی مثال تورات ، زبور ، انجیل اور قرآن میں بھی نہیں ہے ، پھر نبی ملیا نے مجھے

### الشَّاعِيِّين السَّاكُ الشَّاعِيِّين اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

سورہ اخلاص ،سورہ فلق اورسورہ ناس پڑھا تیں اور فر مایا عقبہ! انہیں مت بھلانا اور کوئی رات ایسی نہ گذار نا جس میں بیسورتیں نہ پڑھو، چنا نچہ میں نے اس وقت ہے انہیں بھی بھونے نہیں دیا ،اور کوئی رات انہیں پڑھے بغیرنہیں گذاری۔

( ١٧٥٩٢) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنُ الْحَارِثِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِو أَنَّ النَّبِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ يُقَالُ لَهُ ذُو الْبِجَادَيْنِ إِنَّهُ أَوَّاهٌ وَذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ كَثِيرَ الذِّكْرِ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْقُرْآن وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ فِي الدُّعَاءِ

(۱۷۵۹۲) حضرت عقبہ بالٹی سے مروی ہے کہ بی علیہ نے '' ذوالیجا دین'' ٹامی ایک آدمی کے متعلق فر مایا وہ بڑا آہ و بکاء کرنے والا ہے، و شخص قر آن کی تلاوت میں اللہ تعالی کا ذکر کثرت سے کرتا تھا، اور بلند آواز سے دعاء کرتا تھا۔

( ١٧٥٩٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُو قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَرَكِبَ آبُو آيُّوبَ إِلَى عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ إِلَى مِصْرَ فَقَالَ إِنِّى سَائِلُكَ عَنْ آمُرٍ لَمْ يَنْقَ مِمَّنُ حَضَرَهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا آنَا وَآنَتَ كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِى سَنْرِ الْمُؤْمِنِ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِى سَنْرِ الْمُؤْمِنِ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِى سَنْرِ الْمُؤْمِنِ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِى سَنْرِ الْمُؤْمِنِ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مِنْ سَتَرَّ مُؤْمِناً فِى اللَّهُ عَنْ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَمَا حَلَّ رَخْلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَمَا حَلَّ رَخْلَهُ يُحَدِّنُ هَذَا الْحَدِيثَ وَانَظِر: ٢٧٥٢٦].

(۱۷۵۹۳) عطاء کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ابوب انصاری ڈٹاٹٹؤ سفر کر کے حضرت عقبہ ڈٹاٹٹؤ کے پاس آئے ، لیکن وہ حضرت سلمہ ڈٹاٹٹؤ کے پاس بی کھے ، حضرت عقبہ ڈٹاٹٹؤ کا پند بتا دو، چنا نچہ وہ حضرت عقبہ ڈٹاٹٹؤ کا پند بتا دو، چنا نچہ وہ حضرت عقبہ ڈٹاٹٹؤ کا پند بتا دو، چنا نچہ وہ حضرت عقبہ ڈٹاٹٹؤ کے پاس پہنچ اور کہنے لگے کہ ہمیں وہ حدیث سنا ہے جو آپ نے نبی علیا سے خودسی ہے اور اب کو کی شخص اس کی ساعت کرنے والا باقی نہیں رہا؟ انہوں نے فرمایا کہ بیس نے نبی علیا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص دنیا ہیں اپنے بھائی کے ساعت کرنے والا باقی نہیں رہا؟ انہوں نے فرمایا کہ بیس نے بی علیا کو یہ فرمایا کہ بیس کے عبوب پر پردہ ڈال دے گا؟ یہ حدیث س کروہ اپنی سواری کے بھائی کے سی سوار ہوئے اور واپس بیلے گئے۔

( ١٧٥٩٤) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ثَنَا لَيْتٌ حَدَّثَنِى يَزِيدُ بُنُ آبِي حَبِيبٍ عَنُ آبِي عِمْرَانَ عَنُ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ آنَّهُ قَالَ اتَّبَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ رَاكِبٌ فَوَضَعْتُ يَدِى عَلَى قَدَمِهِ فَقُلْتُ ٱقْرِئْنِى سُورَةَ هُودٍ آوْ سُورَةَ يُوسُفَ فَقَالَ لَنُ تَقُرَآ شَيْنًا ٱبْلَغَ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ قُلُ ٱعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ [راجع: ٢٧٥٥٢].

(۱۷۵۹۳) حضرت عقبہ بڑا تھ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نی ملینا کے پیچے چلا، نی ملینا سوار سے، میں نے آپ اللینا ک مبارک قدموں پر ہاتھ رکھ کرع ض کیا کہ مجھے سورہ ہوداور سورہ یوسف پڑھا دیجے، نبی ملینا نے فرمایا اللہ کے نزدیکتم سورہ فلق سے زیادہ بلیغ کوئی سورت ند بڑھوگے۔

( ١٧٥٩٥ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ إِسْحَاقَ ٱخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ شَيْحٍ مِنْ مَعَافِرَ قَالَ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ

### هي مُنالَّا المَّذِينَ لِيُسْتِرَى السَّالِيَ السَّالِ السَّالِيَ السَّالِ السَّلِ السَّالِ السَّالِي السَّالِ السَّالِي السَّالِ السَالِي السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّلِي السَّالِ السَّالِ السَّالِي السَّالِيِ

يَقُولُ سَمِعُتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا تَوَضَّأَ الرَّجُلُ فَأَتَى الْمَسْجِدَ كَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ بِكُلِّ خُطُوةٍ يَخُطُوهَا عَشُرَ حَسَنَاتٍ فَإِذَا صَلَّى فِى الْمَسْجِدِ ثُمَّ قَعَدَ فِيهِ كَانَ كَالصَّائِمِ الْقَانِتِ حَتَّى لَهُ بِكُلِّ خُطُوةٍ يَخُطُوهَا عَشُرَ حَسَنَاتٍ فَإِذَا صَلَّى فِى الْمَسْجِدِ ثُمَّ قَعَدَ فِيهِ كَانَ كَالصَّائِمِ الْقَانِتِ حَتَّى يَرُجِعَ [انظر: ١٧٥٧٧].

(۱۷۵۹۵) حضرت عقبہ وہ انسان وضور کے نماز کے ایک میں نے نبی علیظ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جب انسان وضور کے نماز کے خیال سے مسجد آتا ہے اور خیال سے مسجد آتا ہے ناور خیال سے مسجد آتا ہے ناور بیش کی استاجا تا ہے ،اور بیش کرنماز کا انتظار کرنے والا نماز بڑھنے والے کی طرح ہوتا ہے ، یہاں تک کدوہ والیس چلا جائے۔

( ١٧٥٩٦) حَدَّثَنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا أَبُو عُشَّانَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ لَا أَقُولُ الْيَوْمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ قَالَ عَلَىَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ قَالَ عَلَىَّ مَا لَمْ يَقُلُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ قَالَ عَلَىَّ مَا لَمْ أَقُلُ فَلْيَتَهَوَّا أَيْنَا مِنْ جَهَنَّمَ

(۱۷۹۶) حضرت عقبہ بن عامر ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ میں نبی علیا ہی طرف نسبت کر کے کوئی ایسی ہات نہیں کہوں گا جوانہوں نے نہ کہی ہو، میں نے نبی علیا ہا کو میے فرماتے ہوئے سا ہے کہ جو شخص میری طرف جھوٹی نسبت کر کے کوئی بات بیان کرے، وہ اینے لیے جہنم میں ٹھکانہ بنالے۔

( ١٧٥٩٧) وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ رَجُلَانِ مِنْ أُمَّتِى يَقُومُ أَحَدُهُمَا مِنْ اللَّيْلِ فَيُعَالِجُ نَفْسَهُ إِلَى الطَّهُورِ وَعَلَيْهِ عُقَدَّ فَيَتَوَضَّا فَإِذَا وَضَّا يَدَيْهِ انْحَلَّتُ عُقْدَةٌ وَإِذَا مَسِحَ رَأْسَهُ انْحَلَّتُ عُقْدَةٌ وَإِذَا وَضَّا رِجُلَيْهِ انْحَلَّتُ عُقْدَةٌ فَيَقُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَصَّا رِجُلَيْهِ انْحَلَّتُ عُقْدَةٌ فَيَقُولُ الرَّبُ عَزَ وَصَّا رِجُلَيْهِ الْحَلَّتُ عُقْدَةً فَيَقُولُ الرَّبُ عَزَ وَصَّا رِجُلَيْهِ الْمَالِي عَبْدِى هَذَا فَهُو لَهُ [احرحه وَجَلَّ لِلَّذِينَ وَرَاءَ الْحِجَابِ انْظُرُوا إِلَى عَبْدِى هَذَا يُعَالِحُ نَفْسَهُ مَا سَأَلْنِي عَبْدِى هَذَا فَهُو لَهُ [احرحه الطبراني في الكبير (٨٤٣). قال شعيب: صحيح]. [انظر: ١٧٩٤٣، ١٧٩٤٤].

(۱۷۵۹۷) اور میں نے نبی طایع کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میری امت کے دوآ دی ہیں، جن میں سے ایک شخص رات کے دوت بیرار ہوکرا پنے آپ کو وضوک کے تیار کرتا ہے، اس وقت اس پر پچھ گر ہیں گی ہوتی ہیں، چنا نچہ وہ وضوکرتا ہے، جب وہ ہاتھ دھوتا ہے تو ایک گرا ہیں گی ہوتی ہیں، چنا نچہ وہ وضوکرتا ہے، جب وہ ہاتھ دھوتا ہے تو ایک اور گرہ کھل جاتی ہے، سر کا مسے کرتا ہے تو ایک اور گرہ کھل جاتی ہے، اور اللہ تعالی ان لوگوں سے فرما تا ہے جونظر نہیں آتے کہ میر سے اس بندے کو دیکھوجس نے اپنے تھی گا، وہ اسے مطبط گا۔

( ١٧٥٩٨) حَدَّثَنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا آبُو قَبِيلِ عَنْ آبِي عُشَّانَةَ الْمَعَافِرِيِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ إِلَى الْمَسْجِدِ كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ خُطُوةٍ يَخْطُوهَا عَشْرُ حَسَنَاتٍ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ إِلَى الْمَسْجِدِ كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ خُطُوةٍ يَخْطُوهَا عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَلَكُتَبُ مِنْ الْمُصَلِّينَ حَتَّى يَرُجِعَ إِلَى بَيْتِهِ [راحع: ١٧٥٧٧].

### هُ مُنْ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

(۱۷۵۹۸) حضرت عقبہ دلائٹو سے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشاد فر مایا جب انسان وضوکر کے نماز کے خیال سے مسجد آتا ہے تو ہر دہ قدم جو وہ مسجد کی طرف اٹھا تا ہے ، فرشتہ اس کے لئے ہر قدم کے عوض دی نیکیاں لکھتا جاتا ہے ، اور بیٹھ کرنماز کا انتظار کرنے والانماز پڑھنے والے کی طرح ہوتا ہے ، اور اسے نمازیوں میں لکھا جاتا ہے ، یہاں تک کہ وہ واپس چلا جائے۔

( ١٧٥٩٩ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ عِيسَى أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ عَمْرِو بُنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِى عُشَّانَةَ عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ فَذَكَرَ مِثْلَهُ [راحع: ١٧٥٧٧].

(۱۷۵۹۹) گذشته حدیث اس دومری سند سے بھی مروی ہے۔

(١٧٦٠٠) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ حَدَّثِنِي أَبُو قَبِيلٍ عَنْ أَبِي عُشَّانَةَ عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ [راحع: ١٧٥٧٧] (١٤٢٠) گذشته مديث اس دومري سند عجي مروي ہے۔

#### ثائث سند اتقاصت

### حَدِيثُ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ الْفِهْرِيِّ وَالنَّهُ حضرت حبيب بن مسلم فهري والنَّيُّ كي مرويات

( ١٧٦٠) حَدَّثَنَا وَكِيمٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَعَبُدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ جَارِيةَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ التَّمِيمِيُّ يَغْنِي زِيَادَ بْنَ جَارِيَةَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ الْعُهْرِيِّ أَنْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَلَ النَّلُثُ بَعْدَ الْخُمُسِ [صححه ابن حبان (٤٨٣٥)، والحاكم الْفِهْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَلَ النَّلُثُ بَعْدَ الْخُمُسِ [صححه ابن حبان (٤٨٣٥)، والحاكم (١٣٣/٢) قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٢٧٤٨، و٢٧٤، و ٢٧٤، ابن ماحة: ٢٨٥١)]. [انظر: ٢٧٦٠، ١٧٦٠٣].

(۲۰۱) حفزت حبیب بن مسلمہ ڈاٹٹڈ سے مروی ہے کہ نبی علیلانے خمس کے بعد تہائی میں سے انعام بھی عطاء فر مایا۔

(١٧٦.٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ عَنْ مَكُحُولٍ عَنْ زِيَادِ بُنِ جَارِيَةَ عَنْ حَبِيبِ بُنِ مَسْلَمَةَ قَالَ شَهِدُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَلَ الثَّلُثُ

(۱۷۹۰۲) حُضِّرت صبيب بن سلم و النَّمْ النَّمْ النَّمْ النَّهُ عَلَيْهَ فِي عَلَيْهَ فِي مِلْ النَّهِ عَلَى الْمَنْ سَعْدٍ عَنْ يَوْيَدَ بُنِ يَوْيَدَ بُنِ جَابِرٍ عَنْ (۱۷۲.۳) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ حَدَّثَنِى وِيَادٌ يَعْنِى ابْنَ سَعْدٍ عَنْ يَوْيَدَ بُنِ يَوْيِدَ بُنِ جَابِرٍ عَنْ مَكُولِ عَنْ يَوْيَدَ بُنِ جَابِرٍ عَنْ مَكُحُولٍ عَنْ وَيَادِ بُنِ جَارِيَةَ التَّمِيمِيِّ قَالَ حَدَّثَنِى حَبِيبُ بُنُ مَسْلَمَةَ قَالَ شَهِدُنَ ثُرَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ

# مناله احدون بل مينية سرم الله الشاعيين الشاعيين الشاعيين الشاعيين الشاعيين

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَلَ الثُّلُثَ

(١٧٦٠٣) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ حَالِدٍ وَهُوَ الْخَيَّاطُ عَنْ مُعَاوِيَةً يَعْنِى ابْنَ صَالِحٍ عَنْ الْعَلَاءِ بُنِ الْحَارِثِ عَنْ مَكْحُولٍ (١٧٦.٤) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ حَالِدٍ وَهُوَ الْخَيَّاطُ عَنْ مُعَاوِيَةً يَعْنِى ابْنَ صَالِحٍ عَنْ الْعَلَاءِ بُنِ الْحَارِثِ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ وَاللَّهَ عَنْ الْعَلَاءِ بُنِ الْحَارِثِ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ زِيَادٍ بُنِ جَارِيَةً عَنْ حَبِيبِ بُنِ مَسْلَمَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَكْيهِ وَسَلَّمَ نَفَلَ الزَّبُعَ بَعْدَ الْخُمُسِ فِي بَدُأْتِهِ وَنَفَلَ الثَّائِكَ بَعْدَ الْخُمُسِ فِي رَجْعَتِهِ بَدُأْتِهِ وَنَفَلَ الثَّلُكَ بَعْدَ الْخُمُسِ فِي رَجْعَتِهِ

(۱۷۲۰۳) حضرت حبیب بن مسلمہ ڈاکٹیئا سے مروی ہے کہ نبی علیا نے ابتداء میں ٹمس کے بعد چوتھا کی حصدانعام میں دیا ،اور واپسی پٹمس کے بعد تہائی میں سے انعام عطاء فرمایا۔

( ١٧٦.٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَنَا مَكْحُولٌ عَنْ زِيَادِ بْنِ جَارِيَةَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَلَ الثَّلُثَ بَعْدَ الْخُمُسِ

( ۱۷ ۲۰۵ ) حضرت صبیب بن مسلمہ ٹالٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے نمس کے بعد نہائی میں سے انعام بھی عطاء فر مایا۔

( ١٧٦.٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ مُوسَى عَنْ زِيَادِ بْنِ جَارِيَةَ عَنْ حَبِيبٍ بْنِ مَسْلَمَةَ قَالَ شَهِدُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَلَ الثَّلُثَ بَعْدَ الْخُمُسِ

(١٠٢٥) حضرت حبيب بن مسلمه رفائق ہے مروی ہے کہ نبی علیظ نے میرے سامنے س کے بعد تہائی میں سے انعام بھی عطا وفر مایا۔

(١٧٦.٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنُ سُفْيَانَ حَدَّثِنِى يَزِيدُ بُنُ يَزِيدَ بُنِ جَابِرٍ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ زِيَادِ بُنِ جَارِيَةً عَنْ حَبِيبِ بُنِ مَسْلَمَةً أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَلَ الثَّلُثُ بَعْدَ الْخُمُسِ

( ۲۰۷ ) حضرت حبیب بن مسلمه و النفؤ ہے مروی ہے کہ نبی علیا نے نمس کے بعد نہائی میں سے انعام بھی عطا وفر مایا۔

( ١٧٦.٨) حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بَنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ مُوسَى عَنُ زِيَادِ بُنِ جَارِيَةَ عَنْ حَبِيبِ

بُنِ مَسْلَمَةً قَالَ شَهِدُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَلَ الرَّبُعَ فِى الْبَدُأَةِ وَالثَّلُثَ فِى الرَّجُعَةِ قَالَ آبُو
عَبُد الرَّحْمَنِ سَمِعْت آبِى يَقُولُ لَيْسَ فِى الشَّامِ رَجُلٌ أَصَحَّ حَدِيثًا مِنْ سَعِيدِ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَعْنِى التَّنُوجِيَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجُلٌ أَصَحَّ حَدِيثًا مِنْ سَعِيدِ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَعْنِى التَّنُوجِيَّ عَبْد اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلِيهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَنْ وَيَالُو مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْكُولِ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَمُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَّى الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَ

#### حَدِيثُ ٱصْحَابِ مُحَمَّدٍ مَا اللَّهُ

#### متعدد صحابه شأثثغ كي روايت

( ١٧٦.٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو يَمْنِي ابْنَ أَبِي مَوْيَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نَفَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ

هي مُنالاً امَّن بَن بِل مِنظِ مِنْ الشَّامِيِّين ﴾ ٢٢٣ ﴿ حَلَى الشَّامِيِّين ﴾ الشَّامِيِّين ﴿ حَلَى السَّالُ الشَّامِيِّين ﴾

حَدَّثَنَا ٱصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمْ الشَّامُ فَإِذَا خُيِّرْتُمُ الْمَنَازِلَ فِيهَا فَعَلَيْكُمْ بِمَدِينَةٍ يُقَالُ لَهَا دِمَشْقُ فَإِنَّهَا مَعْقِلُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ الْمَلاحِمِ وَفُسْطَاطُهَا مِنْهَا بِأَرْضِ يُقَالُ لَهَا الْغُوطَةُ [انظر: ٢٢٦٧٩].

(۱۷۹۰) متعدد صحابہ تفاقیم کے مروی ہے کہ نبی تالیانے ارشاد فر مایا عنقریب تمہارے ہاتھوں شام فتح ہوجائے گا، جب تنہیں وہاں کسی مقام پرتھم رنے کا اختیار دیا جائے تو'' دمشق''نامی شہر کا انتخاب کرنا ، کیونکہ وہ جنگوں کے زمانے میں مسلمانوں کی پناہ گاہ ہوگا ادراس کا خیمہ (مرکز)'' خوط''نامی علاقے میں ہوگا۔

#### حَديثُ كَعْبِ بْنِ عِياضٍ رَّالْتُنَّهُ حضرت كعب بن عماض رَّالِتَنَهُ كَي حديثين

( ١٧٦١ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْفَلَاءِ الْحَسَنُ بُنُ سَوَّا وِ حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَفْدٍ عَنْ مُعَاوِيّةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ

بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ كَعْبِ بْنِ عِيَاضٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِيْنَةً 
وَإِنَّ فِيْنَةً أُمَّتِى الْمَالُ [صححه ابن حبان (٣٢٢٣). قال الترمذي: حسن صحيح غريب. قال الألابني: صحيح (الترمذي: ٢٣٣٦)]

(۱۷۱۰) حضرت کعب بھٹھ ہے مروی ہے کہ میں نے نی ملیک کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے ہرامت کے لئے ایک آزمائش رہی ہے اور میری امت کی آزمائش مال ہے۔

( ١٧٦١١ ) حَدَّثَنَا زِيَادُ بُنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ كَثِيرِ الشَّامِئَّ مِنْ آهُلِ فِلَسْطِينَ عَنْ امْرَأَةٍ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهَا فُسَيْلَةُ قَالَتُ سَمِعْتُ أَبِى يَقُولُ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ آمِنُ الْعَصَبِيَّةِ أَنْ يُحِبُّ الرَّجُلُ قَوْمَهُ قَالَ لَا وَلَكِنْ مِنْ الْعَصَبِيَّةِ أَنْ يُعِينَ الرَّجُلُ قَوْمَهُ عَلَى الظُّلْمِ [راحع: ١٧١١٤].

(۱۱۱ کا) فسیلہ نامی خاتون اپنے والد سے قل کرتی ہیں کہ میں نے نبی ملیسے پوچھایار سول اللہ اکیا یہ بات بھی عصبیت میں شامل ہے کہ انسان اپنی قوم کی مدد کرے۔ ہے کہ انسان اپنی قوم کی مدد کرے۔

#### حَدِيثُ زِيَادِ بُنِ لَبِيدٍ اللَّهُ

#### حضرت زياد بن لبيد ظائفة كي حديث

( ١٧٦١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْآعُمَشُ عَنْ سَالِمِ بُنِ آبِي الْجَعْدِ عَنْ زِيَادِ بُنِ لَبِيدٍ قَالَ ذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْنًا فَقَالَ وَذَاكَ عِنْدَ أَوَانِ ذَهَابِ الْعِلْمِ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَذْهَبُ الْعِلْمُ وَنَحْنُ نَقْرَأُ

### هي مُنالِا احْدِينَ بْلِي يَشِيدُ مِنْ الشَّا مِينِينَ مِنْ الشَّامِيِّينَ ﴾ ٢٢٥ ﴿ ٢٢٥ ﴿ مُنالِا الشَّامِيِّينَ ﴾

الْقُرْآنَ وَنَقُرِئُهُ أَبْنَانَنَا وَيَقُرِئُهُ أَبْنَاوُنَا أَبْنَاتُهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قَالَ ثَكِلَتْكَ أَمُّكَ يَا ابْنَ أُمِّ لَبِيدٍ إِنْ كُنْتُ لَأَرَاكَ مِنْ أَفْقَهِ رَجُلٍ بِالْمَدِينَةِ أُولِيْسَ هَذِهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى يَقُرؤُونَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ لَا يَنْتَفِعُونَ مِمَّا فِيهِمَا مِنْ أَفْقَهِ رَجُلٍ بِالْمَدِينَةِ أُولِيْسَ هَذِهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى يَقُرؤُونَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ لَا يَنْتَفِعُونَ مِمَّا فِيهِمَا بِشَيْءٍ [قال الأباني، صحيح (ابن ماحة: ٤٨٤)]. [انظر: بشمَيْءٍ [قال الرسياد رحاله ثقات الا انه منقطع. قال الألباني، صحيح (ابن ماحة: ٤٨٤)]. [انظر: ١٨٠٨٥]

(۱۷۱۲) حضرت زیاد بن لبید را نظرت مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہی علیہ ان کسی چیز کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ بیٹلم ضائع ہونے کے وقت ہوگا، ہم نے عرض کیایا رسول اللہ! ہم خود بھی قرآن پڑھتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں، پھروہ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، پھروہ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں اور بیسلسلہ یونہی قیامت تک چلتارہے گا تو علم کیسے ضائع ہوگا؟ نبی علیہ نے فرمایا اے ابن ام لبید! تیری ماں بھے گم کرکے روئے، میں تو سمجھتا تھا کہ تم مدینہ کے بہت مجھدار آ دمی ہو، کیا یہ یہود و نصاری تو رات اور انجیل نہیں پڑھتے؟ دراصل یہوگا۔ اس بیں موجود تعلیمات سے معمولی سافا کہ ہمی نہیں اٹھاتے۔

### حَديثُ يَزِيدَ بَنِ الْأَسُودِ العَامِرِيِّ مِمَّنُ نَزَلَ الشَّامَ حضرت يزيد بن اسود عامري رُلَّاتُنَ كي حديثيں

(۱۷۱۳) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا يَعْلَى بُنُ عَطَاءٍ قَالَ حَدَّثَنِى جَابِرُ بُنُ يَزِيدَ بُنِ الْآسُودِ الْعَامِرِيُّ عَنُ آبِيهِ قَالَ شَهِدُتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّتَهُ قَالَ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ صَلَاةً الْفَهُو فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ فَلَمَّا قَطَى صَلَاتَهُ إِذَا هُو بِرَجُلَيْنِ فِي آخِرِ الْمَسْجِدِ لَمْ يُصَلِّيا مَعَهُ فَقَالَ عَلَى بِهِمَا فَأْتِى بِهِمَا تَرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا قَالَ مَا مَعَكُمَا أَنُ تُصَلِّينَا فِي رِجَالِكُمَا مَعَهُمُ فَقِالَ عَلَيْ وَاللَّهُ قَدْ كُنَّا صَلَيْنَا فِي رِجَالِنَا قَالَ فَلَا تَفْعَلَا إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِجَالِكُمَا مَنَعَكُمَا أَنُ تُصَلِّينَا مَعَهُمُ فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ قَالَ أَبِي وَرُبَّمَا قِيلَ لِهُشَيْمٍ فَلَمَّا قَصَى صَلاتَهُ ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيا مَعَهُمُ فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ قَالَ أَبِي وَرُبَّمَا قِيلَ لِهُشَيْمٍ فَلَمَّا قَصَى صَلاتَهُ ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيا مَعَهُمُ فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ قَالَ آبِي وَرُبَّمَا قِيلَ لِهُشَيْمٍ فَلَمَّا قَصَى صَلاتَهُ ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيا مَعَهُمُ فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ قَالَ آبِي وَرُبَّمَا قِيلَ لِهُشَيْمٍ فَلَمَّا قَصَى صَلاتَهُ تَكُونُ فَي قُولُ تَحَرَّفَ عَنْ مَكَانِهِ [صححه ابن حزيمة: (٢٧٩ المَاسَانَي: ٢١٩٥ المَاللَة مَعُهُمُ وَاللَّهُ لِي اللهُ الْفَلَى اللهُ المُعْلِي اللهُ المُعْلِي اللهُ ال

(۱۲۱۳) حضرت بزید بن اسود نااتی سے مروی ہے کہ میں ججۃ الوداع کے موقع پر ٹی نایکا کے ساتھ شریک ہواتھا، میں نے فجر
کی نماز نبی نایکا کے ہمراہ معجد خف میں پڑھی، نبی نایکا جب نماز سے فارغ ہوئے تو دیکھا کہ معجد کے آخر میں دوآ دی بیٹے ہیں
اور نماز میں ان کے ساتھ شریک نہیں ہوئے ، نبی نایکا نے فرمایا ان دونوں کو میرے پاس بلا کرلاؤ، جب انہیں لایا گیا تو وہ خوف
کے مارے کا نب رہے تھے، نبی نایکا نے بوچھا کہ تم نے ہمارے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھی؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم
اپنے فیموں میں نماز پڑھ بچکے تھے، نبی نایکا نے فرمایا ایسانہ کیا کرو، اگر تم اپنے فیموں میں نماز پڑھ بچکے ہو، پھر مسجد میں جماعت

# وَ مُنْلِا اعْدُن بَلِ مِنْ مِنْ الشَّامِيِّين ﴾ ٢٣٦ ﴿ مُنْلِا اعْدُن بَلِي الشَّامِيِّين ﴾

کے وقت پہنچوتو نماز میں شریک ہوجایا کروکدیہ نمازنفلی ہوگ۔

( ١٧٦١٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمَنِ بُنُ مَهْدِى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بُنِ يَزِيدَ بُنِ الْأَسُودِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَجُرَ بِمِنَّى فَانْحَرَفَ فَرَأَى رَجُلَيْنِ وَرَاءَ النَّاسِ فَدَعَا بِهِمَا فَجِىءَ بِهِمَا تَرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا فَقَالَ مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَ النَّاسِ فَقَالًا قَدْ كُنَّا صَلَّيْنَا فِى الرِّحَالِ قَالَ فَلَا تَفْعَلَا إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِى رَحُلِهِ ثُمَّ أَذْرَكَ الصَّلَاةَ مَعَ الْإِمَامِ فَلْيُصَلِّهَا مَعَهُ فَإِنَّهَا لَهُ نَافِلَةٌ

(۱۷۱۴) حضرت بزید بن اسود بالتین سروی ہے کہ میں ججۃ الوداع کے موقع برنی علیا کے ساتھ شریک ہوا تھا، میں نے فجر
کی نماز نبی علیا کے ہمراہ معجد خیف میں پڑھی، نبی علیا جب نماز سے فارغ ہوئے تو دیکھا کہ مسجد کے آخر میں دوآ دئی بیٹے ہیں
اور نماز میں ان کے ساتھ شریک نہیں ہوئے ، نبی علیا نے فرمایا ان دونوں کو میر ب پاس بلاکر لاؤ، جب انہیں لایا گیا تو وہ خوف
کے مارے کا نب رہے تھے، نبی علیا نے بوچھا کہتم نے ہمارے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھی؟ انہوں نے عرض کیا یارسول اللہ! ہم
ایٹے نیموں میں نماز پڑھ چکے تھے، نبی علیا نے فرمایا ایسانہ کیا کرو، اگرتم اپنے فیموں میں نماز پڑھ چکے ہو، پھر مجد میں جماعت
کے وقت پہنچوتو نماز میں شریک ہوجا یا کروکہ یہ نماز نقلی ہوگی۔

( ١٧٦١٥) حَدَّثَنَا بَهُوْ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنُ يَعُلَى بُنِ عَطَاءٍ عَنُ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ الْأَسُودِ عَنُ أَبِيهِ قَالَ حَجَجُنَا مَعُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ قَالَ فَصَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الشَّسِ إِرَجُهِهِ فَإِذَا هُو بِرَجُلَيْنِ مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ لَمُ الصَّبُحِ أَوُ الْفَجْرِ قَالَ ثُمَّ انْحَرَفَ جَالِسًا أَوْ اسْتَقْبَلَ النَّاسَ بِوَجُهِهِ فَإِذَا هُو بِرَجُلَيْنِ مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ لَمُ الشَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَالنَّاسِ لَمُ النَّاسِ فَقَالَ النَّهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْنِ الرَّجُلَيْنِ قَالَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّعُفُورُ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَاسْتَغُفُولَ لَهُ أَوْلَ فَقَالَ أَحَدُهُمَا اسْتَغُفِرُ لِى يَا رَسُولَ اللَّهِ فَاسْتَغُفُولَ لَهُ أَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْنَا يَوْمَعِدُ أَلَّ اللَّهِ فَاسْتَغُفُولَ لَهُ أَلْ وَنَهُ لَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْنَا يَوْمَعِدُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْنَا يَوْمَعُدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْمَا وَالْعَلَالَةُ الللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَ

(110) حضرت بزید بن اسود ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ میں ججۃ الوداع کے موقع پر نبی طیشا کے ساتھ شریک ہوا تھا، میں نے فجر کی نماز نبی طیشا کے ہمراہ مبحد خیف میں پڑھی، نبی طیشا جب نماز سے فارغ ہوئے تو دیکھا کہ مبحد کے آخر میں دوآ دی بیٹھے ہیں اور نماز میں ان کے ساتھ شریک نہیں ہوئے ، نبی طیشا نے فرمایا ان دونوں کومیر سے پاس بلا کرلاؤ، جب انہیں لایا گیا تو وہ خوف کے مارے کا نب رہے تھے، نبی علیشانے پوچھا کہ تم نے ہمارے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھی ؟ انہوں نے عرض کیایا رسول اللہ! ہم

#### هي مُنالِهُ احْدِينَ بل يَينِي مَتْحَ إِنْ مُنْ لِي الشّامِيّين اللّهِ اللّهُ ا

اپ خیموں میں نماز پڑھ بچکے تھے، نبی علیا نے فرمایا ایسانہ کیا کرو، اگرتم اپ خیموں میں نماز پڑھ بچکے ہو، پھر مجد میں جماعت کے وقت پہنچو تو نماز میں شریک ہو جایا کرو کہ یہ نماز نفلی ہوگی پھران میں سے ایک نے کہایار سول اللہ! میرے لیے بخشش کی وعاء کرد جیحے ، چنا نچہ نبی علیا نے اس کے لئے دعاء کردی ، پھرلوگ اٹھ اٹھ کرنی علیا کی طرف جانے گے، میں بھی ان کے ساتھ اٹھ گیا، میں اس وقت بڑا مضبوط نو جوان تھا، میں رش میں اپی جگہ بنا تا ہوا نبی علیا کے پاس پہنچ گیا اور نبی علیا کا دست مبارک کو کرکرا سے اپ چرے یا سینے پر ملنے لگا، میں نے نبی علیا کے دست مبارک سے زیادہ مہک اور شنڈک رکھنے والا کوئی ہاتھ نہیں و کھا، اس وقت نبی علیا میں جنے۔

( ١٧٦١٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَوَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ وَشُغْبَةُ وَشَرِيكٌ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ آبِيهِ قَالَ صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْفَجُرِ فِى مَسْجِدِ الْخَيْفِ فَلَاكُرَ الْحَدِيثَ قَالَ قَالَ شَرِيكٌ فِى حَدِيثِهِ فَقَالَ آحَدُهُمَا يَا رَسُولَ اللَّهِ اسْتَغْفِرْ لِى قَالَ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ

(۲۱۲ کا) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٧٦١٧) حَدَّثَنَا أَشُودُ بْنُ عَامِرٍ وَأَبُو النَّصُّرِ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَبُو النَّصُّرِ عَنَ يَعْلَى بَنِ عَطَاءٍ وَقَالَ أَسُودُ ٱخْبَرَنِى يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ يَزِيدَ بْنِ الْأَسُودِ الشُّوَائِيَّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّبْحَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ ثُمَّ قَارَ النَّاسُ يَأْخُذُونَ بِيَدِهِ يَمْسَحُونَ بِهَا وُجُهِى فَوَجَدْتُهَا أَبْرَدَ مِنُ الثَّلْجِ وَأَطْيَبَ رِيحًا مِنْ الْمِسْكِ فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ فَمَسَحْتُ بِهَا وَجْهِى فَوَجَدْتُهَا أَبْرَدَ مِنُ الثَّلْجِ وَأَطْيَبَ رِيحًا مِنْ الْمِسْكِ

(۱۲۷۷) گذشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ پھران میں سے ایک نے کہا یا رسول اللہ! میرے لیے بخشش کی دعاء کر دی ، پھرلوگ اٹھ اٹھ کر نبی علیہ کی طرف جانے گئے، میں بھی ان کے ساتھ اٹھ گیا، میں اس وقت بڑا مضبوط نو جوان تھا، میں رش میں آپی جگہ بنا تا ہوا نبی علیہ کے پاس پہنی گیا اور نبی علیہ کا دست مبارک بی کڑ کراسے اپنے چہرے یا سینے پر ملنے لگا، میں نے نبی علیہ کے دست مبارک سے زیادہ مہنک اور شعثہ کی رکھنے والا کوئی ہاتھ نہیں دیکھا، اس وقت نبی علیہ مبحد خیف میں تھے۔

( ١٧٦١٨) حَلَّثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَو حَلَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ الْآسُودِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الصَّبْحِ بِمِنَّى وَهُوَ غُلامٌ شَابٌّ فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ لَمْ يُصَلِّيا فَلَاعًا بِهِمَا فَجِىءَ بِهِمَا تَرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا فَقَالَ لَهُمَا مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تَصُلِّيا مَعَنَا قَالَا قَدْ صَلَّيْنَا فِى رِجَالِنَا قَالَ فَلَا تَفْعَلَا إِذَا صَلَّيْتُمْ فِى رِجَالِكُمْ ثُمَّ آذُر كُتُمُ الْإِمَامَ لَمْ يُصَلِّ فَصَلِّيا مَعَدُ فَهِى لَكُمْ نَافِلَةٌ

(١٨٨٨) حضرت يزيد بن اسود و النظامة مروى ب كه ميس جمة الوداع كموقع يرنبي عليه كم ساته شريك مواتها، ميس في فجر

#### هي مُنالِهَ اَمْرُينَ بل يَنِيهِ مَرْم اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

کی نماز نبی الیا کے ہمراہ مجد خف میں پڑھی، نبی طالیا جب نماز سے فارغ ہوئے تو دیکھا کہ مسجد کے آخر میں دوآ دمی بیٹے ہیں اور نماز میں ان کے ساتھ شریک نہیں ہوئے ، نبی طالیا کے ان دونوں کو میر سے پاس بلا کر لاؤ ، جب انہیں لا یا گیا تو وہ خوف کے مارے کا نب رہے تھے، نبی طالیا نے بوچھا کہ تم نے ہمارے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھی ؟ انہوں نے عرض کیا یارسول اللہ! ہم ابی خیموں میں نماز پڑھ بچے تھے، نبی طالیا نے فر مایا ایسانہ کیا کرو، اگرتم اپنے خیموں میں نماز پڑھ بچے ہو، پھر مسجد میں جماعت کے وقت پہنچو تو نماز میں شریک ہوجا یا کرو کہ بینماز نفلی ہوگی۔

#### حَدِيثُ زَيْدِ بُنِ حَارِثَةً ثَلَّمَٰتُ

#### حضرت زيدين حارثه وكالنظ كي حديث

( ١٧٦١٩) حَدَّثَنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ عُقَيْلٍ بَنِ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ زَيْدِ بُنِ حَارِثَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَام آتَاهُ فِي آوَّلِ مَا أُوحِي إِلَيْهِ فَعَلَّمَهُ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ فَلَمَّا فَرَعَ مِنْ الْوُضُوءِ أَخَذَ خَرُفَةً مِنْ مَاءٍ فَنَضَحَ بِهَا فَرْجَهُ [قال الموصيرى: وهذا اسناد ضعيف، قال الألباني: حسن (ابن ماحة: ٢٦٤). قال شعيب: ضعيف].

(۱۷ ۱۹) حضرت زید بن حارثہ رٹائٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیلا کے پاس حضرت جبریل علیلا جب پہلی وی لے کرآ نے تو انہیں وضواور نماز کا طریقہ بھی سکھایا اور وضو سے فارغ ہو کرا کیک چلویا نی لیا اوراپنی شرمگاہ پرچھڑک لیا۔

#### حَدِيثُ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ الْمُجَاشِعِيِّ طُلْتُوَّ حضرت عياض بن حارج اشعى طُلْتُوَ كى حديثيں

( ١٧٦٢) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ آخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ يَزِيدَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الشِّخِيرِ عَنْ آخِيهِ مُطَرِّفِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الشِّخِيرِ عَنْ آخِيهِ مُطَرِّفِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الشَّخِيرِ عَنْ آخِيهِ مُطَرِّفِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الشَّخِيرِ عَنْ عَدْلٍ عَنَاضٍ بْنِ حِمَارٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدُ ذَوَى عَدْلٍ وَلَيْتُحْفَظُ عِفَاصَهَا وَوِكَاتُهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَلَا يَكُتُمُ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا وَإِنْ لَمْ يَجِىءُ صَاحِبُهَا فَإِنَّهُ مَالُ اللَّهِ يَوْمُونَ عِفَاصَهَا وَيَقُولُونَ عِفَاصَهَا قَالَ عِفَاصَهَا يَلُونَ عِفَاصَهَا وَيَقُولُونَ عِفَاصَهَا قَالَ عِفَاصَهَا يَلُونَ عِفَاصَهَا قَالَ عِفَاصَهَا بِالْفَاءِ [قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٩ ، ١٧٠ ابن ماجة: ٥ ، ٢٥)].

(۱۲۹ کا) حضرت عیاض ڈٹاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی طلیقانے ارشاد فر مایا جوآ دمی کوئی گری پڑی ہوئی چیز پائے تو اسے جاہئے کہ اس پر دوعا دل آ دمیوں کو گواہ بنا لے، اور اس کی تھیلی اور منہ بند کواچھی طرح ذبن میں محفوظ کر لے، پھرا گراس کا مالک آ جائے تو اسے مت چھیائے کیونکہ وہی اس کا زیادہ حقد ارہے، اور اگر اس کا مالک نہ آئے تو وہ اللہ کا مال ہے، وہ جسے جاہتا ہے دے

# هي مُنالِهَ اَمَارِينَ بل مِينَا سَرْمَ كَيْ حَلَى ١٢٩ كُلُونِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

ويتاہے۔

(۱۷۲۲) حَدَّثَنَا هُشَيْمُ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارِ الْمُجَاشِعِيِّ وَكَانَتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعُوفَةٌ قَبْلَ أَنْ يُبْعَثَ فَلَمَّا بُعِثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهُدَى لَهُ هَدِيَّةً قَالَ أَحْسَبُهَا وَمَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهُدَى لَهُ هَدِيَّةً قَالَ أَحْسَبُهَا إِبِلَا فَأَبَى أَنْ يَقْبَلُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعُوفَةً قَبْلُ أَنْ يُبْعَثُ فَلَمَّا بُعِثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقْبَلُ وَقَالَ إِنَّا لَا نَقْبَلُ زَبْدَ الْمُشْوِكِينَ قَالَ قُلْتُ وَمَا زَبْدُ الْمُشْوِكِينَ قَالَ وَفَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عُلِيهِ إِلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا وَبُعُلُ وَمَا وَبُعُلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا وَبُعُلُ وَمِهُا وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَعَلَى مَعْرُولَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَعَلَى مَعْرَفِ فَعَلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا لَوْ عَلَى الْعَلَى الْمُنْ عِيلُولُ مَن اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الَا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

( ١٧٦٢٢) حَدَّثُنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِيَاضٍ بُنِ حِمَارٍ قَالَ قَلَتُ يَا رَسُولَ اللّهِ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِى يَشْتُمُنِي وَهُوَ دُونِي عَلَى بَأْسٌ أَنْ أَنْتَصِرَ مِنْهُ قَالَ الْمُسْتَبَّانِ شَيْطَانَانِ يَتَهَاتَرَانِ وَيَتَكَاذَبَانِ [صححه ابن حبان (٢٢٦)]. قال شعيب: اسناده صحيح] [انظر: ٢٦٢٨].

(۱۷۲۲) حفرت عیاض ٹٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے بارگاہِ رسالت میں عرض کیا یارسول اللہ! میری قوم کا کوئی آ دمی جھے گالی دیتا ہے اور جھے سے فروتر بھی ہے،اگر میں اس سے بدلہ لیتا ہوں تو کیا اس میں گناہ ہوگا؟ نبی علیظانے فر مایا وہ دو شخص جوایک دوسر سے کوگالیاں دیتے ہیں، وہ دونوں شیطان ہوتے ہیں جو کہ بکواس اور جھوٹ بولتے ہیں۔

(۱۷٦٢٧) حَدَّثَنَا يَحْمَى بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةٌ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِيَاضِ بُنِ حِمَارٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ فِي خُطْبَةِ إِنَّ رَبِّى عَزَّ وَجَلَّ أَمْرَنِى أَنْ أُعَلَّمَكُمْ مَا جَهِلْتُمْ مِمَّا عَلَمْنِى فِى يَوْمِى هَذَا كُلُّ مَالٍ نَحَلْتُهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَالِهِى عَالَمُ أَنْ لَكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَعَرَّمَتُ عَلَيْهِمْ مَا أَخْلَلُتُ لَهُمْ وَآمَرَتُهُمْ أَنْ يُشُوكُوا بِي مَا لَمْ أُنزُلُ بِهِ سُلُطَانًا ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ المَاءُ تَقُرَوهُ مُ نَائِمًا وَيَقْطَانًا ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ الْمَرْنِى آنُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمَاءُ تَقُرَوهُ مُ نَائِمًا وَيَقْطَانًا ثُمَّ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمَرْنِى آنُ اللَّهُ عَلَى وَالْمَاءُ تَقُرُوهُ مُ نَائِمًا وَيَقْطَانًا ثُمَّ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمَرْنِى آنُ اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ وَقَالِ إِلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمَاءُ وَقُولُ وَلَيْ اللَّهُ عَزَلُ وَجَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ وَقَالِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَحَلَى اللَّهُ عَلَى وَعَلَى اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ الْمَاءُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَقَالِ اللَّهُ عَلَى وَعَلَى اللَّهُ عَلَى وَالْمُ الْعَلَى عَلَيْهُ وَقَالِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللللْعُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَه



[انظر: ۲۲۲۷، ۲۲۲۷، ۲۸۰۸، ۲۹۰۸، ۲۸۰۸، ۲۸۰۳۰].

(۱۲۲۳) حفرت عیاض الگاؤے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فر مایا میرے رب نے مجھے تھم دیا ہے کہ اس نے آج جو باتیں مجھے سکھائی ہیں، اور تم ان سے ناوا قف ہو، میں تنہیں وہ باتیں سکھاؤں، (چٹا نچے میرے رب نے فر مایا ہے کہ) ہروہ مال جو میں نے اپنے بندوں کو ہبہ کر دیا ہے، وہ حلال ہے، اور میں نے اپنے تمام بندوں کو 'دحنیف' اسب سے یکسو ہوکر اللہ کی طرف متوجہ ہونے والا) بنایا ہے، لیکن پھر شیاطین ان کے پاس آ کر انہیں ان کے دین سے بہکا دیتے ہیں، اور میں نے جو چیزیں ان کے لئے حلال کی ہیں انہوں نے وہ چیزیں ان پرحرام کی ہیں اور انہوں نے انہیں ہے تم دیا ہے کہ میرے ساتھ الی چیزوں کو شرکی میں جس کی میں نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔

پھراللہ تعالیٰ نے اہل زمین پرنظر فرمائی تو سوائے اہل کتاب کے چند باقی ماندہ لوگوں کے وہ سب ہی عرب وجم سے ناراض ہوا، اور فرمایا (اے محمد اِسَلَا لَیْنَیْنِ) میں نے آپ کو جمیجا تا کہ آپ کو آنے ماؤں اور آپ کے ذریعے دوسروں کو آنے ماؤں اور میں اور سیاری دونوں میں تلاوت کریں گے۔ میں نے آپ برایک ایک کتاب نازل فرمائی جسے یانی نہیں دھوسکتا اور جسے آپ خواب اور بیداری دونوں میں تلاوت کریں گے۔

پھراللہ تعالیٰ نے مجھے تھم دیا کہ قریش کوجلا دوں، میں نے عرض کیا کہ پروردگار! وہ تو میرے سرکو کھائی ہوئی روٹی بنادیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم انہیں میدان میں آنے کی دعوت دینا جیسے وہ تہ ہیں دعوت دیں گے، پھرتم ان سے جہاد کرنا، ہم تہبارے ساتھ ہوں گے، تم اپنے مجاہدین پرخرچ کرنا، تم پرخرچ کیا جائے گا اور اپنالشکرروانہ کرنا، ہم اس کے ساتھ پانچ گنالشکر مزیدروانہ کردیں گے، اور اپنے مطیعین کو لے کرنا فرمانوں سے قبال کرنا۔

اورائل جنت تین طرح کے ہوں گے، ایک و منصف بادشاہ جوصدقہ و نیرات کرتا ہواور نیکی کے کاموں کی توفیق اسے ملی ہوئی ہو، دوسراوہ مہر بان آ دمی جو ہر قریبی رشتہ داراور مسلمان کے لئے زم دل ہو، اور تیسراوہ فقیر جوسوال کرنے سے بچاور خودصدقہ کرے، اورائل جہنم پانچ طرح کے لوگ ہوں گے، وہ کمزور آ دمی جس کے پاس مال ودولت نہ ہواوروہ تم میں تا بع شار ہوتا ہو، جو اہل خانداور مال کے حصول کے لئے محنت بھی نہ کرتا ہو، وہ خائن جس کی خیانت کسی سے ڈھی چھپی نہ ہو، اوروہ معمولی چیزوں میں بھی خیانت کرے، وہ آ دمی جو مجاوشا مصرف تہمیں تبہارے اہل خانداور مال کے متعلق دھو کہ دیتار ہتا ہو، نیزنی ملیکھ نے نئل ، کذب اور بیہودہ گوئی کا بھی تذکرہ فرمایا۔

( ١٧٦٢٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ قَتَادَةً قَالَ سَمِعْتُ مُطَرِّفًا فِي هَذَا الْحَدِيثِ و قَالَ عَفَّانُ فِي حَدِيثِ هَمَّامٍ وَالشِّنْظِيرُ الْفَاحِشُ قَالَ وَذَكَرَ الْكَذِبَ أَوْ الْبُخُلَ

( ۱۲۴ کا) گذشته مدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٧٦٢٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ٱخْبَرَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آخِيهِ عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِثْمُ الْمُسْتَبَيْنِ مَا قَالَا عَلَى الْبَادِيءِ حَتَّى يَعْتَدِى الْمَظْلُومُ ٱوْ إِلَّا أَنْ يَعْتَدِى

#### هي مُنالاً اخْرَاقُ بل يُهُورِ مِنْ الشَّا مِيِّينِ مِنْ الشَّا مُنِينَ بل يُهُورِ مُنالاً الشَّا مُنِينِ ل

الْمَظْلُومُ شَكَّ يَزِيدُ [احرحه الطبراني في الكبير (٢٠٠٣). قال شعيب: اسناده صحيح][انظر: ١٨٥٢، ١٨٥٢،] (١٤٢٢٥) حضرت عياض اللَّافَةِ عيم وي م كه جناب رسول الله فَلَيْقِ إلى الرشاد فرما يا جب دوآ دي گالي گلوچ كرتے ہيں تواس كا گناه آغاز كرنے والے ير ہوتا ہے، الله ير كم خلام بھى حدسة آكے بوھ جائے۔

(١٧٦٢٦) حَدَّثَنَا بَهُزَّ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ يَزِيدُ عَنْ عِياضٍ بْنِ حِمَّارٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْتَبَّانِ شَيْطَانَانِ يَتَكَاذَبَانِ وَيَتَهَاتَوَانِ [احرحه الطبراني في الكبير (١٠٠٢) والبحاري في الأدب المفرد (٢٧٠). قال شعيب: اسناده صحيح]. [انظر: ١٨٥٣٢، ١٨٥٢٧].

(۱۷۲۲) حضرت عیاض بیلٹنا ہے مروی ہے کہ نبی مالیا وہ دو فخض جوایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، وہ دونوں شیطان ہوتے ہیں جو کہ بکواس اور جھوٹ بولتے ہیں۔

(١٧٦٢٧) حَلَّثَنَا بَهْزُ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ عَفَّانُ فِي حَدِيثِهِ حَدَّثَنَا قَتَادَةً عَنْ يَزِيدَ أَخِي مُطَرِّفٍ عَنْ عِيَاضٍ بُنِ حِمَارٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِثْمُ الْمُسْتَبَيْنِ مَا قَالَا فَعَلَى الْبَادِىءِ مَا لَمْ يَعْتَدِ قَالَ عَفَّانُ أَوْ حَتَّى يَغْتَدِىَ الْمَظْلُومُ [راجع: ١٧٦٢٥].

( ۱۲۲۷) حضرت عیاض را تفظی سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَلَّ تَلِیْمُ نے ارشاد فرمایا جب دو آ دی گالی گلوچ کرتے ہیں تو اس کا گناہ آغاز کرنے والے پر ہوتا ہے ، الا ہیر کہ مظلوم بھی حدے آگے بڑھ جائے۔

( ١٧٦٢٨) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ وَحَدَّثَ مُطَرِّفٌ عَنْ عِيَاضٍ بْنِ حِمَارٍ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَشُعُمُنِى وَهُوَ ٱنْقَصُ مِنِّى نَسَبًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْتَبَّانِ شَيْطَانَانِ يَعَهَاتَرَانِ وَيَتَكَاذَبَانِ [راحع: ٢٧٦٢٢].

(۱۲۲۸) حضرت عیاض فالله ایمری به که ایک مرتبه میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیایارسول الله! میری قوم کا کوئی آدی جھے گالی دیتا ہے اور جھے نے فروتر بھی ہے، اگر میں اس سے بدله لیتا ہوں تو کیا اس میں گناہ ہوگا؟ نبی طایعانے فرمایا وہ دو شخص جوا یک دوسرے کوگالیاں دیتے ہیں، وہ دونوں شیطان ہوتے ہیں جو کہ بکواس اور جھوٹ بولتے ہیں۔

( ١٧٦٢٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ آخُبَرَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخْيرِ عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ أَنَّ نَبِى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ ذَاتَ يَوْمٍ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ آمَرَنِي أَنْ أُعَلِّمَكُمْ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ الَّذِينَ هُمْ فِيكُمْ تَبَعًا لَا يَبْغُونَ آهُلًا وَذَكَرُّ الْكَذِبَ وَالْبُخُلَ قَالَ سَعِيدٌ قَالَ مُطَرِّفٌ عَنْ قَتَادَةَ الشَّنْظِيرُ الْفَاحِشُ [راحع: ١٧٦٢٣].

(۱۲۹ ما) حدیث نمبر (۱۲۳ ما) اس دوسری سندی جی مروی ہے۔

#### ﴿ مُنْ لِمَا مُؤْرِضُ لِيَ اللَّهُ مِنْ لِي اللَّهُ مُنْ لِي اللَّهُ مِنْ لِي اللَّهُ مِنْ لِي اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا الللَّاللّل

### حَديثُ أَبِي رِمْفَةَ التَّيْمِيِّ وَيُقَالُ التَّمِيمِيِّ رُلُّتُوْ

#### حضرت ابورمثه تيمي والثنة كي مرويات

( ١٧٦٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ عَنْ إِيَادِ بْنِ لَقِيطٍ قَالَ أَخْبَرَنِى أَبُو رِمُثَةَ التَّمِيمِيُّ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعِى ابْنُ لِى فَقَالَ هَذَا ابْنُكَ قُلْتُ نَعَمُ أَشْهَدُ بِهِ قَالَ لَا يَجْنِى عَلَيْكَ وَلَا تَجْنِى عَلَيْكَ وَلَا تَجْنِى عَلَيْهِ قَالَ وَرَأَيْتُ الشَّيْبَ أَحْمَرَ [راجع: ٢١٠٩].

(۱۲۲۱) حضرت ابورم شر نظفظ سے مروی ہے کہ میں اپنے والد کے ساتھ نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، نبی علیہ کی مبارک پشت پر انہوں نے جب مہر نبوت دلیمی تو کہنے لگے یا رسول اللہ! کیا میں آپ کا علاج نہ کروں؟ کہ میں طبیب ہول، نبی علیہ نے فرمایا تم تو رفتی ہو، طبیب اللہ ہے، پھر فرمایا بیتمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے بتایا کہ میرا بیٹا ہے اور میں اس پر گواہ ہوں، نبی علیہ نے فرمایا یا در کھو! بیتمہارے کسی جرم کا اور تم اس کے کسی جرم کے ذمہ دار نہیں ہو۔

( ١٧٦٣٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِيَادِ بُنِ لَقِيطٍ السَّدُوسِيِّ عَنْ آبِي رِمُثَةَ التَّمِيمِيِّ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ آبِي حَتَّى ٱتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَآيْتُ بِرَأْسِهِ رَدُعَ حِنَّاءٍ وَرَأَيْتُ عَلَى كَيْفِهِ مِثْلَ التَّفَّاحَةِ قَالَ آبِي إِنِّي طَبِيبٌ آلَا أَبْطُهَا لَكَ قَالَ طَيَّبَهَا الَّذِي خَلَقَهَا قَالَ وَقَالَ لِأَبِي هَذَا ابْنُكَ قَالَ نَعَمُ قَالَ أَمَّا إِنَّهُ لَا يَجْنِي عَلَيْك وَلَا تَجْنِي عَلَيْهِ

(۱۲۲۲) حضرت ابورم و النفظ مروی ہے کہ میں اپنے والد کے ساتھ نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے نبی علیہ کے سر پرمہندی کا اثر دیکھا، اور کند ھے پر کبوتری کے انٹر ہے کے برابرمہر نبوت دیکھی تو میرے والد کہنے لگے یارسول اللہ! کیا میں آپ کا علاج نہ کروں؟ کہ میں طبیب ہوں، نبی علیہ نے فر مایا اس کا طبیب اللہ ہے، جس نے اسے بنایا ہے پھر فر مایا یہ تنہارے ساتھ تمہا رابیٹا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں! نبی علیہ نے فر مایا یا در کھو! بیتمہارے کسی جرم کا اورتم اس کے کسی جرم کے

# هي مُنلاا اَفَيْن فِي اِيَنَا مَا اللهُ مِن فِي اللهِ اللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

ذ مه دارنیس *ہ*و۔

( ١٧٦٣٧) حَلَّثَنَا عَبْداللَّهِ حَلَّثَنَا وَكِيعٌ عَنُ عَلِيٍّ بُنِ صَالِحٍ عَنُ إِيَادٍ بُنِ لَقِيطٍ عَنُ أَبِي رِمُثَةَ التَّمِيمِيِّ قَالَ كُنْتُ مَعَ أَبِي فَاتَنُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدُنَاهُ جَالِسًّا فِي ظِلِّ الْكُعْبَةِ وَعَلَيْهِ بُرُدَانِ أَخْصَرَانِ [راحع: ٢٠١] ( ١٤ ٢٣٣) حفرت ابورم شَرِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدُنَاهُ جَالِسًّا فِي ظِلِّ الْكُعْبَةِ وَعَلَيْهِ بُرُدَانِ أَخْصَرَانِ [راحع: ٢٠١٩] ني النِّسَا فَانَ كَعَبِ كَمائِ عِن بِيضِهِ وَ يَهِن اور آبِ مَا لَيْنَا فَيْ وَسِرْ عِادر بِن زيب تن فرماركي بين -

( ١٧٦٣٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ إِيَادِ بُنِ لَقِيطٍ عَنْ أَبِي رِمُثَةَ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخْطُبُ وَيَقُولُ يَدُ الْمُعْطِى الْعُلْيَا أُمَّكَ وَأَبَاكَ وَأَبَاكَ وَأَخَكَ وَآخَاكَ وَآذَناكَ قَالَ فَلَحَلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخْطُبُ وَيَقُولُ يَدُ الْمُعْطِى الْعُلْيَا أُمَّكَ وَأَبَاكَ وَأَبَاكَ وَآخَاكَ وَآذَناكَ قَالَ فَدَخَلَ نَفُرٌ مِنْ بَنِي ثَعْلَبَةَ بْنِ يَرْبُوعٍ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَوُلَاءِ النَّفَرُ الْيَرْبُوعِيُّونَ الَّذِينَ قَتَلُوا فَلَانًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا لَا تَحْنِي نَفْسٌ عَلَى أُخْرَى مَرَّتَيْنِ [راحع: ٢١٠٥]

( ۱۳۳۷) حضرت ابورمی دانشند مردی ہے کہ میں نبی طایشا کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ تکافینٹی خطبہ دیتے ہوئے فرمار ہے تھے کہ دینے والے کا ہاتھ واوپر ہوتا ہے، اپنی والدہ، والد، بہن بھائی اور درجہ بدرجہ قریبی رشتہ داروں کو دیتے رہا کرو، اسی اثناء میں بنو فعلبہ بن ہر بوع کے بچھلوگ آ گئے، جنہیں دیکھ کرایک انصاری کہنے لگایا رسول اللہ! بیدو ہی ہر بوگ لوگ ہیں جنہوں نے فلاں آدمی کولل کیا ہے، نبی علیظانے دومر تبہ فرمایا یا در کھو! کسی مخض کے جرم کا ذمہ دار کوئی دوسر انہیں ہوسکتا۔

( ١٧٦٢٥) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكَّارٍ هُوَ ابْنُ الرَّيَّانِ حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ الْأَسَدِيُّ عَنْ إِيَادِ بْنِ لَقِيطٍ عَنْ آبِي رِمُثَةَ قَالَ انْطَلَقْتُ مَعَ آبِي وَأَنَا غُلامٌ فَآتَيْنَا رَجُلًا فِي الْهَاجِرَةِ جَالِسًا فِي ظِلِّ بَيْتٍ عَلَيْهِ بُرُدَانِ آخُطَرَانِ وَشَعْرُهُ وَفُرَةٌ وَبِرَأْسِهِ رَدُعٌ مِنْ حِنَّاءٍ قَالَ فَقَالَ لِي آبِي أَتَدُرِي مَنْ هَذَا فَقُلْتُ لَا قَالَ هَذَا رَسُولً اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَهُ [راجع: ٢١٩].

(۱۷۹۳۵) حضرت ابورم و النظام مروی ہے کہ میں نبی علیہ کی خدمت میں اپنے والد کے ساتھ حاضر ہوا، ہم نے دیکھا کہ نبی خان اللہ علیہ اللہ کے ساتھ حاضر ہوا، ہم نے دیکھا کہ نبی خان خان کھیہ کے ساتھ حاضر ہوا، ہم نے دیکھا کہ اللہ خان کھیہ کے ساتھ ہوئے میں اور آپ کا النظام کے بال کھیے اور سر پر مہندی کا اثر تھا، میرے والد نے پوچھا کیا تم انہیں جانتے ہو؟ میں نے کہانہیں، انہوں نے بتایا کہ یہ نبی علیہ میں سے پھر داوی نے پوری حدیث ذکری۔

( ١٧٦٣٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبُدِ اللَّهِ الْمُحَرِّمِيُّ حَدَّثَنَا آبُو سُفْيَانَ الْحِمْيَرِيُّ سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا الطَّحَّاكُ بْنُ حَمْزَةً عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَامِعِ عَنْ إِيَادِ بْنِ لَقِيطٍ عَنْ آبِي رِمْفَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْضِبُ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ وَكَانَ شَعْرُهُ يَبُلُغُ كَتِفَيْهِ آوْ مَنْكِبَيْهِ [انظر: ١٧٦٣٥، ١٧٦٣٩].

(١٢٣٢) حضرت ابورمد والنظام مروى ہے كه ني عليه مهندى اور وسمه سے خضاب لگاتے تھے اور آ ب النظام كے بال

## هي مُنالِمَ المَّنْ مِنْ الشَّامِيْنِ مِنْ الشَّامِيِّين ﴾ ٢٣٣ ﴿ مُنالِمُ الشَّامِيِّين ﴾ هم الشَّامِيِّين ﴿ ه

مبارک کندهول تک آتے تھے۔

( ١٧٦٣٧) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَبُو كُرَيْبٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبْجَرَ عَنْ إِيَادِ بْنِ لَقِيطٍ عَنْ أَبِي رِمُثَةَ التَّمِيمِيِّ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ أَبِي وَلَهُ لِمَّةٌ بِهَا رَدُعٌ مِنْ حِنَّاءِ وَذَكَرَهُ

( ۱۳۷ کا) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٧٦٣٨) حَدَّثَنَا عَبُدَ اللَّهِ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ الدُّورِيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ حَفُصِ بُنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا آبِي عَنُ الشَّيْبَانِيِّ عَنُ إِيَادِ بُنِ لَقِيطٍ قَالَ حَدَّثِنِي آبُو رِمُثَةَ آنَّهُ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ ابْنُ لَهُ فَقَالَ ابْنُكَ هَذَا قَالَ نَعَمْ قَالَ آمَا إِنَّهُ لَا يَجْنِي عَلَيْكَ وَلَا تَجْنِي عَلَيْهِ [راجع: ٩ . ٧١].

( ۱۲۳۸) حضرت رمثہ ڈٹاٹٹئے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر نبی ملیٹ ٹی خدمت میں حاضر ہوا، تو نبی ملیٹ نے پوچھا کیا یہ تمہارا بیٹا ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں (میں اس کی گواہی دیتا ہوں)، نبی ملیٹا نے فر مایا اس کے کسی جرم کا ذمہ دار تمہیں یا تمہارے کسی جرم کا ذمہ دارا سے نہیں بنایا جائے گا۔

( ١٧٦٣٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَسَّانَ الْأَزْرَقُ حَدَّثَنَا أَبُو سُفْيَانَ الْحِمْيَرِيُّ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بُنُ حَمْزَةَ عَنْ غَيْلَانَ بُنِ جَامِع عَنْ إِيَادِ بُنِ لَقِيطٍ عَنْ آبِي رِمُثَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْضِبُ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ وَكَانَ شَعَرُهُ يَبُلُغُ كَتِفَيْهِ أَوْ مَنْكِبَيْهِ شَكَّ أَبُو سُفْيَانَ مُعَادٌ [راحع: ١٧٦٣٢].

( ۱۲۳۹) حضرت ابورمی طافقات مروی ہے کہ نبی طیام مہندی اور وسمہت خضاب لگاتے تھے اور آپ مُلَا لَقَامُ کے بال مبارک کندھوں تک آتے تھے۔

# حَدِيثُ آبِي عَامِرٍ الْأَشْعَرِيِّ لِأَلْتُهُمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى ال

( ١٧٦٤٠) حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَال سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ مَلَاذٍ عَنْ نُميْرِ بْنِ أَوْسٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ مَسُرُوحٍ عَنْ عَامِرٍ بْنِ أَبِي عَامِرٍ الْمُشْعَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ نِعْمَ الْحَثْى الْاَسْدُ وَالْكَشْعَرِيُّونَ لَا يَهُرُّونَ فِي الْقِتَالِ وَلَا يَغْلُونَ هُمْ مِنِّى وَأَنَا مِنْهُمْ قَال عَامِرٌ فَحَدَّثُتُ بِهِ مُعَاوِيةَ الْحَثْى الْكَسَدُ وَالْكَشْمُ قَال عَامِرٌ فَحَدَّثُتُ بِهِ مُعَاوِيةَ فَقَال لَيْسَ هَكَذَا قَال رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم إِنَّمَا قَال هُمْ مِنِّى وَإِلَى فَقُلْتُ لِيْسَ هَكَذَا حَدَّتِنِى فَقَال لَيْسَ هَكَذَا قَال رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم إِنَّمَا قَال هُمْ مِنِّى وَإِلَى فَقُلْتُ لِيْسَ هَكَذَا حَدَّتِنِى أَبِيكَ إِلَى عَنِ النَّبِى صَلَّى الله عَلْمِ وَسَلَّم وَلَكِنَّهُ قَال هُمْ مِنِّى وَأَنَا مِنْهُمْ قَال فَأَنْتَ إِذَا أَعْلَمُ بِحَدِيثِ أَبِيكَ أَبِي وَسَلَّم وَلَكِنَّهُ قَال هُمْ مِنِّى وَإِلَى فَقُلْتُ إِنَّا عَلْمُ مِعْمُ فَلَى الله عُلْهِ وَسَلَّم وَلَكِنَّهُ قَال هُمْ مِنِّى وَأَنَا مِنْهُمْ قَال فَأَنْتَ إِذَا أَعْلَمُ بِحَدِيثِ أَبِيكَ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَلَكِنَّهُ قَال هُمْ مِنِّى وَأَنَا مِنْهُمْ قَال فَأَنْتَ إِذَا أَعْلَمُ بِحَدِيثِ أَبِيكَ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَلَكِنَّهُ قَال هُمْ مِنِّى وَأَنَا مِنْهُمْ قَال فَأَنْتَ إِذَا أَعْلَمُ بِحَدِيثِ أَبِيكَ

#### 

(۱۲۲۰) حضرت ابوعا مر نگانتئا ہے مروی ہے کہ نبی مالیٹانے ارشاد فر مایا بنواسدا وراشعر بین بہترین قبیلے ہیں، جومیدانِ جنگ سے بھاگتے ہیں اور نہ ہی خیانت کرتے ہیں، وہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔

حضرت ابوعام ر و النه کی صاحبزادے عامر کہتے ہیں کہ میں نے بیصدیث حضرت امیر معاویہ ر النه کو کو کو کہ کو انہوں نے فرمایا کہ بین کہ نہیں فرمایا تھا بلکہ ''والی کہ نہیں فرمایا تھا ، عامر نے کہا کہ میرے والدصاحب نے اس طرح بیان نہیں کیا بلکہ یکی فرمایا و آنا مِنْهُمْ تو حضرت امیر معاویہ والنظ نے فرمایا کہ اپنے والدی حدیث تم زیادہ بہتر جائے ہوگے۔

( ١٧٦٤١ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَان ٱخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ آبِي حُسَيْنٍ قَالَ حَدَّثَنِي شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ عَنْ عَامِرٍ أَوْ أَبِي عَامِرٍ أَوْ أَبِي مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ فِي مَجْلِسِ فِيهِ أَصْحَابُهُ جَائَهُ جِبْرِيلٌ عَلَيْهِ السَّلَام فِي غَيْرٍ صُورَتِهِ يَحْسِبُهُ رَجُلًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ ثُمَّ وَضَعَ جِبْرِيلُ يَدَهُ عَلَى رُكْبَتَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْإِسْلَامُ قَالَ أَنْ تُسْلِمَ وَجُهَكَ لِلَّهِ وَتَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ قَالَ فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ فَقَدُ ٱسْلَمْتُ قَالَ نَعَمُ ثُمَّ قَالَ مَا الْإِيمَانُ قَالَ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَالْيُوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَالْمَوْتِ وَالْحَيَّاةِ بَعُدَ الْمَوْتِ وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَالْحِسَابِ وَالْمِيزَانِ وَالْقَدَرِ كُلِّهِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ قَالَ فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ فَقَدْ آمَنْتُ قَالَ نَعَمْ ثُمَّ قَالَ مَا الْإِحْسَانُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَنُ تَغَبُدُ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنَّكَ إِنْ كُنْتَ لَا تَرَاهُ فَهُوَ يَرَاكَ قَالَ فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ فَقَدْ أَحْسَنْتُ قَالَ نَعَمْ وَيَسْمَعُ رَجْعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَّذِهِ وَلَا يَرَى الَّذِى يُكَلِّمُهُ وَلَا يَسُمَعُ كَلَامَهُ قَالَ فَمَتَى السَّاعَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبُحَانَ اللَّهِ حَمْسٌ مِنْ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدُرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدُرِي نَفْسٌ بِأَيّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ قَالَ السَّائِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ شِئْتَ حَدَّثْتُكَ بِعَلَامَتَيْنِ تَكُونَان قَبْلَهَا فَقَالَ حَدَّثْنِي فَقَالَ إِذَا رَأَيْتَ الْأَمَةَ تَلِدُ رَبُّهَا وَيَطُولُ أَهْلُ الْبُنْيَانِ بِالْبُنْيَانِ وَكَانَ الْعَالَةُ الْجُفَاةُ رُنُوسَ النَّاسِ قَالَ وَمَنْ أُولَئِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْعَرِيبُ قَالَ ثُمَّ وَلَّى فَلَمْ يُرَ طَرِيقُهُ بَعْدُ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ ثَلَاثًا جَاءَ لِيُعَلَّمَ النَّاسَ دِينَهُمْ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ مَا جَاءَ لِي قَطُّ إِلَّا وَأَنَا أَعْرِفُهُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الْمَرَّةُ [راجع: ١٧٢٩].

(۱۲۲۳) حضرت ابوعامر والتفاسة مروى ب كرايك مرتبه في اليا البيخ صحابه والتفاكس التحكى مجلس مين تشريف فرما تنه ، كه حضرت جريل وليا إلى شكل وصورت بدل كرا كنه ، في علينا يستمجه كديد كوئى مسلمان آدى ب، انهول في سلام كيا، في علينا وحضرت جريل ولينا التها بي المنام كيا، في علينا كالمنان والمنام كالمنام كيا مراد ب في علينا وواب ويا، بحرانهول في المنام كالته في علينا كالمنان كالمناز كالمنان كالمنان كالمنان كالمنان كالمنان كالمنان كالمنان كالمنان كالمنان كالمناز كالمنان كالمنان كالمنان كالمناز كالمنان كالمناز كالمنان كالمنان كالمنان كالمناز كالمنان كالمناز كالمنان كالمناز كالمنا

#### هي مُنالُهُ اَمَرُانُ بِلِ يُؤِيدُ مِنْ الشَّامِيِّين ﴾ ٢٣٦ ﴿ مُسَالُهُ الشَّامِيِّين ﴾ مُسَالُهُ الشَّامِيِّين ﴾

نے فرمایا اپنے آپ کواللہ کے سامنے جھکا دو، لا الدالا اللہ کی گواہی دواور پیر کہ چھٹا گاللہ کے بندے اوراس کے رسول ہیں ، نماز قائم کرواورز کو ق دو،انہوں نے پوچھا کہ جب میں بیرکا م کرلوں گا تو مسلمان کہلا وُں گا؟ نبی ملیظانے فرمایا ہاں!

پھر انہوں نے بوچھا کہ''ایمان'' سے کیا مراد ہے؟ نبی علیہ نے فر مایا کہ اللہ پر، یوم آخرت، ملائکہ، کتابوں، نبیوں، موت اور حیات بعد الموت، جنت وجہنم، حساب ومیزان اور ہرا تھی بری تقدیراللہ کی طرف سے ہونے کا یقین رکھو، انہوں نے یوچھا کہ جب میں بیکام کرلوں گا تو مؤمن بن جاؤں گا؟ نبی علیہ نے فرمایا ہاں!

پھرانہوں نے پوچھایا رسول اللہ! احسان سے کیا مراد ہے؟ نبی طیائے نے فرمایا اللہ کی عبادت اس طرح کرنا کہ گویا تم اسے دکھیر ہے ہو، اگریہ تصور نہیں کر سکتے تو پھر یہی تضور کرلو کہ وہ تہہیں دیکھ دہا ہے، انہوں نے پوچھا کہ اگر میں ایسا کرلوں تو میں نے ''احسان'' کا درجہ حاصل کرلیا؟ نبی طیائا نے فرمایا ہاں، راوی کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی طیائا کے جوابات توسن رہے تھے لیکن وہ خص نظر نہیں آر ہا تھا جس سے نبی علیائا گفتگوفر مارہے تھے اور نہ ہی اس کی بات سنائی دے رہی تھی۔

پھر سائل نے بچے چھایا رسول اللہ! قیامت کب آئے گ؟ نبی علیہ نے فرمایا سجان اللہ اغیب کی پانچ چیزیں الی ہیں جنہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، (پھرییآ یت تلاوت فرمائی) بیشک قیامت کاعلم اللہ ہی کے پاس ہے، وہی ہارش برسا تا ہے، وہی جانتا ہے کہ رحم مادر میں کیا ہے؟ کوئی نفس نہیں جانتا کہ وہ کس سرز مین میں مرے گا، بیشک اللہ بیشک

پھرسائل نے عرض کیایارسول اللہ! اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو دوعلامتیں بتا سکتا ہوں جو قیامت سے پہلے رونما ہوں گ؟ نبی علیظانے فر مایا بتا کو اس نے کہا جب آپ دیکھیں کہ باندی اپنی مالکن کوجنم دے رہی ہے اور ممارتوں والے ممارتوں میں ایک دوسرے پرفخر کررہے ہیں اور نظے افرادلوگوں کے سردار بن گئے ہیں (تو قیامت قریب آ جائے گی) راوی نے پوچھایا رسول اللہ! یکون لوگ ہوں گے؟ فر مایا دیہاتی لوگ۔

پھروہ سائل چلا گیا اور ہمیں بعد میں اس کاراستہ نظر نہیں آیا، پھرنی علیا نے تین مرتبہ بحان اللہ کہہ کر فر مایا یہ جبریل تھے جولوگوں کوان کے دیت قدرت میں محمد (مَثَالَثَیْمُ) کی جان ہے، جولوگوں کوان کے دیت قدرت میں محمد (مَثَالِثَیْمُ) کی جان ہے، جبریل میرے یاں' اس مرتبہ کے علاوہ''جب بھی آئے، میں نے آئییں پیچان لیالیکن اس مرتبہ نہیں پیچان سکا۔

( ١٧٦٤٢) حَدَّثُنَا أَبُو النَّضُرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ حَدَّثِنِي شَهُرُ بُنُ حَوْشَبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ حَدَّثِنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ أَصْنَافِ النِّسَاءِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ [راجع: ١٧٣٠٠].

(۱۲۲۷) حفرت ابن عباس ڈاٹھئے مروی ہے ہے کہ نبی طین فیصف عورتوں سے ابتداء نکاح کرنے سے منع کردیا تھا۔ فائدہ: حدیث کی کمل وضاحت کے لئے حدیث نمبر۲۹۲۴ ملاحظہ سیجئے۔

( ١٧٦٤٣ ) مُلْصِقًا بِهِ قَالَ جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَجْلِسًا فَأَتَى جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَام فَجَلَسَ بَيْنَ

### الله احدُّن احدُّن الله احدُّن

يَدَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَقَالَ فِيهِ إِنْ شِنْتَ حَدَّثُتُكَ بِمَعَالِمَ لَهَا دُونَ ذَلِكَ قَالَ أَجَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَيْتَ الْأَمَةَ وَلَدَتْ رَبَّتَهَا فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَيْتَ الْأَمَةَ وَلَدَتْ رَبَّتَهَا فَذَكَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَيْتَ الْأَمَةَ وَلَدَتْ رَبَّتَهَا فَذَكُرَ الْحَدِيثَ [راجع: ١٧٣٠١].

(۱۷۲۳) حدیث نمبر (۱۷۲۹۹) ایک دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

## حَديثُ أَبِي سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ مَا النَّبِي مَا النَّبِيِّ مَا النَّبِيِّ

#### حضرت ابوسعيد بن زيد رُلاتُنْهُ كَي حديث

( ١٧٦٤٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَابِرِ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ قَالَ أَشْهَدُ عَلَى آبِي سَعِيدِ بُنِ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتُ بِهِ جِنَازَةٌ فَقَامَ [انظر: ١٩٢٤٩].

(۱۷۳۷) امام شعبی مُتِنتُهٔ فرماتے ہیں کہ مِن گوانی دیتا ہوں کہ میں نے حضرت ابوسعید بن زید ڈٹاٹٹؤسے سنا ہے کہا لیک مرتبہ نبی علیّٰا کے قریب سے کوئی جنازہ گذرا تو آپ ٹالٹیٹی کھڑے ہوگئے۔

#### حَدِيْثُ حُبْشِيِّ بْنِ جُنَادَةَ السَّلُولِيِّ رَالِنَهُ

#### حضرت حبشى بن جناده سلولى والنفط كي حديثين

( ١٧٦٤٥) حَلَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ وَابُنُ أَبِى يُكُيْرٍ قَالَا حَلَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنُ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ حُبْشِى بُنِ جُنَادَةً قَالَ يَحْيَى بُنُ آدَمَ السَّلُولِيُّ وَكَانَ قَلْ شَهِدَ يَوْمَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيٌّ مِنْ آدَمَ السَّلُولِيُّ وَكَانَ قَلْ شَهِدَ يَوْمَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيٌّ وَقَالَ ابْنُ أَبِي بُكَيْرٍ لَا يَقْضِى عَنِّى دَيْنِي إِلَّا أَنَا أَوْ عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ عَلَيْ وَقَالَ ابْنُ أَبِي بُكَيْرٍ لَا يَقْضِى عَنِّى دَيْنِي إِلَّا أَنَا أَوْ عَلِيٌّ وَقَالَ البَنْ أَبِي بُكَيْرٍ لَا يَقْضِى عَنِّى دَيْنِي إِلَّا أَنَا أَوْ عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّالَةُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْعَالَقُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْمُلْعَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَالَةُ اللَّهُ عَلَاهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَقُ الْعَلَالَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْعَلَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللْعُلِي اللَّهُ

الترمذی: ۳۷۱۹) قال شعیب: اسنادہ ضعیف ومتنہ منکر][انظر:۲۷۱۰۲۰۱۷۲۵،۱۷۲۵،۱۷۲۵،۱۷۲۵،۱۷۲۵،۱۷۲۵،۱۷۲۵،۱۷۲۵) حضرت جبشی بن جنادہ ڈاٹھ (جوشر کاءِ ججۃ الوداع میں سے بیں) سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُلَّالَّةُ اللهُ اللهُ مُلَّالَّةُ اللهُ الل

( ١٧٦٤٦ ) حَدَّثَنَا الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ مِثْلَهُ

(۱۷۲۴) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٧٦٤٧ ) و حَدَّثَنَاه يَعْنِي الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ حُبْشِيٍّ بْنِ جُنَادَةً مِثْلَهُ قَالَ فَقُلْتُ لِأَبِي

### هي مُنالِهَ المَّرُانُ بل يَنظِ مِنْ أَلَيْهُ المِنْ الشَّامِيِّين ﴾ ٢٣٨ ﴿ حَلَى الشَّامِيِّين ﴾

إِسْحَاقَ إِنِّى سَمِعْتُ مِنْهُ قَالَ وَقَفَ عَلَيْنَا عَلَى فَرَسٍ لَهُ فِي مَجْلِسِنَا فِي جَبَّانَةِ السَّبِيعِ (١٣٤) گذشته مديث اس دوسرى سندسے بھى مردى ہے۔

( ١٧٦٤٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ وَيَحْيَى بُنُ أَبِي بُكُيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا إِسُوائِيلُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ حُبُشِيِّ بُنِ جُنَادَةً قَالَ يَحْيَى وَكَانَ مِمَّنُ شَهِدَ حَجَّةً الْوَدَاعِ قَالَ قَالُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِلْمُحَلِّقِينَ قَالُوا يَارَسُولَ اللَّهِ وَالْمُقَصِّرِينَ قَالَ فِي النَّالِثَةِ وَالْمُقَصِّرِينَ قَالُ اللَّهُ وَالْمُقَصِّرِينَ قَالَ فِي النَّالِثَةِ وَالْمُقَصِّرِينَ قَالَ اللَّهُ وَالْمُقَصِّرِينَ قَالَ فِي النَّالِثَةِ وَالْمُقَصِّرِينَ قَالَ اللَّهُ وَالْمُقَصِّدِينَ قَالَ اللَّهُ وَالْمُقَصِّرِينَ قَالَ اللَّهُ وَالْمُقَصِّرِينَ قَالَ اللَّهُ وَالْمُقَصِّدِينَ قَالَ اللَّهُ وَالْمُقَصِّرِينَ قَالَ فِي النَّالِثَةِ وَالْمُقَصِّدِينَ قَالَ اللَّهُ وَالْمُقَصِّدِينَ قَالَ اللَّهُ وَالْمُقَصِّدِينَ قَالَ اللَّهُ وَالْمُقَصِّدِينَ قَالَ فَي النَّالِثَةِ وَالْمُقَصِّدِينَ قَالَ اللَّهُ وَالْمُعَلِّينَ عَلَيْهُ وَالْمُقَصِّدِينَ قَالَ اللَّهُ وَالْمُقَصِّدِينَ قَالَ فِي النَّالِينَةِ وَالْمُقَصِّدِينَ قَالُول وَالْمُعَمِّدِينَ عَلَيْهِ وَالْمُولُ وَالَّالُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُقَالِقُ وَالْمُ لَلَّهُ وَالْمُعَلِينَ وَالْمُلُولُ وَلِينَ عَلَيْهِ وَالْمُ لَلَّهُ وَالْمُعَلِّينَ مِنْ اللَّهُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَالْمُولُ وَلَا لَا اللَّهُ وَالْمُ الْمُ وَلَا لَهُ وَلَا لَا لَا اللَّهُ وَالْمُؤْمِلُ وَلَالِ لَا عَلَيْكُولُ وَلَا لَلْمُ الْمُؤْلِقُ وَلَا لَالِهُ الْمُؤْلُولُ وَلَالِ لَا عَلَالُولُ وَلِي اللْمُؤْلِقُولُ وَلَالِقُولُ وَلَالِكُولُ وَلَالِقُولُ وَلَالِكُولُ وَلِلْمُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَالِقُلُولُ وَلَالُولُ وَلَالُولُ وَلَالِلْمُ وَلَالِكُولُ وَلَالِلْمُ وَلَالِكُولُ وَلَالِقُولُ وَلَالِكُولُ وَلَالِقُلُولُولُ وَلِلْمُ وَلَالِمُولُ وَلَالِكُولُ وَلِلْمُ وَلَالُولُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِي الللَّهُ وَلِلْمُولُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُولُولُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلَالِمُ وَلِي الللَّهُ وَلِلْمُ وَاللْمُوالِلْمُ وَ

( ١٧٦٤٩ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ آدَمَ وَيَخْيَى بْنُ أَبِى بُكَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ حُبْشِيِّ بْنِ جُنَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَأَلَ مِنْ غَيْرٍ فَقْرٍ فَكَأَنَّمَا يَأْكُلُ الْجَمْرَ

(۱۷۲۴) حضرت حبثی ن النظامے مروی ہے کہ بی نے فر مایا جو شخص فقر و فاقد کے بغیر سوال کرتا ہے، وہ جہنم کے انگار کھا تا ہے۔

( ١٧٦٥ ) حَدَّثَنَا ٱبُو ٱخْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ حُبْضِيِّ بُنِ جُنَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ سَأَلَ مِنْ غَيْرٍ فَقْرٍ فَذَكَرَ مِثْلَهُ

(۱۵۰) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٧٦٥١ ) حَدَّثَنَا أَسُودُ بْنُ عَامِرٍ أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ حُبْشِيٍّ بْنِ جُنَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلِيٌّ مِنِّى وَأَنَا مِنْهُ وَلَا يُؤَدِّى عَنِّى إِلَّا أَنَا أَوْ عَلِيٌّ [راجع: ١٧٦٤].

(۱۵۱۷) حضرت طبقی بن جنا دہ ڈاٹنٹو (جوشر کاءِ ججۃ الوداع میں سے ہیں ) سے مروی ہے کہ میں نے جناب رسول اللّٰه مُلَّاثِیْمُ کو بیارشا دفر ماتے ہوئے سا ہے کہ علی مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں ، اور میر ہے حوالے سے بیہ پیغام (جومشر کیبن کے نام تھا) میں خود پہنچا سکتا ہوں یا پھر علی پہنچا سکتے ہیں۔

( ١٧٦٥٢) خَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ آذَمَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ حُبْشِيِّ بُنِ جُنَادَةَ السَّلُولِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ضَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلِيٌّ مِنِّى وَأَنَا مِنْهُ وَلَا يُؤَدِّى عَنِّى إِلَّا أَنَا أَوْ عَلِيٌّ قَالَ شَرِيكٌ قُلْتُ لِأَبِي إِسْحَاقَ أَنْتَ أَيْنَ سَمِعْتَهُ مِنْهُ قَالَ مَوْضِعَ كَذَا وَكَذَا لَا أَخْفَظُهُ

(۱۵۲۵) حفرت جبثی بن جنادہ رفائظ (جوشر کاءِ ججۃ الوداع میں سے ہیں) سے مروی ہے کہ میں نے جناب رسول الله مَا اللهُ عَالَیْظُ کُو بیار شادفر ماتے ہوئے سناہے کہ علی مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں ، اور میرے حوالے سے بید پیغام (جومشر کیبن کے نام تھا) میں خود پہنچا سکتا ہوں یا پھر علی پہنچا سکتے ہیں۔

#### هي مُنالِمَ اَمَرُن بَل يَهِ مِنْ مُنَالِمُ الشَّامِيِّين ﴾ ٢٣٩ ﴿ مُنالِمَ الشَّامِيِّين ﴾

( ١٧٦٥٢) حَدَّقَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا إِسُوائِيلُ عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ حُبْشِيِّ بُنِ جُنَادَةَ السَّلُولِيِّ وَكَانَ قَدْ شَهِدَ حَجَّةً الْوَدَاعِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيٌّ مِنِّى وَأَنَا مِنْهُ وَلَا يُؤَدِّى عَنِى إِلَّا أَنَا أَوْ عَلِيٌّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيٌّ مِنِّى وَأَنَا مِنْهُ وَلَا يُؤَدِّى عَنِى إِلَّا أَنَا أَوْ عَلِيٌّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيٌّ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيٌّ مِنْ وَأَنَا مِنْهُ وَلَا يُؤَدِّى عَنِى إِلَّا أَنَا أَوْ عَلِيٌّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مِنْ وَالْمَا وَعَلَيْهُ وَلَا يَعْمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَلَا يَعْلَى مِنْ وَمُولَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى مَا عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَمُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ مَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللْعَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى اللْعَلَ

#### حَدِيثُ أَبِي عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ الْمِنْهَالِ رُلَّاتُنَّ حضرت ابوعبد الملك بن منهال رُلَّاتُنَّ كَ حديث

( ١٧٦٥٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَمِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ آنَسِ بُنِ سِيرِينَ عَنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ الْمِنْهَالِ عَنْ آبِيهِ قَالَ أَمَوْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَيَّامِ الْبِيضِ فَهُوَ صَوْمُ الشَّهْرِ [صححه ابن حان (٢٦٥١). قال الألباني: ضعيف (ابن ماحة: ١٧٠٧، النسائي: ٢٢٤٤). قال شعيب: حسن لغيره وهذا اسناد ضعيف]. [انظر: ١٧٠٥، ٢٠٥٨، ٢٠٥٨).

(۱۷۹۵) حضرت منہال ٹالٹنزے مروی ہے کہ نبی علیمیا نے ہمیں ایا م بیض کے روزے' جو کہ تواب میں پورے مہینے کے برابر ہیں' رکھنے کا حکم دیا ہے۔

( ١٧٦٥٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا أَنْسُ بُنُ سِيرِينَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ قَتَادَةً بُنِ مِلْحَانَ الْعَبْسِيّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِصِيَامٍ فَلَاكُرَهُ [قال الألباني: ضعيف (ابو داود: ٩ ٤ ٢ ٢ ، ابن ماحة: ١٧٠٧ ، النسائي: ٢٢٤/٤). قال شعيب: كسابقه]. [انظر: ٢٠٥٨٦].

(۱۷۷۵) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

حَدِيثُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اللَّيْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اللَّيْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اللَّهِ الْمُطَلِبِ اللَّهِ الْمُطَلِبِ اللهِ المُطلب اللهِ المُعالِبِ اللهِ المُطلب اللهِ المُعالِبِ اللهِ المُعالِبِ اللهِ اللهُ اللهِ المِلمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

( ١٧٦٥٦) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ عَبُدِ الْحَمِيدِ عَنْ يَزِيدَ بُنِ آبِي زِيَادٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبُدِ الْمُطَّلِبِ بُنِ
رَبِيعَةَ قَالَ دَخَلَ الْعَبَّاسُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنَخُرُجُ فَنَرَى قُرَيْشًا
تَحَدَّثُ فَإِذَا رَأُوْنَا سَكَتُوا فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَرَّ عِرُقٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ ثُمَّ قَالَ وَاللَّهِ لَا
يَدْخُلُ قَلْبَ امْرِىءٍ إِيمَانٌ حَتَّى يُحِبَّكُمْ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلِقَرَائِتِي [انظر بعده].

هي مُنالِي احْدِينَ بل يَنْ مِنْ الشَّا مِنْ بل يَنْ مِنْ الشَّا مِنْ بل يَنْ مُنْ الشَّا مِنْ بل يَنْ الشَّا مِنْ بل يَنْ الشَّا مِنْ الشَّا مُنْ الشَّا مُنْ الشَّا مِنْ الشَّاءُ مِنْ الشَّالُ الشَّا مِنْ الشَّالُ الشَّاءُ مِنْ السَّالُ الشَّاءُ مِنْ السَّلَّ الشَّاءُ مِنْ السَّلَّ الشَّاءُ مِنْ الشَّاءُ مِنْ السَّلَّ الشَّاءُ مِنْ السَّلَّ الشَّاءُ مِنْ السَّلَّ الشَّاءُ مِنْ السَّلَّ السَّلِي السَّلَّ السّلِي السَّلَّ السَّلِي السَّلَّ السّلِيِّ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّمُ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السّ

(۱۷۱۷) حضرت عبدالمطلب بن ربیعہ رفائن سے مروی ہے کہ آیک مرتبہ حضرت عباس بٹائٹ نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اورع ض کیایا رسول اللہ! ہم لوگ اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو قریش کو باتیں کرتے ہوئے و کیھتے ہیں لیکن جب وہ ہمیں قریب آتے ہوئے و کیھتے ہیں تو خاموش ہوجاتے ہیں؟ اس پر نبی علیہ کو سخت عصر آیا اور دونوں آئکھوں کے درمیان پیشانی پر موجودرگ چھو لئے گی اور فر مایا اللہ کی تئم! کسی محف کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہوسکتا جب تک وہ اللہ کی رضاء کے لئے اور میری قرابت داری کی وجہ سے تم سے مجت نہیں کرتا۔

(۱۷۲۵۷) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِى ابْنَ عَطَاءٍ عَنُ يَزِيدَ يَعْنِى ابْنَ أَبِي زِيَادٍ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبُدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ دَحَلَ الْعَبَّاسُ عَلَى الْحَارِثِ بْنِ عَبُدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ دَحَلَ الْعَبَّاسُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُغْضَبًا فَقَالَ لَهُ مَا يُغْضِبُكَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَنَا وَلِقُويَشِ إِذَا تَلَاقُوا بَوْجُوهِ مُبْشِرَةٍ وَإِذَا لَقُونَا لِقُونَا بِغَيْرِ ذَلِكَ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يَنِهُمُ تَلَاقُوا بِوَجُوهٍ مُبْشِرَةٍ وَإِذَا لَقُونَا لِقُونَا بِغَيْرِ ذَلِكَ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى الْمُعَلِّي وَسَلَّمَ عَنْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَكَانَ إِذَا غَضِبَ السَّنَدَرَّ فَلَمَّا سُرِّى عَنْهُ قَالَ وَالَّذِى نَفْسِ الْحَمَّةِ بِيَدِهِ لَا يَدُخُلُ قَلْبَ رَجُلِ الْإِيمَانُ حَتَّى يُحِبَّكُمْ لِلَهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلُوسُولِهِ ثُمَّ بِيَدِهِ أَوْ قَالَ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيكِهِ لَا يَدُخُلُ قَلْبَ رَجُلِ الْإِيمَانُ حَتَّى يُحِبَّكُمْ لِلَهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلُوسُولِهِ ثُمَّ بِيدِهِ أَوْ قَالَ وَالَذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيكِهِ لَا يَدُخُلُ قَلْبَ رَجُلِ الْإِيمَانُ حَتَّى يُحِبَّكُمْ لِلَهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلُوسُولِهِ ثُمَّ قَالَ يَا النَّيْ مُنَ آذَى الْعَبَّاسَ فَقَدُ آذَانِي إِنَّمَا عَمُّ الرَّجُلِ صِنُو أَبِيهِ [قال الترمذى: حسن صحيح وقال الألني: ضعيف دون آخره (الترمذى: ٢٥٥٣)]. [راجع: ٢٧٧١، ١٧٧٧، ١٧٥٥].

(۱۵۲۵۷) حفرت عبدالمطلب بن ربیعہ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عباس ڈاٹنڈ غصے کی حالت میں نبی ملیک خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یارسول اللہ! ہم لوگ اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو قریش کو باتیں کرتے ہوئے ویکھتے ہیں لیکن جدب وہ ہمیں قریب آتے ہوئے ویکھتے ہیں تو خاموش ہوجاتے ہیں؟ اس پر نبی علیہ کوسخت غصر آیا اور دونوں آتھوں کے درمیان پیشانی پرموجودرگ بھولئے گی اور فرمایا اللہ کی تم ایک خص کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہوسکتا جب تک وہ اللہ کی رضاء کے لئے اور میری قرابت داری کی وجہ سے تم سے محبت نہیں کرتا چرفر مایا لوگو! جس نے عباس کو ایذ اء پہنچائی اس نے جھے ایذ اء پہنچائی، کیونکہ انسان کا بچااس کا بایا ہے قائمقام ہوتا ہے۔

( ١٧٦٥٨) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ عَطَاءٍ عَنْ يَزِيدَ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ نَوْفَلِ عَنْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بُنِ رَبِيعَةَ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ أَتَى نَاسٌ مِنْ الْأَنْصَارِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا إِنَّا لَتَسْمَعُ مِنْ قَوْمِكَ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ مِنْهُمْ إِنَّمَا مِثْلُ مُحَمَّدٍ مِنْلُ نَخْلَةٍ نَبَتَثُ فِي كِبَاءٍ قَالَ حُسَيْنٌ الْكَبَاءُ الْكُنَاسَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ آنَا قَالُوا أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ آنَا قَالُوا أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ آنَا قَالُوا أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ آنَا قَالُوا أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ آنَا قَالُوا أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ فَمَا سَمِعْنَاهُ قَطُ يَنْتَمِى قَبْلَهَا آلَا إِنَّ اللَّهَ عَلَى وَعَلَى مَنْ خَيْرِ الْفِوْقَتَيْنِ ثُمَّ جَعَلَهُمْ قَبَائِلَ وَجَلَّى مِنْ خَيْرِ الْفِوْقَيْنِ ثُمَّ جَعَلَهُمْ قَبَائِلَ

هي مُناهَافَيْن فيل يَينِهِ مَرْم كِي هي rm كِه هي مُناهَافَيْن فيل يَينِهِ مَرْم كِه هي rm

فَجَعَلَنِي مِنْ خَيْرِهِمْ قَبِيلَةً ثُمَّ جَعَلَهُمْ بُيُوتًا فَجَعَلَنِي مِنْ خَيْرِهِمْ بَيْتًا وَأَنَا خَيْرُكُمْ بَيْتًا وَخَيْرُكُمْ نَفْسًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(۱۵۲۵۸) حضرت عبدالمطلب بن ربیعہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ کچھ انصاری لوگ نبی ملیکی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم آ کی قوم سے بہت ی باتیں سنتے ہیں، وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ مُمنَّا النَّامَا کی مثال تواس درخت کی س ہے جو کوڑا کرکٹ میں اگ آیا ہو، نبی علیہ نے فرمایا لوگوا میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا کہ آپ اللہ کے پیغیر ہیں، نبی علیہ نے فر مایانسبی طور پر میں محمد بن عبداللہ بن عبدالمطلب ہوں، "ہم نے نبی طاب کواس سے قبل اس طرح نسبت کرتے ہوئے نہیں و یکھا تھا'' اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو جب پیدا کیا تو مجھےسب سے بہترین مخلوق میں رکھا، پھراسے دوحصوں میں تقسیم کیا اور مجھے ان میں سے بہترین جھے میں رکھا، پھرانہیں قبیلوں میں تقسیم کیااور مجھےسب سے بہترین قبیلے میں رکھا، پھرانہیں خانوادوں میں تقسیم کیااور مجھے سب سے بہترین گھرانے میں رکھا،اور میں گھرانے اور ذات کے اعتبار سے تم سب سے بہتر ہوں ۔مُوالْفِيْلِمِ ( ١٧٦٥٩ ) حَلَّثْنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ حَلَّثَنَا ابُنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ عَنْ الزَّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بُنِ رَبِيعَةَ بُنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ هُو وَالْفَصْلُ أَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُزَوِّجَهُمَا وَيَسْتَغْمِلَهُمَا عَلَى الصَّدَقَةِ فَيُصِيبَان مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَةَ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِمَحْمِيَةَ الزُّبَيْدِيّ زَوِّجُ الْفَضْلَ وَقَالَ لِنَوْفَلِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ زَوّجْ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ بْنَ رَبِيعَةَ وَقَالَ لِمَحْمِيَةَ بْنِ جَزْءٍ الزُّبَيْدِيِّ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَغْمِلُهُ عَلَى الْآخُمَاسِ فَٱمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصُدِقُ عَنْهُمَا مِنْ الْخُمُسِ شَيْنًا لَمْ يُسَمِّهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ وَفِي أَوَّلِ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ عَلِيًّا لَقِيَهُمَا فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَسْتَعُمِلُكُمَا فَقَالَا هَذَا حَسَدُكَ فَقَالَ أَنَا أَبُو حَسَنِ الْقَوْمِ لَا ٱبْرَحُ حَتَّى أَنْظُرَ مَا يَرُدُّ عَلَيْكُمَا فَلَمَّا كَلَّمَاهُ سَكَّتَ فَجَعَلَتْ زَيْنَبُ تُلُوِّحُ بِعَوْبِهَا أَنَّهُ فِي حَاجَتِكُمُا [صححه مسلم (١٠٧٢)، وابن حزيمة: (٢٣٤٢ و٢٣٤٣)]. [انظر بعده].

(۱۷۹۵) حضرت عبدالمطلب بن ربیعہ رفاقت مردی ہے کہ ایک مرتبہ وہ اورفضل نبی ایشا کی خدمت میں حاضر ہوئے تا کہ نبی الیشان کی شادی بھی کروادیں اورانہیں زکو ہ وصول کرنے کے لئے مقرر کردیں تا کہ انہیں بھی کچھل جائے، نبی الیشانے ارشاد فر مایا کہ بیصد قات لوگوں کے مال کامیل کچیل ہوتے ہیں اس لئے محد (مثالیق اور آل محمد (مثالیق میں) کے لئے حلال نہیں ہے۔ فر مایا کہ اپنی بٹی کا فکاح فضل سے کردو، اور نوفل بن حارث سے فر مایا کہ تم اپنی بٹی کا فکاح فضل سے کردو، اور نوفل بن حارث سے فر مایا کہ تم اپنی بٹی کا فکاح عبدالمطلب بن ربیعہ سے کردو، پھر محمیہ ''جنہیں نبی الیشانے میں پرمقرر فر مارکھا تھا'' سے فر مایا کہ انہیں خمس میں سے است فکاح عبدالمطلب بن ربیعہ سے کردو، یور محمیہ '' جنہیں نبی ایشان نے میں پرمقرر فر مارکھا تھا'' سے فر مایا کہ انہیں خمس میں سے است بیسے دے دو کہ یہ مہرا داکر سکیس ، اور اس حدیث کے آغاز میں یہ تفصیل بھی ہے کہ حضرت علی ڈاٹوئا کی ان دونوں سے ملا قات ہوئی

هي مُنلِهَ امْدُن بَل بِيدِ مَرَّم اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

تو حضرت علی و النظار فرمایا که نبی علیا تهمیں بھی بھی زکو ہ وصول کرنے کے لئے مقرر نہیں فرمائیں گے، وہ کہنے لگے کہ بیتمہارا حسد ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں الوصن ہوں، میری رائے مقدم ہوتی ہے، میں اس وقت تک واپس نہیں جاؤں گا جب تک بیہ ندد کھیلوں کہ نبی علیا تہمیں کیا جواب دیتے ہیں؟ چنا نبچہ جب ان دونوں نے نبی علیا سے بات کی تو نبی علیا خاموش ہو گئے اور حضرت زیدنب والفا اپنے کیڑے کو ہلاکر اشارہ کرنے لگیں کہ نبی علیا تمہارا کام کردیں گے۔

( ١٧٦٠) حَدَّثَنَا يَمُقُوبُ وَسَعُدٌ قَالَا حَدَّثَنَا أَبِى عَنُ صَالِح عَنُ الزُّهُوِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ الْحَبْرَهُ أَنَّ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ بْنَ رَبِيعَة بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ الْحَبْرَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاهْرَهُمَا عَلَى هَذِهِ الصَّدَقَاتِ فَاقَدَى فَقَالَ لِي وَلِلْفَصْلِ بْنِ عَبْسِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاهْرَهُمَا عَلَى هَذِهِ الصَّدَقَاتِ فَاقَدَى مَا يُؤدِّى وَلِلْفَصْلِ بْنِ عَبْسِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاهْرَهُمَا عَلَى هَذِهِ الصَّدَقَاتِ فَاقَدَى مَا يُؤدِّى النَّاسُ مِنْ الْمُنْفَعِةِ فَيْنِينَمَا هُمَا فِي ذَلِكَ جَاءَ عَلِيٌّ بْنُ أَبِى طَالِبٍ فَقَالَ مَا فَا يُولِينَانِ النَّهُ مَا هُو اللَّهِ مَا هُو إِلَيْهُ مَا هُو إِلَى الْمُعْرَةِ فَقَالَ لِمَ تَصُنعُ هَذَا فَمَا هَذَا مَنْكَ إِلَا نَفَاسَهُ عَلَيْنَا وَلَانَاسُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْكَ قَالَ فَقَالَ آنَا أَبُو حَسَنِ الْمُسْتَا ذَلِكَ عَلَيْكَ قَالَ فَقَالَ آنَا أَبُو حَسَنِ اللَّهُ مَا مُو وَاللَّهِ مَا هُو بِفَاعِلِ فَقَالَ لِمَ تَصُنعُ هَذَا فَكَالَ فَقَالَ آنَا أَبُو حَسَنِ اللَّهُ مُلْكِ عَلَيْكَ قَالَ فَقَالَ آنَا أَبُو حَسَنِ اللَّهُ مُعْمَا ثُمُّ اصُعْجَعَ قَالَ فَلَكَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُولِ فَقَالَ إِلَى سَفْعِ وَنُو قَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُمَ اللَّهُ عَلَى الْعُمْلُولُ الْمُ الْمُعْمَلِ وَالْحَلَى اللَّهُ عَلَى الْعُمْلُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُحْمَدِ وَلَا اللَّهُ مَنْ وَرَاءٍ حِجَابِهَا كَالَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُحْمَدِ وَلَا اللَّهُ عَلَى الْمُعْمُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَلِ وَلَا اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّى الْمُعْمَلِ وَالْمُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَلِ وَالْمُعَلِى الْمُعْمُولُ وَالْمُ الْمُعْمَلُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّى الْمُعْمُولُ وَالَالُ الْمُعْمُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمُولُ اللَّهُ عَلَى

(۱۷۲۰) حضرت عبد المطلب بن ربیعہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نبی طلیا نے فر مایا محمیہ ' جنہیں نبی علیا نے مس پر مقرر فرمار کھا تھا''اورا بوسفیان بن حارث کو بلاکران سے فرمایا کہ آنہیں خمس میں سے استے پیسے دے دو کہ بیم ہرا داکر سکیں۔

ایک مرتبر بید بن حارث اور عباس بن عبد المطلب جمع ہوئے اور کہنے گئے کہ ان دوٹوں لڑکوں کو نبی ملینا کے پاس بھیجنا حاہیے ، چنا نچہ انہوں نے مجھے اور فضل کو بلا کر کہا کہ نبی ملینا کے پاس چلے جاؤ ، وہ تنہیں زکو ق کی وصولی پرمقرر کر دیں گے ،تم لوگوں کی طرح ذمہ داری ادا کر و ،اورلوگوں کی طرح منفعت حاصل کر و ،اسی دوران حضرت علی بڑا تھئے ،انہوں نے بوچھا کہ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ انہوں نے اپنا ارادہ بتایا ،حضرت علی بڑا تھئانے فر مایا ایسانہ کرو۔

نبی ﷺ تمہیں بھی بھی زکو ۃ وصول کرنے کے لئے مقرر نہیں فرمائیں گے، وہ کہنے لگے کہ ریتمہارا حسد ہے،انہوں نے

## مُنالِهَ المَّرِينَ بِلِ مِنْ مِنْ الشَّامِيِّينِ مِنْ السَّالُ الشَّامِيِّينِ اللَّهِ المُنْ الشَّامِيِّينِ ال

فر مایا کہ میں ابوصن ہوں، میری رائے مقدم ہوتی ہے، میں اس وقت تک واپس نہیں جاؤں گاجب تک بین در مکیول کہ نبی علیق تہمیں کیا جواب دیتے ہیں؟ چنانچہ جب ان دونوں نے نبی علیقا سے بات کی تو نبی علیقا خاموش ہو گئے اور حضرت ندین بڑا اپنے کپڑے کو ہلا کراشارہ کرنے لگیں کہ نبی علیقا تمہارا کا م کردیں گے، نبی علیقانے ارشاد فر مایا کہ بیصد قات لوگوں کے مال کا میل کچیل ہوتے ہیں اس لئے محمد (مَنظِیقِم) اور آلِ محمد (مَنظِیقِم) کے لئے حلال نہیں ہے۔

ر ١٧٦٦١) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا الزَّهْرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَابْنُ رَبِيعَةَ الْحَارِثِ قَالَ اجْتَمَعَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَابْنُ رَبِيعَةَ الْحَارِثِ قَالَ اجْتَمَعَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَابْنُ رَبِيعَةَ الْحَارِثِ قَالَ اجْتَمَعَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَابْنُ رَبِيعَة بْنِ الْحَارِثِ قَالَ اجْتَمَعَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَابْنُ رَبِيعَة بْنِ الْحَارِثِ فِي الْمُسْجِدِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ 

بْنِ الْحَارِثِ فِي الْمُسْجِدِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ

(۲۷۱) گذشته حدیث اس دومری سند سے بھی مروی ہے۔

### حَديثُ عَبَّادِ بْنِ شُرَحْبِيلَ عَنِ النَّبِيِّ مَالَيْتِيْمُ

### حفرت عباوبن شرصيل دانند كاحديث

(۱۷۲۱) حَدِّقْنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ حَدِّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِي بِشُو قَالَ سَمِعُتُ عَبَّادَ بُنَ شُرَحْبِيلَ وَكَانَ مِنَّا مِنْ أَبِي عُبُرَ قَالَ أَصَابَتْنَا سَنَةٌ فَأَتَيْتُ الْمَدِينَةَ فَلَا حَلْتُ حَائِطًا مِنْ حِيطانِهَا فَأَخَذْتُ سُنْبُلا فَفَرَ كُتُهُ وَآكَلْتُ مِنْهُ وَحَمَلْتُ فَالَ أَصَابَتُنَا سَنَةٌ فَأَتَيْتُ الْمَدِينَةَ فَلَا خَلْتُ حَائِطًا فَلَ حَائِظًا فَا حَذَتُ سُنْبُلا فَفَرَ كُتُهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ مَا فِي فَي ثَوْبِي فَجَاءَ صَاحِبُ الْحَائِطِ فَصَرَبَنِي وَأَخَذَ ثَوْبِي فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ مَا عَلَيْهُ إِذْ كَانَ جَاهِلًا وَلاَ أَطْعَمْتَهُ إِذْ كَانَ سَاغِبًا أَوْ جَائِعًا فَرَدَّ عَلَيَّ الثَّوْبَ وَأَمَرَ لِي بِنصْفِ وَسُقٍ أَوْ وَسُقٍ عَلَيْهُ إِذْ كَانَ جَاهِلًا وَلاَ أَطْعَمْتَهُ إِذْ كَانَ سَاغِبًا أَوْ جَائِعًا فَرَدَّ عَلَيَّ الثَّوْبَ وَأَمَرَ لِي بِنصْفِ وَسُقٍ أَوْ وَسُقٍ عَلَيْهُ إِذْ كَانَ جَاهِلًا وَلاَ اللّهُ عَلَيْ الثَّوْبَ وَأَمَرَ لِي بِنصْفِ وَسُقٍ أَوْ وَسُقٍ عَلَيْهُ إِذْ كَانَ جَاهِلًا وَلاَ عَمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُقِ أَوْ وَسُقٍ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَالْهُ وَلَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ ع

### حَدِيثُ خَرَشَةَ بُنِ الْحَارِثِ وَكَانَّ مِنْ ٱصْحَابِ النَّبِيِّ مَا لَيْكِي

### حفرت خرشه بن حارث والنؤ كي حديث

(١٧٦٦٣) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحَارِثِ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ قَالَ لَا يَشْهَدَنَّ أَحَدُكُمْ قَتِيلًا لَعَلَّهُ أَنْ



(١٤١٦٣) حطرت خرشہ را اللہ اسے مروی ہے کہ نی الیا نے ارشاد فرمایاتم میں سے کوئی شخص کسی مقتول کے یاس (اسے قل كرتے وقت ) موجود ندر باكرے، كيونكه مكن ہو وہ مظلوم ہونے كى حالت ميں مارا گيا ہواور د بال حاضر ہونے والوں كوجى الله كى نارافتكى مل جائے۔

# حَدِيثُ الْمُطَّلِبِ عَنْ النَّبِيِّ مَلَا لِيَّا

حضرت مطلب رالنيز كي حديثين

( ١٧٦٦٤ ) حَلَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَلَّثُنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ رَبِّهِ بْنَ سَعِيدٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ أَبِي أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِع ابْنِ الْعَمْيَاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ الْمُطَّلِبِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّمَ قَالَ الصَّلَاةُ مَنْنَى مَثْنَى وَتَشَهَّدُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَتَبَأَّسُ وَتَمَسْكُنُ وَتُقْنِعُ يَدَكَ وَتَقُولُ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَهِيَ خِذَاجٌ وَقَالَ حَجَّاجٌ وَتَقْنِعُ يَدَيُكَ

(۱۷۲۳) حضرت مطلب رٹائٹٹاسے مروی ہے کہ نبی ملیکانے ارشادفر مایا (نقلی ) نماز کی دودور کعتیں ہوتی ہیں، ہردور کعتوں پر تشهد پڑھو، اپنی ضرورت اور عاجزی ظام کرواوراپیے ہاتھوں کو پھیلا ؤ،اور''اےاللہ! اےاللہ!'' کہد کر دعاء مانگو، جوشخش ایسا شكر الله كان كان الكالم المال المال المال

( ١٧٦٦٥ ) حَلَّانَنَا حَجَّاجٌ قَالَ سَمِعْتُ شُعْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ رَبِّهِ بْنَ سَعِيدٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَنْسِ بْنِ أَبِي أَنْسٍ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ نَافِعِ ابْنِ الْعَمْيَاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ الْمُطَّلِبِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الصَّلَاةُ مَنْنَى مَثْنَى فَذَكَرَ مِثْلَهُ

(١٤٢٧٥) گذشته مديث ال دوسري سند ي جي مروي ب\_

( ١٧٦٦٦ ) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبِ أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عِمْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَبِيعَةَ بُنِ الْحَارِثِ عَنْ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصَّلَاةُ مَثْنَى مَثْنَى تَشُهَّا ُ فِي كُلِّ رَكَعَيُّنِ وَتَضَرَّعُ وَتَخَشَّعُ وَتَسَاكُنُ ثُمَّ تَقْنِعُ يَدَيْكَ يَقُولُ تَرْفَعُهُمَا إِلَى رَبِّكَ عَزَّ وَجَلَّ مُسْتَقْبِلًا بِبُطُونِهِمَا وَجُهَكَ وَتُقُولُ يَا رَبِّ يَا رَبِّ ثَلَاثًا فَمَنْ لَمْ يَفْعَلُ ذَلِكَ فَهِيَ خِدَاجٌ قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ هَذَا هُوَ عِنْدِي الصَّوَابُ [راجع: ١٧٩٩].

(۱۷۲۲۱) حضرت مطلب نگاتیئے سے مروی ہے کہ نبی علیظانے ارشاد فر مایا ( نفلی ) نماز کی دود در کعتیں ہوتی ہیں، ہر دور کعتوں پر تشهد پڑھو، اپنی ضرورت اور عاجزی ظاہر کرواوراپیے ہاتھوں کو پھیلاؤ، اور 'اے اللہ! اے اللہ!'' کہد کر دعاء مانگو، جو تخص ایسا

نه کرے،اس کی نماز نامکمل ہے۔

(١٧٦٦٧) حَدَّثَنَا هَارُونُ بُنُ مَعْرُوفٍ أَخْبَرَنِى ابْنُ وَهُبِ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بُنُ عِيَاضٍ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ آبِى أَنَسٍ عَنْ عَبُدِ
اللَّهِ بُنِ نَافِعِ بُنِ آبِى الْعَمْيَاءِ عَنْ الْمُطَّلِبِ بُنِ رَبِيعَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَّاةُ اللَّيْلِ
مَثْنَى مَثْنَى وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَتَشَهَّدُ فِى كُلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ لِيُلْحِفْ فِى الْمَسْالَةِ ثُمَّ إِذَا دَعَا فَلْيَتَسَاكَنُ
وَلْيَتَبَاّسُ وَلْيَتَضَعَّفُ فَمَنْ لَمْ يَفْعَلُ ذَلِكَ فَذَاكَ الْجِدَاجُ أَوْ كَالْجِدَاجِ [انظر: ١٧٦٦٤].

(۱۲۲۷) حضرت مطلب ڈاٹٹنا سے مروی ہے کہ نبی علینا نے ارشاد فر مایا (نفلی) نماز کی دودور کعتیں ہوتی ہیں، ہردور کعتوں پر تشہد پڑھو، اپنی ضرورت اور عاجزی ظاہر کرواور اپنے ہاتھوں کو پھیلاؤ،اور''اے اللہ!اے اللہ!'' کہہ کر دعاء مانگو، جوشخص ایسا نہ کرے،اس کی نماز نامکمل ہے۔

( ١٧٦٦٨) حَلَّقْنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنِى شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ عَنْ رَجُلٍ حَلَّتُهُ مُؤَذِّنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَادَى مُنَادِى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمِ مَطَرٍ أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ [قال الألباني: صحيح الاسناد (النسائي: ١٤/٢)]. [انظر: ١٩٢٥، ٢٣٥٢٨، ٢٣٥٥٤].

( ۲۲۸ کا ) ایک مخص کو نبی مالیگا کے مؤذن نے بٹایا کہ ایک دن ہارش ہور ہی تھی ، نبی مالیگا کے منادی نے نداء لگائی کہ لوگو! اپنے خیموں میں ہی نماز پڑھاو۔

( ١٧٦٦٩) حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ شُغْبَةُ ٱخْبَرَنِى عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ آبِى آنَسٍ مِنْ آهْلِ مِصْرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِع عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ الْمُطَّلِبِ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصَّلَاةُ مَثْنَى مَثْنَى وَتَشَهَّدُ وَتُسَلِّمُ فِى كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَتَبَاَّسُ وَتَمَسْكَنُ وَتُقْنِعُ يَدَيْكَ وَتَقُولُ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ فَمَنْ لَمْ يَفْعَلُ ذَلِكَ فَهِيَ خِذَاجٌ [راحع: ١٧٦٦٤].

(۲۲۹) حضرت مطلب رفائظ سے مروی ہے کہ نبی طلیائے ارشاد فر مایا (نقلی) نماز کی دودور کعتیں ہوتی ہیں، ہر دور کعتوں پر تشہد پڑھو، اپنی ضرورت اور عاجزی ظاہر کرواور اپنے ہاتھوں کو پھیلاؤ، اور 'اے اللہ! اے اللہ!'' کہد کر دعاء ما تگو، جو تفس ایسا نذکرے، اس کی نماز ناکھمل ہے۔

( ١٧٦٧ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بُنِ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ آبِي آنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ نَافِعِ ابْنِ الْعَمْيَاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الْعَمْيَاءِ عَنْ الْمُطَّلِبِ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصَّلَاةُ مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى تَشَهَّدُ فِي كُلِّ وَمُثَنِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصَّلَاةُ مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى تَشَهَّدُ فِي كُلِّ رَكُعْنَيْنِ وَتَبَاسُ وَتَمَسُكُنُ وَتُقْنِعُ يَدَيُكَ وَتَقُولُ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ فَمَنْ لَمْ يَفْعَلُ ذَلِكَ فَهِى خِدَاجٌ قَالَ شُعْبَةُ وَكُنْ مَنْ لَمْ يَفْعَلُ ذَلِكَ فَهِى خِدَاجٌ قَالَ شُعْبَةُ فَلَاتُ مَنْ لَمْ يَفْعَلُ ذَلِكَ فَهِى خِدَاجٌ قَالَ شُعْبَةُ فَلَاتُ مُنْ لَمْ يَفْعَلُ ذَلِكَ فَهِى خِدَاجٌ قَالَ شُعْبَةً فَاتُ مَنْ الْمُعْبَةُ مِنْ الْمُعْبَدُ مِنَا الْمُعْبَدُ مِنْ اللَّهُ مَا الْمُؤْمَا وَلَا اللَّهُ اللَّهُ مَا الْمُؤْمَا وَلَا اللَّهُ مَا الْمُؤْمَا وَلَوْلَ اللَّهُ مَا الْمُؤْمَا وَلَا مُعْلَى مُنْ لَمْ يَعْمُ وَلَا مُعْبَدُ اللَّهُ مُ عَلَيْهِ مُ لَعْمُ فَعُلُولُ اللَّهُ مِنْ لَوْ مُنْ لَمْ يَعْمُ لَوْلَ الْمُعْلَى الْمُعْلَقُولُ اللَّهُ مِنْ الْمُعْمَدُ وَلَوْلُ اللَّهُ مَا الْمُؤْمَا وَلَا مُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ لَلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمَا الْمُؤْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمَا الْمُؤْمَا الْمُؤْمَا الْمُؤْمَا الْمُؤْمَا الْمُؤْمَا الْمُؤْمِنَا لَوْلِكُ الْمُؤْمِا اللَّهُ الْمُؤْمَالُولُومُ الْمُؤْمِنَا عُلِيْلِكُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنَا عُلْمُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنَا عُلِي الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ ا

( ۱۷۷۰) حضرت مطلب ٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ ٹبی طلیفانے ارشا دفر مایا ( نقلی ) نماز کی دودور کعتیں ہوتی ہیں، ہردور کعتوں پر

مرنا کا ایمان بین میر مرده اور ما جزی ظاهر کرده اور این باتھوں کو پھیلاؤ، اور "اے اللہ!" کہہ کرد عاء ما نگو، جو مخص ایسا تشہد پردھو، اپنی ضرورت اور عاجزی ظاهر کردواور اپنے ہاتھوں کو پھیلاؤ، اور "اے اللہ!" کہہ کرد عاء ما نگو، جو مخص ایسا نہ کرے، اس کی نماز نامکمل ہے۔

### حَدِيثُ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ عَنْ النَّبِيِّ مَنَّالِيَّا ايك تقفى صحافي رَبِّالِيُّ كَلَا رُوايت

(١٧٦٧١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا مُفَضَّلُ بْنُ مُهَلَّهِلِ عَنْ مُغِيرَةً عَنْ شِبَاكٍ عَنُ الشَّغِيَّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ قَالَ سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا فَلَمْ يُرَخِّصُ لَنَا فَقُلْنَا إِنَّ أَرْضَنَا أَرْضٌ بَارِدَةٌ فَسَأَلْنَاهُ أَنْ يُرَخِّصُ لَنَا فِي اللَّبَّاءِ فَلَمْ يُرَخِّصُ لَنَا فِي سَاعَةً وَسَأَلْنَاهُ يَرُخُصَ لَنَا فِي اللَّبَّاءِ فَلَمْ يُرَخِّصُ لَنَا فِي سَاعَةً وَسَأَلْنَاهُ أَنْ يُرَخِّصَ لَنَا فِي اللَّبَّاءِ فَلَمْ يُرَخِّصُ لَنَا فِي اللَّهُ وَسَأَلْنَاهُ أَنْ يُرَخِّصَ لَنَا فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَاكَةً وَسَأَلْنَاهُ أَنْ يُرَخِّصَ لَنَا فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِيقً اللَّهِ وَطَلِيقُ رَسُولِهِ وَكَانَ آبُو بَكُرَةً خَرَجَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِينَ حَاصَرَ الطَّائِفَ فَأَسُلَمَ [انظر: ١٧٦٧، ١٤ ١٨٩٤]

(۱۷۲۷۱) ایک تقفی صحابی ناتش سے مروی ہے کہ ہم نے ہی علیہ سے تین چیزوں کی درخواست کی تشی لیکن نبی علیہ الے ہمیں مروی ہے کہ ہم نے ہی علیہ سے تین چیزوں کی درخواست کی تشی لیکن نبی علیہ سے مرض کیا کہ ہماراعلاقہ بہت شخندا ہے ،ہمیں نماز سے قبل وضونہ کرنے کی رخصت دے دیں ، لکین نبی علیہ نے اس کی اجازت نہیں دی ، چرہم نے کدو کے برتن کی اجازت ما گلی تواس وقت اس کی بھی اجازت نہیں دی ، چر ہم نے درخواست کی کہ ابو بکر ہ کو ہمار ہے والے کر دیں ؟ لیکن نبی علیہ نے انکار کرویا اور فر مایا وہ اللہ اور اس کے رسول کا آزاد کر دہ ہم نے درخواست کی کہ ابو بکر ہ کو ہمار ہے والے کر دیں ؟ لیکن نبی علیہ نے انکار کرویا اور فر مایا وہ اللہ اور اس کے رسول کا آزاد کر دہ ہمارہ کی علیہ اللہ کے گئنا الور کا گائی آئو الگا خوص عن مُغیرة عن شبتائے عن الشّغیبی عن رَجُلٍ مِن تُقیفِ عَنْ الشّغیبی عَنْ رَجُلٍ مِن تُقیفِ عَنْ النّبی صَلّی اللّه عَلَیْهِ وَسَلّم نَحُوهُ [راجع: ۱۷۶۷۱].

(۷۷۲) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

# حَدِيثُ أَبِي إِسْرَائِيلَ عَنْ النَّبِيِّ مَالَّيْتُمُ

#### حضرت ابواسرائيل طالفظ كاحديث

(١٧٦٧٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرِيْجِ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ آخْبَرَنِى ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ آخْبَرَنِى ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي إِسْرَائِيلَ قَالَ دَحَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ وَٱبُو إِسْرَائِيلَ يُصَلِّى فَقِبلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ ذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا يَقُعُدُ وَلَا يُكَلِّمُ النَّاسَ وَلَا يَسْتَظِلُّ وَهُو يُرِيدُ الصِّيَامَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَقْعُدُ وَلَيُكُلِّمُ النَّاسَ وَلَيْسَتَظِلُّ وَلْيَصُمْ

### مَنْ الْمُ اَمْرُانُ بْلِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّلَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا

(۱۷۱۷) حفرت ابواسرائیل ڈٹائٹ ہے مردی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیظا مجد نبوی میں داخل ہوئے تو وہ نماز پڑھ ہے ہے ہے کی شخص نے نبی علیظا ہے عرض کیا یارسول اللہ! یہ ہے وہ آ دمی ہے جو بیٹھتا ہے اور نہ ہی لوگوں سے بات کرتا ہے یاسائے میں بیٹھتا ہے اور روزے رکھنا چاہتا ہے ، نبی علیظانے فرمایا اسے چاہئے کہ بیٹھا کرے، لوگوں سے بات چیت کیا کرے، سامیلیا کرے، اور روز وجھی رکھا کرے۔

### حَدِيثُ فُلَانٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ مَنَّ أَصْحَابِ النَّبِيِّ مَنَّ اللَّيْلِ الكِ صَحَالِي ثَالِيْنَ كَل روايت

(١٧٦٧٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ حَمْزَةً حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بُنُ خَالِدٍ قَالَ وَنَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِى تَمِيعٍ عِنْدَهُ وَسَلَّمَ أَنَّ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَجُلٌ أَبْطاً هَذَا النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَجُلٌ أَبْطاً هَذَا النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَجُلٌ أَبْطاً هَذَا الْمُحِي مِنْ تَمِيعٍ عَنْ هَذَا الْأَمْ وَسَعَا ذُكِرُوا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا آبْطاً قَوْمٌ هَوُلَاءِ مِنْهُمْ وَقَالَ رَجُلٌ يَوْمًا أَبْطاً فَوْمٌ هَوُلَاءِ مِنْهُمْ وَقَالَ رَجُلٌ يَوْمًا أَبْطاً هَوْلَاءِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مُزَيْنَةَ فَقَالَ مَا آبْطاً قَوْمٌ هَوُلَاءِ مِنْهُمْ وَقَالَ رَجُلٌ يَوْمًا أَبْطاً هَوْلَاءِ الْقَوْمُ مِنْ تَمِيمٍ بِصَدَقَاتِهِمْ قَالَ فَآقَبَلَتْ نَعُمْ حُمْرٌ وَسُودٌ لِبَنِى تَمِيمٍ فَقَالَ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَوْلَاءِ الْقَوْمُ مِنْ تَمِيمٍ بِصَدَقَاتِهِمْ قَالَ فَآقَبَلَتْ نَعُمْ حُمْرٌ وَسُودٌ لِبَنِى تَمِيمٍ فَقَالَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَقَالَ لَا يَقُلُ لِبَنِى تَمِيمٍ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَقَالَ لَا تَقُلُ لِبَنِى تَمِيمٍ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَقَالَ لَا تَقُلُ لِبَنِى تَمِيمٍ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَقَالَ لَا تَقُلُ لِبَنِى تَمِيمٍ إِلَا لَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَقَالَ لَا تَقُلُ لِبَنِى تَمِيمٍ إِلَيْهُ مِنْ تَكِمُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَقَالَ لَا تَقُلُ لِلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَقَالَ لَا تَقُلُ لِلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَقَالَ لَا تَقُلُ لَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَلَالَ مَا لَكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَقُوا لَا يَالِهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَسُولُو الْبَيْسِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَامًا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى الْعَالَمُ وَلَو الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ

(۱۷۹۷) ایک مرتبه عکرمد بن فالد بیشه کی موجودگی میں کسی فض نے بؤتمیم کے ایک آدمی کی بے عزتی کی تو عکرمد نے اسے
مار نے کے لئے مشی میں جر کر کنگریاں اٹھالیں، چر کہنے گئے کہ جھے ہے ایک صحابی ڈٹٹٹٹ نے بیرصدیث بیان کی ہے کہ ایک مرتبہ
نی مالیتھ کے سامنے بوقمیم کا ذکر ہونے لگا، تو ایک آدمی کی کہنے لگا کہ بوقمیم کے اس قبیلے نے ایمان قبول کرنے میں بری ستی کی،
نی مالیتھ نے قبیلہ مرید کی طرف د کھے کرفر مایا کہ ان کی نسبت تو ان سے زیادہ کسی قوم نے تا خیر نہیں کی، ای طرح ایک مرتبہ ایک
موجود کی میں بڑی میں بڑی تا خیر کردی ہے، پھی جی عرصے بعد بوقمیم کے سرخ وسیاہ جانور
آگے ، اور نبی مالیتھ نے فرمایا بیری تو قوم کے جانور ہیں، اس طرح ایک مرتبہ کی فخص نے نبی مالیتھ کی موجود گی میں بوقمیم کے
حوالے سے نامنا سب جملے کہ تو نبی مالیتھ نے فرمایا بوقمیم کا بمیشدا چھے انداز میں بی تذکرہ کیا کرو، کیونکہ دجال کے خلاف سب
حوالے سے نامنا سب جملے کہ تو نبی مالیتھ نے فرمایا بوقمیم کا بمیشدا چھے انداز میں بی تذکرہ کیا کرو، کیونکہ دجال کے خلاف سب
سے زیادہ کیے نیز بے ان بی کے بول گ

### حَدِيثُ الْأَسُودِ بَنِ خَلَفٍ عَنْ النَّبِيِّ مَثَلَّا لَيْمَ حضرت اسود بن خلف و النُّوُ كي حديث

( ١٧٦٧٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ٱخْبَرَنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْأَسُودِ بْنِ

### هي مُناهَا مَوْنَ شِل مِينَا مِنْ مِنْ الشَّامِيِّين ﴿ ٢٨٨ ﴿ ٢٨٨ ﴿ مُسَالُ الشَّامِيِّين ﴾

خَلَفٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ الْأَسُودَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَايِعُ النَّاسَ يَوْمَ الْفَتْحِ قَالَ جَلَسَ عِنْدَ قَرُنِ مَصْفَلَةَ فَبَايَعَ النَّاسَ عَلَى الْإِسْلَامِ وَالشَّهَادَةِ قُلْتُ وَمَا الشَّهَادَةُ قَالَ أَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بْنُ الْأَسُودِ يَعْنِى ابْنَ خَلَفٍ أَنَّهُ بَايَعَهُمْ عَلَى الْإِسْلَامِ وَالشَّهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راحع: ٩ . ٥٥ ].

(۱۷۲۵) حضرت اسود ڈلائٹوسے مروی ہے کہ انہوں نے نبی طینا کوفتح مکہ کے دن لوگوں سے بیعت لیتے ہوئے دیکھا، نبی طینا اس وقت مسقلہ کی چوٹی پرتشریف فرما تھے، اورلوگوں سے اسلام اورشہادت پر بیعت لے رہے تھے، راوی نے پوچھا کہ'شہادت' سے کیا مراد ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جھے محمہ بن اسود بن خلف نے بتایا ہے کہ نبی طینا لوگوں سے اللہ پر ایمان اور اس بات کی شہادت پر بیعت لے رہے تھے کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور یہ کہ مسئا کی گئی اس کے بندے اور رسول ہیں۔

### حَدِيثُ سُفْيَانَ بُنِ وَهْبٍ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ النَّبِيِّ مَالْأَيْلِمُ

#### حضرت سفيان بن وبب خولاني ولافؤ كي حديث

( ١٧٠٧٦) حَدَّثَنَا حَسَنْ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنِى أَبُو عُشَّانَةَ أَنَّ سُفُيَانَ بُنَ وَهُبِ الْبَحُوْلَانِيَّ حَدَّثَهُ أَلَّهُ كَانَ تَحْتَ ظِلِّ رَاحِلَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ أَوْ أَنَّ رَجُلًا حَدَّثَهُ ذَلِكَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ بَلَّغُتُ فَظَنَنَا أَنَّهُ يُرِيدُنَا فَقُلْنَا نَعُمْ ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ بَلَّغُتُ فَظَنَنَا أَنَّهُ يُرِيدُنَا فَقُلْنَا نَعُمْ ثُمَّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ بَلَّغُتُ فَظَنَنَا أَنَّهُ يُرِيدُنَا فَقُلْنَا نَعُمْ ثُمَّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ بَلَّغُتُ وَسَلِّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ بَلَّغُتُ فَظَنَنَا أَنَّهُ يُولِدُنَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ بَلَّهُ مَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ بَلَّغُولُ وَقُولُ وَحُحَةً فِى سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ اللَّذُنِيَا وَمَا عَلَيْهَا وَعَلُوةً فِى سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ اللَّذُنِيَا وَمَا عَلَيْهَا وَعَلُوةً فِى سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ اللَّذُنْ وَمَا عَلَيْهَا وَإِنَّ الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ حَرَامٌ عَرْضُهُ وَمَالَهُ وَنَفُسُهُ حَرَّمَةً كَمَا حَرَّمَ هَذَا الْيُومَ خَرَّمُ وَمَالًا وَمَا عَلَيْهَا وَإِنَّ الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ حَرَامٌ وَمَالَهُ وَنَفُسُهُ حَرَّمَةً كَمَا حَرَّمَ هَذَا الْيُومَ اللَّهُ وَمَا اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِ حَرَامٌ وهذا اسناد ضعيف].

(۱۷۲۷) حضرت سفیان بن وہب رہ النظائے ہے موی ہے کہ ججۃ الوداع کے موقع پر وہ نبی ملیکا کی سواری کے سائے تلے ہے،
نبی ملیکا ایک بلند جگہ سے خطاب فرمار ہے ہے، نبی ملیکا نے فرمایا کیا میں نے پیغام پہنچا دیا؟ ہم سمجھ گئے کہ نبی ملیکا ہم ہے جواب
مانگ رہے ہیں چنانچے ہم نے کہد دیا'' بی ملیکا نے تین مرتبہ اس جلے کو دہرایا، اس موقع پر نبی ملیکا نے جو با تیں فرمائی
میں ، ان میں سے آیک بات ریم بھی تھی کہ اللہ کے راہتے میں ایک شام کے لئے نکانا دنیا و ماعلیہا ہے بہتر ہے اور ایک صبح کے
لئے اللہ کے راستے میں نکانا دنیا و ماعلیہا ہے بہتر ہے اور ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کی عزت و آبر و، مال و دولت اور جان کا
احترام ای طرح ضروری ہے جیسے آج کے دن کی حرمت ہے۔

#### هي مُنالاً اَمَيْنَ بَل يَئِيدُ مَرْمُ الشَّاحِيِّين لَيْهِ مَرْمُ الشَّاحِيِّين لَيْهِ مُنالاً الشَّاحِيِّين لَيْهِ

# حَدِيثُ حِبَّانَ أَنِ بُعِّ الصُّدَائِيِّ عَنْ النَّبِيِّ مَنَّ النَّبِيِّ مَنَّ النَّبِيِّ مَنَّ النَّيِمُ مَنَّ النَّيِمُ مَنَّ النَّيِمُ مَنَّ النَّيْمُ مَنْ النَّبِيِّ مِنْ النَّبِيِّ مَنْ النَّبِيِّ مَنْ النَّبِيِّ مَنْ النَّبِيِّ مِنْ النَّبِي النَّالِيِّ النَّالِيِّ النَّالِيِّ النَّلِي النَّ النَّالِي النَّالِيِّ النَّلِي النَّالِيِّ النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّلِي النَّالِي النَّلِي النَّلِي النَّلِيلِيِّ النَّلِي النَّلِيلِي النَّلِي النَّلِيلِي النَّلِي النِيلِي النَّلِي النِيلِي النَّلِي النَّلِي النَّلِي النَّلِي النَّلِي النَّلِي النَّلِيلِي النَّلِي النَّلِي النَّلِي النَّلِي النَّلِي النَّلِي النِيلِي النَّلِي النِيلِي النِيلِي النِّلْمِيلِي النِيلِي النَّلِي النِيلِي النِيلِي النَّلِي النِيلِي النِيلِي النِيلِي النِيلِي الْمِنْ النِلْمِيلِي النَّلِيلِيلِي النِيلِي النِيلِي النِيلِي النِيلِي النَّلِيلِي النِيلِي الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُلِيلِي الْمِنْ الْمُنِيلِي الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلِيلِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنِيلِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنِيلِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنِيلِ الْمُنِيلِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْ

( ١٧٦٧٧) حَلَّثَنَا حَسَنَ حَلَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَلَّثَنَا بَكُرُ بُنُ سَوَادَةً عَنُ زِيَادِ بْنِ نَعَيْمٍ عَنْ حِبَّانَ بُنِ بُحِّ الصَّدَافِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ قَوْمِي كَفَرُوا فَأُخْبِرُتُ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ قَوْمِي عَلَى الْإِسْلَامِ فَقَالَ ٱكْذَلِكَ فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَاتَبَعْتُهُ لَيْلَتِي إِلَى الصَّبَاحِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَابِعَهُ فِي فَا أَذَنْتُ بِالصَّلَاةِ لَمَّ أَصْبَحْتُ وَأَعْطَانِي إِنَاءً تَوَضَّأْتُ مِنْهُ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَابِعَهُ فِي الْإِنَاءِ فَانَفَجَرَ عُيُونًا فَقَالَ مَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَوَضَّا فَلْيَتُوضَا فَيَوَضَّا فَتُوصَى وَصَلَيْتُ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ وَأَعْطَانِي الْإِنَاءِ فَانَفَجَرَ عُيُونًا فَقَالَ مَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَوضَا فَلَيْتُوضَا فَلَانٌ ظَلَمَنِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ فَقَالَ فَلَانٌ ظَلَمَنِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فَلَانٌ ظَلَمَنِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الصَّدَقَةُ فَقَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الصَّدَقَةُ فَقَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الصَّدَقَة وَصَدَقَتِي فَقَالَ اللَّهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الصَّدَقِي فَقَالَ مَا شَأْنُكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ مَا سَمِعْتَ وَى الْبُولُ مَا سَمِعْتَ

(١٢٢٧) حضرت حبان التاليظ مروى ہے كہ ميرى قوم كولگ كافر تھے، جھے پنة چلا كه نبى عليظ ان كى طرف ايك الشكر جيجنے كى تيارى كررہے ہيں، بيں، بيں نبى عليظ كى خدمت بيں حاضر ہوا اورعوض كيا كه ميرى قوم اسلام پر قائم ہے، نبى عليظ نے فرمايا كيا واقعی حقیقت يہى ہے؟ بيس نے عرض كيا جى ہاں! پھر شح تك وہ رات بيس نے ويہيں گذارى، شح ہوئى تو بيس نے اذان دى، نبى عليظ نے اپنى الگياں اس برتن بيں وال ديں اور اس سے چشے نبی علیظ نے اپنى الگياں اس برتن بيں وال ديں اور اس سے چشے ابلى پڑے، نبى علیظ نے دن خوايا ورنماز پڑھى۔ ابلى پڑے، نبى علیظ نے فرمايا تم بيس سے جوشم وضوكرنا چا ہتا ہے وہ وضوكر لے، چنانچ بيس نے بھى وضوكيا اورنماز پڑھى۔

نبی طینا نے جھے ان کا امیر مقرر کردیا اور ان کا صدقہ جھے دے دیا ، اس دور ان ایک آدمی کھڑا ہوا اور نبی طینا ہے کہنے لگا کہ فلاں نے جھے پر ظلم کیا ہے ، نبی طینا نے فرمایا کہ مسلمان کے لئے امیر مقرر ہونے میں کوئی فائدہ اور خیر نہیں ہے ، پھر ایک آدمی صدقہ کا سوال کرتے ہوئے آیا تو نبی طینا نے اس سے فرمایا کہ صدقہ تو سر میں درداور پیٹ میں جلن پیدا کردیتا ہے ، بین کر میں نے اپنی امارت اور صدفۃ واپس کردیا ، نبی طینا نے فرمایا تہمیں کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا کہ میں نے آپ سے جو ہا تیں سی ہیں ، ان کی موجود گی میں انہیں کیے قبول کرسکتا ہوں؟ نبی طینا نے فرمایا حقیقت وہی ہے جو تم نے سی ہے۔

حَديثُ زِياد بْنِ الْحَارِثِ الصُّدَائِيُّ اللَّهُ

خضرت زياد بن حارث صدائي طالفا كي حديثين

( ١٧٦٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنُ سُفُيَانَ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ زِيَادٍ عَنْ زِيَادٍ بُنِ نُعَيْمٍ الْحَضْرَمِيّ عَنْ زِيَادٍ بُنِ الْحَارِثِ

### منال) اَمْرُانَ بْل يَيْدِ مَرْمُ الشَّامِيِّين ﴾ ٢٥٠ ﴿ هُولِكُ هُمْ الشَّامِيِّين ﴾

الصُّدَائِيِّ أَنَّهُ أَذَّنَ فَأَرَادَ بِلَالٌ أَنْ يُقِيمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَخَا صُدَاءٍ إِنَّ الَّذِي أَذَّنَ فَهُو يُقِيمُ [قال الألباني: ضعيف (ابو داود: ١٤٥٠ ابن ماجة: ٧١٧، الترمذي: ٩٩١)].

(۱۷۲۷۸) حضرت زیاد بن حارث ڈٹاٹیئے سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے اذان دی ،اقامت کے وقت حضرت بلال ڈٹاٹیئے نے اقامت کہنا جا ہی تو نبی ملیکھانے فر مایا اے صدائی بھائی! جو شخص اذان دیتا ہے، وہی اقامت بھی کہنا ہے۔

( ١٧٦٧٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ الْوَاسِطِى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ زِيَادٍ الْإِفْرِيقِى عَنْ زِيَادِ بُنِ نُعَيْمِ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ وَيَادِ الْإِفْرِيقِي عَنْ زِيَادِ الْإِفْرِيقِي عَنْ زِيَادِ بُنِ نُعَيْمِ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ وَيَلِدُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذَّنُ يَا آخَا صُدَاءٍ قَالَ فَٱذَنْتُ وَذَلِكَ زِيَادِ بُنِ الْحَارِثِ الصَّلَاةِ فَالَ قَالَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ فَارَادَ بِلَالٌ أَنْ يُقِيمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقِيمُ أَنُّو صُدَاءٍ فَإِنَّ مَنْ أَذَّنَ فَهُو يُقِيمُ

(۱۷۲۷) حضرت زیاد بن حارث و النفیاسے مروی ہے کہ ایک مرتبطلوع فجر کے وقت نبی علیظ نے انہیں اذان دینے کا تھم دیا، چنانچہ میں نے اذان دی، جب نبی علیظ وضو کر کے نماز کے لئے کھڑے ہوئے تو اقامت کے وقت حضرت بلال و النفیان نے اقامت کہنا جا ہی، نبی علیظ نے فر مایا صدائی بھائی اقامت کے کیونکہ جوشن اذان دیتا ہے، وہی اقامت بھی کہتا ہے۔

### حَدِيثُ بَغُضِ عُمُومَةِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ وَهُوَ ظَهِيرٌ عَنْ النَّبِيِّ مَا لَيْنِيَّ حضرت رافع بن خدت الله المُنْ كَالْمُنْ كَالِيكِ بِحِيا (ظَهِيرِ الْلَّنْيُ) كي روايت

( ١٧٦٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ آبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَنَادَةَ عَنْ يَعْلَى بُنِ حَكِيمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بَنِ يَسَادٍ عَنْ رَافِعٍ بُنِ خَدِيجٍ قَالَ كُنَّا نُحَاقِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّلُثِ وَالرَّبُعِ الشَّلُثِ وَالرَّبُعِ الشَّلُثِ وَاللَّبُعِ مُسَمَّى قَالَ فَآتَانَا بَعْضُ عُمُومَتِى فَقَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَمْوٍ كَانَ لَنَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَمْوٍ كَانَ لَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْفَعُ لَنَا وَأَنْفَعُ قَالَ قُلْنَا وَمَا ذَاكَ قَالَ قَالَ نَبِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْفَعُ لَنَا وَأَنْفَعُ قَالَ قُلْنَا وَمَا ذَاكَ قَالَ قَالَ نَبِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْفَعُ لَنَا وَأَنْفَعُ قَالَ قُلْنَا وَمَا ذَاكَ قَالَ قَالَ نَبِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرُفَعُ لَنَا وَأَنْفَعُ قَالَ قُلْنَا وَمَا ذَاكَ قَالَ قَالَ نَبِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتُ لَهُ أَرُضٌ فَلْيَزُرَعُهَا أَوْ لِيُزْرِعُهَا أَخُوهُ وَلَا يُكَالِيهَا بِثُلُثٍ وَلَا يُطُعَامٍ مُسَمَّى قَالَ قَتَادَةُ وَهُو ظَهِيرٌ [راج: ١٩٩٧].

(۱۷۱۸) حضرت رافع والتناسية مروى ہے كہم لوگ نى مايشا كے دور باسعادت ميں زمين كو بنائى پرايك تهائى، چوتھائى يا طے شدہ غلے پر كرايدى صورت ميں دے ديا كرتے تھے كين ايك دن ميرے ايك چچاميرے پاس آئے اور كہنے كئے كہ نبى مايشانے ہميں ايك ايسے كام ہے منع كر ديا ہے كہ جو ہمارے ليے نفع بخش تھا، كين الله اور اس كے رسول كى اطاعت زيادہ نفع بخش ہے، ہميں ايك ايسے كام من دينے ہے اور ايك تهائى، چوتھائى يا طے شدہ غلے كے موض كرايہ پر دينے ہے منع فر مايا ہے، اور زمين دينے ہے كوركا شت كارى كرے يا دوسرے كواجازت دے وے، ليكن كرايہ اور اس كے علاوہ دوسرى رايد ورسرى كواجازت دے وے، ليكن كرايہ اور اس كے علاوہ دوسرى

هي مُنلِهُ المَّرُانِ فِينَ مِنْ الشَّامِيِّينَ الشَّامِيِّينَ الشَّامِيِّينَ الشَّامِيِّينَ الشَّامِيِّينَ

صورتوں کوآ پ مالی ایند کیا ہے، قادہ کہتے ہیں کدان کے چیاحضرت ظمیر والتفاقع۔

#### حَدِيثُ أَبِي جُهَيْمِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ الصِّمَّةِ اللَّهُ

#### حضرت ابوجهيم بن حارث بن صمّه ظالمنا كي حديثين

(١٧٦٨١) قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحُمَنِ مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ بُسُرِ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ أَرْسَلَهُ إِلَى أَبِي جُهَيْمٍ يَسْأَلُهُ مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَارِّ بَيْنَ يَدَى الْمُصَلِّى مَاذَا عَلَيْهِ قَالَ أَبُو الْجُهَيْمِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَى لَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَى لَكَى الْمُصَلِّى مَاذَا عَلَيْهِ قَالَ أَنْ يَقِفَ ٱرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُو بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ أَبُو النَّصْرِ لَا أَذْرِى أَقَالَ أَرْبَعِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ أَبُو النَّصْرِ لَا أَذْرِى أَقَالَ أَرْبَعِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ أَبُو النَّصْرِ لَا أَذْرِى أَقَالَ أَرْبَعِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ أَبُو النَّصْرِ لَا أَذْرِى أَقَالَ أَرْبَعِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ أَبُو النَّصْرِ لَا أَذْرِى أَقَالَ أَرْبَعِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ أَبُو النَّصْرِ لَا أَذُو كَانَ أَنْ يَقِفَ آرُبُعِينَ سَنَةً [صححه البحارى (١٥٥)، ومسلم (٧٥٥)، وامن حان (٢٢٦٦٦)]. [انظر:

(۱۸۱۷) بسر بن سعید کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جھے حضرت زید بن خالد طالق نے حضرت ابوجہم طالق کے پاس وہ صدیث پوچسے کے لئے بھیجا جوانہوں نے فمایا میں نے نبی علیقا کو سے لئے بھیجا جوانہوں نے فمایا میں نے نبی علیقا کو سے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ انسان کے لئے نمازی کے آگے ہے گذرنے کی نسبت زیادہ بہتر ہے کہ وہ چالیس سے کھڑا رہے ، یہ جھے یا دنییں رہا کہ نبی علیقانے ون فرمایا ، میٹے یا سال فرمایا ؟

(١٧٦٨٢) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ قَالَ سَمِعْتُ عُمَيْرًا مَوْلَى ابْنِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ قَالَ سَمِعْتُ عُمَيْرًا مَوْلَى ابْنِ عَبْدِ عَبْسِ قَالَ ٱقْبَلْتُ آنَا وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَسَارٍ مَوْلَى مَيْمُونَةَ زَوْجِ النِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَحْوِ بِنْهِ جُهَيْمٍ أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَحْوِ بِنْهِ جُهَيْمٍ أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ وَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللّهُ وَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمَا وَالْمَا وَالْمُولُولُ اللّهُ وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَ وَالْمُولُولُولُ اللّهُ وَالْمُولُولُولُ اللّهُ وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا و

(۱۸۲۷) عمیر'' جو حضرت ابن عباس و النظار آزاد کرده غلام ہیں' کہتے ہیں کہ میں اور عبداللہ بن بیار' جو حضرت میمون و النظام کی آزاد کرده غلام سے ' حضرت ابوجہم بن حارث و النظام کیا ہی آئے تو وہ کہنے گئے کہ ایک مرتبہ بی علیا ابرجمل کی طرف سے آرہے سے کہ داستے میں ایک آدمی سے ملاقات ہوگئی، اس نے سلام کیا لیکن ٹی علیا آنے جواب نہیں دیا، بلکہ ایک دیوار کی طرف متوجہ ہوئے اور چارے اور ہاتھوں پر اس سے تیم کیا اور پھراسے سلام کا جواب دیا۔

مرف متوجہ ہوئے اور چرے اور ہاتھوں پر اس سے تیم کیا اور پھراسے سلام کا جواب دیا۔

( ١٧٦٨٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ بِلَالٍ حَدَّثَنِى يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةً أَخْبَرَنِي بُسُرُ بْنُ سَعِيْدٍ

السَّامَةُ مِنْ السَّامِيِّينِ مَرَّمُ السَّامِيِّينِ اللَّهِ مَنْ السَّامِيِّينِ اللَّهِ السَّامُ السَّامِيِّينِ اللَّهِ السَّامُ السَّمَ السَّامُ السَامُ السَّامُ السَّامُ

قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو جُهَيْمٍ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَلَفَا فِى آيَةٍ مِنْ الْقُرْآنِ فَقَالَ هَذَا تَلَقَّيْتُهَا مِنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالًا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْقُرْآنُ يُقُوا أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُوا أَنْ يُقُولُ إِنِّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ الْقُورُ آنَ يُقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

(۱۷۸۳) حضرت الوجهيم التافقات مروى ہے كہ ايك مرتبہ قرآن كريم كى ايك آيت كے حوالے سے دوآ دميوں كے درميان اختلاف ہوگيا، ايك كى رائے يہ تقى كہ بيس نے بى عليہ سے اس طرح پڑھا ہے اور دوسرے كا بھى يہى كہنا تھا كہ بيس نے اس نبى عليہ سے اس طرح حاصل كيا ہے، بالآخر انہوں نے نبى عليہ سے بوچھا تو نبى عليہ نے فرمايا قرآن كريم كوسات حرفوں پر پڑھا جاسكتا ہے اس لئے تم قرآن كريم ميں مت جھڑاكروكيونك قرآن ميں جھڑنا كفر ہے۔

## حَديثُ أَبِي إِبْرَاهِيمَ الْأَنْصَارِيِّ عن أبيه

## حضرت ابوابراجيم انصاري توانية كى اين والديروايت

( ١٧٦٨٤) حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبَانُ يَعْنِى ابْنَ يَزِيدَ الْعَطَّارَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ شَيْخٍ مِنْ الْأَنْصَارِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ نَبِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لَمَ مُنْتَنَا وَصَغِيرِنَا وَصَغِيرِنَا وَأَنْثَانَا وَشَاهِدِنَا وَغَالْبِنَا [قال الترمذى: حسن صحيح وقال الألبانى: لِحَيِّنَا وَكَبِيرِنَا وَصَغِيرِنَا وَذَكْرِنَا وَأَنْثَانَا وَشَاهِدِنَا وَغَالْبِنَا [قال الترمذى: حسن صحيح وقال الألبانى: صحيح (الترمذى: ٢٣٨٩١، ١٧٦٨٦، ١٧٦٨٦). صحيح (الترمذى: ٢٤، ١) قال شعيب: صحيح لغيره وهذا اسناد ضعيف إلى انظر: ١٧٦٨٥، ١٧٦٨٦، ٢٣٨٩١، ٢٣٨٩١).

ر ۱۸۱۰ عا) سرت اوابرات میں والدائی والد سے ن سرے ہیں کہ بی ہیں جب کار جمارہ پرسے وید دعاء سرمات سے اےاللہ! ہمارے زندہ اور فوٹ شدہ بروں اور بچوں ،مردوں اور عورتوں اور موجودو غائب سب کی بخشش فرما۔

( ١٧٦٨٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ عَنْ هِشَامِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ أَبِى إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِى الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَذَكُونَا وَأُنْثَانَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا

(۱۸۵۷) حضرت ابوابراہیم کھٹا اپنے والدے نقل کرتے ہیں کہ بی طیبی جب نماز جنازہ پڑھتے تو بیددعاء فرماتے تھے کہ اے اللہ! ہمارے زندہ اور فوت شدہ بروں اور بچوں ،مردوں اور عور توں اور موجود دغائب سب کی بخشش فرما۔

( ١٧٦٨٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبَانُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِى كَثِيرٍ حَدَّثَنَا شَيْخٌ مِنْ الْٱنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُو إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ نَبِى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى الْمَيِّتِ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِحَيِّنَا وَمُنِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبنَا وَذَكَرِنَا وَأَنْفَانَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا

(١٤٩٨٦) حضرت ابوابراتيم ميشفه اپنو والدي قال كرتے بين كه نبي عليه جب نماز جنازه برصة توبيدعاء فرماتے تھے كدا ب

# هي مُنالاً امَرُانَ بل يَنْ مَرْم الشَّاصِيِّين لِهِ اللهِ الشَّاصِيِّين لِهِ اللهُ الشَّاصِيِّين لِهِ اللهُ

الله! بهار يزنده اورفوت شده برول اوربجول ، مردول اورعورتول اورموجود وغائب سب كى بخشش فرمار

( ١٧٦٨٧ ) قَالَ يَخْيَى وَحَدَّثَنِى أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزَادَ فِيهِ اللَّهُمَّ مَنْ أَخْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَخْيهِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَنْ تَوَقَّيْتَهُ فَتَوَقَّهُ عَلَى الْإِيمَان

(۱۷۲۸) گذشتہ حدیث میں ایک دوسری سند سے بیراضا فہ بھی منقول ہے کہ اے اللہ! ہم میں سے جسے زندگی عطاء فرما، اسلام پرعطاء فرمااور جسے موت عطاء فرمااسے ایمان پرعطاء فرما۔

( ١٧٦٨٨) حَدَّثَنَا عَقَانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةً عَنُ أَبِيهِ أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى مَيِّتٍ فَسَمِعَهُ يَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِينَا وَعَائِينَا وَعَالِينَا وَعَالِينَا وَعَالِينَا وَعَالِينَا وَعَالِينَا وَعَالِينَا وَعَالِينَا وَعَالِينَا وَعَالِينَا وَكَيْدِنَا وَأَنْثَانَا قَالَ وَحَدَّثَنِى أَبُو سَلَمَةً بِهَؤُلَاءِ الثَّمَانِ الْكُلِمَاتِ وَزَادَ كُلِمَتَيْنِ مَنْ أَخْيَيْتُهُ وَصَغِيرِنَا وَذَكِيرِنَا وَذَكِينَا وَأَنْثَانَا قَالَ وَحَدَّثِنِى أَبُو سَلَمَةً بِهَؤُلَاءِ الثَّمَانِ الْكُلِمَاتِ وَزَادَ كُلِمَتَيْنِ مَنْ أَخْيَيْتُهُ مِنَّا فَأَخْيِهِ عَلَى الْإِيمَانِ وَاللَّهُ وَمَنْ تَوَقَيْتُهُ مِنَّا فَتَوَقَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ [اخرجه النسائى في عمل اليوم والليلة (١٠٨٦).

قال شعيب: اسناد الموصول رحاله ثقات [انظر: ٢٩٢١، ٢٩٩٤].

(۱۸۸۸) حضرت ابوابراہیم میکھٹا ہے والدے نقل کرتے ہیں کہ نبی علیٰہ جب نماز جنازہ پڑھتے تو بیدعاءفر ماتے تھے کہ اے اللہ! ہمارے زندہ اور فوت شدہ بڑوں اور بچوں ،مردوں اورعور توں اورموجو دوغائب سب کی بخشش فر ما۔

گذشتہ حدیث میں ایک دوسری سندسے بیاضا فہ بھی منقول ہے کہ اے اللہ! ہم میں سے جھے زندگی عطاء فر ما، اسلام پر عطاء فر مااور جھے موت عطاء فر مااے ایمان برعطاء فر ما۔

( ١٧٦٨٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبَانُ حَدَّثَنَا يَحْمَى بُنُ آبِي كَثِيرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ [راجع: ١٧٦٨٦].

(۱۷۸۹) گذشته مدیث ای دومری سند سے بھی مروی ہے۔

حَدِيثُ يَعْلَى بُنِ مُرَّةً الثَّقَفِيِّ عَنْ النَّبِيِّ مَاللَّهِيُّمُ

حضرت يعلى بن مر وثقفي والني كى مديشين

( ١٧٦٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ نُمَيْرٍ عَنُ عُثْمَانَ بَنِ حَكِيمٍ قَالَ آخْبَرَنِى عَبُدُ الرَّحْمَنِ بَنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ عَنُ يَعْلَى بُنِ مُرَّةَ قَالَ لَقَدُ رَأَيْتُ مِنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا مَا رَآهَا أَحَدٌ قَبْلِى وَلَا يَرَاهَا أَحَدٌ بَعْدِى لَقَدُ خَرَجْتُ مَعَهُ فِى سَفَرٍ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ مَرَزُنَا بِامُرَأَةٍ جَالِسَةٍ مَعَهَا صَبِى لَهَا فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا صَبِى الصَّابَهُ بَلاَءٌ وَأَصَابَنَا مِنْهُ بَلاَءٌ يُؤْخَدُ فِى الْيَوْمِ مَا أَدْرِى كُمْ مَرَّةً قَالَ نَاوِلِينِيهِ فَرَفَعَنْهُ إِلَيْهِ فَجَعَلْتُهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَاسِطَةِ الرَّحْلِ ثُمَّ فَعَرَ فَاهُ فَنَفَتَ فِيهِ ثَلَاثًا وَقَالَ بِشَمِ اللَّهِ آنَا عَبُدُ اللَّهِ اخْسَأَ عَدُو اللَّهِ ثُمَ الوَلِهَا

## منال) اَمَٰذِنْ بَل مِنْ مَنْ الشَّامِيِّينِ اللَّهِ مَنْ الشَّامِيِّينِ اللَّهِ مَنْ الشَّامِيِّينِ اللَّهِ مُنالًا الشَّامِيِّينِ اللَّهِ مَنْ السَّالُ الشَّامِيِّينِ اللَّهِ مَنْ السَّالُ الشَّامِيِّينِ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ السَّالُ الشَّامِيِّينِ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي الللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّ اللَّهُ اللّل

إِيَّاهُ فَقَالَ الْقَيْنَا فِي الرَّجُعَةِ فِي هَذَا الْمَكَانِ فَآخِيرِينَا مَا فَعَلَ قَالَ فَلَهَبْنَا وَرَجُعْنَا فَوَجَدُنَاهَا فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ مَعَهَا شِيَاهٌ ثَلَا الْمَكَانِ مَعْهَا شِيَاهٌ ثَلَا الْمَكَانِ مَعْهَا شِيَاهٌ ثَلَا الْمَعْقَلَ مَا فَعَلَ صَبِيَّكِ فَقَالَتُ وَالَّذِي بَعَنْكَ بِالْحَقِّ مَا حَسَسْنَا مِنْهُ شَيْئًا حَتَى السَّاعَةِ فَاجْتَرِ هُلِهِ الْغَنَمَ قَالَ انْولُ فَخُذُ مِنْهَا وَاحِدَةً وَرُدَّ الْبَقِيَةَ قَالَ وَخَرَجُتُ ذَاتَ يَوْمٍ إِلَى الْجَبَّانَةِ حَتَى إِذَا بَرَزُنَا قَالَ انْظُرُ وَيُحَكَ هَلُ تَرَى مِنْ شَيْءٍ يُوارِينِي قُلْتُ مَا أَرَى شَيْئًا يُوارِيكَ إِلَّا شَجَرَةً مَا أَرَاهَا تُولِيكَ قَالَ انْظُرُ وَيُحَكَ هَلُ تَرَى مِنْ شَيْءٍ يُوارِينِي قُلْتُ مَا أَرَى شَيْئًا يُوارِيكَ إِلَّا شَكُرةً مِنْهُا أَوْ قَرِيبٌ مِنْهَا قَالَ فَاذُهُمْ إِلَيْهِمَا فَقُلُ إِلَى مَكَانِها فَوْرَجَعَتُ قَالَ الْمُعْمَلِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَأْمُوكُمَا أَنْ تَرْجِع كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا إِلَى مَكَانِهَا فَوَجَعَتْ قَالَ لَهُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَأْمُوكُمَا أَنْ تَرْجِع كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا إِلَى مَكَانِهَا فَوَجَعَتْ قَالَ وَمُعْلَى اللّهُ مَالًى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَأْمُوكُمَا أَنْ تَرْجِع كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا إِلَى مَكَانِهَا فَرَخَعَتْ قَالَ وَمَا شَأَنُهُ قَالَ لَا يُعْرَبُهُ مِنْ اللّهُ مَا شَأَنُ مُ جَمَلِكُ هَنَا الْمَدَودَ اللّهِ فَالَ فَلَا مَعْدُو اللّهِ مَا شَأْنُهُ عَلَى اللّهُ فَالَ فَلَا فَوسَمَهُ بِسِمَةِ الصَّدَقَةِ ثُمَّ بَعَتَ بِهِ

پھر ہم آ کے چل پڑے، واپسی پر جب ہم دوبارہ وہاں پہنچ تو ہمیں اس جگہ پراس عورت کے ساتھ تین بکریاں بھی نظر آئیں، نبی علیظانے یو چھا کہ تمہارا بچہ کیسارہا؟ اس نے جواب دیا کہ اس ذات کی قتم جس نے آپ کوئن کے ساتھ بھیجا ہے، اب تک ہمیں اس کی بیاری محسوس نہیں ہوئی ہے (اور سیجے ہے) یہ بکریاں آپ لے جا کیں، نبی علیظانے فرمایا نیچے اتر کراس میں سے صرف ایک بکری لے لواور باقی اسے واپس لوٹا دو۔

ے رہ میں اور ایک دن میں نبی طلیقا کے ساتھ صحراء کی طرف لکلاء وہاں پہنچ کر نبی علیقانے فر مایا ارے بھی! دیکھو،تمہیں کوئی ایسی چیز دکھائی دے رہی ہے جو مجھے چھپا سکے؟ (اور آٹر بن جائے) میں نے عرض کیا کہ مجھے تو اس درخت کے علاوہ کوئی ایسی جگہنیں دکھائی دے رہی اور بظاہر بیدرخت بھی آ ڑنہیں بن سکنا، نی طائیں نے پوچھااس کے قریب کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ
اس جیسایا اس کے قریب قریب ہی ایک اور درخت ہے، نی طائیں نے فرمایاتم ان دونوں درختوں کے پاس جاؤاوران سے کہا کہ
رسول الدُّمُ کَافِیْزِ تہمیں تھم دیتے ہیں کہ اللہ کے اذن سے اسمٹھے ہو جاؤ، چنانچیوہ و دونوں اسمٹھے ہوگئے اور نی طائیں نے قضاء حاجت
فرمائی، پھروالیس آ کرفرمایا ان سے جاکر کہدوکہ نی طائیں تمہیں تھم دیتے ہیں کہانی اپنی جگہ جلے جاؤ، چنانچیا ہیا ہی ہوا۔

ای طرح ایک دن میں نی الیا کے پاس بیٹا ہوا تھا کہ ایک اوٹ دوڑتا ہوا آیا اور نی علیا کے سامنے آکرا پی گردن وال دی اور پھراس کی آتھوں ہے آسو بہنے گئے، نبی علیا نے فر مایا ارب بھتی اوٹ کس کا ہے؟ اس کا معاملہ بجیب محسوس ہوتا ہے، چنا نچہ میں اس کے مالک کی تلاش میں لکلا، مجھے معلوم ہوا کہ وہ ایک انساری آدی ہے، میں نے اسے بلایا اور نبی علیا کی خدمت میں پہنچا، نبی علیا نبیا نے اس سے پوچھا کہ اس اونٹ کا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا کہ بخدا! مجھے اور تو پچھ معلوم نبیل کی خدمت میں پہنچا، نبی علیا نے اس سے پوچھا کہ اس اونٹ کا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا کہ بخدا! مجھے اور تو پچھ معلوم نہیں ، البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ ہم اس پر کام کرتے تھے اور اس پر پانی لا دکر لاتے تھے، کیکن اب بیہ پانی لا نے سے عاجز آگیا تھا ، اس لئے ہم نے آج رات میں شورہ کیا کہ اے ذری کر کے اس کا گوشت تقسیم کردیتے ہیں، نبی علیا نے فر مایا ایسا مت کرو، یہ بیٹھ شے دے دو، یا قیمۂ دے دو، اس نے کہا یا رسول اللہ! بیآ ہے کا ہوا، نبی علیا نے اس پر صدقہ کی علامت لگائی اور اسے ان

(١٧٦٩١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْاعْمَشُ عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرِو عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةً عَنْ أَبِيهِ قَال وَكِيعٌ مُرَّةً يَعْنِى النَّقَفِيَّ وَلَمْ يَقُلُ مُرَّةً عَنْ أَبِيهِ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَ تَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم مَعَهَا صَبِيِّ لَهَا بِهِ لَمَمَّ فَقَال النَّقَفِيُّ وَلَمْ يَقُلُ مُرَّةً عَنْ أَبِيهِ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَ تَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم مَعَها صَبِيِّ لَهَا بِهِ لَمَمَّ فَقَال النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَال الله عَلَيْهِ وَسَلَّم عُلِيه وَسَلَّم خُلِه الله قَال فَبَرَأَ قَالَ فَأَمْدَتُ إِلَيْهِ كَبْشَيْنِ وَشَيْئًا مِنْ سَمُنْ قَال فَلَا وَهُولُ الله عَلَيْه وَسَلَّم خُلِه الله عَلَيْه وَسَلَّم خُلِه الله عَلَيْه وَسَلَّم خُلِه الله عَلَيْه وَسَلَّم خُلِه الله فَال وَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم خُلِهِ الْافِقِطُ وَالسَّمْنَ وَأَحَدَ الْكَبْشَيْنِ وَرُدَّ عَلَيْهَا الله خَر

(۱۹۱) حضرت یعلی بن مرہ ڈٹاٹنڈ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک عورت نبی طینا کے پاس اپنا ایک بچہ لے کرآئی اور کہنے گئی یا
رسول اللہ! اس بچے کوکوئی تکلیف ہے جس کی وجہ ہے ہم پریشان ہوتے رہتے ہیں، نبی طینا نے اس کا منہ کھول کر اس میں تین
مرتبہ اپنا لعاب دہن ڈالا اور فرمایا ' دبسم اللہ ، میں اللہ کا بندہ ہوں ، اے دشمن خدا! دور ہو' وہ بچہا ہی وقت ٹھیک ہوگیا ، اس کی مال
نے دو مینڈ ہے ، پچھ بنیر اور پچھ گئی نبی طینا کی خدمت میں پیش کیا ، نبی طینا نے فرمایا بنیر ، گئی اور ایک مینڈ ھالے لواور دوسرا
والیس کردہ ۔

( ١٧٦٩٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَغْلَى النَّقْفِيِّ عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ مَسَحَ وُجُوهَ ٱصْحَابِهِ قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ فَأَصَبْتُ شَيْئًا مِنْ خَلُوقٍ فَمَسَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وُجُوهَ ٱصْحَابِهِ وَتَرَكِنِي قَالَ فَرَجَعْتُ وَغَسَلْتُهُ ثُمَّ جِنْتُ إِلَى الصَّلَاةِ الْأَخْرَى فَمَسَحَ هي مُنلِه اَمُرُن مُنلِه الشَّامِيِّين ﴾ ﴿ وَهُم اللَّهُ الشَّامِيِّين ﴾ مُسنَلُ الشَّامِيِّين ﴿ وَهُم اللَّهُ السَّالُ الشَّامِيِّين ﴾

وَجُهِى وَقَالَ عَادَ بِخَيْرِ دِينِهِ الْعُكَا تَابَ وَاسْتَهَلَّتُ السَّمَاءُ

(۱۷۹۶) حضرت یعلی ڈاٹٹٹوئے مروی ہے کہ نبی علیا جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو تکبیر سے پہلے اپنے ساتھیوں کے چیروں پر ہاتھ پھیرا چیروں پر تو ہاتھ پھیرا پھروں پر ہاتھ پھیرا کی ملیا نے دیگر صحابہ نڈاٹٹر کے چیروں پر تو ہاتھ پھیرا کی ملیا ہے جھے چھوڑ دیا، میں نے واپس جاکراہے دھویا اور دوسری نماز کے وقت حاضر ہوا تو نبی علیا نے میرے چیرے پر ہاتھ پھیرکر فرمایا چھے دین کے ساتھ واپس آئے ،علا ( یعلی ) نے تو بہر کی اوران کی آ واز آسان تک پینچی۔

( ١٧٦٩٣) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ آخُبَرَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ ابْنِ يَعْلَى بُنِ مُرَّةً عَنْ آبِيهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ وُجُوهَ الَّذِينَ عَنْ يَمِينِى وَعَنْ يَسَارِى وَتَرَكِنِى وَ ذَلِكَ أَنِّى كُنْتُ دَخَلْتُ عَلَى أُخْتٍ لِى فَمَسَحْتُ وَجُهِى بِشَىءٍ مِنْ صُفْرَةٍ فَقِيلَ لِى إِنَّمَا يَسَارِى وَتَرَكِنِى وَ ذَلِكَ أَنِّى كُنْتُ دَخَلْتُ عَلَى أُخْتٍ لِى فَمَسَحْتُ وَجُهِى بِشَىءٍ مِنْ صُفْرَةٍ فَقِيلَ لِى إِنَّمَا تَرَكَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَا رَآى بِوَجْهِكَ فَانْطَلَقْتُ إِلَى بِنُو فَدَخَلْتُ فِيهَا فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ تَرَكَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَا رَآى بُوجُهِكَ فَانْطَلَقْتُ إِلَى بِنُو فَدَخَلْتُ فِيهَا فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ بَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَسَحَ وَجُهِى وَبَرَّكَ عَلَى وَقَالَ عَادَ بِحَيْدِ إِلَّى حَضَرْتُ صَلَاةً أُخْرَى فَمَرَّ بِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَسَحَ وَجُهِى وَبَرَّكَ عَلَى وَقَالَ عَادَ بِحَيْدِ إِلَّهُ كُولُ وَالَ عَادَ السَّمَاءُ وَيَعْ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمُسَحَ وَجُهِى وَبَرَّكَ عَلَى وَقَالَ عَادَ بِحَيْدِ الْعُكُ تَابَ وَاسْتَهَلَّتُ السَّمَاءُ

(۱۷۹۳) حضرت یعلی ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ نبی طائی جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو تکبیر سے پہلے اپنے ساتھیوں کے چیروں پر ہاتھ پھیرا چیروں پر ہاتھ پھیرا چیروں پر تو ہاتھ پھیرا کی تھی للبذا نبی علیہ نے دیگر سحابہ نڈاٹٹڑ کے چیروں پر تو ہاتھ پھیرا کئین مجھے چھوڑ دیا، میں نے واپس جاکراہے دھویا اور دوسری نماز کے وقت حاضر ہوا تو نبی علیہ نے میرے چیرے پر ہاتھ پھیرکر فرمایا اچھے دین کے ساتھ واپس آئے ، ملا ( یعلی ) نے تو بہ کرلی اور ان کی آ واز آسان تک پنجی۔

( ١٧٦٩٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِي عَمْرِو بُنِ حَفْصٍ أَوْ أَبِي حَفْصٍ بُنِ عَمْرِو عَنْ يَعْلَى بُنِ مُوَّةً قَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى خَلُوقًا فَقَالَ ٱللَّكَ امْرَأَةٌ قَالَ قُلْتُ عَمْرٍ وَ عَنْ يَعْلَى بُنِ مُوَّةً قَالَ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى خَلُوقًا فَقَالَ ٱللَّكَ امْرَأَةٌ قَالَ قُلْتُ كَمُو وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِمُ وَقَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه

(۱۹۲۷) حضرت یعلی و النظامے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیا ہے جھے پر ''خلوق'' نامی خوشبولگی ہوئی دیکھی تو ہو چھا کہ کیا تمہاری شادی ہوئی ہے؟ میں نے عرض کیانہیں، فر مایا تو جا کراہے دھواور دوبارہ مت لگانا۔

( ١٧٦٩٥) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِى رَذُعْ مِنْ زَعْفَرَانٍ قَالَ اغْسِلْهُ ثُمَّ اغْسِلْهُ ثُمَّ اغْسِلْهُ ثُمَّ اعْسِلْهُ ثُمَّ الْاَيْعِدُ قَالَ أَعْدُ قَالَ فَغَسَلْتُهُ ثُمَّ لَمُ أَعُدُ [احرحه الطراني في الكبير (٦٨٥). اسناده ضعيف]. [انظر بعده].

(190) حضرت یعلی نظافۂ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیلانے مجھ پرزعفران کے نشان دیکھے تو فرمایا جا کراہے تین مرتبہ



دهواوردوباره مت لگاناچنانچه میں نے اسے دهولیا اور دوبارہ تبین لگایا۔

( ١٧٦٩٦) حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنُ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ عَنُ حَفْصِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنُ يَعْلَى بُنِ مُرَّةَ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَىَّ صُفْرَةٌ مِنْ زَعْفَرَانٍ فَقَالَ اغْسِلُهُ ثُمَّ اغْسِلُهُ ثُمَّ لَا تَعُدُ قَالَ فَغَسَلْتُهُ ثُمَّ لَمْ أَعُدُ

(۲۹۲) حضرت یعلی نگانی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیکا نے مجھ پرزعفران کے نشان دیکھے تو فر مایا جا کراس تین مرتبہ دھواور دوبارہ مت لگانا چنانجی میں نے اسے دھولیا اور دوبارہ نہیں لگایا۔

( ۱۷۲۹۷ ) حَدَّثُنَا

(١٩٤١) ہمارے یاس دستیاب نسخ میں یہاں صرف لفظ "حدثنا" كھا ہوا ہے۔

( ١٧٦٩٨) حَلَّثَنَا عُبِيْدَةُ بُنُ حُمَيْدٍ حَلَّثِنِي عُمَرُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ يَعْلَى بُنِ مُرَّةً قَالَ الْمَعْ مَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ يَعْلَى بُنِ مُرَّةً قَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ وُجُوهَنَا فَلَمَّا دَنَا مِنِّى جَعَلَ الْخُتُسِلُتُ وَتَخَلَّقُتُ بِخُلُوقٍ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ وُجُوهَنَا فَلَمَّا دَنَا مِنِّى جَعَلَ يُجَافِى يَدَهُ عَنْ الْخَلُوقِ فَلَمَّا فَرَعْ قَالَ يَا يَعْلَى مَا حَمَلَكَ عَلَى الْخُلُوقِ أَتَزَوَّجْتَ قُلْتُ لَا قَالَ لِى اذْهَبُ يَجَافِى يَدَهُ عَنْ الْخُلُوقِ فَلَمَّا فَلَ عُلَى رَكِيَّةٍ فَجَعَلْتُ أَقَعُ فِيهَا ثُمَّ جَعَلْتُ أَتَدَلَّكُ بِالتَّرَابِ حَتَّى ذَهَبَ قَالَ لُم وَمُثَ اللهِ فَكُولُ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَادَ بِخَيْرٍ دِينِهِ الْعُلَا تَابَ وَاسْتَهَلَّتُ السَّمَاءُ [صححه ابن فَلَمَّا رَآنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَادَ بِخَيْرٍ دِينِهِ الْعُلَا تَابَ وَاسْتَهَلَّتُ السَّمَاءُ [صححه ابن خريمة: (٢٦٧٥). اسناده ضعيف].

(۱۷۹۸) حضرت بیعلی ڈٹائٹ سے مروی ہے کہ نی ملیٹا جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو تکبیر سے پہلے اپنے ساتھیوں کے چیروں پر ہاتھ پھیرا چیروں پر ہاتھ پھیرتے تھے، میں نے ''خلوق'' نامی خوشبولگار کھی تھی لہٰذا نبی ملیٹا نے دیگر صحابہ ٹٹائٹا کے چیروں پر تو ہاتھ پھیراکسی مجھے چھوڑ دیا، میں نے واپس جا کراسے دھویا اور دوسری نماز کے وقت حاضر ہوا تو نبی ملیٹا نے میرے چیرے پر ہاتھ پھیرکر فرمایا اجتھے دین کے ساتھ واپس آئے ،علا ( یعلی ) نے تو بہر لی اوران کی آ واز آسان تک پینی ۔

( ١٧٦٩٩) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ أَبِى اللَّيْثِ حَدَّثَنَا الْأَشْجَعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرِو بُنِ يَعْلَى بُنِ مُرَّةَ التَّقَفِیِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ أَثَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ عَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ اللَّهَبِ عَظِيمٌ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُرُكِّى هَذَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا زَكَاةً هَذَا فَلَمَّا آذُبَرَ الرَّجُلُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمْرَةٌ عَظِيمَةٌ عَلَيْهِ [احرحه البيهقي في الكبرى (٤/٥/٤). اسناده ضعيف حداً].

(۱۷۹۹) خطرت یعلی دفائل سے مروی ہے کہ آیک مرتبہ نبی نالیا کی خدمت میں ایک آ دمی حاضر ہوا جس نے سونے کی ایک بہت بڑی (بھاری) انگوشی بین رکھی تھی، نبی نالیا نے اس سے بوچھا کہ کیا تم اس کی زکو قاوا کرتے ہو؟ اس نے بوچھا یارسول اللہ! اس کی زکو قاکمیا ہے؟ جب وہ واپس چلا گیا تو نبی نالیا نے فرمایا یہ اس کے لئے ایک بہت بری چنگاری ہے۔

هي مُنالِهَ أَمَّانُ بَلِ يَهِ مِنْ الشَّامِيِّين ﴾ ٢٥٨ ﴿ حَلَى هَا الشَّامِيِّين ﴿ وَاللَّهُ الشَّامِيِّين ﴾

( ١٧٧٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ عَبْدِ اللّهِ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَيْلٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ زِيَادٍ جَالِسَا فَأَيِّى بِرَجُلٍ هُ فَضَيْلُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ يَعْلَى بُنِ مُرَّةً أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ زِيَادٍ جَالِسَا فَأَيْنَ بِرَجُلٍ هَهِ وَسَلّمَ مَعْتُ مُن رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ قَالَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَا تُمَثِّلُوا بِعِبَادِى قَالَ فَتَرَكَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ قَالَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَا تُمَثِّلُوا بِعِبَادِى قَالَ فَتَرَكَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ قَالَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَا تُمَثِّلُوا بِعِبَادِى قَالَ فَتَرَكَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ قَالَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَا تُمَثِّلُوا بِعِبَادِى قَالَ فَتَرَكُهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ قَالَ اللّهُ عَزَ وَجَلَّ لَا تُمَثِّلُوا بِعِبَادِى قَالَ فَتَرَكُهُ وَسَلّمَ مَعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ قَالَ اللّهُ عَزَ وَجَلّ لَا تُمَثِيلُوا بِعِبَادِى قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى مُوسِلُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ مِعْلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَمَ عَلَى عَلَيْهِ وَمِولَ وَيَالَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مُعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلِي الللهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللهُ عَلَى الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَى الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ عَلَى الللهُ اللّهُ الللهُ عَلَى اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ ال

(١٧٧٠١) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ مُحَمَّدٍ وَهُوَ آبُو إِبْرَاهِيمَ الْمُعَقِّبُ حَدَّثَنَا مَرُوانُ يَغْنِى الْفَزَارِىَّ حَدَّثَنَا آبُو يَغْفُورٍ عَنْ آبِي تَعْفُورٍ عَنْ آبِي تَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ يَعُلَى بُنَ مُرَّةَ النَّقَفَى يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ آخَذَ آبِي ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ آخَذَ آرُضًا بِغَيْرٍ حَقِّهَا كُلِّفَ آنْ يَحْمِلَ تُرَّابِهَا إِلَى الْمَحْشَرِ [احرجه ابن ابى شيبة ٢/٥٥ ٥، و عبد بن حميد (٢٠٤). قال شعب: اسناده حسن]. [انظر: ١٧٧١].

(۱۵۷۱) حضرت یعلی بن مرہ را الفیزے مروی ہے کہ میں نے نبی طایس کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو محض ناحق زمین کا کوئی حصہ لیتا ہے،اس محض کو قیامت کے دن اس بات پرمجبور کیا جائے گا کہ وہ اس کی مٹی اٹھا کر میدانِ حشر میں لے کرآئے۔

(١٧٧.٢) حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِم بُنِ بَهُدَلَةَ عَنْ حَبِيبِ بُنِ أَبِي جُبَيْرَةَ عَنْ يَعْلَى بُنِ سِيابَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسِيرٍ لَهُ فَأَرَادَ أَنْ يَفْضِى حَاجَةً فَآمَرَ وَدُيتَيْنِ فَانُصَمَّتُ إِحْدَاهُمَا إِلَى الْأَخْرَى ثُمَّ أَمَرَهُمَا فَرَجَعَتَا إِلَى مَنَابِتِهِمَا وَجَاءَ بَعِيرٌ فَضَرَبَ بِحِرَانِهِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ جَرُجَرَ حَتَّى ابْتَلَ مَا حَوْلَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَدُرُونَ مَا يَقُولُ الْبَعِيرُ إِنَّهُ يَرْعُمُ أَنَّ صَاحِبَهُ يُرِعِدُ نَحْرَهُ فَعَلَ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَوَاهِبُهُ أَنْتَ لِي فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَى مَالُولُ أَحَبُّ يُرِعِدُ فَقَالَ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَوَاهِبُهُ أَنْتَ لِي فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَى مَالَّ أَحَبُّ يُرِعِمُ لَا أَكْرِمُ مَالًا لِي كَرَامَتُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَأَتَى عَلَى قَبْرٍ يُعَلِّي إِلَى مَنْ فَقَالَ السَّوْصِ بِهِ مَعْرُوفًا فَقَالَ لَا جَرَمَ لَا أَكْرِمُ مَالًا لِي كَرَامَتُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَأَتَى عَلَى قَبْرٍ يَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ وَأَتَى عَلَى قَبْرٍ يَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ وَأَتَى عَلَى قَبْرٍ يَعَلَى عَلَى اللَّهُ وَأَتَى عَلَى قَبْرِهُ فَقَالَ عَسَى أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُ مَا وَاعْرَ عِبْرِهِ فَقَالَ عَسَى أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُ مَا وَاعْفَى اللَّهِ وَأَتَى عَلَى قَبْرِهِ فَقَالَ عَسَى أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُ مَا وَاعَلَى عَلَى اللَّهُ وَالْعَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ وَاعْرَامُ ولَ اللَّهُ وَالْعَرَامِ وَلَا عَلَى عَلَى اللَّهُ وَالْعَالَ عَلَى اللَّهُ وَالْعَلَى عَلَى اللَّهُ وَالْعَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْعَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَالْعَلَى عَلَى اللَّهُ وَالْعَلَى عَلَى اللَّهُ وَالْعَلَى عَلَى اللَّهُ وَالْعَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَالْعَلَى عَلَى اللَّهُ الْعَلَى عَلَى اللَّهُ الْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ وَالَا عَلَى اللَّهُ عَلَى

(۱۷۷۰۲) حضرت یعلی بن مره رفانتو سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی فائیلا کے ساتھ کسی سفر پر نکلاء نبی علیلا نے قضاء حاجت کا ارادہ کیا تو دودرختوں کو تکم دیا، وہ ل گئے ، پھر تھم دیا تواپنی اپنی جگہ پرواپس چلے گئے ،

ای طرح ایک دن میں نبی علیا کے پاس بیٹا ہوا تھا کہ ایک اونٹ دوڑ تا ہوا آیا اور نبی علیا کے سامنے آ کراپی گرون

هي مُنزام اَمْرَين بل يَهِيدُ مَرْمُ الشَّاعِيدِين ﴿ ٢٥٩ ﴿ ٢٥٩ ﴿ مُنزام الشَّاعِيدِين ﴾

ڈال دی اور پھراس کی آنکھوں ہے آنو بہنے گئے، نبی علیہ نے فرمایا کیاتم جانے ہوکہ یداونٹ کیا کہدرہا ہے؟ یہ کہدرہا ہے کہ
اس کا مالک اسے ذیح کرنا چا ہتا ہے، نبی علیہ نے اس کے مالک کو بلایا اور فرمایا کیاتم اسے مجھے ہدکرتے ہو؟ اس نے کہایارسول
اللہ! یہ مجھے بہت محبوب ہے، نبی علیہ نے فرمایا پھراس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس نے کہایارسول اللہ! اب بیں اپنے کسی مال
کا اتنا خیال نہیں رکھوں گا جتنا اس کا رکھوں گا، پھر نبی علیہ کا گذرا کی قبر پر ایک نبنی گاڑنے کا تھم دے دیا اور فرمایا ہوسکتا ہے کہ
فرمایا اسے کسی بوی وجہ سے عذا بنہیں ہورہا، پھر نبی علیہ نے اس کی قبر پر ایک نبنی گاڑنے کا تھم دے دیا اور فرمایا ہوسکتا ہے کہ
جب تک بیمرد ہے، اس کے عذا ب میں تخفیف رہے۔

( ١٧٧.٣) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَاصِمٍ بُنِ بَهْدَلَةَ عَنْ حَبِيبٍ بُنِ آبِي جُبَيْرَةَ عَنْ يَعْلَى بُنِ سِيَابَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِقَنْرٍ فَقَالَ إِنَّ صَاحِبَ هَذَا الْقَبُرِ يُعَذَّبُ فِي غَيْرِ كَبِيرٍ ثُمَّ دَعَا بِجَرِيدَةٍ فَوَضَعَهَا عَلَى قَبْرِهِ فَقَالَ لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُ مَا دَامَتْ رَطْبَةً

(۱۷۰۰) حضرت یعلی طانتی ہے مروی ہے کہ نبی طائی ایک قبر کے پاس سے گذرے تو فرمایا کہ اس قبر والے کوعذاب ہور ہا ہے ، کیکن وہ کسی بڑی وجہ سے نہیں ہے، چھر نبی طائی نے ایک منتی منگوائی اور اسے اس قبر پرد کھ دیا اور فرمایا جب تک بیرتر رہے گی، ممکن ہے کہ اس کے عذاب میں اس وقت تک تخفیف رہے۔

(١٧٧.٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهُيْبٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عُثْمَانَ بُنِ خُشُيْمٍ عَنُ سَعِيدِ بُنِ أَبِى رَاشِدٍ عَنُ يَعْلَى الْقُهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى طَعَامٍ دُعُوا لَهُ قَالَ فَاسْتَمْثَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَامَ الْقُوْمِ وَحُسَيْنٌ مَعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَامَ الْقُوْمِ وَحُسَيْنٌ مَعَ عِلْمَانِ يَلْعَبُ فَأَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْخُذَهُ قَالَ فَطَفِقَ الصَّبِيُّ هَاهُنَا مَرَّةً وَهَاهُنَا مُرَّةً وَمَاهُنَا مَرَّةً وَهَاهُنَا مَرَّةً وَهَاهُنَا مَرَّةً وَهَاهُنَا مَرَّةً وَهَاهُنَا مَرَّةً وَهَاهُنَا مَرَّةً وَهَاهُنَا مَرَّةً وَمَاهُنَا مَرَّةً وَمَاهُنَا مَرَّةً وَمَاهُنَا مَرَّةً وَمَاهُنَا مَرَّةً وَمَاهُنَا مَرَّةً وَمَاهُنَا مَرَّةً مَنْ اللَّهُ مَنْ أَحَدَى يَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعُمَانُ مِنْ مِنْ مُنْ أَخْرَى تَحْتَ فَقَاهُ وَلَا مِنْ حُسَيْنٌ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ الْمُعْلِقِ إِلَى اللَّهُ مِنْ الْلَالِهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ الْمُعَلِي وَمَا الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٤٤١ الترمذى: ٢٧٧٥) حُسَيْنًا حُسَيْنً مِسْطًا مِنْ الْلَسُمِ إِلَا عَلَى اللَّهُ مَنْ الْمُدَى وَقَالَ الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٤٤١ الترمذى: ٢٧٧٥)

(۱۷۷۰) حفرت یعلی ٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیظ کمی دعوت میں کھانے پرتشریف لے گئے ، نبی علیظ جب ان لوگوں کے پاس پہنچ تو دیکھا کہ حضرت امام حسین ڈاٹٹؤ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں ، نبی علیظ انہیں پکڑنے کے لئے آگ بوسے تو حضرت امام حسین ڈاٹٹؤ بھی ادھر ، نبی علیظ انہیں ہنانے لگے ، یہاں تک کہ انہیں پکڑلیا ، پھر الیک ہاتھ ان کی گدی کے نیچے رکھا اور دوسرا ٹھوڑی کے نیچے ، اور ان کے منہ پر اپنامبارک منہ رکھا اور فر مایا حسین مجھ سے ہواور میں حسین سے مجت کرتا ہے ، حسین ایک پورا گروہ اور قبیلہ ہے۔

## مناله المناون الشاميدين الشاميدين الشاميدين . ٢١٠ المحلال الشاميدين . ١٤٠

( ١٧٧.٥) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ عُثْمَانَ بُنِ خُثْيُمٍ عَنْ سَعِيدِ بُنِ أَبِي رَاشِدٍ عَنْ يَعْلَى الْعُهَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَامِرِيِّ أَنَّهُ جَاءَ حَسَنٌ وَحُسَيْنٌ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا يَسْتَبِقَانِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَمَّهُمَا إِلَيْهِ وَقَالَ إِنَّ الْوَلَدَ مَبْحَلَةٌ مَجْبَنَةٌ وَإِنَّ آخِرَ وَطُلَّةٍ وَطِئْهَا الرَّحْمَنُ عَزَّ وَجَلَّ بِوَجِّ [صححه الحاكم (٦٤/٣) وقال الألباني: صحيح محتصراً (ابن ماجة :٣٦٦٦). اسناده ضعيف].

(۵۰۵) حضرت یعلی ڈاٹٹؤ سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ حضرات حسنین ڈاٹٹؤ نبی علیقا کے پاس دوڑتے ہوئے آئے، نبی علیقا نے انہیں سینے سے لگالیا اور فر مایا اولا دبخل اور بزولی کا سبب بن جاتی ہے، اور وہ آخری پکڑ جورحمان نے کفار کی فر مائی، وہ ''میں تھی۔ ''مقام وہے'' میں تھی۔

فائدة: "وج" طاكف كايك علاق كانام تفاجس كي بعد نبي اليان في عزوه نبيل فرمايا-

(١٧٧.٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ عَنُ الْمِنْهَالِ بُنِ عَمْرٍ وَ عَنْ يَعْلَى بُنِ مُرَّةً عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْرُجُ عَدُوَّ اللَّهِ آنَا رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْرُجُ عَدُوَّ اللَّهِ آنَا رَسُولُ اللَّهِ قَالَ فَبَرَأَ فَآهُدَتُ لَهُ كَبْشَيْنِ وَشَيْئًا مِنُ آقِطٍ وَسَمْنٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا يَعْلَى خُذُ قَالَ فَبَرَأَ فَآهُدَتُ لَهُ كَبْشَيْنِ وَشَيْئًا مِنُ آقِطٍ وَسَمْنٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا يَعْلَى خُذُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا يَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالسَّمْنَ وَخُذُ أَحَدَ الْكَبْشَيْنِ وَرُدَّ عَلَيْهَا الْآخَرَ و قَالَ وَكِيعٌ مَرَّةً عَنْ آبِيهِ وَلَمْ يَقُلُ يَا يَعْلَى [راحع:

(۷۰۱) حضرت یعلی بن مره التلائی مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک عورت نبی علیا کے پاس اپنا ایک بچے لے کرآئی اور کہنے گی یارسول اللہ! اس بچے کوکوئی تکلیف ہے جس کی وجہ ہے ہم پریشان ہوئے رہتے ہیں، نبی علیا نے اس کا منہ کھول کر اس بس تین مرتبہ اپنالعا بِ وہن ڈالا اور فرمایا ' دہم اللہ ، میں اللہ کا بندہ ہوں ، اے دہمن خدا! دور ہو' وہ بچہ اس وقت ٹھیک ہوگیا ، اس کی ماں نے دومینڈ ھے، بچھ پنیر اور بچھ گھی 'بی علیا کی خدمت میں پیش کیا ، نبی علیا نے فرمایا اے بعلی! پنیر، گھی اور ایک مینڈ ھالے لواور دوسر اوالی کردو۔

(٧٠٧٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنُ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍ وَ عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ عَنْ آبِيهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى سَفَرٍ فَنَزَلَ مَنْزِلًا فَقَالَ لِى اثْتِ تِلْكَ الْآشَائَتَيْنِ فَقُلْ لَهُمَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُو كُمَا أَنْ تَجْتَمِعًا فَآتَيْتُهُمَا فَقُلْتُ لَهُمَا ذَلِكَ فَوَثَبَتُ إِحْدَاهُمَا إِلَى الْأَخْرَى فَاجْتَمَعَتَا فَحَرَجَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسُتَتَو بِهِمَا فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ وَثَبَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إِلَى مَكَانِهَا [ضعف البوصيرى اسناده وقال الألباني: صحيح (ابن ماجة: ٣٣٩) اسناده ضعيف].

(۱۷۷۰۷) حضرت یعلی بن مرہ رہائیں ہے مروی ہے کہ ایک دن میں نبی علیہ کے ساتھ صحراء کی طرف نکلاء ایک مقام پر بہنچ کر نبی علیہ نے فرمایاتم ان دونوں درختوں کے پاس جاؤ اور ان سے کہا کہ رسول الله مُلَّاثِیَّاتِم ہمیں حکم دیتے ہیں کہ اللہ کے اذن سے هي مُناهَا اَمْرُن بَل يَنْ مِرْمَ ﴾ ﴿ وَهُمْ لِي اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

ا کٹھے ہوجاؤ، چنانچہ وہ دونوں اکٹھے ہوگئے اور نبی ملیائے قضاء حاجت فرمائی، پھرواپس آ کرفر مایاان سے جاکر کہدوکہ نبی ملیا تمہیں تھم دیتے ہیں کماپنی اپنی جگہ چلے جاؤ، چنانچہ ایساہی ہوا۔

(١٧٧.٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ آخْبَرَنَا مَعُمَوْ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَفْصِ عَنْ يَعْلَى بْنِ مُوَّةَ النَّقَفِيِّ قَالَ ثَلَاثَةُ آشْيَاءَ رَأَيْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَا نَحْنُ نَسِيرُ مُعَهُ إِذْ مَرَرُنَا بِبَعِيرٍ يُسْنَى عَلَيْهِ فَلَمَّا رَآهُ الْبَعِيرِ مَجْرَجَرَ وَوَضَعَ جَرَانَهُ فَوَقَفَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آيْنَ صَاحِبُ هَذَا الْبَعِيرِ فَجَاءَ فَقَالَ آيْنَ صَاحِبُ هَذَا الْبَعِيرِ فَجَاءَ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا بَلُ أَهْبُهُ لَكَ فَقَالَ لَا بَلُ أَهْبُهُ لَكَ فَقَالَ لَا بَلُ أَهْبُهُ لَكَ فَقَالَ لَا بَعْنِيهِ قَالَ لَهُمْ مَعِيشَةٌ عَيْرُوا فَقَالَ بِعْنِيهِ قَالَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَا يَعْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَالَتُ شَجَرَةٌ لَا أَنْ رُبَّهَا عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تُسَلِّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَكَ السَّيْقَظَ ذَكُولُ اللَّهِ قَالَ الْمُ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَاءِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَاءِ وَاللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُوالَةُ الْمَاءِ وَاللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَاءِ وَاللَّهُ الْمَاءِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلُقُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى

ن الدور المورد العدين كونى و يكل بن مره والتناس مروى به كديل نے بى الينا كے تين اليہ مجزے و يكھے ہيں جو جھے ہي ہيكس نے وكھے اور نہ بعد يل كونى و تھے اور نہ بعد يل كونى و تھے اور نہ بعد يل كونى و تھے اور نہ بعد يل كا معالمہ بيل كونى كونى الينا كے ما سے كا معالمہ بجيب محسوس ہوتا ہے، چنا نچر ميں اس كے ما لك كى تلاش ميں لكا ، جھے معلوم ہوا كہ وہ ايك انصارى آ وى ہے، ميں نے كا معالمہ بجيب محسوس ہوتا ہے، چنا نچر ميں اس كے ما لك كى تلاش ميں لكا ، جھے معلوم ہوا كہ وہ ايك انصارى آ وى ہے، ميں نے اسے بلايا اور نبى علينا كى خدمت ميں پنچا، نبى علينا نے اس سے بوچھا كہ اس اونٹ كاكيا معالمہ ہے؟ اس نے كہا كہ بخدا! مجھے اور تو بچھ معلوم نہيں ، البتہ اتى بات ضرور ہے كہ ہم اس پر كام كرتے تھے اور اس پر پانى لا وكر لاتے تھے، كيكن اب بد پانى لا نے اور تو بچھ معلوم نہيں ، البتہ اتى بات ضرور ہے كہ ہم اس پر كام كرتے تھے اور اس پر پانى لا وكر لاتے تھے، كيكن اب بد پانى لا نے اس معالمہ ہے ہوں ، نبى علينا نے فر ما يا اسامت كرو، يہ ہديية بجھے وے دو، يا قيمة و دے دو، اس نے كہا يا رسول اللہ! بيا آ پكا ہوا، نبى علينا نے اس پر صدقہ كى علامت لكا كى اور اسے ان كے ماتھ بھے و ديا ۔

پھرہم رواندہوئے ،ایک مقام پر نبی علیہ نے پڑاؤ کیا ،اور نبی علیہ سوگئے ،ایک درخت زمین کو چیرتا ہوا لکلا اور نبی علیہ پ سایہ کرلیا ،تھوڑی دیر بعد واپس چلاگیا ، جب نبی علیہ بیدار ہوئے تو میں نے اس کا تذکرہ کیا ، نبی علیہ نفر مایا اس درخت نے اپنے رب سے جھے سلام کرنے کی اجازت ما تکی تھی جواللہ نے اسے دے دی۔

## ﴿ مُنالًا اَمْرُنُ لِيُوسِمُ اللَّهُ اللّ

دورانِ سفر ہمارا گذرایک عورت کے پاس سے ہواجس کے ساتھ اس کا پچہھی تھا، وہ کہنے گی یارسول اللہ! اس بچے کو کوئی تکلیف ہے جس کی وجہ سے ہم پریشان ہوتے رہتے ہیں، دن میں نجانے کئی مرتبہ اس پر اثر ہوتا ہے؟ نبی علیہ نے فرمایا اسے جھے پکڑا دو، اس نے پکڑا دیا، نبی علیہ نے اس بچے کواپنے اور کجاوے کے درمیان بٹھالیا، پھراس کا مندھول کراس میں تین مرتبہ اپنالعاب وہن ڈالا اور فرمایا دور ہو، سے ہمہ کروہ بچہ اس کی مال کے حوالے کیا اور فرمایا جب ہم اس جگہ سے واپس گذریں تو ہمارے پاس اسے دوبارہ لا نااور بتانا کہ اب اس کی حالت کیسے رہی ؟

پھرہم آ گے چل پڑے، واپسی پر جب ہم دوبارہ وہاں پہنچ تو ہمیں اس جگہ پراس عورت کے ساتھ تین بگریاں بھی نظر آئیں، نی علیظانے پوچھا کہ تمہارا بچہ کیسارہا؟ اس نے جواب دیا کہ اس ذات کی قتم جس نے آپ کوئن کے ساتھ بھیجا ہے، اب تک ہمیں اس کی بیاری محسوس نہیں ہوئی ہے (اور یہ سیجے ہے)۔

( ١٧٧.٩) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ آخُبَرَنَا إِسُرَاثِيلُ بُنُ يُونُسَ حَلَّتَنِي عُمَرُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ يَعْلَى عَنْ جَلَّتِهِ حُكَيْمَةَ عَنْ آبِيهَا يَعْلَى قَالَ يَزِيدُ فِيمَا يَرُوى يَعْلَى بُنُ مُرَّةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ الْتَقَطَ كَنْ آبِيهَا يَعْلَى قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ الْتَقَطَ لَعُطَةً يَسِيرةً دِرْهَمًا آوْ حَبُلًا آوْ شِبْة ذَلِكَ فَلْيُعَرِّفُهُ ثَلَائَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ كَانَ فَوْقَ ذَلِكَ فَلْيُعَرِّفُهُ سِتَّةَ أَيَّامٍ [احرحه الطبراني في الكبير (٧٠٠) اسناده ضعيف].

(۱۷۷۰۹) حضرت یعلی بی النون سے مروی ہے کہ نبی مالیا اے ارشاد فرمایا جو شخص کوئی گری پڑی چیز''جومقدار میں تھوڑی ہومثلاً درہم یاری وغیرہ'' یا بے تو تین دن تک اس کا اعلان کرے،اس سے مزیدا ضافہ کرنا چاہے تو چھودن تک اعلان کرے۔

( ١٧٧١) حَدَّثَنَا ٱسُودُ بْنُ عَامِرِ حَدَّثَنَا ٱبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ يَعْلَى قَالَ مَا أَظُنَّ أَنَّ أَحَدًا مِنْ النَّاسِ رَأَى مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا دُونَ مَا رَأَيْتُ فَذَكَرَ أَمْرَ الصَّبِيِّ وَالنَّخُلَتَيْنِ وَآمْرَ الْبَعِيرِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مَا لِبَعِيرِكَ يَشُكُوكَ زَعَمَ أَنْكَ سَانِيهِ حَتَّى إِذَا كَبُرَ تُرِيدُ أَنْ تَنْحَرَهُ قَالَ صَدَقْتَ وَالنَّذِى بَعَفَكَ بِالْحَقِّ لَا أَفْعَلُ [احرحه الطبراني في الكبير (١٨٠). اسناده صعيف].

(۱۷۱۱) حفرت یعلی فاشئے سے مروی ہے کہ میں نہیں جھتا کہ کی فخص نے نبی طالیا کے ایے مجزات دیکھے ہوں گے جو میں نے درختوں اور اونٹ کے واقعات بیان کیے، البنتراس میں یہ بھی ہے کہ نبی طالیا کیا بات میں یہ بھی ہے کہ نبی طالیا نے فرمایا کیا بات ہے تہارا اونٹ تمہاری شکایت کر دہا ہے، کیدتم پہلے اس پر پانی لا دکر لاتے تھے، جب یہ بوڑھا ہو گیا تو ابتم اسے ذرئ کر دینا چہو؟ اس نے کہا کہ آپ صحیح فرمارہے ہیں، اس ذات کی قتم جس نے آپ کو نبی بنا کر جیجا ہے، میرا یہی ارادہ تھا، کین اب میں ایسانہیں کروں گا۔

( ١٧٧١١ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ الثَّقَفِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ

هي مُنالِه المَّرِينِ الشَّامِيِّينِ مَنْ الشَّامِيِّينِ اللهُ السَّلُ الشَّامِيِّينِ ﴾ ٢٦٣ ﴿ مُنالِهُ الشَّامِيِّينِ اللهُ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَا تُمَثَّلُوا بِعِبَادِي [احرحه الطبراني في الكبير (٦٩٧). استاده ضعيف]. [راجع: ١٧٧٠٠].

(۱۷۷۱) حضرت یعلی ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیظا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالی فر ما تا ہے میرے بندوں کا مثلہ مت کرو۔

( ١٧٧١٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا أَبُو يَعْفُورٍ عَبُدُ الَّرِحْمَنِ جَدِّى حَدَّثَنَا أَبُو ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ يَعْلَى بُنَ مُرَّةَ الثَّقَفِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَخَذَ أَرْضًا بِغَيْرِ حَقِّهَا كُلِّفَ أَنْ يَحْمِلَ تُرَابَهَا إِلَى الْمَحْشَو [راحع: ١٧٧٠].

(۱۷۲۱) حضرت یعلی بن مرہ ڈاٹنؤ کے مروی ہے کہ میں نے نبی طایٹا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جوشخص ناحق زمین کا کوئی حصہ لیتا ہے، اس شخص کو قیامت کے دن اس بات پرمجور کیا جائے گا کہ وہ اس کی مٹی اٹھا کر میدان حشر میں لے کرآئے۔

( ١٧٧١٣ ) حَدَّثَنَا عُبِيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَفْصٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ قَالَ رَآنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا مُتَحَلِّقٌ بِخَلُوقٍ فَقَالَ لِي يَا يَعْلَى مَا هَذَا الْحَلُوقُ ٱلكَ مُرَّةً قَالَ رَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا مُتَحَلِّقٌ بِخَلُوقٍ فَقَالَ لِي يَا يَعْلَى مَا هَذَا الْحَلُوقُ ٱلكَ الْحَلُوقُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا مُتَحَلِّقٌ بِخَلُوقٍ فَقَالَ لِي يَا يَعْلَى مَا هَذَا الْحَلُوقُ ٱلكَ الْحَدِي (٢٢٨). الْمُرَآةٌ قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ فَاذْهَبْ فَاغْسِلْهُ عَنْكَ ثُمَّ اغْسِلْهُ ثُمَّ اغْسِلْهُ وَلَا تَعُدُ [احرحه الحميدي (٢٢٨).

(۱۱۷۱) حضرت یعلی دانش سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طلیقانے جھے پر''خلوق''نا می خوشبولگی ہوئی دیکھی تو پوچھا کہ کیا تمہاری شادی ہوئی ہے؟ میں نے عرض کیانہیں،فر مایا تو جا کراہے تین مرتبہ دھواور دوبارہ مت لگانا۔

( ١٧٧١٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بَنُ مُحَمَّدٍ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِمٌ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ الرَّبِيعِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَيْمَنَ بْنِ نَابِلِ عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَيُّمَا رَجُلٍ ظَلَمَ شِبْرًا مِنْ الْأَرْضِ كَلَّفَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَخْفِرَهُ حَتَّى يَبْلُغَ آخِرَ سَبْعِ أَرَضِينَ ثُمَّ يُطُوَّقَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ [صححه ابن حبان (٦٦٤٥). اسناده ضعيف].

(۱۲ مے ۱۷ میزت یعلی بن مرہ ناٹائیے سے مردی ہے کہ میں نے نبی ملیٹا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص ناحق زمین کا کوئی حصہ بالش برابر بھی لیتا ہے، اس شخص کو قیامت کے دن اس بات پر مجبور کیا جائے گا کہ وہ اسے ساتویں زمین تک کھود ہے، پھروہ اس کے گلے میں طوق بنا کر ڈال دیا جائے گا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ ہوجائے۔

( ١٧٧١٥) حَلَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَفْصِ بْنَ عَمْرٍو أَوْ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصِ الثَّقَفِيَّ قَالَ سَمِعْتُ يَعْلَى بْنَ مُرَّةَ الثَّقَفِيَّ قَالَ رَآنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُخَلَّقًا فَقَالَ أَلَكُ امْرَأَةٌ قُلْتُ لَا قَالَ اغْسِلْهُ ثُمَّ اغْسِلْهُ ثُمَّ اغْسِلْهُ وَلَا تَعُدْ [راحع: ١٧٦٩٤].

## مُنلُهُ امْدُن شِل مِينَةِ مِنْ الشَّامِتِين ﴾ ٢١٢ ﴿ حَلَى الشَّامِتِين ﴾ مُنلُهُ الشَّامِتِين ﴿ حَلَى المُنامِتِين ﴿ حَلَى المُنامِتِين الشَّامِتِين السَّامُ الشَّامِتِين السَّامُ الشَّامِتِين السَّامُ السَّامُ الشَّامِتِين السَّامُ السّامُ السَّامُ السَّامُ السَّامُ السَّامُ السَّامُ السَّامُ السَّام

(۱۷۷۱) حضرت یعلی بڑاٹھ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیّہ نے مجھ پر ''خلوق'' نامی خوشبوگلی ہوئی دیکھی تو پوچھا کہ کیا تمہاری شادی ہوئی ہے؟ میں نے عرض کیانہیں ،فر مایا تو جا کراہے تین مرتبہ دھواور دوبارہ مت لگانا۔

( ١٧٧١٦) حَدَّثَنَا سُرَيْحُ بُنُ النَّعْمَانِ حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ مَيْمُونِ بُنِ الرَّمَّاحِ عَنْ أَبِي سَهْلِ كَثِيرٍ ابْنَ ذِيَادِ الْبَصْرِيِّ عَنْ عَمْرِ وَبُنِ عُثْمَانَ بُنِ يَعْلَى بُنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَّهِ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم انْتَهَى إِلَى مَضِيقٍ هُوَ وَأَصْحَابُهُ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَالسَّمَاءُ مِنْ فَوْقِهِمُ وَالْبَلَّةُ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَآمَرَ الْمُؤَذِّنَ هُوَ وَهُو عَلَى رَاحِلَتِهِ وَالسَّمَاءُ مِنْ فَوْقِهِمُ وَالْبَلَّةُ مِنْ أَسُفَلَ مِنْهُمْ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَآمَرَ الْمُؤَذِّنَ فَأَقَامَ ثُمَّ تَقَدَّمَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَى رَاحِلَتِهِ فَصَلَّى بِهِمْ يُومِئُ إِيمَاءً يَجْعَلُ السَّجُودَ فَالله مَنْ رَكُوعِهِ أَنْ يَجْعَلُ السَّجُودَ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ رُكُوعِهِ

(۱۷۱۱) حضرت یعلی نظافیئے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی نلیٹھ اپنے صحابہ نظافی کے ساتھ ایک نگ جگہ میں تھے، نبی نلیٹھ سواری پر سوار تھے، او پر سے آسان برس رہاتھ اور نیچ سے ساری زمین کیلی تھی، نماز کا دفت آگیا، نبی نلیٹھ نے مؤذن کو تھم دیا، اس نے اذان دی اور اقامت کبی، نبی ملیٹھ نے اپنی سواری کو آگے کر لیا اور اسی حال میں اشارے کے ساتھ نماز پڑھا دی، اور سجد رکورکوع کی نسبت زیادہ جھکتا ہوا کیا۔

## حَدِيثُ عُتْبَةً بُنِ غَزُوانَ عَنْ النَّبِيِّ مَالِيَّةً

## حضرت عتبه بن غزوان شالنيُّؤ كي حديثين

(١٧٧١٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا قُرَّةً بُنُ خَالِدٍ عَنْ حُمَيْدِ بُنِ هِلَالٍ الْعَدَوِيِّ عَنْ خَالِدِ بُنِ عُمَيْرٍ رَجُلٍ مِنْهُمْ قَالَ سَمِهْتُ عُتْبَةً بُنَ غَزْوَانَ يَقُولُ لَقَدْ رَأَيْتُنِي سَابِعَ سَبْعَةٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَّنَا طَعَامٌ إِلَّا وَرَقُ الْخِبَّةِ حَتَّى قَرِحَتُ أَشُدَاقُنَا [انظر: ٢٠٨٨٥، ٢٠٨٨٥].

(۱۷۱۷) حضرت عتبہ بن غزوان ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ میں نے وہ وقت بھی دیکھا ہے جب میں ٹی الیٹا کے ساتھ اسلام قبول کرنے والوں میں سات افراد کا ساتواں تھا، اس وقت ہمارے پاس سوائے ببول کے پٹوں کے کھانے کے لئے پچیٹیس ہوتا تھا جس کی وجہ سے ہمارے جیڑے تھیل گئے تھے۔

( ١٧٧٨) حَدَّنَا بَهْزُ بُنُ أَسَدٍ حَدَّنَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ حَدَّنَنَا حُمَيْدٌ يَغْنِي ابْنَ هِلَالٍ عَنْ خَالِدِ بُنِ عُمَيْرٍ قَالَ خَطَبَ الْمُعِيرَةِ حَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَحَمِدَ خَطَبَ عُنْبُهُ بُنُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَاثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ الدُّنِيَا قَدْ آذَنَتْ بِصَرْمٍ وَوَلَّتْ حَدَّاءَ وَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا إِلَّا صُبَابَةٌ كَصُبَابَةِ اللَّهَ وَاثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ الدُّنْيَا قَدْ آذَنَتْ بِصَرْمٍ وَوَلَّتْ حَدَّاءَ وَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا إِلَّا صُبَابَةٌ كَصُبَابَةِ الْهَا فَانْتَقِلُوا بِخَيْرِ مَا بِحَضْرَتِكُمْ فَإِنَّهُ قَدْ ذُكِرَ الْهَا فَانْتَقِلُوا بِخَيْرِ مَا بِحَضْرَتِكُمْ فَإِنَّهُ قَدْ ذُكِرَ لَنَا أَنَّ الْحَجَرَ يُلْقَى مِنْ شَفِيرٍ جَهَنَّمَ فَيَهُوى فِيهَا سَبْعِينَ عَامًا مَا يُدُرِكُ لَهَا قَعُوا وَاللَّهِ لَتَمْلُؤُنَّةُ ٱفْعَجِبْتُمْ وَاللَّهِ لَنَا أَنَّ الْحَجَرَ يُلْقَى مِنْ شَفِيرٍ جَهَنَّمَ فَيَهُ وَى فِيهَا سَبْعِينَ عَامًا مَا يُدُرِكُ لَهَا قَعُوا وَاللَّهِ لَتَمْلُؤُنَّةَ ٱفْعَجِبْتُمْ وَاللَّهِ

﴿ مُناهَ امْرُن بُل بِيَدِ مِنْ إِنْ مُنْ الشَّامِنِين ﴾ ﴿ مُنادُ الشَّامِنِين ﴾ ﴿ مُنادُ الشَّامِنِين ﴾

لَقَدُ ذُكِرَ لَنَا أَنَّ مَا بَيْنَ مَصَارِعِ الْجَنَّةِ مَسِيرَةَ أَرْبَعِينَ عَامًا وَلَيَأْتِيَنَّ عَلَيْهِ يَوْمٌ كَظِيظُ الرِّحَامِ وَلَقَدُ وَأَيْتَنِى سَابِعَ سَبْعَةٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَنَا طَعَامٌ إِلَّا وَرَقَ الشَّجَرِ حَتَّى قَرِحَتُ أَشَدَاقُنَا وَإِنِّى الْتَقَطْتُ بُرُدَةً فَشَقَقْتُهَا بَيْنِي وَبَيْنَ سَعْدٍ فَأَتَزَرَ بِنِصْفِهَا وَالْتَزَرْتُ بِنِصْفِهَا فَمَا أَصْبَحَ مِنَّا أَحَدُ الْيَوْمَ إِلَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَنْ أَكُونَ فِي نَفْسِى عَظِيمًا وَعِنْدَ اللَّهِ صَغِيرًا وَإِنَّهَا لَمْ تَكُنْ أَصْبَحَ أَمِيرَ مِصْرٍ مِنُ الْأَمْصَارِ وَإِنِّى آعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ فِي نَفْسِى عَظِيمًا وَعِنْدَ اللَّهِ صَغِيرًا وَإِنَّهَا لَمْ تَكُنْ نَبُونَ قَطْ إِلَّا تَنَاسَخَتُ حَتَّى يَكُونَ عَاقِبَتُهَا مُلْكًا وَسَتَبُلُونَ أَوْ سَتَخُبُرُونَ الْأَمْرَاءَ بَغَدَنَا [صححه مسلم نَبُونَ قَطُ إِلَّا تَنَاسَخَتُ حَتَّى يَكُونَ عَاقِبَتُهَا مُلْكًا وَسَتَبُلُونَ أَوْ سَتَخُبُرُونَ الْأَمْرَاءَ بَغَدَنَا [صححه مسلم

(٢٩٦٧)، وابن حبان (٢١٢١)]. [راجع: ٢٧٧١].

(۱۷۷۱) ایک مرتبہ حضرت عتبہ ڈاٹٹو نے خطبہ دیتے ہوئے شروع میں اللہ کی حمد وثناء بیان کی اور اما بعد کہہ کرفر مایا کہ دنیا اس بات کی خبر دے رہی ہے کہ وہ ختم ہونے والی ہے اور وہ پیٹے چیسر کر جانے والی ہے اور اس کی بقاء اتن ہی رہ گئی ہے جتنی کسی برتن کی تری ہوتی ہے جو پینے والا چھوڑ دیتا ہے، اور تم ایک ایسے گھر کی طرف منتقل ہونے والے ہوجے بھی زوال نہیں آئے گا، المذا بہترین اعمال کے ساتھ اس گھر کی طرف منتقل ہو جاؤ، کیونکہ ہمیں سے بات بتائی گئی ہے کہ ایک پھر جہنم کے دہانے سے لڑھکا یا جائے گا تو وہ ستر سال تک گرتا جائے گا لیکن اسکی تہہ تک نہیں بی جائے گا، بخدا! اے ضرور بھرا جائے گا، کیا تہمیں اس بات سے تعجب ہوتا ہے؟

اور ہمیں یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ جنت کے دونوں کناروں کے درمیان چالیس سال کی مسافت واقع ہے،اوراس پر بھی ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ وہ رش کی وجہ سے بھری ہوئی ہوگی،اور میں نے وہ وقت بھی ویکھا ہے جب میں نبی علیہ اس میں سے ساتواں فروتھا،اس وقت ہمارے پاس سوائے درختوں کے پتوں کے کھانے کے لئے کھی میں میں سے ہمارے جڑے چھل گئے تھے۔

کھیٹیں ہوتا تھا،جس کی وجہ سے ہمارے جڑے چھل گئے تھے۔

ایک دن مجھے ایک چا در ملی، میں نے اسے اپنے اور سعد کے درمیان دوحصوں میں تقسیم کرلیا، چنانچہ وہ نصف چا در انہوں نے تبیند کے طور پر باندھ کی اور نصف میں نے باندھ کی ،اور اب ہم میں نے ہرایک کسی نہ کسی شہر کا گورنر ہے، میں اس بات سے اللّٰہ کی بناہ میں آتا ہوں کہ میں اپنی نظروں میں خود کو بڑا تحظیم مجھوں جبکہ میں اللّٰہ کے نزدیک تقیر ہوں ،اور نبوت کا جو سلمانی ،وہ اب ختم ہوگیا ہے اور اس کا انجام باوشا ہت پر ہوگا اور غنقریب تم ہمارے بعد کے حکمر انوں کو آز ماؤگے۔

حَديثُ دُكَيْنِ بْنِ سَعِيدِ النَحْفْقِمِيِّ عَنِ النَّبِيِّ مَا لَيْكُمْ حضرت دكين بن سعيد على طَالْفُوْ كَي حديثين

( ١٧٧١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسٍ عَنْ دُكَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ الْخَفْعَمِيِّ قَالَ أَتَيْنَا رَّشُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ أَرْبَعُونَ وَأَرْبَعُ مِانَةٍ نَسْأَلُهُ الطَّعَامَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمَرَ قُمْ فَأَعْطِهِمْ قَالَ ﴿ مُنْ الْمُ الْمُؤْنِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

(۱۷۵۱) حضرت دکین الخائظ سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی علیا کی خدمت میں حاضر ہوئے ،ہم لوگوں کی کل تعداد چارسو چالیس افرادتھی ،ہم لوگ نبی علیا کے باس غلہ کی درخواست لے کرآئے تھے، نبی علیا نے حضرت عمر الخائظ سے فرما یا کہ اٹھو اور انہیں غلہ دو، انہوں نے عرض کیا یارسول اللہ! میرے پاس صرف اتنا غلہ ہے جو مجھے اور بچوں کوصرف چارمہینے کے لئے کائی ہوسکتا ہے ، نبی علیا نے اپنا تھم دوبارہ دہرایا ،حضرت عمر الخائظ کہنے گئے یا رسول اللہ! جوآپ کا تھم ، میں ابھی پورا کرتا ہوں ، بوسکتا ہے ، نبی علیا نے اپنا تھم دوبارہ دہرایا ،حضرت عمر الخائظ کہنے گئے یا رسول اللہ! جوآپ کا تھم ، میں ابھی پورا کرتا ہوں ، چنا نچے حضرت عمر الخائظ کھڑے ، ہم بھی ان کے ساتھ چل پڑے ، وہ بھیں نے کراپ ایک کمرے میں بہنچ ، چا بی تکالی ، اور دروازہ کھول دیا ، دیکھا کہ کمرے میں بکری کے نیچ کی طرح کجورے ڈھیر گئے ہوئے ہیں ،حضرت عمر الخائظ نے فرما یا جتنا لین چاہو ، لیا ہو نے ہیں ،حضرت عمر الخائظ نے نہر میں سب سے آخر میں تھا ، میں نے جونورکیا تو ایباموس ہوا کہ ہم سب نے مل کربھی اس میں سے ایک تھورت کے مطابق تھور سے لیس ، میں سب سے آخر میں تھا ، میں نے جونورکیا تو ایباموسوس ہوا کہ ہم سب نے مل کربھی اس میں سے ایک تھورت کے مطابق تھورت کے منہیں کی۔

( ١٧٧٢) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسٍ عَنْ دُكَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ الْمُزَنِيِّ قَالَ آتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَا اللَّهِ عَالَمَ اللَّهِ عَالَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱرْبَعِينَ رَاكِبًا وَٱرْبَعُ مِائَةٍ نَسْالُهُ الطَّعَامَ فَقَالَ لِعُمَرَ اذْهَبُ فَآعُطِهِمْ قَالَ سَمْعًا وَطَاعَةً قَالَ فَآخُورَ جَ عُمَرُ الْمِفْتَاحَ بَقِي إِلَّا آصُعٌ مِنْ تَمْوٍ مَا أَرَى أَنْ يَقِيطِنِي قَالَ اذْهَبُ فَآعُطِهِمْ قَالَ سَمْعًا وَطَاعَةً قَالَ فَآخُورَ جَ عُمَرُ الْمِفْتَاحَ مِنْ حُجْزَتِهِ فَفَتَحَ الْبَابَ فَإِذَا شِبْهُ الْفَصِيلِ الرَّابِضِ مِنْ تَمْوٍ فَقَالَ لِتَأْخُدُوا فَآخَذَ كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا مَا آحَبَّ ثُمَّ الْتَعْرَةُ وَكُنْتُ مِنْ آجِرِ الْقَوْمِ وَكَآنًا لَمْ نَرُزَأَ تَمُورًا

(۱۵۵۰) حفرت دکین والنوسے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی طابقہ کی خدمت میں حاضر ہوئے ، ہم لوگوں کی کل تعداد چار سوچالیس افرادتھی ، ہم لوگ نبی طابقہ کے پاس غلہ کی درخواست لے کرآئے تھے، نبی طابقہ نے حضرت عمر والنوسے فرما یا کہ اٹھو اور انہیں غلہ دو، انہوں نے عرض کیا یارسول اللہ! ممرے پاس صرف اتنا غلہ ہے جو مجھے اور بچوں کو صرف چار مہینے کے لئے کافی ہوسکتا ہے، نبی عاید اپنا تھم دو بارہ و ہرایا ، حضرت عمر والنو کہنے گئے یا رسول اللہ! جو آپ کا تھم ، میں ابھی پورا کرتا ہوں ، چنانچہ حضرت عمر والنو کھڑے ہوئے ، ہم بھی ان کے ساتھ چل پڑے ، وہ ہمیں لے کرا پنے ایک کمرے میں بہنچہ، جا بی تکالی ، وردروازہ کھول دیا ، دیکھا کہ کمرے میں بکنچ ، جا بی کی طرح مجبور کے ڈھیر گئے ہوئے ہیں ، حضرت عمر والنو نے فرما یا جتنا لینا

## هي مُناهُ اَمَٰ رَفْ بِل بِينَةِ مِنْ الشَّامِتِين ﴾ ٢١٧ ﴿ مُناهُ الشَّامِتِين ﴾ مُناهُ الشَّامِتِين

چاہو، لے لو، چنانچہ ہم میں سے ہر خض نے اپنی اپنی ضرورت کے مطابق تھجوری لے لیں ، میں سب سے آخر میں تھا، میں نے جوغور کیا توابیا محسوں ہوا کہ ہم سب نے مل کر بھی اس میں سے ایک تھجورتک کم نہیں گی۔

( ١٧٧٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسٍ عَنْ ذُكِيْنِ بْنِ سَعِيدٍ الْخَثْعَمِيِّ قَالَ أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ أَرْبَعُونَ وَأَرْبَعُ مِائَةٍ فَذَكُرَ الْحَدِيثَ

(۱۷۲۲) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٧٧٢٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسٍ عَنْ دُكَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ

(۲۲۲) گذشته حدیث اس دوسری سندیے بھی مروی ہے۔

( ١٧٧٢٢) حَدَّثَنَا يَعْلَى وَمُحَمَّدٌ ابْنَا عُبَيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسٍ عَنْ دُكَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ الْمُزَنِيِّ قَالَ أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ

(۱۷۷۲۳) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

## حَديثُ سُراقةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ طَالِثَهُ

## معضرت سراقه بن ما لك بن جعشم طالفيّا كي حديثين

( ١٧٧٢٤) حَدَّثَنَا يَعْلَى آخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِى ابْنَ إِسْحَاقَ عَنْ الزَّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشُم عَنْ آبِيهِ عَنْ عَمِّهِ سُرَاقَةَ بْنِ جُعْشُم قَالَ سَٱلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الطَّالَّةِ مِنْ الْإِبِلِ تَغْشَى آبِيهِ عَنْ عَمِّهِ سُرَاقَةَ بْنِ جُعْشُم قَالَ سَٱلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الطَّالَةِ مِنْ الْإِبِلِ تَغْشَى جِيَاضِى هَلُ لِي مِنْ آجُرٍ ٱسْقِيهَا قَالَ نَعَمْ مِنْ كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ حَرَّاءَ آجُرٌ [صححه ابن حبان (٢٤٥)، والحاكم جياضِي هَلُ لِي مِنْ آجُرٍ ٱسْقِيهَا قَالَ نَعَمْ مِنْ كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ حَرَّاءَ آجُرٌ [صححه ابن حبان (٢٢٥)، والحاكم (٣١٨). وقال البوصيرى: وهذا اسناد ضعيف وقال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٣٦٨٦). قال شعيب: صحيح اسناده حسن]. [انظر: ٢٧٧٧، ١٧٧٢١].

(۱۷۷۲) حفرت سراقد ظائن سمروی ہے کہ میں نے نی نایش سے ان بھے ہوئے اونوں کا مسئلہ پوچھا جو میرے حوش پر آ کیں او کیا بھے ان کی اونوں کا مسئلہ پوچھا جو میرے حوش پر آ کیں او کیا بھے ان کو پانی پلانے پراجروا اب ملے گا؟ نی نایش نے فرمایا ہاں! ہر ترجگرد کھنے والے میں اجروا واب ہے۔ (۱۷۷۲۵) حَدَّثُنَا وَکِیعٌ حَدَّثُنَا مِسْعَوٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَیْسَرَةَ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ سُرَاقَةَ بُنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّم حَطِیبًا فِی الْوَادِی فَقَالَ اللّهِ اِنَّ الْعُمْرَةَ دَحَلَتُ فِی الْحَجِّ إِلَی يَوْمِ الْقَيَامَةِ [صححه الحاکم (۱۹/۳). وقال البوصیری هذا اسناد صحیح رجاله ثقات ان سلم من الانقطاع واشار الموزی الی ارساله. قال الألبانی: صحیح (ابن ماحة: ۲۹۷۷). قال شعیب: صحیح لغیره].

## هي مُنالِهَ احَدُن بَل يُوسِي مِنْ الشَّامِتِين ﴿ ٢١٨ ﴿ حَلَى هُمَا لَا الشَّامِتِين ﴿ وَهُمُ ٢١٨ أَنْ مُنالُ الشَّامِتِين ﴿ وَهُمُ مَنَالُ الشَّامِتِينَ لَهُ السَّلُ الشَّامِتِينَ ﴾

(۱۷۷۲۵) حضرت سراقہ ڈھٹٹو سے مروی ہے کہ نبی ملیکا وادی میں خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے اور فرمایا یا در کھو! قیامت تک کے لئے عمرہ، جم میں داخل ہوگیا ہے۔

(١٧٧٢٦) حُدَّثَنَا مَكَّى بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ يَعْنِى ابْنَ يَزِيدَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ الزَّرَّادَ يَقُولُ سَمِعْتُ الْسَرَعُتُ مَنْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَعْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى حَجَّةِ الْوَدَاعِ دَحَلَتُ الْعُمُرَةُ فِى الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قَالَ وَقَرَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ دَحَلَتُ الْعُمُرَةُ فِى الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قَالَ وَقَرَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ دَحَلَتُ الْعُمُرَةُ فِى الْحَجِّةِ الْوَدَاعِ مَرْوَى عَرَفِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ (٢٤٢٤) حَضْرَت مِ الْقَدِ قَالِمَ عَلَيْهِ وَمِنْ إِنْ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَلَيْهِ وَمَا لَهُ عَلَيْهِ وَمَا الْعَلَمَةُ قَالَ وَقَرَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ عَلَيْهِ وَمِ الْعَلَمَةِ قَالَ وَقَرَنَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا لَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمَةُ وَالْعُرْسُ مِنْ عَلَيْهُ وَالْعُمُونَ عَلَيْهُ وَالْعَامِهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْقَامِ الْعَلَى الْوَقَلَ مَنْ عَلَيْكُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَالَ عَلَيْهِ وَلَا عُمُونَ عَلَيْكُ الْعُمُونَ عَلَى الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمِ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَيْلُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَالَ مَا اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعُرَالُ الْعُلَالُ الْعَلَى الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَ

( ١٧٧٢٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ عَنُ الزُّهْرِیِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ مَالِكِ بُنِ جُعْشُمٍ عَنُ الشَّالَةُ مِنْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ الضَّالَّةِ مِنْ عَنْ الشَّالَةِ مِنْ الْجَوْرِ فِي شَأْنِ مَا ٱسْقِيهَا قَالَ نَعَمُ فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ حَرَّاءَ الْإِلِى هَلُ لِي مِنْ آجُرٍ فِي شَأْنِ مَا ٱسْقِيهَا قَالَ نَعَمُ فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ حَرَّاءَ الْمُؤْمِلِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مِنْ آجُرٍ فِي شَأْنِ مَا ٱسْقِيهَا قَالَ نَعَمُ فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ حَرَّاءَ الْإِلِى هَلُ لِي مِنْ آجُرٍ فِي شَأْنِ مَا ٱسْقِيهَا قَالَ نَعَمُ فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ حَرَّاءَ اللَّهِ مِنْ الْحَرَاءَ وَاللَّهُ مِنْ الْعَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْعَلَى اللَّهُ مِنْ الْعَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْعَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الضَّالَةِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الْعَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ الْعَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْعَلَى اللَّهُ مِنْ الْعَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْعَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ الْعَلَى اللَّهُ مِنْ الْعَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَالِكُ مِنْ الْعَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْعَالَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِ مُنْ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

(۱۷۷۲) حضرت سراقہ ٹاٹٹا ہے مروی ہے کہ میں نے نبی طینا ہے ان بھٹکے ہوئے اونٹوں کا مسئلہ پوچھا جومیرے حوض پر آئیں تو کیا مجھے ان کو پانی پلانے پراجروثواب ملے گا؟ نبی طینانے فرمایا ہاں! ہر ترجگرر کھنے والے میں اجروثواب ہے۔

( ١٧٧٢٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقُرِىُّ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَلِى قَالَ سَمِعْتُ آبِى يَقُولُ بَلَغَنِى عَنْ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمِ الْمُدُلِحِيِّ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ يَا سُرَاقَةُ آلَا أُخْبِرُكَ بِآهُلِ الْجَنَّةِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ يَا سُرَاقَةُ آلَا أُخْبِرُكَ بِآهُلِ الْجَنَّةِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ يَا سُرَاقَةُ آلَا أُخْبِرُكَ بِآهُلِ الْجَنَّةِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ يَا سُرَاقَةً أَلَا أُخْبِرُكَ بِآهُلُ الْخَارِقُ وَآهًا أَهُلُ النَّارِ فَكُلُّ جَعْظُرِي جُوَّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ وَآمَّا أَهُلُ الْخَارِ فَكُلُّ جَعْظُرِى جُوَّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ وَآمًا أَهُلُ الْجَنَّةِ الشَّعَلَاءُ الْمُعْلُودُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعْلُودُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَالَ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَعُلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ الْمُعْلُولُ عَلَيْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الل

(۱۷۷۲) حضرت سراقہ ڈٹاٹیؤے مروی ہے کہ نبی علیا نے ان سے فر مایا سراقہ! کیا میں تنہیں اہل جنت اور اہل جہنم کے بارے نہ بتاؤں؟ عرض کیا کیوں نہیں یارسول اللہ! نبی علیا نے فر مایا جہنمی تو ہروہ مخص ہوگا جو سخت دل ، تندخواور متکبر ہواور جنتی وہ لوگ ہوں گے جو کمز وراور مغلوب ہوں ۔

( ١٧٧٢٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا عُوسَى بُنُ عَلِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ آبِي يَقُولُ بَلَغَيى عَنْ سُرَاقَةَ بُنِ مَالِكٍ يَقُولُ اللَّهِ مُنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ يَا سُرَاقَةُ أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى أَعْظَمِ الصَّدَقَةِ أَوْ مِنْ أَعْظَمِ الصَّدَقَةِ أَوْ مِنْ أَعْظَمِ الصَّدَقَةِ قَالَ بَنَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ يَا سُرَاقَةُ أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى أَعْظَمِ الصَّدَقَةِ أَوْ مِنْ أَعْظَمِ الصَّدَقَةِ قَالَ البَّنَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ يَا سُرَاقَةُ أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى أَعْظَمِ الصَّدَقَةِ أَوْ مِنْ أَعْظَمِ الصَّدَقَةِ قَالَ البَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ البُنتَكَ مَرْدُودَةٌ إِلَيْكَ لَبْسَ لَهَا كَاسِبٌ غَيْرَكَ [صححه الحاكم الصَّدَقَةِ قَالَ بَلَيْهِ قَالَ البُنهُ قَالَ البُنهُ فَالَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسُلّمَ عَلَيْهُ وَسُلّمَ عَلَيْهُ وَسِلّمَ عَلَيْهُ وَسُلّمَ عَلَيْهُ وَسُلّمَ عَلَيْهُ وَسُلّمَ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمَ بَلَقَى اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَكُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْعَامِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَا عَلَي

## هي مُناهَامَةُ رَفَيْلِ مِينَةِ مَرْمَ لِي الشَّامِيِّينِ لَهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

(۲۹ ۱۷ ) حضرت سراقہ ڈٹاٹٹؤسے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا نے ان سے فر مایا سراقہ! کیا میں تنہیں سب سے عظیم صدقہ نہ بتا وَں؟ عرض کیا کیوں نہیں یارسول اللہ! نبی علیا نے فر مایا تنہاری وہ بٹی جو''اپنے شو ہر کی وفات یا طلاق کی وجہ سے''تنہارے یاس واپس جائے اور تنہارے علاوہ اسکا کوئی کمانے والانہ ہو۔

( ١٧٧٣) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ وَحَدَّثَ ابْنُ شِهَابٍ أَنَّ عَبُدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ سُرَاقَةَ بُنَ جُعْشُمٍ ذَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَجَعِهِ الَّذِى تُوقِّى فِيهِ قَالَ فَطُفِقُتُ أَسْأَلُهُ عَنْهُ فَقَالَ اذْكُرُهُ قَالَ وَكَانَ مِمَّا فَطُفِقُتُ أَسْأَلُهُ عَنْهُ فَقَالَ اذْكُرُهُ قَالَ وَكَانَ مِمَّا فَطُفِقُتُ أَسْأَلُهُ عَنْهُ أَنْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الطَّالَّةُ تَغْشَى حِيَاضِى وَقَدْ مَلَأَتُهَا مَاءً لِإِبِلِى فَهَلْ لِى مِنْ أَجْرٍ أَنْ أَسْقِيهَا سَأَلُتُهُ عَنْهُ أَنْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الطَّالَّةُ تَغْشَى حِيَاضِى وَقَدْ مَلَأَتُهَا مَاءً لِإِبِلِى فَهَلْ لِى مِنْ أَجْرٍ أَنْ أَسْقِيهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعُمْ فِى سَقْي كُلِّ كَبِدٍ حَرَّاءَ أَجْرٌ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ [انظر: ٢٧٧٢]

(۱۷۵۳) حفرت سراقہ ڈاٹوئے سے مردی ہے کہ میں نبی نالیا کے مرض الوفات میں حاضر خدمت ہوا، میں نے نبی الیا سے سوالات
بو چھنا شروع کر دیا جتی کہ میرے پاس سوالات ختم ہو گئے تو نبی نالیا نے خرمایا کچھاور یا دکرلو، ان سوالات میں سے ایک سوال
میں نے یہ بھی بو چھا تھا کہ یا رسول اللہ! وہ بھی ہوئے اونٹ جو میرے حوض پر آئیں تو کیا مجھے ان کو پانی پلانے پراجر و تواب
ملے گا؟ جبکہ میں نے وہ پانی اپنے اونوں کے لئے بحرا ہو، نبی نالیا نے فرمایا ہاں! ہرتر جگرر کھنے والے میں اجر و ثواب ہے۔

( ١٧٧٣١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرُوَةً بْنِ الزَّبَيْرِ عَنْ سُرَاقَةَ بُنِ مَالِكٍ أَنَّهُ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَجَعِهِ فَقَالَ أَرَأَيْتَ الضَّالَةَ تَرِدُ عَلَى چَوْضِ إِبِلِى هَلُ لِى أَجُرٌ أَنْ أَسُولِ اللَّهِ صَلَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَجَعِهِ فَقَالَ أَرَأَيْتَ الضَّالَةَ تَرِدُ عَلَى چَوْضِ إِبِلِى هَلُ لِى أَجُرٌ أَنُ أَسُولِ اللَّهِ صَلَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَرَاى أَجْرٌ [احرحه عبدالرزاق (١٩٦٩). قال شعيب: أسناده صحيحَ].

(۱۷۲۳) حضرت سراقہ واقع اللہ اسلام مروی ہے کہ انہوں نے نبی ملیسے بوجھایارسول اللہ ایہ بتا ہے ! کیاسفر فی میں عمرہ کا میکسم صرف ہمارے لیے ہے یا ہمیشہ کے لئے ہے؟ نبی ملیس نے فرمایا ہمیشہ کے لئے ہے۔

## 

( ١٧٧٣٣) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ سَمِعْتُ طَاوُسًا يُحَدِّثُ عَنْ سُرَاقَةَ بُنِ جُعْشُمِ الْكِنَانِيِّ وَلَمْ يَسْمَعْهُ مِنْهُ كَذَا فِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عُمْرَتُنَا هَذِهِ لِعَامِنَا هَذَا أَوْ لِلْأَبَدِ قَالَ لِلْأَبَدِ [راحع: ١٧٧٣].

( ١٧٧٣٤ ) حَلَّاتُنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَٱخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَالِكٍ الْمُدُلِجِيُّ وَهُوَ ابْنُ أَخِي سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ أَنَّ أَبَاهُ ٱخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ سُرَاقَةَ يَقُولُ جَاءَنَا رُسُلُ كُفَّارِ قُرَيْشٍ يَجُعَلُونَ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دِيَةَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِمَنْ قَتَلَهُمَا أَوْ أَسَرَهُمَا فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ فِي مَحْلِسٍ مِنْ مَجَالِسِ قَوْمِي بَنِي مُذْلِجٍ ٱقْبَلَ رَجُلٌ مِنْهُمْ حَتَّى قَامَ عَلَيْنَا فَقَالَ يَا سُرَاقَةُ إِنِّي رَأَيْتُ آنِفًا أَسُوَدَةً بِالسَّاحِلِ إِنِّي أُرَاهَا مُحَمَّدًا وَأَصْحَابَهُ قَالَ سُرَاقَةُ فَعَرَفُتُ آنَّهُمْ هُمْ فَقُلْتُ إِنَّهُمْ لَيْسُوا بِهِمْ وَلَكِنُ رَأَيْتَ فَكَانًا وَفَلَانًا انْطَلَقَ آنِفًا قَالَ ثُمَّ لَبِثْتُ فِي الْمَجْلِسِ سَاعَةً حَتَّى قُمْتُ فَدَخَلْتُ بَيْتِي فَأَمَرُٰتُ جَارِيَتِي أَنُ تُخْرِجَ لِي فَرَسِي وَهِيَ مِنْ وَزَاءِ أَكَمَةٍ فَتَخْبِسَهَا عَلَيَّ وَأَخَذْتُ رُمُحِي فَخَرَجْتُ بِهِ مِنْ ظَهْرِ الْبَيْتِ فَخَطَطْتُ بِرُمْحِي الْأَرْضَ وَخَفَضْتُ عَالِيَةَ الرُّمْحِ حَتَّى أَتَيْتُ فَرَسِي فَرَكِبْتُهَا فَرَفَعْتُهَا تَقَرَّبُ بِي حَتَّى رَأَيْتُ أَسْوَدَتَهُمَا فَلَمَّا دَنُوْتُ مِنْهُمْ حَيْثُ يُسْمِعُهُمْ الصَّوْتُ عَفَرَتُ بِي فَرَسِي فَخَرَرْتُ عَنْهَا فَقُمْتُ فَأَهْرَيْتُ بِيَدَىَّ إِلَى كِنَانَتِي فَاسْتَخْرَجْتُ مِنْهَا الْأَزْلَامَ فَاسْتَقْسَمْتُ بِهَا أَضُرُّهُمْ أَمْ لَا فَخَرَجَ الَّذِى ٱكْرَهُ أَنْ لَا أَضُرَّهُمْ فَرَكِبْتُ فَرَسِي وَعَصَيْتُ الْأَزْلَامَ فَرَفَعْتُهَا تَقَرَّبُ بِي حَتَّى إِذَا دَنَوْتُ مِنْهُمُ عَثَرَتْ بِي فَرَسِي فَخَرَرْتُ عَنْهَا فَقُمْتُ فَأَهْوَيْتُ بِيَدَىَّ إِلَى كِنَانَتِي فَٱخْرَجْتُ الْأَزْلَامَ فَاسْتَقْسَمْتُ بِهَا فَخَرَجَ الَّذِي ٱكْرَهُ أَنْ لَا أَضُرَّهُمْ فَعَصَيْتُ الْأَزْلَامَ وَرَكِبْتُ فَرَسِي فَرَفَعْتُهَا ثَقَرَّبُ بِي حَتَّى إِذَا سَمِعْتُ قِرَائَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ لَا يَلْتَفِتُ وَأَبُو بَكْرٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ يُكْثِرُ الِالْتِفَاتَ سَاخَتُ يَدَا فَرَسِي فِي الْأَرْضِ حَتَّى بَلَغَتْ الرُّكُبَتَيْنِ فَخَرَرْتُ عَنْهَا فَزَجَرْتُهَا وَنَهَضْتُ فَلَمْ تَكَدْ تُخْرِجُ يَدَيْهَا فَلَمَّا اسْتَوَتْ قَائِمَةً إِذْ لَا أَثَرَ بِهَا عُثَانٌ سَاطِعٌ فِي السَّمَاءِ مِثْلُ الدُّحَانِ قَالَ مَعْمَرٌ قُلْتُ لِآبِي عَمْرُو بُنِ الْعَلَاءِ مَا الْعُثَانُ فَسَكَّتَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ هُوَ الدُّحَانُ مِنْ غَيْرِ نَارٍ قَالَ الزُّهْرِكُى فِي حَدِيثِهِ فَاسْتَقْسَمْتُ بِالْأَزُلَامِ فَخَرَجَ الَّذِي ٱكْرَهُ أَنْ لَا أَضُرَّهُمْ فَنَادَيْتُهُمَا بِالْلَمَانِ فَوَقَفُوا فَرَكِبْتُ فَرَسِي حَتَّى جِنْتُهُمْ فَوَقَعَ فِي نَفْسِي حِينَ لَقِيتُ مَا لَقِيتُ مِنْ الْحَبْسِ عَنْهُمُ أَنَّهُ سَيَظُهُرُ أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ قَوْمَكَ قَدْ جَعَلُوا فِيكَ الدِّيَةَ وَٱخْبَرْتُهُمْ مِنْ ٱخْبَارِ سَفَرِهِمْ وَمَا يُرِيدُ النَّاسُ بِهِمْ وَعَرَضُتُ عَلَيْهِمْ الزَّادَ وَالْمَتَاعَ فَلَمْ يَرُزَ آنِي

## 

شَيْئًا وَلَمْ يَسْأَلَانِي إِلَّا أَنْ أَخْفِ عَنَّا فَسَالْتُهُ أَنْ يَكْتُبَ لِي كِتَابَ مُوَادَعَةٍ آمَنَ بِهِ فَآمَرَ عَامِرٌ بُنَ فُهَيْرَةً فَكَتَبَ لِي كِتَابَ مُوَادَعَةٍ آمَنَ بِهِ فَآمَرَ عَامِرٌ بُنَ فُهَيْرَةً فَكَتَبَ لِي كِتَابَ مُواد عَمْ (٦٢٨٠) والحاكم (٦٧/٣)].

پھر میں تھوڑی دیر تک اس مجلس میں بیٹھار ہا،اس کے بعد میں کھڑا ہوااور گھر چلا گیااورا پنی باندی کو تھم دیا کہ ٹیلے کے پیچھے میرا گھوڑا لیے جائے اور میراا نظار کرے، پھر میں نے اپنا نیز ہسنجالا اور گھر سے نگل پڑا، میں اپنے نیزے سے زمین پر لکیر کھینچتا جلا جا رہا تھا یہاں تک کہا ہے گھوڑے کے پاس بھی گیا، میں اس پرسوار ہوااور اسے سر بہٹ دوڑا دیا، میں ان کے اتنا قریب بھی نظر آئے لگا۔

جب میں ان دونوں کے اتنا قریب ہوا کہ ان کی آوازی جاستی تھی تو میرا گھوڑا ٹھوکر کھا کر گر پڑا اور میں بھی اس سے
پنچ آپڑا، میں زمین سے اٹھا اور اپنے ترکش سے تیرنکا لے اور فال نکا لنے لگا کہ آئیس نقصان پہنچاؤں یا نہیں؟ فال میں وہ تیر
نکل آیا جو مجھے ناپند تھا لیمنی آئیس نقصان نہ پہنچاؤں، لیکن میں نے تیر کی بات کو ہوا میں اڑا دیا اور دوبارہ گھوڑ ہے پر سوار ہوگیا،
لیکن دوسری مرتبہ پھرای طرح ہوا، تیسری مرتبہ جب میں قریب پہنچا اور نبی مالیلیا کی قراءت کی آواز سنائی دیے لگی، ''نبی مالیلیا
دائیس بائیس نہیں و کھے رہے تھے لیکن حضرت صدیق اکبر ڈٹائٹو بار بار ادھرادھر دیکھتے تھے'' تو میرے گھوڑ ہے کے اسکے دونوں
یاؤں گھٹوں تک زمین میں دھنس گئے ، اور میں پھر کر بڑا۔

میں نے ڈانٹ کراپے گھوڑ ہے کوا تھایا، وہ اٹھ تو گیالیکن اس کے پاؤں باہر نہیں نکل سکے، اور جب وہ سیدھا کھڑا ہوا تو وہاں سے دھوئیں کا ایک باول آسان تک چھا گیا، میں نے ایک مرتبہ پھرتیروں سے فال نکالی تو حسب سابق وہی تیر نظاجو جھے ناپہند تھا یعنی انہیں نقصان نہ پہنچاؤں، چنا نچے میں نے ان دونوں کوآ واز و سے کراپنی طرف سے اطمینان دلایا، اور وہ رک گئے، میں اسے گھوڑے پر سوار ہوکران کے یاس پہنچ گیا۔

جب میرے ساتھ سیمعالمہ پیش آیا توای وقت میرے دل میں یہ بات جاگزیں ہوگئ تھی کہ نی مالیہ کا دین عالب آکر رہے گا، چنا نچہ میں نے بی عالیہ آکر رہے گا، چنا نچہ میں نے بی عالیہ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ کی قوم نے آپ کے لئے دیت کا اعلان کر دیا ہے، اور میں نے نہیں کوان کے سفر پرنگل پڑنے اور لوگوں کی جاسوی کے متعلق سب کچھ بتا دیا، پھر میں نے انہیں زادراہ اور سامان سفر کی پیش

## هي مُنلاا اَخْرَانُ بل يَهُوسِرُم اللهُ ال

کی ، لین انہوں نے مجھ سے پچھنیں لیا اور مجھ سے بہی مطالبہ کیا کہ میں ان کے متعلق ان تمام حالات کو تنقی رکھوں ، میں نے نبی علی<sup>قی سے</sup> درخواست کی کہ میرے لیے پروانۂ امن لکھ دیں ، نبی علی<sup>قیں نے</sup> حضرت عامر بن فہیر ہ کو تھم دیا اور انہوں نے چڑے کے ایک رقعے میں میرے لیے پروانۂ امن لکھ دیا اور پھر نبی علی<sup>قیں</sup> آگے روانہ ہوگئے۔

## حَديثُ ابْنِ مَسْعَدَةً صَاحِبِ الْجُيوْشِ اللَّهِ

## حضرت ابن مسعده والثنة كي حديث

( ١٧٧٣٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ وَعَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَا أَنَا ابْنُ جُرَيْجِ آخُبَرَنِى عُثْمَانُ بُنُ أَبِى سُلَيْمَانَ عَنُ ابْنِ مَسْعَدَةَ صَاحِبِ الْجَيْشِ قَالَ سَمِعُّتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنِّي قَدْ بَلَّانُتُ فَمَنْ فَاتَهُ رُكُوعِى آَدُرَكَهُ فِى بُطْءِ قِيَامِى وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِى بَطِىءِ قِيَامِى

(۱۷۷۳۵) حضرت ابن مسعدہ ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے نبی علیہ کویے فرماتے ہوئے سنا کہ اب میراجہم بھاری ہوگیا ہے، اس لئے جس شخص سے میرار کوع فوت ہوجائے ، وہ اسے میرے قیام کے درمیانی و تقفے میں یا لے گا۔

## حَدِيثُ أَبِى عَبُدِ اللَّهِ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ مَا لَيْتِي

### حضرت ابوعبدالله شالفيُّ كي حديثين

( ١٧٧٣٠) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَغْنِي ابْنَ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ آبِي نَضْرَةَ آنَّ رَجُلًا مِنْ اللَّهِ مَحْلِ عَلَيْهِ آصْحَابُهُ يَعُودُونَهُ وَهُوَ يَبْكِي فَقَالُوا لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ دَخَلَ عَلَيْهِ آصْحَابُهُ يَعُودُونَهُ وَهُوَ يَبْكِي فَقَالُوا لَهُ مَا يُبْكِيكَ أَلَمْ يَقُلُ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذْ مِنْ شَارِبِكَ ثُمَّ آقِرَّهُ حَتَّى تَلْقَانِي قَالَ بَلَى مَا يُبْكِيكَ أَلَمْ يَقُلُ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَبَضَ بِيَمِينِهِ قَبْضَةً وَأَخْرَى بِالْيَدِ وَلَكِمْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَبَضَ بِيَمِينِهِ قَبْضَةً وَأَخْرَى بِالْيَدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَبَضَ بِيَمِينِهِ قَبْضَةً وَأَخْرَى بِالْيَدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَبَضَ بِيَمِينِهِ قَبْضَةً وَأَخْرَى بِالْيَدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ قَبْضَ بِيَمِينِهِ قَبْضَةً وَأَخْرَى بِالْيَدِ اللَّهُ عَنْ أَوْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَهَذِهِ لِهَذِهِ وَهَذِهِ لِهَذِهِ وَهَذِهِ لِهَذِهِ وَهَذِهِ لِهَذِهِ وَهَذِهِ لَهَذِهِ وَلَا أَبُالِى فَلَا أَذْرِى فِى أَى الْقَبْضَتَيْنِ أَنَا [انظر: ٢٠٩٤/١٤٤].

(۱۷۲۳۲) ابونظر ہ کہتے ہیں کدا کی صحافی ڈاٹھ ''جن کا ٹام ابو عبد اللہ ایا جاتا تھا'' کے پاس ان کے کچھ ساتھی عیادت کے لئے آئے تو دیکھا کہ وہ رورہے ہیں، انہوں نے رونے کی وجہ بوچھی اور کہنے لگے کہ کیا نبی علیشا نے آپ سے بہیں فر مایا تھا کہ موقجھیں تراشو، پھر مستقل ایسا کرتے رہو یہاں تک کہ مجھ سے آطو؟ انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں، لیکن میں نے نبی علیشا کو بیہ فرماتے ہوئے سناہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دائیں ہاتھ سے ایک مٹھی بحرک مٹی اٹھائی اور دوسرے ہاتھ سے دوسری مٹھی بحری، اور فرمایا یہ (مٹھی) ان (جنہیوں) کی ہے اور یہ (مٹھی) ان (جنہیوں) کی ہے اور ہی کھو معلوم نہیں کہ میں کس مٹھی میں تھا۔

(۱۷۷۲۷) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً قَالَ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ عَنُ آبِي نَضْرَةً قَالَ مَرِضَ رَجُلٌ مِنُ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَدَّخَلَ عَلَيْهِ أَصْحَابُهُ يَعُودُونَهُ فَبَكَى فَقِيلَ لَهُ مَا يُبْكِيكَ يَا أَبَا عَيْدِ اللَّهِ آلَمْ يَقُلُ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذْ مِنْ شَارِبِكَ ثُمَّ أَفِرَّهُ حَتَّى تَلْقَانِى قَالَ بَلَى وَلَكِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَبَصَ قَبْضَةً بِيَمِينِهِ وَقَالَ هَذِهِ لِهَذِهِ وَبَكَ فَبَعُ أَبُورَى فِي أَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَبَصَ قَبْضَةً بِيَمِينِهِ وَقَالَ هَذِهِ لِهَذِهِ وَلَا أَبُولِى فَلَا أَدْرِى فِي أَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا أَبُولِى وَقَبَصَ قَبْضَةً أَنُورَى بِيكِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَبَصَ قَبْضَةً بِيمِينِهِ وَقَالَ هَذِهِ لِهَذِهِ وَلَا أَبُولِى وَقَبَصَ قَبْضَةً أَنُحْرَى بِيكِهِ الْأَخْرَى جَلَّ وَعَلَا فَقَالَ هَذِهِ لِهَذِهِ لِهَذِهِ وَلَا أَبُولِى فَلَا أَدُرِى فِي أَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا أَبُولِى فَلَا أَدُورى فِي أَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ لِهُ لِهُ لِهُ لِهُ لِهُ إِلَى وَقَبَصَ قَبْصَ قَبْدُهُ لِهُ لَهُ إِلَا أَبُولِى وَقَبَصَ قَبْصَ قَلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا أَبُولِى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ لِهُ لِهُ لِهُ لِهُ لِهُ لِهُ لِهُ لَهُ لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا أَبُولِى وَلَا أَلَاللَهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّ

(۱۷۷۳) ابونظرہ کتے ہیں کہ ایک صحافی بڑاٹھ ''جن کا نام ابوعبداللہ لیا جاتا تھا'' کے پاس ان کے کھر ماتھی عیادت کے لئے آئے تو دیکھا کہ وہ رور ہے ہیں، انہوں نے رونے کی وجہ پوچھی اور کہنے لگے کہ کیا ٹی طابطانے آپ سے بینیس فرمایا تھا کہ موقیص تراشو، پھر مستقل ایسا کرتے رہو یہاں تک کہ جھے سے آ ملو؟ انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں، لیکن ٹی نے نبی طبطا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے دائیں ہاتھ سے ایک مٹھی بھر کرمٹی اٹھائی اور دوسر سے ہاتھ سے دوسری مٹھی بھری، اور فرمایا بیر (جنتیوں) کی ہے اور بیر (مٹھی) ان (جنتیوں) کی ہے اور بیر (مٹھی) ان (جنتیوں) کی ہے اور جھے کوئی پرواہ نہیں، اب جھے معلوم نہیں کہ میں مثل مٹھی میں تھا۔

# حَديثُ عِكْرِمَةَ بُنِ خَالِدٍ المَخْزُومِّي عَنْ أَبِيهِ أَوْعَنْ عَمِّهِ عَنْ جَدِّهِ حَديث مِحَدِيث

( ١٧٧٣٨) حَذَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَغِنى ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ عِكْوِمَةَ بْنِ حَالِدٍ عَنْ آبِيدٍ أَوْ عَنْ عَمَّهِ عَنْ جَدِّهِ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِى غَزُوةِ تَبُوكَ إِذَا كَانَ الطَّاعُونُ بِأَرْضٍ وَٱنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخُورُجُوا عَنْهَا وَإِذَا كَانَ بِأَرْضِ وَلَسُتُمْ بِهَا فَلَا تَقُرَبُوهَا [راحع: ١٥٥١].

(۱۷۵۳۸)عکرمہ بن خالد دلائٹ کے داداسے مردی ہے کہ نبی ملیکانے غزوہ تبوک کے موقع پرارشاد فرمایا جب کی علاقے میں طاعون کی دہاء پھیل پڑے اور تم وہاں پہلے سے موجود ہوتو اب وہاں سے نہ نکلوادرا گرتمہاری غیرموجود گی میں بیروہاء پھیلے تو تم اس علاقے میں مت جاؤ۔

## حَدِيثُ رَبِيعَةَ بْنِ عَامِرِ اللَّهُ حضرت ربيعه بن عامر الله في كاحديث

( ١٧٧٣٩ ) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَخْيَى بْنِ حَسَّانَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ

هي مُنلِهَ اخْرُنْ لِيَنْ مِنْ الشَّاصِيِّينَ مَرْمُ كَلِّي الشَّاصِيِّينَ لِيَوْمِ مُنلِهِ الشَّاصِيِّينَ لِي

وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا حَسَنَ الْفَهُمِ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الطُّوا بِيَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ [صححه الحاكم (٩٨/١). قال شعيب: اسناده صحيح].

(۱۷۷۳) حضرت ربیدین عامر المنافظ سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیا کو بدارشادفر ماتے ہوئے سا ہے "یا ذا الْحَكَالِ وَالْمِاكْتُوا مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الْحَكَالِ وَالْمِاكُوا مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّ

## حَدِيْثُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَابِرٍ ثُلَّاتُنَا

## حضرت عبدالله بن جابر الله على حديث

(۱۷۷٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُينُدٍ حَدَّثَنَا هَاشِمْ يَغْنِي ابْنَ الْبَرِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللّهِ بَنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنُ ابْنِ الْبَرِيدِ قَالَ الْمَاءَ فَقُلْتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللّهِ فَلَمْ يَرُدُّ عَلَى فَقُلْتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللّهِ فَلَمْ يَرُدُّ عَلَى فَقُلْتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللّهِ فَلَمْ يَرُدُّ عَلَى فَقُلْتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللّهِ فَلَمْ يَرُدُّ عَلَى فَقُلْتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللّهِ فَلَمْ يَرُدُّ عَلَى فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي وَآنَا خَلْفَهُ حَتَى دَخَلَ عَلَى رَحْلِهِ وَدَخَلْتُ أَنَا اللّهِ فَلَمْ يَرُدُّ عَلَى وَسُلَمَ قَدْ يَطَعَّرَ فَقَالَ عَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللّهِ وَعَلَيْكَ اللّهِ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللّهِ وَعَلَيْكَ السَلَامُ وَعَلَى عَلَيْكَ يَا عَبْدَ اللّهِ وَعَلَيْكَ السَلَامُ وَيَعْوَالَ عَلَيْكَ عَلَى الْعَلَمُ وَرَحْمَةُ اللّهِ وَعَلَمُ وَاللّهُ وَلَى الْعَلْهُ وَاللّهُ وَمَعْلَى السَلَامُ وَاللّهُ وَلَى السَلَامُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا السَلّامُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا السَلّامُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا السَلّامُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا السَلّامُ وَاللّهُ وَاللّهُ

## حَديثُ مَالِكِ بْنِ رَبِيعَةً عَنِ النَّبِيِّ مَالِيًّا

## حضرت مالك بن ربيعيد ظالفيا كي حديث

(١٧٧٤١) حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النَّعْمَانِ حَدَّثِنِي أَوْسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَبُو مُقَاتِلِ السَّلُولِيُّ قَالَ حَدَّثِنِي بُرَيْدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ آبِيهِ مَالِكِ بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِلْمُحَلِّقِينَ اللَّهُمَّ هي مُنله اَمَرُن بَل يَهِ مِنْ الشَّامِيِّين ﴾ و الله الشَّامِيِّين ﴿ مُنله الشَّامِيِّين ﴾

اغْفِرُ لِلْمُحَلِّقِينَ قَالَ يَقُولُ رَجُلٌ مِنُ الْقَوْمِ وَالْمُقَصِّرِينَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ وَالْمُقَصِّرِينَ ثُمَّ قَالَ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ مَحُلُوقُ الرَّأْسِ فَمَا يَسُرُّنِي بِحَلْقِ رَأْسِي حُمْرَ النَّعَمِ أَوْ حَطَرًا عَظِيمًا [انظر: ١٧٨١].

(۱۷۷۳) حضرت ما لک بن ربیعہ ڈٹاٹٹ مروی ہے کہ نبی علیہ نے دعاء کرتے ہوئے فر مایا اے اللہ! حلق کرانے والوں کو معاف فر ماہ محابہ ٹوٹٹٹ نے عرض کیا یارسول اللہ! قصر کرانے والوں کے لئے بھی دعاء فر مائی ، نبی علیہ نے پھرحلق کرانے والوں کے لئے دعاء فر مائی ، میں نے اس دن حلق کروایا ہوا تھا اس لئے مجھے اس کے بدلے میں سرخ اوزٹ یا بہت زیادہ مال ودولت کا حاصل ہونا بھی پہند نہیں تھا۔

# حَدِيثُ وَهُبِ بُنِ خَنْبَشِ الطَّائِيِّ عَنْ النَّبِيِّ مَثَلَّاتِهُمُ عَلَيْهُمُ مَثَلَّاتِهُمُ مَثَلَّاتِهُمُ مَثَلَّاتُهُمُ مَثَلِيْهُمُ مَنْهُمُ مَنْ مَنْهُمُ مَثَلِيْهُمُ مَنْ اللّهُ مَنْ النّبِيلِي مَنْهُمُ مُنْهُمُ مَنْهُمُ مِنْهُمُ مِنْهُمُ مَنْهُمُ مَنْهُمُ مِنْهُمُ مَنْهُمُ مِنْهُمُ مِنْ مِنْهُمُ مِنْ مِنْهُمُ مِنْمُ مِنْهُمُ مِنْهُمُ مِنْهُمُ مِنْهُمُ مِنْهُمُ مِنْ مِنْهُمُ مِن

( ١٧٧٤٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا دَاوُدُ الزَّعَافِرِيُّ عَنُ الشَّغِيِّ عَنُ ابُنِ خَنْبَشِ الطَّائِيِّ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً [اخرجه الحميدي (٩٣٢). قال شعيب، صحيح وهذا اسناد ضعيف]. [انظر بعده ].

(۱۷۷۳) حضرت ابن حنبش طائی را تا تا مروی ہے کہ جناب رسول الله کا تا تا ارشاد فرمایا رمضان میں عمرہ کرنا ، جج کے برابر ہے۔

( ١٧٧٤٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا ذَاوُدُ الْآوُدِيُّ عَنْ عَامِرِ عَنْ هَرِمٍ بُنِ خَنْبَشِ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ضَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآتَتُهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي أَيِّ الشَّهُورِ أَعْتَمِرُ قَالَ اعْتَمِرِى فِي رَمَضَانَ اللَّهِ ضَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآتَتُهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي أَيِّ الشَّهُورِ أَعْتِمِرُ قَالَ اعْتِمِرِى فِي رَمَضَانَ وَهُذَا اسْنَاد ضعيف قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَعْلِلُ حَجَّةً [قال البوصيرى: وهذا اسناد ضعيف قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: 1997). قال شعيب: كسابقه].

(۱۷۲۳) حضرت این حبیش طائی دلاتشاہ مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی طین کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک خاتون آئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ! میں کس مہینے میں عمرہ کروں؟ نبی طینیانے فرمایا رمضان کے مہینے میں عمرہ کرو، کیونکہ رمضان میں عمرہ کرنا، چے کے برابر ہے۔

( ١٧٧٤٤ ) حَلَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَلَّثِنِي أَبِي وَيَحْيَى بُنُ مَعِينٍ قَالَا حَلَّثَنَا وَكِيعٌ حَلَّثَنَا سُفْيَانُ وَقَالَ مَرَّةً وَكِيعٌ وَقَالَ سُفْيَانُ عَنْ بَيَانٍ وَجَابِرٍ عَنُ الشَّعُبِيِّ عَنْ وَهُبِ بُنِ خَنْبَشِ الطَّائِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُفْيَانُ عَنْ بَيَانٍ وَجَابِرٍ عَنُ الشَّعُبِيِّ عَنْ وَهُبِ بُنِ خَنْبَشِ الطَّائِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمْرَةٌ فِي رَمَضَّانَ تَعْدِلُ حَجَّةً [قال البوصيرى: هذا اسناد صحيح. قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٢٩٩١)].



[انطر: ۱۷۸۱۱]

(۱۷۷۳) حضرت ابن جنبش طائی ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّمثَاثِیُّم نے ارشاد فرِ مایار مضان میں عمرہ کرنا ، جج کے برابر ہے۔

## حَديثُ قَيْسِ بْنِ عَائدٍ طْلَقْطُ حضرت قيس بن عائذ طلقط كي حديثيں

( ١٧٧٤٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِى ابْنَ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ بْنِ عَائِدٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُّبُ النَّاسَ عَلَى نَاقَةٍ وَحَبَشِىٌّ مُمْسِكٌ بِخِطَامِهَا [راحع: ٥ ٦٨٣].

(۷۵ کا) حضرت قیس بن عائذ ٹاٹٹو سے مروی ہے کہ ٹیں نے نبی ملیٹھ کو ایک ایسی اونٹی پر خطبہ دیتے ہوئے دیکھا جس کا کان چیدا ہوا تھا، اور ایک عبش نے اس کی نگام تھام رکھی تھی۔

(۱۷۷٤٦) حَدَّثَنَا سُرَيْحُ بُنُ يُونُسَ بْنِ كِفَايَةَ حَدَّثَنَا آبُو إِسْمَاعِيلَ الْمُؤَدِّبُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ آبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ عَائِدٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُّبُ عَلَى نَاقَةٍ حَمْرَاءَ وَعَبْدٌ حَبَشِى مُمُسِكٌ بِخِطَامِهَا عَائِدٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُّبُ عَلَى نَاقَةٍ حَمْرَاءَ وَعَبْدٌ حَبَشِى مُمُسِكٌ بِخِطَامِهَا (۱۲۵۲) حَرْت قِيس بن عائذ اللَّهُ عَلَيْهِ عَروى ہے کہ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ کوا يک الي اوْتُن پر خطبہ دیتے ہوئے دیکھا جس کا کان چھدا ہوا تھا، اور ایک جشی فلام نے اس کی لگام تھام رکھی تھی۔

# حَدِيثُ أَيْمُنَ بْنِ خُويْمٍ عَنْ النَّبِيِّ مُلَالَيْمُ مُلَالِيَمُ

( ١٧٧٤٧) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بَنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بُنُ زِيَادٍ عَنْ فَاتِكِ بُنِ فَضَالَةَ عَنْ آيْمَنَ بُنِ خُرَيْمٍ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَدَلَتُ شَهَادَةُ الزُّورِ إِشُرَاكًا بِاللَّهِ ثَلَاثًا ثُمَّ قَرَأَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ قَلَاثًا ثُمَّ قَرَأً فَا أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَدَلَتُ شَهَادَةُ الزُّورِ إِشُرَاكًا بِاللَّهِ ثَلَاثًا ثُمَّ قَرَأً فَا أَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ خَطِيبًا فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَدَلَتُ شَهَادَةُ الزُّورِ إِشَا الْأَبَانِي عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا فَقَالَ يَا أَيُّهُا النَّاسُ عَدَلَتُ شَهَادَةُ الزَّورِ إِشْرَاكًا بِاللَّهِ ثَلَاللَّا ثُمَّ قَرَأً فَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّالِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّالِمُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّوالِي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّالِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَا اللَّهُ عَلَيْهُ فَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْوَلِيلِ الْمُعْلِيلُهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

(۷۷ ایک ایک حضرت ایمن بن خریم المالات مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی الیک خطبہ دینے کے النے گھڑے ہوئے اور تین مرتبہ فرمایا لوگو! جھوٹی گواہی اللہ کے ساتھ شرک کے برابر ہے، پھریہ آیت تلاوت فرمائی کہ'' بتوں کی گندگی سے بچواور جھوٹی بات کہنے سے بچو۔

## ﴿ مُنْ المَّا اَفَرُنَ لِيَدِم مَرُ الشَّامِيِّينَ ﴾ ﴿ مُنْ الشَّامِيِّينَ ﴾ ﴿ مُنْ الشَّامِيِّينَ ﴾

## حَدِيثُ خَيْثَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ وَاللَّهُ

## حضرت خيثمه بن عبدالرحمن كي اين والدسيم منقول حديثيل

( ١٧٧٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثِنِي يُونُسُ بُنُ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ حَيْثَمَةً بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ آبِيهِ قَالَ كَانَ اسْمُ آبِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَزِيزًا فَسَمَّاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ

(۸۷۸) خیشمہ اپنے والد کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ زمانۂ جا ہلیت میں میرے والد کا نام عزیز تھا، جے بدل کرنبی ملیکھا نے ''عبد الرحمٰن' کر دیا۔

( ١٧٧٤٩ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ حَلَّثَنَا آبِي عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ خَيْثَمَةَ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنْ آبِيهِ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِنْ خَيْرِ ٱسْمَائِكُمْ عَبْدَ اللَّهِ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ

(۱۷۷۷) حضرت عبدالرحمٰن ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیکانے ارشادفر مایا تمہارے سب ناموں میں سے بہترین نام عبداللہ، عبدالرحمٰن اور حارث ہیں۔

( ١٧٧٥) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا آبُو وَكِيعٍ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ خَيْثَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ آبِي سَبْرَةَ أَنَّ أَبَاهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ ذَهَبَ مَعَ جَدِّهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اسْمُ ابْنِكَ قَالَ عَزِيزٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُسَمِّهِ عَزِيزًا وَلَكِنْ سَمِّهِ عَبْدَ الرَّحْمَنِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ خَيْرَ الْأَسْمَاءِ عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ وَالْحَارِثُ

( • ١٤٧٥) خَيثمه ہے مروی ہے کہ ان کے والدعبدالرحمٰن ان کے دادا کے ساتھ نبی طابِیں کی خدمت میں حاضر ہوئے ، نبی طابِیں نے میرے دادا سے پوچھا کہ تمہارے بیٹے کا کیا نام ہے؟ انہوں نے بتایا عزیز! نبی طابِیں نے فرمایا اس کا نام عزیز نہ رکھو، بلکہ عبدالرحمٰن رکھو، بھرفرمایا کہ سب سے بہترین نام عَبداللهٰ،عبدالرحمٰن اور حارث ہے۔

( ١٧٧٥١ ) حَدَّثَنَا سُرَيُحُ بُنُ النَّعْمَانِ حَدَّثَنَا زِيَادٌ أَوْ عَبَّادٌ عَنُ الْحَجَّاجِ عَنُ عُمَيْرِ بُنِ سَعِيدٍ عَنُ سَبُرَةَ بُنِ آبِي سَبُرَةَ عَنْ آبِيهِ آنَّهُ آتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا وَلَدُكَ قَالَ فَلَانُ وَفَلَانُ وَعَبُدُ الْعُزَّى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ إِنَّ آحَقَ آسْمَائِكُمْ أَوْ مِنْ خَيْرٍ آسْمَائِكُمْ إِنْ سَمَّيْتُمْ عَبُدَ اللَّهِ وَعَبُدُ الرَّحْمَنِ وَالْحَارِتَ

(۱۵۷۵) غیرمہ سے مروی ہے کہ ان کے والدعبد الرحل ان کے دادا کے ساتھ نبی طیا کی خدمت میں حاضر ہوئے، نبی علیا فی م نے میرے دادا سے پوچھا کہ تمہارے بیٹے کا کیا نام ہے؟ انہوں نے بتایا فلاں، فلاں اور عبدالعزی نبی طیا نے فرمایا وہ عبدالرحلٰ ہے پھر فرمایا کہ سب سے بہترین نام عبداللہ عبدالرحلٰ اور حارث ہے۔

## هي مُنالَا اَمْرُانَ بل يَهُومَتِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الشَّامِيِّين اللهُ اللهُ

( ١٧٧٥٢) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ خَيْثَمَةَ قَالَ وَلَدَ جَدِّى غُلَامًا فَسَمَّاهُ عَزِيزًا فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وُلِدَ لِى غُلَامٌ قَالَ فَمَا سَمَّيْتَهُ قَالَ قُلْتُ عَزِيزًا قَالَ لَا بَلْ هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ فَهُوَ أَبِي عَلَامٌ قَالَ فَمَا سَمَّيْتَهُ قَالَ قُلْتُ عَزِيزًا قَالَ لَا بَلْ هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ فَهُوَ أَبِي

(۱۷۷۵۲) خیٹمہ سے مروی ہے کہ میرے دادا کے بہاں ایک لڑکا پیدا ہوا، انہوں نے اس کانام عزیز رکھا، چروہ نبی علیہ ک خدمت میں حاضر ہوئے، اور عرض کیا کہ میرے بہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، نبی علیہ نے میرے دادا سے پوچھا کہتم نے اس کا کیانام رکھا؟ انہوں نے بتایا عزیز! نبی علیہ نے فرمایا اس کانام عبدالرحمٰن رکھو، وہی میرے دالد تھے۔

## حَدِيثُ حَنْظَلَةَ الْكَاتِبِ الْأُسَيْدِيِّ الْأُسَيْدِيِّ الْأُسَيْدِيِّ

## حضرت خظله كانت إسدى طافئة كي مديثين

(۱۷۷۵۳) حَدَّثَنَا آبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنْ سَعِيدٍ الْحُرَيْرِيِّ عَنْ آبِي عُثْمَانَ النَّهُدِيِّ عَنْ حَنْظَلَةَ التَّمِيمِيِّ الْأُسَيْدِيِّ الْكَاتِبِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُونُنَا الْجَنَّةَ وَالنَّارَ حَتَّى كَأَنَّا رَأَى عَيْنِ الْأُسَيْدِيِّ الْكَاتِبِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُونُنَا الْجَنَّةُ وَالنَّارَ حَتَّى كَأَنَّا رَأَى عَيْنِ فَلَكُونُ الْجَنْدُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُونُ الْجَنْدُ لَهُ فَقَالَ يَا خَنْظَلَةُ لَوْ كُنْتُمُ الْمَلَاثِكَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُونُ فَى طُرُقِكُمْ أَوْ فِي طُرُقِكُمْ أَوْ فِي طُرُقِكُمْ أَوْ عَلِيهَ لَكُونَ هَذَا هَكَذَا هَكَذَا كَالَةً مُونَ يَعْنِي لَصَافَحَتُكُمْ الْمَلَاثِكَةُ عَلَى فُرُشِكُمْ أَوْ فِي طُرُقِكُمْ أَوْ كِلْمَةً نَحُو هَذَا هَكَذَا كَالَةً هُونَا يَعْنِي سُفْيَانَ يَا خَنْظَلَةُ سَاعَةً وَسَاعَةً [صححه مسلم (٢٥٥٠)]. [انظر: ٢٥٤٤].

(۱۷۷۵) حفرت حظلہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ ٹی علیہ کی خدمت میں حاضر ہے، وہاں ہم جنت اور جہنم کا تذکرہ کرنے گیے اور ایسامحسوں ہوا کہ ہم انہیں اپنی آئی کھوں ہے دیکھ رہے ہیں، پھر جب میں اپنے اہل خانداور بچوں کے پاس آیا تو ہننے اور دل گی کرنے لگا، اچا تک مجھے یاد آیا کہ ابھی ہم کیا تذکرہ کررہ ہے ہے؟ چنانچہ میں گھر سے نکل آیا، راستے میں حضرت صدیق اکبر رہا تھا ہے۔ موئی تو میں کہنے لگا کہ میں تو منافق ہوگیا ہوں، (اور ساری بات بتائی) انہوں نے فرمایا کہ بیٹ کہ بیٹ ہوگیا ہوں، (اور ساری بات بتائی) انہوں نے فرمایا کہ بیٹ کہ بیٹ ہوگیا ہوں، (فررساری بات بتائی) انہوں نے فرمایا کہ بیٹ کہ بیٹ ہوگیا ہوں، ٹی طابق نے فرمایا حظلہ! اگرتم ہمیشہ کہ بیٹ ہوگیا ہوں، ٹی طابق میں فرشتے تم سے مصافحہ اسی کیفیت میں رہنے لگو جس کیفیت میں تم میرے پاس ہوتے ہوتو تہارے بستروں اور راستوں میں فرشتے تم سے مصافحہ کرنے گئیں، خطلہ! وقت وقت کی بات ہوتی ہے۔

(١٧٧٥٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شُفْيَانٌ عَنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنُ الْمُرَقَّعِ بُنِ صَيْفِيٍّ عَنُ حَنْظَلَةَ الْكَاتِبِ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرَرُنَا عَلَى امْرَأَةٍ مَقْتُولَةٍ وَقَدُ الْجُتَمَعَ عَلَيْهَا النَّاسُ قَالَ فَٱفْرَجُوا لَهُ فَقَالَ مَا كَانَتُ هَذِهِ تُقَاتَلُ ثُمَّ قَالَ لِرَجُلِ انْطَلِقُ إِلَى خَالِدِ بُنِ الْوَلِيدِ فَقُلُ لَهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

## هي مُنالِهَ امْرُانَ بْلِيَادِ مَرْقَ الشَّامِيِّين ﴾ ﴿ مُنالِهُ الشَّامِيِّين ﴾ ﴿ مُسَنَّلُ الشَّامِيِّين ﴾

يَأْمُوكَ أَنْ لَا تُقْتُلُ فُرِيَّةً وَلَا عَسِيفًا فِقال البوصيرى: هذا اسناد صحيح. قال الألباني: حسن صحيح (ابن ماحة: ٢٨٤)، ابن ماحة: ٢٨٤)، قال شعيب: صحيح لغيزه].

(۱۷۷۵۲) حضرت حظلہ و النظامة مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نی علیقا کے ساتھ کسی غزوے کے لئے روا کہ ہوئے ، ہمارا گذر مقدمۃ الحبیش کے ہاتھوں مرنے والی ایک عورت پر ہوا، لوگ وہاں جمع تنے، لوگوں نے نبی علیقا کے لئے راستہ چھوڑ دیا، نبی علیقاس کی لاش کے پاس بہنچ کررک گئے اور فر مایا بہتو لڑائی میں شریک نہیں ہوگی ، پھرایک صحابی والتھ سے فر مایا کہ خالد کے یاس جا وًا وران سے کہوکہ نبی علیقا متہیں عکم دیتے ہیں کہ بچوں اور مردوروں کولل نہ کریں۔

( ۱۷۷۵۵) حَدَّثَنَا حُسَیْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِی الزِّنَادِ عَنْ آبِیهِ قَالَ آخْبَرَ نِی الْمُرَقَّعُ بْنُ صَیْفِی بُنِ رَبَاحٍ آجِی حَنْظَلَةَ الْکَاتِبِ قَالَ آخْبَرَنِی جَدِّی آنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَذَکَرَ الْحَدِیثَ[راحع: ۱۹۸۸] ( ۱۷۵۵) گذشته مدیث اس دوس کی سند ہے جس مروی ہے۔

( ۱۷۷۵۱) حَدَّثَنَا إِبْوَاهِيمُ بُنُ آبِي الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي الزِّنَادِ عَنْ آبِي الزِّنَادِ قَالَ آخْبَوَنِي الْمُوقَّعُ بُنُ صَيْفِيٍّ بْنِ رَبَاحٍ أَنَّ جَدَّهُ رَبَاحَ بْنَ رَبِيعٍ آخْبَوَهُ فَلَا كُوَ الْحَدِيثَ (۱۷۵۲) گذشته حدیث اس دومرکی سندسے بھی مروی ہے۔

## حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ أُمَّيَّةَ الضَّمْرِيِّ ثَالْثُوْ

## حفزت عمروبن اميضمري ظافئة كي حديثين

( ۱۷۷۵۷) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِ شَامِ بْنِ عُرُوةَ قَالَ حَدَّثَنِى الزَّهْرِيُّ عَنْ فَلَانِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ آبِيهِ قَالَ رَآيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلَ لَحُمًّا أَوْعَرُقًا فَلَمْ يُمَضْمِضْ وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً فَصَلَّى [راحع: ١٧٣٨] ( ١٤٤٥ ) حضرت عرو بن اميه اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلَ لَحُمًّا أَوْعَرُقًا فَلَمْ يُمَضَّمِضُ وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً فَصَلَّى [راحع: ١٧٣٨] نوچ كرتناول فرمايا ، پجرنما ذك لئ بلايا كيا تونيا وضوكي بغير بى نما زيرَ هالى \_

( ۱۷۷۵۸) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ عَنْ أَلِيهِ أَنَّهُ رَأَى السَّلَاةِ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأُ أَبِيهِ أَنَّهُ رَأَى السَّلَاةِ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأُ وَلِيهِ أَنَّهُ رَأَى السَّلَاةِ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّا أَلِيهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُو مِنْ كَتِفٍ يَحْتَوْ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُو مِنْ كَتِفٍ يَحْتَوْ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَتَوَضَّلُ وَلَيْهَا كُوا مِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَلَهُ مَا يَعْمُ وَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَهُ مِنْ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ مَا عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا لَا يَعْمُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَمَا لَوْ يَعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَمَا لَوْ يَعْلَى اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّا مَا يَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا مُعَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا لَا يَا عَلَيْكُوا لَهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا مُعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَلْهُ عَلَيْهُ مَا عُلُولُ مُنْ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا مُعْلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ مَا عَلَيْهُ مَا مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا مُنْ الْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ مَا مُنْ اللَّهُ عَلَيْكُوا مِنْ مَا مُعْلَى مُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مُنَا مُنْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّ

( ١٧٧٥٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِى قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى الْخُقَيْنِ [انظر ما بعده].

## هُ مُنالًا امْرُانَ بل مِنظِ مِنْ الشَّامِيِّين ﴾ ١٨٠ ﴿ هُولِكُ هُمْ الشَّامِيِّين ﴾

(١٤٧٥٩) حضرت عمرو بن اميه والفئاس مروى ب كدمين نے نبي عليها كوموزوں برس كرتے ہوئے ديكھا ب-

( ١٧٧٦) حَدَّثَنَا أَبُوالْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آبِي كَثِيرِ الْيَمَامِيُّ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ عَنْ آبِيهِ آلَةً رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْعِمَامَةِ [راحع: ١٧٣٧]

(۱۷۷۱) حضرت عمروبن اميد والتاسيم وي ب كديس نے نبي مليك كوموزوں اور عمامے برس كرتے ہوئے ديكھا ہے۔

(١٧٧٦١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ بُنُ هَمَّامٍ آخُو عَبُدِ الرَّزَّاقِ قَالَ سَفِعْتُ مُحَمَّدَ بُنَ آبِي حُمَيْدٍ الْمَدَنِيَّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ بُنُ هَمَّامٍ آخُو عَبْدِ الرَّرَّاقِ [احرحه الطيالسي (١٣٦٤). الْمُرَآتَهُ فَهُو صَدَقَةً قَالَ آبُو عَبْد الرَّحْمَنِ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ هَمَّامٍ آخُو عَبْدِ الرَّزَّاقِ [احرحه الطيالسي (١٣٦٤). قال شعيب: صحيح لغيره وهذا اسناد ضعيف].

(۱۷۷۱) حفزت عمر و بن امیہ ٹاٹٹؤے مروی ہے کہ میں نبی کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے انسان اپنی بیوی کو جو پچھ دیتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے۔

( ١٧٧٦٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنُ الزُّهُرِى عَنُ جَعُفَرِ بُنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِى عَنْ آبِيهِ آنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَزَّ مِنْ كَتِيْفٍ فَٱكُلَ فَأَتَاهُ الْمُؤَدِّنُ فَٱلْقَى السِّكِينَ ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأُ [راحع: ١٧٣٨].

(۷۲۷) حضرت عمر د بن امیہ ڈاٹٹا ہے مروی ہے کہ میں نے نبی ٹائیل کوریکھا کہ آپ ٹاٹٹیٹانے شانے کا گوشت دانتوں سے نوچ کرتناول فرمایا ، پھرنماز کے لئے بلایا گیا تو نیاوضو کیے بغیر ہی نمازیڑھ کی۔

( ١٧٧٦٣ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَلَّثَنَا أَبَانُ عَنْ يَحْيَى يَغْنِى ابْنَ أَبِى كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِى آبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَعْفَوِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ أَبْصَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ [راحع: ١٧٣٧٦].

(۱۲۷ ۱۷۷) حضرت عمروی نامید والنظائے مروی ہے کہ انہوں نے نبی علیقا کوموزوں پرسے کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

## حَدِيثُ الْحَكَم بْنِ سُفْيَانَ اللَّهُ

## حضرت حكم بن سفيان والنفؤ كي حديثين

( ١٧٧٦٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنُ سُفْيَانَ حَدَّلَنِى مَنْصُورٌ وَعَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَزَائِدَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ الْحَكَمِ بُنِ سُفْيَانَ أَوْ سُفْيَانَ بُنِ الْحَكَمِ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فِى حَدِيثِهِ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ وَتَوَضَّا وَنَضَحَ فَرْجَهُ بِالْمَاءِ قَالَ يَحْيَى فِى حَدِيثِهِ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ وَتَوَضَّا وَنَضَحَ فَرْجَهُ بِالْمَاءِ قَالَ يَحْيَى فِى حَدِيثِهِ إِنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

#### 

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ وَنَضَحُ [راجع: ٥٥٤٥٩].

(۱۷۷۲۳) حضرت ابوالکم یا تھم ڈاٹھ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے نبی علیہ کودیکھا کہ آپ تا لیکن انے بیثاب کیا، پھر وضوکر کے اپنی شرمگاہ پریانی کے کچھ چھینٹے مار لئے۔

( ١٧٧٦٥ ) حَدَّثَنَا الْأَسُوَدُ بُنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ قَالَ سَٱلْتُ أَهْلَ الْحَكَمِ بُنِ سُفْيَانَ فَذَكَرُوا أَنَّهُ لَمْ يُدُرِكُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راحع: ٢٠٤٦].

( ١٧٧٦٦) قَالَ آبُو عَبُد الرَّحْمَنِ وَرَوَاهُ شُعْبَةُ وَوُهَيْبٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ الْحَكَمِ بُنِ سُفْيَانَ عَنْ آبِيهِ آنَّهُ رَآى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ و قَالَ غَيْرُهُمَا عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ الْحَكِمِ بُنِ سُفْيَانَ قَالَ رَآيَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(۱۷۷۲) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

## حَديثُ سَهْلِ بْنِ الْحَنْظِلِيَّةِ طَالِنَهُ

## حضرت بهل بن خطليه والنفؤ كي حديثين

(۱۷۷۱۷) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرِو آبُو عَامِرِ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرِو آبُو عَامِرِ قَالَ كَانَ بِدِمَشْقَ رَجُلٌّ مِنُ آصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِي النَّاسَ إِنَّمَا هُوَ فِي صَلَاةٍ فَإِذَا فَرَعُ فَإِنَّمَا يُسَبِّحُ يَقَالُ لَهُ ابْنُ الْحَنْظِلِيَّةِ وَكَانَ رَجُلًا مُتَوَخِّدًا قَلْمَا يُجَالِسُ النَّاسَ إِنَّمَا هُوَ فِي صَلَاةٍ فَإِذَا فَرَعُ فَإِنَّمَا يُسَبِّحُ وَيُكَبِّرُ حَتَّى يَأْتِى آهَلَهُ فَمَرَّ بِنَا يَوْمًا وَنَحُنُ عِنْدَ آبِي النَّرْدَاءِ فَقَالَ لَهُ آبُو الدَّرْدَاءِ كَلِمَةً تَنفَعْنَا وَلا تَضُرُكُ وَيَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِرَجُلٍ إِلَى جَنْبِهِ لَوْ رَأَيْتَنَا حِينَ الْتَقْفَنَا نَحُنُ وَالْعَدُو فَحَمَلَ فُلَانٌ وَسُلَمَ فَقَالَ يَوْجُلُ إِلَى جَنْبِهِ لَوْ رَأَيْتَنَا حِينَ الْتَقْفَنَا نَحْنُ وَالْعَدُو فَحَمَلَ فُلَانٌ وَسُلَمَ فَقَالَ نَحُدُمُ وَالْعَدُو وَسَلَّمَ فَقَالَ نَحْدُ وَالْعَدُو وَسَلَّمَ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ كَذَى وَالْعَدُو وَسَلَمَ فَقَالَ نَعْدُ وَلَى مَا أَرَى بِذَلِكَ بَأَسًا فَتَنَازَعَا حَتَى سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَيَقُولُ آلَهُ اللَّهُ كَالُو مَنْ أَوْلُ لَكُولُوا اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ لَا يَعْمَلُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ لَا يَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ لَا يَأْمُولُ لَيْهُ وَيَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ لَا يَأْنَ الْمُلُولُ لَكُولُ الْمَالُ الْمَوْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَيَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَيَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَيَعُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ فَقُولُ لَيْمُ مُنَا وَاللَا عُعِمُ عَلَيْهِ وَيَقُولُ لَيْمُ وَلَكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَكُولُ لَكُولُ لَكُولُ لَكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَقُولُ لَيَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُو

www.islamiurdubook.blogspot.com

## الشَّامَةُ الشَّامِينَ الشَّامِينِ مِنْ السَّالُ الشَّامِينِين اللَّهُ السَّالُ الشَّامِينِين اللَّهُ السَّالُ الشَّامِينِين اللَّهُ اللَّهُ المُّلَّالُ اللَّهُ المُّلِّينِ اللَّهُ اللَّ

(۱۷۷ عا) بشرتفلی''جوحفرت ابودراء ڈگائٹا کے ہم جلیس تھ'' کہتے ہیں کہ دمشق میں نبی ملیلا کے ایک سحابی رہتے تھے جنہیں ''ابن مظلیہ'' کہا جاتا تھا، وہ گوشنشین طبیعت کے آ دمی تھے اور لوگوں سے بہت کم میل جول رکھتے تھے، ان کی عادت تھی کہ وہ نماز پڑھتے رہتے ،اس سے فارغ ہوتے توتشیح وتکبیر میں مصروف ہوجاتے ،اس کے بعدایئے گھر چلے جاتے۔

ایک دن ہم لوگ حضرت ابودرداء ڈاٹھؤ کے پاس بیٹے ہوئے تھے کہ وہ ہمارے پاس سے گذرے ، تو حضرت ابودراء ڈاٹھؤ نے ان سے عض کیا کہ ہمیں کوئی الی بات ہتا ہے جس سے ہمیں فائدہ پنچ اور آپ کونقصان نہ پنچے ؟ انہوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ نبی علیہ ان نے ایک شکر روانہ فرمایا ، جب وہ لشکر واپس آیا تو ان میں سے ایک آدی آکر نبی علیہ کی مجلس میں بیٹھ گیا اور اپنی بہلو میں بیٹھے ہوئے ایک آدی سے کہنے لگا کہ کاش! تم نے وہ منظر ویکھا ہوتا جب ہماراد شمن سے آمنا ما منا ہوا تھا ، اس موقع پر فلال شخص نے اپنا نیزہ اٹھا کر کسی کا فرکو مارتے ہوئے کہا بہلو ، میں غفاری نوجوان ہوں ، اس کے اس جملے سے متعلق تہماری کیا رائے ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میرے خیال میں تو اس نے اپنا تو اب ضائع کر دیا ، دوسرے آدی کے کا نوں میں بیآ واز پڑی تو وہ کہنے لگا کہ کہنے ہوئے اس میں کوئی حرج نظر نہیں آتا ، اس پر دونوں میں جھڑ اہو گیا ، جی ملیہ نے بھی یہ بات سی تو فر مایا سے ان اللہ! اس میں تو کوئی حرج نہیں کہ اس کی تحریف کی جائے اور اسے اجر بھی ہے۔

میں نے دیکھا کہ حضرت ابودراء ڈاٹنڈ یہ صدیث س کر بہت خوش ہوئے اوران کی طرف سراٹھا کر کہنے لگے کیا آپ نے خود نبی ملائیا سے یہ بات اتن مرتبد دہرائی کہ میں خود نبی ملائیا سے یہ بات اتن مرتبد دہرائی کہ میں سوچنے لگار انہیں گھٹوں کے بل بٹھا کر ہی چھوڑیں گے۔

( ١٧٧٦٨ ) قَالَ ثُمَّ مَرَّ بِنَا يَوْمًا آخَرَ فَقَالَ لَهُ أَبُو الذَّرُدَاءِ كَلِمَةً تَنْفَعُنَا وَلَا تَصُرُّكَ قَالَ قَالَ لَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ النَّفَقَةَ عَلَى الْحَيْلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَبَاسِطِ يَذِهِ بِالصَّدَقَةِ لَا يَقُبِضُهَا

(۱۷۷۱) اس کے بعد دہ ایک مرتبہ پھر ہمارے پاس سے گذرے اور حفرت ابودرداء ڈھٹٹونے حسب سابق انہی الفاظ میں کسی حدیث کی فرمائش کی ، انہوں نے جواب دیا کہ نبی طابقانے ہم سے فرمایا ہے راہ خدا میں گھوڑ نے پرخرچ کرنے والا اس مخض کی طرح ہے جس نے صدفتہ کے لئے اپنے ہاتھوں کو کھول رکھا ہو بھی بند نہ کرتا ہو۔

( ١٧٧٦٩) قَالَ ثُمَّ مَرَّ بِنَا يَوْمًا آخَرَ فَقَالَ لَهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ كَلِمَةً تَنفَعُنَا وَلَا تَضُرَّكَ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِعُمَ الرَّجُلُ خُرَيْمًا فَجَعَلَ يَأْخُذُ شَفْرَةً يَعْمَ الرَّجُلُ خُرَيْمًا فَجَعَلَ يَأْخُذُ شَفْرَةً يَقُطعُ بِهَا شَعَرَهُ إِلَى أَنصَافِ أَذُنيهِ وَرَفَعَ إِزَارَهُ إِلَى أَنصَافِ سَاقَيْهِ قَالَ فَأَخْبَرَنِي آبِي قَالَ دَخَلْتُ بَعُدَ ذَلِكَ عَلَى مُعَاوِيَةً فَإِذَا عِنْدَهُ شَيْحٌ جُمَّتُهُ فَوْقَ أُذُنيهِ وَرِدَاؤُهُ إِلَى سَاقَيْهِ فَسَالُتُ عَنْهُ فَقَالُوا هَذَا خُرَيْمً الْأَسَدِي عَلَى مُعَاوِيَةً فَإِذَا عِنْدَهُ شَيْحٌ جُمَّتُهُ فَوْقَ أُذُنيهِ وَرِدَاؤُهُ إِلَى سَاقَيْهِ فَسَالُتُ عَنْهُ فَقَالُوا هَذَا خُرَيْمً الْأَسَدِي عَلَى مُعَاوِيَةً فَإِذَا عِنْدَهُ شَيْحُ جُمَّتُهُ فَوْقَ أُذُنيهِ وَرِدَاؤُهُ إِلَى سَاقَيْهِ فَسَالُتُ عَنْهُ فَقَالُوا هَذَا خُرَيْمً الْأَسَدِي عَلَى مُعَاوِيةً فَإِذَا عِنْدَهُ شَيْعَ عَلَى مُعَاوِيةً فَإِذَا عِنْدَهُ شَيْعَ عَلَى مُعَاوِيةً فَإِذَا عِنْدَهُ مُنْ مُنْ عَلَى مُولِ الللَّهُ عَلَى مُعْوَالِهُ اللَّهُ عَلَى مُ اللَّهُ عَلَى مُولَى اللَّهُ عَلَى مُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مُولِي الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مُ عَلَى مُ عَالِعَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالُولُولُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

#### هي مُناهَ اَمَيْن شِن مِينَةِ مِرْم كِي هِمَا الشَّامِيّين كِيهِ مُناهَ اَمَيْن شِن مِينَةِ مِرْم كِي هِمَا الشَّامِيّين كِيهِ

اگراس کے بال اتنے لمبے نہ ہوتے اور وہ شلوار مخنوں سے پنچے نہ لاکا تا ،خریم کو بیہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے ایک چیری لے کرنصف کا نوں تک اپنے اور اپنا تہبند نصف پنڈلی تک اٹھالیا ،میرے والد بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت معاویہ ڈٹاٹٹؤ کے یہاں گیا تو وہاں ایک بزرگ نظر آئے جن کے بال کا نوں سے اوپراور تہبند پنڈلی تک تھی ، میں نے لوگوں سے ان کے متعلق یوچھا تو انہوں نے بتایا کہ پیزر کیم اسدی ڈاٹٹؤ ہیں۔

( ١٧٧٧ ) قَالَ ثُمَّ مَرَّ بِنَا يَوْمًا آخَوَ وَنَحُنُ عِنْدَ أَبِى اللَّدُوْدَاءِ فَقَالَ لَهُ أَبُو الدَّرُدَاءِ كَلِمَةً تَنْفَعُنَا وَلَا تَضُرُّكَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّكُمْ قَادِمُونَ عَلَى إِخْوَانِكُمْ فَأَصْلِحُوا رِحَالَكُمْ وَٱصْلِحُوا لِبَاسَكُمْ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يُحِبُّ الْفُحْشَ وَلَا التَّفَحُشَ

( • 2221) اس کے بعد ایک مرتبہ پھروہ ہمارے پاس سے گذرے اور حضرت ابودرداء ڈٹاٹٹؤ نے حسب سابق ان سے فر مائش کی تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے نبی ملیکا کو پیفر ماتے ہوئے سا ہے کہتم لوگ اپنے بھا ئیوں کے پاس پہنچنے والے ہوللمذا اپنی سواریاں اور اسپنے لباس درست کرلو، کیونکہ اللہ تعالی بیبودہ گواور فخش گوئی کو پسند نہیں فر ما تا۔

( ١٧٧٧) حَلَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِى قَالَ حَلَّثَنَا مُعَاوِيَةُ يَعْنِى ابْنَ صَالِح عَنْ سُلَيْمَانَ آبِي الرَّبِيعِ قَالَ آبِي هُوَ سُلَيْمَانُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الَّذِى رَوَى عَنْهُ شُعْبَةُ وَلَيْتُ بُنُ سَعْدٍ عَنْ الْقَاسِمِ مَوْلَى مُعَاوِيَةً قَالَ دَحَلُتُ سُلَيْمَانُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الَّذِى رَوَى عَنْهُ شُعْبَةُ وَلَيْتُ بُنُ سَعْدٍ عَنْ الْقَاسِمِ مَوْلَى مُعَاوِيَةً قَالَ دَحَلُتُ مَنْ مَنْ اللَّهُ عَلْدِ وَسَيْعَانُ وَشَيْعًا يُحَدِّثُهُمْ قُلْتُ مَنْ الْكَوْمَ فَلْيَتَوَضَّأَ [انظر: ٨٥٨]. يَقُولُ سَمِعْتُهُ وَسَلَمَ يَقُولُ مَنْ أَكُلَ لَحْمًا فَلْيَتَوَضَّأَ [انظر: ٨٥٨].

(۱۷۷۱) قاسم'' جو کہ حضرت معاویہ واٹھ کے آزاد کردہ غلام بین' کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مبحد دمشق میں داخل ہوا، وہاں میں نے کچھلوگوں کا جمیع ویکھا جنہیں ایک بزرگ حدیث سنار ہے تھے، میں نے لوگوں سے پوچھا کہ بیکون ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ حضرت مہل بن خظلیہ واٹھ ہوئے میں نے جناب رسول الله مُلَاثِيَّةُ اکو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے جناب رسول الله مُلَاثِيَّةُ اکو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے جناب رسول الله مُلَاثِيَّةُ اکو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں ہے جو شخص گوشت کھائے ، اسے جا ہے کہ نیا وضو کرے۔

(۱۷۷۷۲) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ سَعُدٍ حَدَّثَنِى قَيْسُ بُنُ بِشُو التَّغْلِيُّ عَنْ أَبِيهِ وَكَانَ جَلِيسًا لِأَبِى الدَّرُدَاءِ بِدِمَشْقَ قَالَ كَانَ بِدِمَشْقَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ ابْنُ الْحَنْظَلِيَّةِ مُتَوَحِّدًا لَا يَكَادُ يُكَلِّمُ أَحَدًا إِنَّمَا هُوَ فِي صَلَاةٍ فَإِذَا فَرَعُ يُسَبِّحُ وَيُكُثِّرُ وَيُهُلِّلُ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ قَالَ فَمَنَّ عَلَيْنَا ذَاتَ يَوْمٍ وَنَحْنُ عِنْدَ أَبِي الدَّرُدَاءِ فَقَالَ لَهُ أَبُو الدَّرُدَاءِ كَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ فَلَمَّا أَنُ أَبُو الدَّرُدَاءِ كَلِمَةً مِنْكَ تَنْفَعُنَا وَلَا تَصُرُّكَ قَالَ بَعَنَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ فَلَمَّا أَنُ الْمُعْرَدِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ يَا فَلَانُ لَوْ رَأَيْتَ فُلَانًا طَعَنَ قَدِمْنَا جَلَسَ رَجُلٌ مِنْهُمُ فِي مَجْلِسٍ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ يَا فَلَانُ لَوْ رَأَيْتَ فُلَانًا طَعَنَ قَدِمْنَا جَلَسَ رَجُلٌ مِنْهُمُ فِي مَجْلِسٍ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ يَا فَلَانُ لَوْ رَأَيْتَ فُلَانًا طَعَنَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ يَا فُلَانُ لَوْ رَأَيْتَ فُلَانًا طَعَنَ عَلَى مَا لَكُومُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ يَا الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصُواتَهُمْ فَقَالَ بَلُ يُحْمَدُ وَيُؤْجَرُ قَالَ فَسُرَّ بِذَلِكَ أَبُو الدَّرُدَاءِ حَتَّى هَمَّ أَنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصُواتَهُمْ فَقَالَ بَلْ يُحْمَدُ وَيُؤْجَرُ قَالَ فَسُرَّ بِذَلِكَ أَبُو الدَّرُدَاءِ حَتَّى هَمَّ أَنْ



يَجْفُو عَلَى رُكْبَتْيَهِ فَقَالَ آنْتَ سَمِعْتَهُ مِرَارًا قَالَ نَعَمُ [راجع: ١٧٧٦].

(۱۷۷۷) بشرتعلمی ''جوحضرت ابودراء ڈاٹٹو کے ہم جلیس سے'' کہتے ہیں کہ دمشق میں نبی طلیا کے ایک سحالی رہتے تھے جنہیں ''ابن حظلیہ'' کہا جاتا تھا، وہ گوشنشین طبیعت کے آدمی شے اورلوگوں سے بہت کم میل جول رکھتے تھے،ان کی عادت تھی کہوہ نماز پڑھتے رہتے ،اس سے فارغ ہوتے توشیح وکبیر میں مصروف ہوجاتے ،اس کے بعدایۓ گھر چلے جاتے۔

ایک دن ہم لوگ حضرت ابودر داء ڈاٹنؤ کے پاس بیٹے ہوئے تھے کہ وہ ہمارے پاس سے گذرے ، تو حضرت ابودراء ڈاٹنؤ نے ان سے عرض کیا کہ ہمیں کوئی ایسی بات بتاہیے جس سے ہمیں فائدہ بہنچ اور آپ کو نقصان نہ پہنچ ؟ انہوں نے فرما یا کہ ایک مرتبہ نبی علیہ نے ایک شکر روانہ فرما یا ، جب وہ لشکر والی آیا تو ان جس سے ایک آدمی آکر نبی علیہ کی مجلس میں بیٹھ گیا اور اپنی بہلو جس بیٹھے ہوئے ایک آدمی آدمی آدمی آرٹی سے ایک آدمی آرڈی اس موقع پر بہلو جس بیٹھے ہوئے ایک آدمی آدمی آرڈی اس موقع پر فلاں شخص نے اپنا نیزہ اٹھا کر کسی کا فرکو مارتے ہوئے کہا بہلو، جس غفاری نوجوان ہوں ، اس کے اس جملے سے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میرے خیال میں تو اس نے ابنا ثو اب ضائع کر دیا ، دوسرے آدمی کے کانوں جس می آواز سے بہان اللہ اس میں کوئی حرج نظر نہیں آتا ، اس پر دونوں میں جھڑ اہو گیا جتی کہ نبی علیہ نے بھی یہ بات می تو فرمایا سیان اللہ اس میں تو کوئی حرج نہیں کہ اس کی تحریف کی جائے اور اسے اجربھی طے۔

میں نے ویکھا کہ حضرت ابودراء ڈاٹٹٹا یہ حدیث من کر بہت خوش ہوئے اوران کی طرف سراٹھا کر کہنے سکے کیا آپ نے خود نبی طابیہ ہے۔ خود نبی طابیہ ہے۔ انہوں نے اثبات میں جواب دیا، حضرت ابودرداء ڈاٹٹٹٹ نے میہ بات اتنی مرجبد ہرائی کہ میں سوچنے لگا بیانہیں گھٹوں کے بل بٹھا کر ہی چھوڑیں گے۔

(۱۷۷۷۳) ثُمَّ مَرَّ عَلَيْنَا يَوُمَّا آخَرَ فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ كَلِمَةً تَنْفَعْنَا وَلا تَضُرُّكَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ نِعْمَ الرَّجُلُ حُرِيْمٌ الْسَدِيُّ لَوْ قَصَّ مِنْ شَعْرِهِ وَقَصَّرَ إِذَارَهُ فَبَلَغَ ذَلِكَ حُرَيْمًا فَعَجَّلَ فَاخَذَ الشَّهُورَةَ فَقَصَّرَ مِنْ جُعَّيهِ وَرَفَعَ إِزَارَهُ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ قَالَ أَبِي فَذَخَلْتُ عَلَى مُعَاوِيةَ فَرَأَيْتُ وَجُلًا مَعَهُ عَلَى السَّيدِ شَعْرُهُ فَوْقَ أُذُنَيهِ مُؤْتَزِرًا إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ قَالَ أَبِي فَذَخَلْتُ عَلَى مُعَاوِيةَ فَرَأَيْتُ رَجُلًا مَعَهُ عَلَى السَّيدِ شَعْرُهُ فَوْقَ أُذُنَيهِ مُؤْتَزِرًا إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ قَلْتُ مَنْ هَذَا قَالُوا حُرَيْمٌ الْأَسَدِيُّ وَرَاحِع: ١٧٧٩]. على السَّي يوشَعُرُهُ فَوْقَ أُذُنَيهِ مُؤْتَزِرًا إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ قُلْتُ مَنْ هَذَا قَالُوا حُرَيْمٌ الْأَسَدِيُّ وَرَاحِي السَّي الْمَالِي الْمَعْمَ وَرَفَعَ السَّي الْمَالِي الْمَعْمَ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ أَلْكُولُهُ مُؤْتَوْلَ اللَّهُ مَا مُولِ مَا لَكُولُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِ مَعْمَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَ

هي مُنلِه اَمُرْن مِن اِنْ الشَّا عِيْنِ مَنْ الشَّا عِيْنِ مِنْ الشَّاعِيِّين ﴾ ٢٨٥ ﴿ مُنلِه المُناهِ الشَّاعِيِّين ﴿ مُنلِه المُمْرِن مِنْ الشَّاعِيِّينِ اللَّهِ المُناهِ الشَّاعِيِّينِ اللَّهِ المُناهُ الشَّاعِيِّينِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

( ١٧٧٧٤) قَالَ ثُمَّ مَرَّ عَلَيْنَا يَوْمًا آخَوَ فَقَالَ أَبُو الدَّرُدَاءِ كَلِمَةً مِنْكَ تَنْفَعُنَا وَلَا تَضُرُّكَ قَالَ نَعَمُ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَنَا إِنَّكُمُ قَادِمُونَ عَلَى إِخُوانِكُمْ فَأَصْلِحُوا رِحَالَكُمْ وَلِبَاسَكُمْ حَتَّى تَكُونُوا فِي النَّاسِ كَأَنَّكُمْ شَامَةٌ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يُحِبُّ الْفُحْشَ وَلَا التَّفَحُّشَ [راحع: ١٧٧٧،].

(۱۷۷۷) اس کے بعد ایک مرتبہ پھروہ ہمارے پاس سے گذرے اور حضرت ابودرداء ڈٹاٹٹ نے حسب سابق ان سے فرمائش کی تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے نبی علیظ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہتم لوگ اپنے بھائیوں کے پاس پہنچنے والے ہوللمذا اپنی سواریاں اوراپنے لباس درست کرلو، کیونکہ اللہ تعالیٰ بیہودہ گواور فخش گوئی کو پسندنہیں فرما تا۔

(۱۷۷۷۰) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّتَنِي الْوَلِيدُ بَنُ مُسُلِمٍ حَدَّتَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بَنُ يَزِيدَ بَنِ جَابِرٍ قَالَ حَدَّتَنِي رَبِيعَةُ بُنُ يَزِيدَ حَدَّتَنِي أَبُو كَبْشَةَ السَّلُولِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ سَهْلَ ابْنَ الْحَنْطَلِيَّةِ الْأَنْصَارِي صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْنًا فَأَمَرَ مُعَاوِيةً أَنْ يَكُنُبَ بِهِ لَهُمَا فَفَعَلَ وَحَتَمَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْنًا فَأَمَّرَ مُعَاوِيةً أَنْ يَكُنُبَ بِهِ لَهُمَا فَفَعَلَ وَحَتَمَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَعَلَ وَحَتَمَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهُ وَعَقَدَهُ فِي عِمَامَتِهِ وَكَانَ أَحْكَمَ الرَّجُلَيْنِ وَآمًا الْأَفْرَعُ فَقَالَ أَحْمِلُ صَحِيفَةً لَا وَيهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَقَلِهُ وَصَلَّمَ فَى عَمَامَتِهِ وَكَانَ أَحْكَمَ الرَّجُلَيْنِ وَآمًا الْأَفْرَعُ فَقَالَ أَحْمِلُ صَحِيفَةً لَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَلَيْهُ وَسَلَّمَ بِعَيْمِ مُنَاخٍ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَيْمِ مُنَاخٍ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَيْدِ وَسَلَّمَ بِعَلِيهِ فَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَةٍ فَمَنَّ بَعِيمٍ مُنَاخٍ عَلَى بَابِ الْمُسْجِدِ مِنْ أَولِ النَّهَا إِنَّهُ مَنْ سَلَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا يُغْتِيهِ فَإِنَّمَا يَشْعَلُهُ وَسَلَّمَ فِى عَلَيْهِ فَمَلَ أَنْ مَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا يُغْتِيهِ قَالَ مَا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا يُغْتِيهِ قَالَ مَا وَعَدَهُ مَا يُغْتِيهِ فَإِنَّمَا يَشْعَدُهُ وَسَلَّمَ وَمَا يُغْتِيهِ قَالَ مَا وَالْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا لَالْلِانِي: صححه ابن حريمة: (١٣٩١ و ٥٤٥٥)، وابن حبان (٢٩٩٤) وقال الألباني: صححه ابن حريمة: (١٣٩١ و ٥٤٥٥)، وابن حبان (٢٩٩٤) وقال الألباني: صححه ابن حريمة: (١٣٩١ و٥٥٥)، وابن حبان (٢٩٩٤) وقال الألباني: صححه ابن حريمة: (١٩٥٤).

(۱۷۷۷) حضرت بهل بن حظلیه و فاقت مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علینا سے عینداورا قرع نے کچھ ما نگا، نبی علینا نے حضرت معاویہ وفاقط کو کھم دیا کہ ان کے لئے وہ چیز لکھ دیں ، انہوں نے لکھ دیا ، نبی علینا نے اس پر مہر لگائی اور وہ خط ان کے حوالے کر دیے کا تھم دیا ،عیبند نے کہا کہ اس میں کیا لکھا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ تم نے جس کی خواہش کی تھی ، هیبند نے اسے چو مااور لپیٹ کراہے تما مے میں رکھالیا ،عیبندان دونوں میں سے زیادہ تھکندتھا، جبکہ اقرع نے کہا کہ میں تشکمس کی طرح صحیفہ اٹھا کر پھر تا مجھر معاوم نہیں کہ اس میں کیا لکھا ہے؟

حضرت معاویہ ٹالٹو نے نبی علیقہ کوان دونوں کی باتیں بتا کیں، نبی علیقہ اپنے کسی کام سے نکلے تو دن کے پہلے جے میں مسجد کے درواز نے پر بیٹھے ہوئے ایک اونٹ کے پاس سے گذر ہے، جب دن کے آخری پہر میں وہاں سے گذر ہے وہ اونٹ

## هي مُنلهُ اخْرَانْ بل يَوْمِنْ الشَّاعِيِّين لِيَوْمِ اللهِ اللهُ السَّالُ الشَّاعِيِّين لِيْهِ

اس طرح بندها ہوا تھا، نبی علیے نبی چھااس اونٹ کا مالک کہاں ہے؟ تلاش کے باوجوداس کا مالک نہیں ملا، نبی علیے نے فر مایا ان جانوروں کے بارے اللہ سے ڈرتے رہا کرو، آن پراس وقت سوار ہوا کروجب بیرتندرست اور صحت مند ہوں، پھر فر مایا جو شخص سوال کرے اور اس کے پاس اتنا موجود ہوکہ جواس کی ضرورت پوری کردے'' جیسے ابھی آیک ناراضگی ظاہر کرنے والے نے کیا'' تو وہ جہنم کے انگاروں میں اضافہ کرتا ہے ، صحابہ ٹھائٹ نے پوچھایارسول اللہ! ضرورت سے کیا مراد ہے؟ فر مایا کھانا۔

## حَدِيثُ بُسُرِ بُنِ أَرْطَاةً رُالْتُؤَ

### حضرت بسربن ارطاة زلاننؤ كي حديثين

( ١٧٧٧٦) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا عَيَاشُ بُنُ عَبَّاسٍ عَنُ شِينِم بُنِ بَيْتَانَ عَنْ جُنَادَةً بُنِ آبِي أُمَيَّةَ آنَّهُ قَالَ عَلَى الْمِنْبُو بِرُودِسَ حِينَ جَلَدَ الرَّجُلَيْنِ اللَّذَيْنِ سَرَقًا غَنَائِمَ النَّاسِ فَقَالَ إِنَّهُ لَمْ يَمُنَعْنِى بُنِ آبِي أُمَيَّةً آنَّهُ قَالَ عَلَى الْمِنْبُو بِرُودِسَ حِينَ جَلَدَ الرَّجُلَيْنِ اللَّذَيْنِ سَرَقًا غَنَائِمَ النَّاسِ فَقَالَ إِنَّهُ لَمْ يَمُنَعْنِى مِنْ قَطْعِهِمَا إِلَّا أَنَّ بُسُرَ بُنَ ٱرْطَأَةً وَحَدَ رَجُلًا سَرَقَ فِي الْعَزُو يُقَالُ لَهُ مَصْدَرٌ فَحَلَدَهُ وَلَمْ يَقُطَعْ يَدَهُ وَقَالَ نَهُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْقَطْعِ فِي الْعَزُو

(۱۷۷۷) حطرت جنّا دہ بن ابی امیہ میں آئی ہے ۔ روڈس نامی جڑیرے میں مال غنیمت چوری کرنے والے دوآ دمیوں کوکوڑے مار نے کے بعد برسر منبر کہا کہ مجھے ان کے ہاتھ کا شخ میں کوئی رکاوٹ نہتھی ،البتہ ایک مرتبہ حضرت بسر بن ارطاۃ ڈٹائٹٹ نے کسی غزوے میں ایک آ دی کوجس کا نام''مصدر'' تھا، چوری کرتے ہوئے پایا تو اسے کوڑے مارے، ہاتھ نہیں کا نے اور فر مایا کہ نبی مایشا نے ہمیں جہاد کے دوران ہاتھ کا شخ سے منع فرمایا ہے۔

(۱۷۷۷۷) حَدَّثَنَا عَتَّابُ بُنُ زِیادٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ آخَبَرَنَا سَعِيدُ بُنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بُنُ عَبَّسٍ عَنُ شِيدِم بُنِ بَيْنَانَ عَنُ جُنَادَةً بُنِ آبِى أُمَيَّةً قَالَ كُنْتُ عِنْدَ بُسُرِ بُنِ أَرْطَأَةً فَأَتِى بِمَصْدَرٍ قَدْ سَرَقَ بُخْتِيَّةً فَقَالَ فِي شِيدُم بُنِ بَيْنَانَ عَنُ جُنَادَةً بُنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا عَنُ الْقُطْعِ فِي الْغَزُو لِقَطَعْتُكَ فَجُلِدَ ثُمَّ حُلِّى سَبِيلُهُ لَوْكَ أَنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا عَنُ الْقُطْعِ فِي الْغَزُو لِقَطَعْتُكَ فَجُلِدَ ثُمَّ حُلِّى سَبِيلُهُ لَوْلَا أَنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا عَنُ الْقَطْعِ فِي الْغَزُو لِقَطَعْتُكَ فَجُلِدَ ثُمَّ حُلِّى سَبِيلُهُ لَوْلَا أَنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا عَنُ الْقَطْعِ فِي الْغَزُو لِقَطَعْتُكَ فَجُلِدَ ثُمَّ حُلِي سَبِيلُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا عَنُ الْقَطْعِ فِي الْغَزُو لِلْقَطَعْتُكَ فَجُلِدَ ثُمَّ حُلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَمِن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسِي اللهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمِن اللهُ عَلَيْهِ وَمِن اللهُ عَلَيْهِ وَمِن اللهُ عَلَيْهِ وَمِن اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهَ اللهُ عَلَيْهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَالُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَى مَالَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ وَلَيْكُولَالُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَاللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

( ١٧٧٧٨ ) حَدَّثَنَا هَيْتُمُ بُنُ خَارِجَةَ حَدَّثَنَا مُحَهَّدُ بُنُ آيُّوبَ بُنِ مَيْسَرَةَ بُنِ حَلْبَسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ بُسُرٍ بُنِ أَرْطَاةَ الْقُرَشِيِّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْعُو اللَّهُمَّ أَحْسِنُ عَاقِبَتَنَا فِي الْأُمُّورِ كُلِّهَا وَأَجِرُنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ قَالَ عَبْد اللَّهِ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ هَيْشَهِ [صححة ابن حبان مناله المراق بل المناق المناق

(٩٤٩)، والحاكم (٩١/٣). قال شعيب: رحاله موثقون].

(۸۷۷۸) حضرت بسر دلالات مروی ہے کہ میں نے نبی علیا کو یہ دعاء کرتے ہوئے سا ہے اے اللہ! تمام معاملات میں ہماراانجام بخیر فرماءاور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے محفوظ فرما۔

## حَدِيثُ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ الْكِلَابِيِّي الْأَنْصَارِيِّ اللَّهُ الْمُنْصَارِيِّ اللَّهُ الْمُنْفَا

## حضرت نواس بن سمعان كلاني طالفيُّ كي مرويات

( ١٧٧٧٩ ) حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ أَبُو الْعَبَّاسِ الدِّمَشُقِيُّ بِمَكَّةَ إِمْلَاءً قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ حَدَّثِنِي يَحْيَى بُنُ جَابِرٍ الطَّاثِيُّ قَاضِي حِمْصَ قَالَ حَدَّثِنِي عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ جُبَيْرِ بُنِ نُفَيْرٍ الْحَضْرَمِيُّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّوَّاسَ بُنَ سَمْعَانَ الْكِلَابِيَّ قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدَّجَّالَ ذَاتَ غَدَاةٍ فَخَفَّضَ فِيهِ وَرَفَّعَ حَتَّى ظَنَنَّاهُ فِي طَائِفَةِ النَّخُلِ فَلَمَّا رُحْنَا إِلَيْهِ عَرَفَ ذَلِكَ فِي وُجُوهِنَا فَسَأَلْنَاهُ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَكُرْتَ الدُّجَّالَ الْغَدَاةَ فَخَفَّضْتَ فِيهِ وَرَفَّعْتَ حَتَّى ظَنَنَّاهُ فِي طَائِفَةِ النَّخْلِ قَالَ غَيْرُ الدَّجَّالِ ٱخْوَفْنِي عَلَيْكُمْ فَإِنْ يَخْرُجُ وَأَنَا فِيكُمْ فَأَنَا حَجِيجُهُ دُونَكُمْ وَإِنْ يَخْرُجُ وَلَسْتُ فِيكُمْ فَامْرُوُّ حَجِيجٌ نَفْسِهِ وَاللَّهُ خَلِيفَتِي عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ إِنَّهُ شَابٌّ جَعْدٌ قَطَطٌ عَيْنُهُ طَافِيَةٌ وَإِنَّهُ يَخُرُجُ مِنْ خِلَّةٍ بَيْنَ الشَّامِ وَالْعِرَاقِ فَعَاتَ يَمِينًا وَشِمَالًا يَا عِبَادَ اللَّهِ اثْبُتُوا قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لُبُثُهُ فِي الْأَرْضِ قَالَ آرْبَعِينَ يَوْمًا يَوْمٌ كَسَنَةٍ وَيَوْمٌ كَشَهْرٍ وَيَوْمٌ كَجُمُعَةٍ وَسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلَالْكَ الْيَوْمُ الَّذِي هُوَ كَسَنَةٍ أَيْكُفِينَا فِيهِ صَلَاةً يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ قَالَ لَا اقْدُرُوا لَهُ قَدْرَهُ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا إِسْرَاعُهُ فِي الْأَرْضِ قَالَ كَالْغَيْثِ اسْتَذْبَرَتُهُ الرِّيحُ قَالَ فَيَمُرُّ بِالْحَيِّ فَيَدْعُوهُمْ فَيَسْتَجِيبُونَ لَهُ فَيَأْمُرُ السَّمَاءَ فَتُمْطِرُ وَالْأَرْضَ فَتُنْبِتُ وَتَرُوحُ عَلَيْهِمْ سَارِحَتُهُمْ وَهِيَ أَطُولُ مَا كَانَتُ ذُرًى وَأَمَدُّهُ خَوَاصِرَ وَٱسْبَغُهُ ضُرُوعًا وَيَمُوُّ بِالْحَيِّ فَيَدْعُوهُمْ فَيَرُدُّوا عَلَيْهِ قُولُهُ فَتَتَبَعُهُ أَمُوالُهُمْ فَيُصْبِحُونَ مُمْحِلِينَ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ شَيْءٌ وَيَمُرُّ بِالْحَرِبَةِ فَيَقُولُ لَهَا أُخْرِجِي كُنُّوزَكِ فَتَتَبَعُهُ كُنُوزُهَا كَيَعَاسِيبِ النَّحُلِ قَالَ وَيَأْمُرُ بِرَجُلٍ فَيُقْتَلُ فَيَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ فَيَقَطَعُهُ جِزْلَتَيْنِ رَمْيَةَ الْغَرَضِ ثُمَّ يَدْعُوهُ فَيُقْبِلُ إِلَيْهِ يَتَهَلَّلُ وَجُهُهُ قَالَ فَبَيْنَا هُوَ عَلَى ذَلِكَ إِذْ بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّكِرِم فَيَنْزِلُ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقِيَّ دِمَشْقَ بَيْنَ مَهْرُو دَتَيْنِ وَاضِعًا يَدَهُ عَلَى ٱجْنِحَةِ مَلَكَيْنِ فَيَتْبَعُهُ فَيُدُرِكُهُ فَيَقْتُلُهُ عِنْدَ بَابِ لَدُّ الشَّرُقِيِّ قَالَ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ ٱوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامِ أَنِّي قَدُ ٱخْرَجْتُ عِبَادًا مِنْ عِبَادِى لَا يَدَانِ لَكَ بِقِتَالِهِمْ فَحَوِّزُ عِبَادِى إِلَى الطُّورِ فَيَبْعَثُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَهُمْ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ كُلِّ حَدَبِ يَنْسِلُونَ فَيَرْغَبُ

﴿ مُنْ الْمُا اَعَدُونَ بِلَ يَنْ مِنْ الشَّاعِينِينَ ﴾ ١٨٨ ﴿ وَهُمُ لَا الشَّاعِينِينَ ﴾ الشَّاعِينِينَ السَّاعِينِينَ السَّاعُ الشَّاعِينِينَ السَّاعُ الشَّاعِينِينَ السَّاعُ الشَّاعِينِينَ السَّاعُ الشَّاعِينِينَ السَّاعُ الشَّاعِينِينَ السَّاعُ الشَّاعِينِينَ السَّعُونِينِينَ السَّاعُ السَّاعُ الشَّاعِينِينَ السَّاعُ السَّاعِ السَّاعُ السَاعُ السَّاعُ السَّاعُ السَّاعُ السَّاعُ السَاعُ السَّاعُ السَّاعُ

عِيسَى وَأَصْحَابُهُ إِلَى اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَيُرُسِلُ عَلَيْهِمْ نَعْفًا فِي رِقَابِهِمْ فَيُصْبِحُونَ فَرْسَى كَمَوْتِ نَفْسِ وَاحِدَةٍ فَيَهُم عَيْسَى وَأَصْحَابُهُ فَيَهُم عَيْسَى وَأَصْحَابُهُ فَيَهُم عَيْسَى وَأَصْحَابُهُ فَيَهُم عَيْسَى وَأَصْحَابُه فَيَهُم عَيْسَى وَأَصْحَابُه فَيَهُم عَيْسَى وَأَصْحَابُه إِلَى اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَيُرْسِلُ عَلَيْهِم عَيْرًا كَأَعْنَاقِ الْبُخْتِ فَتَجْمِلُهُمْ فَتَطُرَحُهُمْ حَيْثُ شَاءَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَالَ ابْنُ جَابِرٍ الْمَعَدِّنِي عَطَاءُ بُنُ يَزِيدَ السَّكُسَكِى عَنْ كَعْبِ أَوْ غَيْرِهِ قَالَ فَتَطُرَحُهُمْ عِيْمُ بِالْمُهَبَّلِ قَالَ ابْنُ جَابِرِ الْمَعَدِّقِي عَطَاءُ بُنُ يَزِيدَ السَّكُسَكِى عَنْ كَعْبِ أَوْ غَيْرِهِ قَالَ فَتَطُرَحُهُمْ بِالْمُهَبَّلِ قَالَ ابْنُ جَابِرٍ الْمَعْرَا لَا يَكُنُ مِنْهُ بَيْتُ وَبَرِ لَكُنْ مِنْهُ بَيْتُ وَبَرِ لَهُ فَلُولُ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَطُرًا لَا يَكُنُ مِنْهُ بَيْتُ وَبَرِي لَهُ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَطُوا لَا يَكُنُ مِنْهُ بَيْتُ وَبَرِ لَكُولُ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَعْرًا لَا يَكُنُ مِنْهُ بَيْتُ وَالشَّاهُ وَيُقَالُ لِلْأَرْضِ أَنْتِي تَعْرَالِكُ وَرُدِّى بَرَكَتَكِ وَلَا مَعْلَعُ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ الْوَلِيلِ لَتَكْفِى اللّهُ عَنْ اللّهِ لِلْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ الْإِلِيلِ لَتَكْفِى الْقُولُ اللّهُ عَنْ وَجَلَ مِنْ النَّاسِ يَتَهَا اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ رِيحًا طَيْبَةً تَحْتَ آبَاطِهِمْ فَتَغُيضُ رُوحَ كُلُّ مُسْلِم أَوْ قَالَ كُلُ مُؤْمِنٍ وَيَنْقَى اللّهُ اللّهُ عَنْ وَعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ وَعَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مُسْلِم أَوْ قَالَ كُلُو مَلْ وَعَلَيْهِمْ السَّاعَةُ وَلَا اللّهُ عَلَى مُسْلِم أَوْ قَالَ كُلُو مُلْ وَعَلَى اللّهُ الللللهُ عَزَّ وَجَلَ الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى الللللهُ عَلَى اللّهُ الللللّهُ عَلَى اللّهُ اللّ

(۱۷۷۷) حضرت نواس بن سمعان کلابی سے دوایت ہے کہ آخضرت مُلَّا اللّٰ ہی بیان کی (کہ اس کا فتہ تخت ہے اور وہ عاوت کے بیان کی (کہ اس کا فتہ تخت ہے اور وہ عاوت کے خلاف با تیں دکھلاوےگا)، یہاں تک کہ م سمجھ کہ وہ ان مجوروں میں ہے ( یعنی ایسا قریب ہے گویا حاضر ہے بیآ پ کے بیان کا اڑ اور صحابہ کے ایمان کا سبب تھا) جب ہم لوٹ کر آخضرت مُلَّا اللّٰهُ کِی بیاں گئے ( لیمی دوسرے وقت) تو آپ مُلَا اللّٰه کِی اور کو اور کا اور کا اور ہم میں پایا (ہمارے چروں پر گھرا ہٹ اور خوف سے) آپ مُلَّا اللّٰه کِی اور اس کی عظمت بھی بیان کی بیاں تک عرض کیا یا رسول اللہ کُلُو کُلُو کُلُو کُلُو کہ اور اور کی اور اس کی عظمت بھی بیان کی بہاں تک کہ ہم سمجھے کہ وہ انہی مجبور کے درخوں میں ہے۔ آپ مِن کُلُو کُلُ

دیموا دجال جوان ہے اس کے بال بہت گھنگریا لے ہیں اس کی آ تکھا بھری ہوئی ہے، دیکھو دجال خلہ سے نکلے گا جو شام اورعراق کے درمیان (ایک راہ) ہے اورفساد پھیلاتا پھرے گا دائیں طرف اور بائیں طرف ملکوں میں اے اللہ کے بندوں مضبوط رہناا بمان پرہم نے عرض کیایا رسول الله مُثَالِّيْنِ وہ کتنے دنوں تک زمین پررہے گا؟ آپ مُثَالِیْنِ ایک حیالیس دن تک جن میں ایک دن سال بھر کا ہوگا اور ایک دن ایک مہینے کا اور ایک دن ایک بفتے کا اور باتی دن تمہارے ان دنوں کی طرح، ہم نے عرض کیایا رسول الله مُثَالِیْنِ وہ دن جو ایک برس کا ہوگا کیا اس میں ہم کو ایک دن کی (پانچ نمازیں) کافی ہوں گی، آپ تُنَالِیْنِ اللہ مِثَالِیْنِ اللہ مِثَالِیْنِ اللہ مِثَالِیْنِ اللہ مِن ہوں گی، آپ تُنالِیْنِ اللہ مِن کو ایک دن کی (پانچ نمازیں) کافی ہوں گی، آپ تُنالِیْنِ اللہ مِن کو ایک دن کی (پانچ نمازیں) کافی ہوں گی، آپ تُنالِیْنِ ا

( • ١ - ١ - ١ ) حضرت انواس بن سمعان التائيز سے مروی ہے کہ ش نے نبی طاینا کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے جتنے بھی ول جیں، وہ رب العلمین کی انگلیوں میں سے دوانگلیوں کے درمیان ہیں، اگروہ کسی دل کوسید ھارکھنا چاہتو سیدھار کھنا ہے اورا گر ٹیڑھا کرنا چاہے تو ٹیڑھا کر دیتا ہے، اور نبی طایئا بیدھا وفر ماتے تھا ہے دلوں کو پلننے والے! ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ٹابت قد می عطاء فرما، اور میزان عمل رحمان کے ہاتھ میں ہے، وہ اسے اونچانیچا کرتا رہتا ہے۔

(١٧٧٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِئٌ عَنْ مُعَاوِيَةً يَغْنِى ابْنَ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْمٍ عَنْ آبِيهِ أَنَّ النَّوَاسَ بْنَ سَمْعَانَ الْأَنْصَادِئَ قَالَ وَكُذَا قَالَ زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ الْأَنْصَادِئُ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ النَّوَاسَ بْنَ سَمْعَانَ الْأَنْصَادِئَ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْبِرِّ وَالْمِائِمِ فَقَالَ الْبِرُّ حُسُنُ الْخُلُقِ وَالْمِائِمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ النَّاسُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ الْبِرِّ وَالْمِائِمِ وَالحَاكِم (٢٤/٢). قال شعب: اسناده صحيح]. [انظر: ٢٧٧٨٣].

( ١٧٧٨٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ آبُو الْمُغِيرَةِ الْخَوْلَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا صَفُوانُ يَفْنِي ابْنَ عَمْرٍو حَدَّثَنَا يَحْمَى بْنُ جَابِرٍ الطَّانِيُّ عَنْ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ قَالَ سَالُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْبِرِّ وَالْمِائِمِ فَقَالَ الْبِرُّ حُسُنُ الْخُلُقِ وَالْمِثْمُ مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ وَكِرِهْتَ أَنْ يَعْلَمَهُ النَّاسُ

حسن المحلق والإدم ما حال في تسيسك و عرب من مسلم المسلم ال

( ١٧٧٨٣ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ الْحَضْرَمِيَّ

### هي مُنالهَ اَمَانُ سَلِي مِينِهِ مَرْمُ كُولُ هِلَي ١٩١ كُولُ هِلَي السَّالُ الشَّامِيِّين لِيهِ

يَذُكُرُ عَنْ آبِيهِ عَنْ النَّوَّاسِ بُنِ سَمْعَانَ الْأَنْصَارِى آلَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْبِرِّ وَالْإِنْمِ فَقَالَ الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ وَكُرِهُتَ آنْ يَطَّلِعَ النَّاسُ عَلَيْهِ [راحع: ١٧٧٨١].

(۱۷۷۸۳) حضرت نواس بڑا ٹھئے سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیا سے نیکی اور گناہ کے متعلق پوچھا تو نبی علیا نے فرمایا نیکی حسن خلق کا نام ہے اور گناہ وہ ہوتا جوتمہارے دل میں کھکے اورتم اس بات کونا پہند مجھو کہ لوگ اس سے واقف ہوں۔

( ۱۷۷۸٤) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سَوَّارٍ أَبُو الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا لَيْثُ يَعْنِى ابْنَ سَعْدٍ عَنْ مُعَاوِيَة بْنِ صَالِحٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحُمَنِ بُنَ جُبَيْرٍ حَدَّلَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ الْأَنْصَارِى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا مِشَالًا مُسْتَقِيمًا وَعَلَى جَنْبَتَى الصَّرَاطِ سُورَانِ فِيهِمَا أَبُوابٌ مُفَتَّحَةٌ وَعَلَى الْأَبُوابِ سُتُورٌ مُرْخَاةٌ وَعَلَى بَابِ الصِّرَاطِ وَاعِ وَاعْ وَاعْ عَلَى اللَّهُ مَثَلًا مِنْ بَلْكَ اللَّهُ النَّاسُ اذْخُلُوا الصِّرَاطَ جَمِيعًا وَلاَ تَتَفَرَّجُوا وَدَاعٍ يَدُعُو مِنْ جَوْفِ وَعَلَى بَابِ الصِّرَاطِ وَاعْ وَاعْ وَاعْ عَلَى اللَّهُ مَنْ عَلَى اللَّهُ مَنْ عَلَى اللَّهُ مَنْ عَلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَالصَّرَاطُ وَاعْلَى وَالْمُوابِ قَالَ وَيُحَكَ لَا تَفْتَحُهُ فَإِنَّكَ إِنْ تَفْتَحُهُ تَلِجُهُ وَالصَّرَاطُ اللَّهِ مَا اللَّهِ تَعَالَى وَالْمُوابِ قَالَ وَيُحَكَ لَا تَفْتَحُهُ فَإِنَّكَ إِنْ تَفْتَحُهُ تَلِجُهُ وَالصَّرَاطُ وَاعِظُ اللَّهِ فِي قَلْنِ كُلُّ مُسُلِمٍ [صححه الحاكم الفَسِرَاطِ كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَاللَّاعِي فَوْقَ الصَّرَاطِ وَاعِظُ اللَّهِ فِي قَلْبِ كُلِّ مُسُلِمٍ [صححه الحاكم الفَسَرَاطِ كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَاللَّامِي فَوْقَ الصَّرَاطِ وَاعِظُ اللَّهِ فِي قَلْبٍ كُلِّ مُسُلِمٍ [صححه الحاكم الفَسَرَاطِ كِتَابُ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ وَاللَّهُ الْالبَانِي: صحيح (الترمذي: ٢٨٥٩). قال شعيب: صحيح وهذا اسناد

صراطِ متقیم سے مراد اسلام ہے، دیواروں سے مراد حدود اللہ ہیں، کھلے ہوئے دروازے محارم ہیں، اور راستے کے مرکزی دروازے پر جوداعی ہے، وہ برمسلمان کے دل میں اللہ کا اللہ کا ایک واصلا ہے (جوداعی ہے، وہ برمسلمان کے دل میں اللہ کا ایک واصلا ہے (جو میر کہتے ہیں)

( ۱۷۷۸۵ ) حَلَّتَنَا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ عَنْ ثَوْدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ شُرِيْحِ عَنْ جُيَنْدٍ بْنِ نُقَيْدٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ نَوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ فَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبُرَتْ حِيانَةٌ تُحَدِّثُ أَخَاكَ حَدِيثًا هُوَ لَكَ مُصَدِّقٌ وَٱنْتَ بِهِ كَاذِبٌ فَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبُرَتْ حِيانَةٌ تُحَدِّثُ أَخَاكَ حَدِيثًا هُوَ لَكَ مُصَدِّقٌ وَٱنْتَ بِهِ كَاذِبٌ (١٤٤٨٥) حضرت نواس اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ وَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُولُ اللَّهُ وَلَا لِهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّلْمُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَل

## هي مُنالِمُ امَرُانَ بل يَنْ مَنْ الشَّامِيِّين وَ اللَّهِ مِنْ الشَّامِيِّين ﴾ ٢٩٢ ﴿ وَهُمُ الشَّامِيِّين ﴾

(١٧٧٨٦) حَدَّثَنَا حَيُوةً بُنُ شُرَيْحِ حَدَّثَنَا بَقِيَّةً قَالَ حَدَّثِنِى بَحِيرُ بُنُ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ جُبَيْرِ بْنُ نَقَيْرٍ عَنْ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ضَرَبَ مَثَلًا صِراطًا مُسْتَقِيمًا عَلَى كَنَفَى الصِّرَاطِ سُورَانِ فِيهِمَا أَبُوابٌ مُفَتَّحَةٌ وَعَلَى الْأَبُوابِ سُتُورٌ وَدَاعٍ يَدُعُو عَلَى رَأْسِ مُسْتَقِيمً عَلَى كَنَفَى الصِّرَاطِ مُسْتَقِيمٍ فَالْأَبُوابُ الصِّرَاطِ وَدَاعٍ يَدُعُو مِنْ فَوْقِهِ وَاللَّهُ يَدُعُو إِلَى دَارِ السَّكَامِ وَيَهُدِى مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ فَالْأَبُوابُ اللَّهِ عَلَى كَنَفَى الصَّرَاطِ مُسْتَقِيمٍ فَالْأَبُوابُ اللَّهِ عَلَى كَنَفَى الصِّرَاطِ مُسُتَقِيمٍ فَالْأَبُوابُ اللَّهِ عَلَى كَنَفَى الصَّرَاطِ حُدُودُ اللَّهِ لَا يَقَعُ أَحَدٌ فِى حُدُودِ اللَّهِ حَتَّى يُكْشَفَ سِتُرُ اللَّهِ وَالَّذِى يَدُعُو مِنْ فَوْقِهِ وَاللَّهُ لَا يَقَعُ أَحَدٌ فِى حُدُودِ اللَّهِ حَتَّى يُكْشَفَ سِتُرُ اللَّهِ وَالَّذِى يَدُعُو مِنْ فَوْقِهِ وَاللَّهِ لَا يَقَعُ أَحَدٌ فِى حُدُودِ اللَّهِ حَتَّى يُكْشَفَ سِتُرُ اللَّهِ وَالَّذِى يَدُعُو مِنْ فَوْقِهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى عَلَى كَنَفَى الصَّرَاطِ حُدُودُ اللَّهِ لَا يَقَعُ أَحَدٌ فِى حُدُودِ اللَّهِ حَتَّى يُكْشَفَ سِتُرُ اللَّهِ وَالَدِى يَدُعُو مِنْ فَوْقِهِ وَاعِظُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ [راحع: ١٧٧٨٤].

(۱۷۷۸) حضرت نواس ڈٹاٹٹ مروی ہے کہ نبی طالیہ نے ارشاد فرمایا اللہ نے ایک مثال بیان فرمائی ہے کہ ایک صراط منتقیم ہے جس کی دونوں جانب دیواریں ہیں ،ان دیواروں ہیں کھلے ہوئے دروازے ہیں ، دروازوں پر پردے لٹک رہے ہیں ،اور رائے کے مرکزی دروازے پرایک داعی کھڑا کہدرہاہے اور ایک داعی اس کے اوپرے پکاررہاہے'' اللہ سلامتی والے گھر کی وجوت دیتا ہے اور جسے جا ہتا ہے ،صراط منتقیم کی طرف ہدایت دے دیتا ہے''

کھلے ہوئے درواز بے حدوداللہ ہیں، کہ کوئی آ دمی انہیں نہ کھولے اور رائے کے اوپر جوداعی ہے، وہ ہرمسلمان کے دل میں اللہ کا ایک واعظ ہے (جے ضمیر کہتے ہیں)

( ١٧٧٨٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بُنُ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ مُهَاجِرٍ عَنْ الْوَلِيدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُجُرَشِيِّ عَنْ جُبَيْرِ بُنِ نُفَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّوَّاسَ بُنَ سَمْعَانَ الْكِلَابِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَائِةَ آمْنَالٍ مَا نَسِيتُهُنَّ بَعُدُ قَالَ كَانَهُمَا عَمَامَتَانِ آوُ عَمْرَانَ وَضَرَبَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَائَةَ آمْنَالٍ مَا نَسِيتُهُنَّ بَعُدُ قَالَ كَانَهُمَا عَمَامَتَانِ آوُ عَمْرَانَ وَضَرَبَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ آمْنَالٍ مَا نَسِيتُهُنَّ بَعُدُ قَالَ كَانَهُمَا غَمَامَتَانِ آوُ عَمْرَانَ وَضَرَبَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ آمْنَالٍ مَا نَسِيتُهُنَّ بَعُدُ قَالَ كَانَهُمَا غَمَامَتَانِ آوُ عَمْرَانَ وَضَرَبَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةً آمُنَالٍ مَا نَسِيتُهُنَّ بَعُدُ قَالَ كَانَهُمَا عَمَامَتَانِ آوْ فَا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّى عَنْ صَاحِيهِمَا [صححه مسلم طُلْتَانِ آوُ سَوْدَاوَانِ بَيْنَهُمَا شَرْقٌ كَانَهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ يُحَاجَّانِ عَنْ صَاحِيهِمَا [صححه مسلم

(۱۷۷۸) حفزت نواس ڈٹاٹٹو سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیہ کو پیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے دن قرآن کریم اور اہل قرآن' جنہوں نے اس پڑعمل بھی کیا ہو' کو اس طرح لایا جائے گا کہ سورہ بقرہ اور آل عمران اس کے آگے ہوگ، نبی علیہ نبی ایس نالیں میں اب تک بھلانہیں پایا، نبی علیہ نے فر مایا وہ دونوں سورتیں باول کی طرح ہوں گی تین مثالیں بیان فرما کیں جنہیں میں اب تک بھلانہیں پایا، نبی علیہ نے فرمایا وہ دونوں سورتیں باول کی طرح ہوں گی اور اپنے بادل کی طرح ہوں گی اور اپنے والے کی طرح ہوں گی اور اپنے بادل کی طرف سے جمت بازی کریں گی۔



#### رابع مسند الشامييين

# حديث عُنبة بن عَبْدِ السَّلَمِيِّ أَبِي الْوَلِيدِ اللَّهُ عَنبة بن عَبْدٍ السَّلَمِيِّ أَبِي الْوَلِيدِ اللَّهُ

( ١٧٧٨٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ نَصْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدٍ السَّلَمِيِّ قَالَ الْمَالِمِيِّ قَالَ السَّلَمِيِّ قَالَ الْمَابُهَا مَذَابُهَا لَهُ كَالِمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَتْفِ أَذْنَابِ الْخَيْلِ وَأَعْرَافِهَا وَنَوَاصِيهَا وَقَالَ أَذْنَابُهَا مَذَابُهَا وَأَعْرَافِهَا وَنَوَاصِيهَا وَقَالَ أَذْنَابُهَا مَذَابُهَا وَأَعْرَافُهَا إِذْفَاؤُهَا وَنَوَاصِيهَا مَعْقُودٌ بِهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

(۱۷۷۸) حضرت عتبہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نبی طائلا نے گھوڑوں کی دموں، ایالوں اور بیشا نیوں کے بال نو چنے سے منع فر مایا ہے، اور ارشاد فر مایا کہ ان کی دم ان کے لئے مورچھل ہے، ان کی ایال سردی سے بچاؤ کا ذریعہ ہے، اور ان کی پیشانیوں میں قیامت تک کے لئے خیر رکھ دی گئی ہے۔

( ١٧٧٨٩) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ وَحَسَنُ بْنُ مُوسَى قَالَا حَدَّثَنَا حَرِيزٌ عَنْ شُرَخْيِيلُ ابْنِ شُفْعَة الرَّحْبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عُتُبَة بْنَ عَبْدٍ السَّلَمِيِّ صَاحِبَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يُتَوَقَّى لَهُ يَقُولُ مَنْ يَمُوتُ وَقَالَ حَسَنَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يُتَوَقَّى لَهُ يَقُولُ مَنْ يَمُوتُ وَقَالَ حَسَنَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يُتَوقَى لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنْ الْوَلِدِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ إِلَّا تَلَقُّونُهُ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ ذَخَلَ [قال الألباني: حسن ثَلاثَةٌ مِنْ الْوَلِدِ لَمْ يَبْلُغُوا الْمِعنِينَ وَهِذَا اسناد حسنْ]. [انظر: ١٧٧٩٤].

(۱۷۷۹) حفرت عتبہ نگافٹا سے مروی ہے کہ نبی مالیہ آنے گھوڑوں کی دموں ،آیالوں اور پیٹانیوں کے بال نوچنے سے منع فر مایا ہے، اور ارشاد فر مایا کہ ان کی دم ان کے لئے مورچیل ہے، ان کی ایال سردی سے بچاؤ کا ذریعہ ہے، اور ان کی پیٹانیوں میں قیامت تک کے لئے خبرر کھ دی گئی ہے۔

( ١٧٧٩١ ) حَدَّثَنَا عِصَامُ بُنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنُ بُنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بُنُ نَاسِجِ الْحَضْرَمِيُّ قَالَ

## الله المؤرن بل يهيد متري المعالم المعا

حَدَّثَنِي عُتْبَةُ بُنُ عَبُدٍ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقِتَالِ فَرُمِى رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ بِسَهُم فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْجَبَ هَذَا وَقَالُوا حِينَ أَمَرَهُمْ بِالْقِتَالِ إِذَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا نَقُولُ كَمَا قَالَتُ بَنُو إِسْرَائِيلَ اذْهَبُ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلًا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ وَلَكِنُ اذْهَبُ أَنْتُ وَرَبُّكَ فَقَاتِلًا إِنَّا هَامُونَ وَلَكِنُ اذْهَبُ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلًا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ وَلَكِنُ اذُهُبُ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلًا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ وَلَكِنُ اذُهُبُ أَنْتُ وَرَبُّكَ فَقَاتِلًا إِنَّا هَامُونَ وَلَكِنُ الْمُقَاتِلِينَ [الحرحه الطبراني في الكبير (٥٠٣) قال شعب: اسناده حسن]. [النظر: ٥٩ ٢٠] قال ١٩ عَمُ ديا الله وران ايك صحابي ولي الله وران ايك صحابي ولي الله وران ايك صحابي ولي الله وران ايك عَلَى الله وران الله الله وران اله وران الله وران الله وران الله وران الله وران الله وران الله ورا

(١٧٧٩٢) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ بَحْرِ حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بُنِ آبِى كَثِيرٍ عَنْ عَامِرٍ بُنِ زَيْدٍ الْكَالِيِّ آلَهُ سَمِعَ عُتُبَةً بُنَ عَبْدِ السَّلْمِيِّ يَقُولُ جَاءَ آغْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَسَالَهُ عَنْ الْحُوْضِ وَذَكَرَ الْجَنَّةُ ثُمَّ قَالَ الْاعْرَابِيُّ فِيهَا فَاكِهَةٌ قَالَ نَعُم وَفِيها شَجَرِ أَرْضِكَ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا هُو قَالَ أَيُّ شَجِرٍ أَرْضِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هُو قَالَ أَيْ شَجِرٍ أَرْضِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هُو قَالَ لَيْسَتْ تُشْبِهُ شَيْئًا مِنْ شَجَرِ أَرْضِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْنُ الشَّامَ فَقَالَ لَا قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا أَيْنُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا أَلْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَى سَاقٍ وَاحِدٍ وَيَنْفُوشُ أَلُولُ مَا عَظُمُ الْعَنْقُودِ قَالَ مَسِيرَةُ شَهْرٍ لِلْفُوابِ الْآبُقِعِ وَلَا يَعُشُرُ قَالَ فَمَا عِظُمُ الْحَبَّة قَالَ هَلَ عَلَى مَا عَلَى اللَّهُ عَلَى ال

(۱۷۷۹۲) حضرت عتب بلانو سے مروی ہے کہ ایک ویہائی مخص نبی علید اس ماضر ہوااور حوض کور وجنت کے متعلق سوالات پوچھنے لگا، پھر اس نے بوچھا کہ کیا جنت میں میوے ہوں گے؟ نبی علید نے فر مایا ہاں! اور وہاں' طوبی' نامی ایک درخت بھی ہوگا، اس نے بوچھا کہ زمین کے کس درخت کے ساتھ آپ اسے تشبید دے سکتے ہیں؟ نبی علید نے فر مایا تمہاری زمین برائید درخت بھی ایسانہیں ہے جے اس کے ساتھ تشبید دی جا سکتے۔

پھرنی طابیہ نے اس سے پوچھا کہ کیاتم شام گئے ہو؟ اس نے کہانہیں، نبی طابیہ نے فرمایا اس کے مشابہہ درخت شام میں ہے جے اخروٹ کا درخت کہتے ہیں، وہ ایک بیل پر قائم ہوتا ہے ادر اوپر سے پھیلتا جاتا ہے، اس نے پوچھا کہ اس کی جڑک موٹائی کتنی ہے؟ نبی طابیہ نے فرمایا اگر تمہار سے گھریلواونٹ کا کوئی جذہ روانہ ہوتو وہ اس کی جڑکا اس وقت تک احاط نہیں کرسکتا جب تک کہ اس کی ہٹریاں بڑھا ہے کی وجہ سے چرچرانے نہ گئیں، (مراوجنت کا درخت ہے)

## هي مُنالِهَ امْرُونَ بل يَهِي مَرْم اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

اس دیباتی نے پوچھا کہ جنت میں اگور ہوں ہے؟ نبی علیہ انے فرمایا ہاں! اس نے پوچھا کہ اس کے خوشوں کی موٹائی کتنی ہوگ؟ نبی علیہ انے فرمایا چتکبر ہے کو ہے کہ ایک مہینے کی مسلسل مسافت جس میں وہ رہے نہیں ، اس نے پوچھا کہ اس کے ایک دانے کی موٹائی کتنی ہو ہوگ؟ نبی علیہ نے فرمایا کیا تہا رہے والد نے بھی اپنی بکریوں میں سے کوئی بہت بردا مینڈ ھا ذرج کیا ایک دانے کی موٹائی کتنی ہو ہوگ؟ نبی علیہ نے فرمایا کھراس نے اس کی کھال اتار کر تہا ری والدہ کو دیا ہواور یہ کہا ہو کہ اس کا ڈول بنالو؟ اس نے کہا جی ہاں! پھروہ کہنے لگا کہ اس طرح تو وہ ایک دانہ ہی مجھے اور میرے تمام اہل خانہ کو سیراب کردے گا، نبی علیہ ان اور تہبارے تمام خاندان والوں کو بھی سیراب کردے گا۔

( ١٧٧٩٢) حَدَّثَنَا عَلِى بَنُ بَحْرٍ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بُنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنِى نَصْرُ بُنُ عَلْقَمَةً قَالَ حَدَّثِنِى رَجُلٌ مِنْ بَنِى سُلَيْمٍ عَنْ عُتُبَةَ بْنِ عَبْدٍ الشَّلَمِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَفْصُّوا نَوَاصِى الْتَحَيْلِ فَإِنَّ فِيهَا الْبَرَكَةَ وَلَا نَجُزُّوا ٱغْرَافَهَا فَإِنَّهُ إِدْفَاؤُهَا وَلَا تَقُصُّوا ٱذْنَابَهَا فَإِنَّهَا مَذَا أَبُهَا [راحع: ١٧٧٩.]

(۹۳) ۱۵۷۱) حضرت عتبہ ڈلاٹوئے سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے گھوڑوں کی دموں ،ایالوں اور پیٹانیوں کے بال نوچنے سے منع فر مایا ہے،اور ارشاد فر مایا کہ ان کی دم ان کے لئے مورچیل ہے،ان کی ایال سردی سے بچاؤ کا ذریعہ ہے،اوران کی پیٹانیوں ہیں قیامت تک کے لئے خیرر کے دی گئی ہے۔

( ١٧٧٩٤) حَدَّثَنَا ٱبُو النَّصْرِ هَاشِمُ بَنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا حَرِيزٌ عَنْ شُرَحْبِيلَ ابْنِ شُفْعَةَ قَالَ سَمِعْتُ عُتْبَةَ بُنَ عَبُدٍ الشَّلَمِيَّ آنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ عَبْدٍ يَمُوتُ لَهُ لَلَاقَةٌ مِنْ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا الْجِنْتَ إِلَّا تَلَقَّوْهُ مِنْ ٱبْوَابِ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ مِنْ آيِّهَا شَاءَ دَخَلَ [راجع: ٩٨٧٧].

(۱۷۷۹۳) حَرِّمَ عَنْدِ بِلْ الْحُرْتِ عَرْدِي بِ كَرَانِهِ لِ فَيْ عَلَيْهِ كُوهِ فَرَاتِ بُوكَ مَا اللهِ فَيَ اللهِ اللهِ فَيْ عَلَيْهِ اللهِ بَنْ نَاسِحِ الْحَصْرَمِيُّ وَكَانَ اللهِ بَنْ نَاسِحِ الْحَصْرَمِيُّ وَكَانَ عَبْدُ اللّهِ بَنْ نَاسِحِ الْحَصْرَمِيُّ وَكَانَ فَي عَبْدُ اللّهِ بَنْ نَاسِحِ الْحَصْرَمِيُّ وَكَانَ فَي اللّهُ عَلَيْهِ وَكَانَ عَسْدُ اللّهِ بَنْ نَاسِحِ الْحَصْرَمِيُّ وَكَانَ فَلْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَنْهُمَا فَمَنْ دُونَهُمَا عَنْ عُتْبَةً بُنِ عَبْدِ السَّلَمِيِّ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ فَلْ الدّرَكَ أَبَا بَكُو وَعُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا فَمَنْ دُونَهُمَا عَنْ عُتْبَةً بُنِ عَبْدٍ السَّلَمِيِّ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَصْحَابِهِ قُومُوا فَقَاتِلُوا قَالُوا نَعَمْ يَا رَسُولَ اللّهِ وَلَا نَقُولُ كُمَا قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ لِمُوسَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَصْحَابِهِ قُومُوا فَقَاتِلُوا قَالُوا نَعَمْ يَا رَسُولَ اللّهِ وَلَا نَقُولُ كُمَا قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ لِمُوسَى عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لِأَصْحَابِهِ قُومُوا فَقَاتِلُا إِنَّا هَاهُمَا قَاعِدُونَ وَلَكِنْ الْطَلِقُ أَنْتَ وَرَبُّكَ يَا مُحَمَّدُ فَقَاتِلَا وَإِنَّا مَعَكُمَا اللّهُ اللّهُ وَلَا الْطَلِقُ أَنْتَ وَرَبُّكَ يَا مُحَمَّدُ فَقَاتِلَا وَإِنَّا مَعَكُمَا اللّهُ وَلَا الْعَلَقُ أَنْتَ وَرَبُّكَ يَا مُحَمَّدُ فَقَاتِلَا وَإِنَّا مَعَكُمَا الْفَالِقُ آلَتُ وَرَبُكَ يَا مُحَمَّدُ فَقَاتِلَا وَإِنَّا مَعَكُمَا الْفَالِقُ آلَتُ وَرَبُكَ فَا لَكُوا وَلَوْلُ كُولُ الْعَلَقُ أَلُوا لَهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَيْكُولُ الْعَلَقُ اللّهُ وَلَا لَكُولُولُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَوْلِي مَا مُعَمِّدُ فَقَاتِلَا وَإِنَّا مَعَلَى اللّهُ مُنَا عَلَيْ الللّهُ مِنْ الْعَلَقُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ

(94) حضرت عتبہ و اللہ اللہ اس مروی ہے کہ آیک مرتبہ نبی علیہ نے قال کا تھم دیا، تو وہ کہنے گئے کہ یا رسول اللہ اہم بی اسرائیل کی طرح بینیں کہیں گے کہ 'آ پاورآ پاکارب اسرائیل کی طرح بینیں کہیں گے کہ 'آ پاورآ پاکارب جا کراڑ ہے ،ہم بھی آپ کی معیت میں لڑنے والوں میں سے ہوں گے۔''

## ﴿ مُنالًا الشَّامِيِّينَ الشَّامِيِّينَ ﴾ ﴿ مُنالًا الشَّامِيِّينَ ﴾ ﴿ مُنالًا الشَّامِيِّينَ ﴾ ﴿ مُنالًا الشَّامِيِّينَ ﴾

(١٧٧٩٦) حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ أَيُّوبَ الْحَضْرَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ نَاسِجِ الْحَضُرَمِيُّ عَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدٍ السُّلَمِيِّ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَصْحَابِهِ قُومُوا فَقَاتِلُوا قَالَ فَرُمِي رَجُلٌ بِسَهْمِ قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْجَبَ هَذَا [راحع: ١٧٧٩١].

(۱۷۷۹۷) حضرت عتبہ ٹالٹنا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ نے قال کا حکم دیا، اس دوران ایک صحابی ڈالٹنا کو تیرلگ گیا، نبی علیہ نے فرمایا اس نے اپنے لیے جنت واجب کرلی۔

( ١٧٧٩٧) حَدَّثَنَا حَيُوةٌ بُنُ شُورِيِّ حَدَّثِنِي بَقِيَّةُ حَدَّثِنِي بَجِيرُ بُنُ سَعُدٍ عَنْ خَالِدِ بَنِ مَعْدَانَ عَنْ عُنْبَةَ بُنِ عَبْدٍ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولُ اللَّهِ الْعَنْ أَهْلَ الْيَمْنِ فَإِنَّهُمْ شَدِيدٌ بَأْسُهُمْ كَثِيرٌ عَدَدُهُمْ حَصِينَةٌ حُصُونَهُمْ فَقَالَ لَا ثُمَّ لَكُنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَعْجَمِيِّينَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَعْجَمِيِّينَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَإِنَّهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ [احرحه الطراني في الكير

(۱۷۷۹۷) حضرت منتبہ ڈاٹٹیؤ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے بارگاہ نبوت میں عرض کیایا رسول اللہ! اہل یمن پرلعنت فرما ہے، کیونکہ وہ بڑے سخت جنگ ہو، کثیر تعدا داور مضبوط قلعوں والے ہیں، نبی طائیلانے فرمایا نہیں، پھرنبی عائیلانے مجمیوں پرلعنت فرمائی اور فرمایا جب اہل یمن تمہار ہے پاس سے اپنی عورتوں کو لے کراورا پنے بچوں کواپنے کندھوں پر بٹھا کر گذریں تو وہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔

(۱۷۷۹۸) حَدَّثَنَا حَيْوَةُ وَيَزِيدُ بُنُ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَا حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ حَدَّثَنِى بَحِيرُ بُنُ سَعْدِ عَنْ حَالِدِ بُنِ مَعْدَانَ عَنْ ابْنِ عَمْرُو السُّلَمِيِّ عَنْ عُنْبَةَ بُنِ عَبْدٍ السُّلَمِيِّ أَنَّهُ حَدَّثَهُمُ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَيْفَ كَانَ أَوَّلُ شَأْنِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ كَانَتُ حَاضِنَتِى مِنْ بَنِى سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَابُنْ لَهَا فِى بَهُمٍ لَنَا وَلَمْ نَأْخُذُ مَعَنَا زَادًا فَقُلْتُ يَا آخِى اذْهَبُ فَأْتِنَا بِزَادٍ مِنْ عِنْدِ أَمِّنَا فَانْطَلَقَ أَخِى وَمَكَثْتُ عِنْدَ الْبَهُمِ فَلَوْلُ وَلَهُ مَعْنَا زَادًا فَقُلْتُ يَا آخِى اذْهَبُ فَأْتِنَا بِزَادٍ مِنْ عِنْدِ أَمِّنَا فَانْطَلَقَ أَخِى وَمَكَثْتُ عِنْدَ الْبَهُمِ فَلَقْبَلَ طَيْرَانِ أَبْيَضَانِ كَأَنَّهُمَا نَسُرَانِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِيهِ أَهُو هُوَ قَالَ نَعْمُ فَأَقْبَلَا يَبْتَدِرَانِى فَأَخَذَانِى فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِيهِ أَهُو هُوَ قَالَ نَعْمُ فَأَقْبَلَا يَبْتَدِرَانِى فَأَعْلَ أَكُونُ وَيَوْلِ فَقَالَ آحَدُهُمَا لِصَاحِيهِ إِلَى الْقَفَا فَشَقًا بَطْنِى بِمَاءِ ثُلْحٍ فَعْسَلًا بِهِ جَوْفِى ثُمَّ قَالَ الْتَنِي بِمَاءِ بَرَدٍ فَعْسَلًا بِهِ قَلْمِ وَلَا لِصَاحِيهِ فَلَا الْتَنِي بِمَاءِ بَرَدٍ فَعْسَلًا بِهِ جَوْفِى ثُمَّ قَالَ الْمَيْوَلُ وَقَالَ لَوْمُ مَا لِصَاحِيهِ الْمَعْقَلُ الْمَالُولُ فَى كَذَيْهُ وَلَالَكُونُ وَقَالَ الْعَامِ لَقَالَ الْوَلَى لَوْ أَنَّ أَنْعُلُ فَى كَيْهُ وَلَالَ لَوْ أَنَّ أَنْعُلُ فَى كَفَةٍ وَاجْعَلُ لَوْلًا لَا أَنْفُلُ وَلَيْ لَكُونُ وَلَا لَهُ فَي كَفَةٍ وَاجْعَلُ لَوْلًا لَمُنْ الْمَلَقَ وَلَا لَو الْمَكَفَّ وَلَا لَو اللَّهُ وَلَالَ لَوْلُ أَنَّ أَنْعُلُولُ إِلَى الْلُلْفِ فَوْقِى أَنْ يَبْوَرُ عَلَى الْمُعْقَلِ الْمَالُقَالُ لَو أَنَّ أَنْعُلُولُ وَلَا لَو الْمُعَلِقُ وَلَى اللَّهُ وَلَيْ فَلَى اللَّهُ مُنْ الْمُلَقَلُ وَلَا لَكُولُولُ اللَّهُ مَا لِلْهُ وَلَوْلَ لَو اللَّهُ الْمُلُولُ وَلَولُولُ اللَّهُ وَلَا لَاللَهُ مَا الْمُلَولُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُلَولُولُ اللَّهُ الْمُلَقَلُ اللَّهُ الْمُلَولُ اللَّهُ الْمُلَولُولُ اللَّهُ الْمُلْولُولُ ال

### مُنالًا احَذِينَ بل مِنظِ مِنْ الشَّامِيِّينِ مِنْ السَّالُ الشَّامِيِّينِ ﴾ مُنالًا الشَّامِيِّين ﴾

عَلَىٰ أَنْ يَكُونَ أَنْهِسَ بِي قَالَتُ أُعِيدُكَ بِاللَّهِ فَرَحَلَتُ بَعِيرًا لَهَا فَجَعَلَتْنِي وَقَالَ يَزِيدُ فَحَمَلَتْنِي عَلَى الرَّحْلِ وَرَكِبَتْ خَلْفِي خَتَى بَلَغْنَا إِلَى أُمِّى فَقَالَتُ أَوَأَذَيْتُ أَمَانِتِي وَذِمَّتِي وَخَدَّثَتُهَا بِالَّذِي لَقِيتُ فَلَمْ يَرُعُهَا ذَلِكَ وَرَكِبَتْ خَلْفِي خَتَى بَلَغْنَا إِلَى أُمِّى فَقَالَتُ أَوَأَذَيْتُ أَمَانِتِي وَذِمَّتِي وَخَدَّثُتُهَا بِالَّذِي لَقِيتُ فَلَمْ يَرُعُهَا ذَلِكَ فَقَالَتُ إِنِي أَنْهُ فَعُلُورُ الشَّامِ [صححه الحاكم (٢١٦/٢) والدارمي (١٣). اسناده ضعيف إ.

(۱۷۷۹) حضرت عتبہ ڈٹاٹٹؤے مروی ہے کہ ایک آ دمی نے نبی طلیقا سے پوچھا کہ یارسول اللہ! ابتداء میں آپ کے ساتھ کیا احوال پیش آئے؟ نبی طلیقانے فرمایا مجھے دودھ پلانے والی خاتون کا تعلق بندسعد بن بکرسے تھا، ایک دن میں ان کے ایک بیٹے کے ساتھ بکر یوں میں چلا گیا، ہم نے اپنے ساتھ تو شہ بھی نہیں لیا تھا اس لئے میں نے کہا کہ بھائی! والدہ کے پاس جا کر تو شہ لے آؤ، وہ چلا گیا اور میں بکریوں کے پاس رکارہا۔

اسی دوران گدھ کی طرح دوسفید پرندے آئے ، اور ایک دوسرے سے لوچھنے لگے کہ کیا یہ وہی ہے؟ دوسرے نے اثبات میں جواب دیا، چنا نچہ وہ تیزی سے بمبری طرف بڑھے ، جھے پکڑ کر چت لٹایا اور میر سے پیٹ کو چاک کر دیا ، پھر میر سے دل کو نکال کراسے چیرا، پھراس میں سے نون کے دوسیاہ جھے ہوئے گڑے نکا نے اور ایک نے دوسرے سے کہا کہ میر سے پاس مختر اپنی نے دوسرے سے کہا کہ دھویا ، پھر مختر اپنی منگوایا اور اس سے میر سے دل کو دھویا ، پھر اس نے برف کا پانی منگوایا اور اس سے میر سے دل کو دھویا ، پھر دوسرے سے کہا کہ اب اسے سی دو، چنا نچہ اس نے سلائی کر دی اور مہر نبوت لگادی۔

اس کے بعدان میں سے ایک نے دوسر سے کہا کہ ایک پلڑے میں انہیں رکھواور دوسر ہے بلڑے میں ان کی امت کے ایک ہزار آ دمیوں کورکھو، اچا تک ججھے اپنے او پر ایک ہزار آ دمی نظر آئے ، جھے خطرہ ہوا کہ کہیں وہ جھے پر گرنہ پڑیں ، پھروہ کے ایک ہزار آ دمیوں کورکھو، اچا تک بھروہ دونوں جھے چھوڑ کر چلے گئے ، اور کہنے لگا کہ اگر ان کی ساری امت سے بھی ان کاوزن کیا جائے تو ان ہی کا بلڑ اجھکے گا ، پھروہ دونوں جھے چھوڑ کر چلے گئے ، اور جھے پرشد یدخوف طاری ہوگیا ، میں اپنی رضائی والدہ کے پاس آ یا اور انہیں اپنے ساتھ پیش آئے والے واقعے کی اطلاع دی ، جھے من کروہ ڈرگئیں کہیں جھے پرکی چیز کا اثر تو نہیں ہوگیا اور کہنے گئیں میں تہمیں اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں۔

پھرانہوں نے اپنااونٹ تیار کیا، مجھے کجاوے پر بٹھایا اور خود میرے پیچھے سوار ہوئیں اور ہم سفر کر کے اپنی والدہ کے پاس آ گئے ، انہوں نے میری والدہ سے کہا کہ میں اپنی امانت اور ذمہ واری ادا کرنا چاہتی ہوں، پھرانہوں نے میرے ساتھ پیش آنے والا واقعہ بیان کیالیکن میری والدہ اس سے مرعوب نہیں ہوئیں اور کہنے گئیں کہ میں نے اپنے آپ سے ایک نور نگلتے ہوئے دیکھا ہے جس سے شام کے محلات روش ہوگئے۔

( ١٧٧٩٩) حَدَّثَنَا حَيُوَةُ بُنُ شُرَيْحٍ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ حَدَّثَنِى بَحِيرُ بُنُ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بُنِ مَعْدَانَ عَنْ عُنْبَةَ بُنِ عَبْدٍ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا يُجَرُّ عَلَى وَجْهِدٍ مِنْ يَوْمٍ وُلِدَ إِلَى يَوْمٍ يَمُوتُ هَرَمًا فِي

## هي مُنالاً امَانُ الشَّامِيِّين الشَّامِيِّين ﴾ ٢٩٨ ﴿ ١٩٨ ﴿ اللَّهُ الشَّامِيِّين ﴾

مَرْضَاةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَحَقَّرَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [احرحه الطبراني في الكبير (٣٠٣). اسناده ضعيف].

(۱۷۷۹) حضرت عتبہ ولائٹ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ظافیہ کے فرمایا اگر کسی آ دمی کواس کی پیدائش کے دن سے بڑھا ہے میں اس کی موت تک ایک ایک لیک لیحدرضاء اللی میں صرف کرنے کا موقع دے دیا جائے تب بھی قیامت کے دن وہ اسے کم تر اور حقیر سمجھے گا۔

( . ١٧٨٠ ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ يَعْنِى ابْنَ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا قُوْرُ بُنُ يَزِيدَ عَنْ خَالِد بْنِ مَعْدَانَ عَنْ جُبُورِ بَنِ نَفْيُرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ آبِى عُمَيْرَةَ وَكَانَ مِنْ آصِحَابِ النِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ آنَّ عَبُدًا خَرَّ عَلَى وَجُهِهِ مِنْ يَوْمٍ وُلِدَ إِلَى آنُ يَمُوتَ هَرَمًا فِي طَاعَةِ اللَّهِ لَحَقَّرَهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَلَوَدَّ آنَهُ يُرَدُّ إِلَى الدُّنْيَا كَنُومَ وَلُودًا آنَهُ يُرَدُّ إِلَى الدُّنْيَا كَيْمًا يَزُدَادَ مِنْ الْأَجُورِ وَالنَّوَابِ

(۱۷۸۰۰) حضرت عتب طالنو سے مروی ہے کہ نبی اکرم خالفتی نے فرمایا اگر کسی آدمی کواس کی پیدائش کے دن سے بڑھا ہے میں اس کی موت تک ایک ایک لیک لحدرضاء اللی میں صرف کرنے کا موقع دے دیا جائے تب بھی قیامت کے دن وہ اسے کم تر اور حقیر سمجھ گا اور اس کی تمنا ہوگی کہ اسے دوبارہ دنیا میں جھیجے دیا جائے تا کہ اسے مزیدا جرد تواب مل سکے۔

(١٧٨٠) حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بُنُ نَافِعِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ عَنُ ضَمْضَمِ بُنِ زُرْعَةَ عَنُ شُرَيْحِ بُنِ عُبَيْدٍ عَنْ عُنْبَةَ بُنِ عَبُهِ السُّلَمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَأْتِى الشُّهَدَاءُ وَالْمُتَوَقَّوْنَ بِالطَّاعُونِ فَيَقُولُ أَصْحَابُ الطَّاعُونِ نَحْنُ شُهَدَاءُ فَيَقُولُ الشُهَدَاءِ تَسِيلُ دَمَّا رِيحَ الْمِسُكِ فَهُمُ الطَّاعُونِ نَحْنُ شُهَدَاءً فَيَعَلُ انْظُرُوا فَإِنْ كَانَتُ جِرَاحُهُمْ كَجِرَاحِ الشَّهَدَاءِ تَسِيلُ دَمَّا رِيحَ الْمِسُكِ فَهُمْ شُهَدَاءً فَيَحَدُونَهُمْ كَلِكَ

(۱۷۸۰۱) حضرت عتبہ ڈائٹوئاسے مروی ہے کہ جناب رسول الله طالی ارشاد فرمایا طاعون کی وہا ہ میں مرنے اور شہداء آئیں کے، طاعون والے کہیں گے کہ ہم شہید ہیں، پروردگار فرمائے گا کہ ان کے زخم دیکھو، اگر ان کے زخم شہداء کے زخموں کی طرح مشک کی ما نندمہک رہے ہوں تو بیشہداء میں شار ہوکر ان کے ساتھ ہوں گے، جب دیکھا جائے گا تو ان کے زخم شہداء کے زخموں کے مشابیہ ہوں گے۔

( ١٧٨.٢) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْوٍ قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنِى آبُو حُمَيْدٍ الرَّعَيْنَى قَالَ آخُبَرَنِى يَزِيدُ ذُو مِصْرَ قَالَ آتَيْتُ عُتْبَةً بْنَ عَبْدٍ السَّلَمِيَّ فَقُلْتُ يَا آبَا الْوَلِيدِ إِنِّى خَرَجْتُ ٱلْتَمِسُ الطَّحَايَا فَلَمْ آجِدُ شَيْئًا يُمْجِبُنِي غَيْرَ ثَرْمَاءَ فَمَا تَقُولُ قَالَ آلَا جِنْتِنِي بِهَا قُلْتُ سُبْحَانَ اللَّهِ تَجُوزُ عَنْكَ وَلَا الطَّحَايَا فَلَمْ آجِدُ شَيْئًا يُمْجِبُنِي غَيْرَ ثَرْمَاءً فَمَا تَقُولُ قَالَ آلَا جِنْتِنِي بِهَا قُلْتُ سُبْحَانَ اللَّهِ تَجُوزُ عَنْكَ وَلَا يَتُمُ وَلَا اللَّهِ مَا يَقُولُ قَالَ آلَا جِنْتِنِي بِهَا قُلْتُ سُبْحَانَ اللَّهِ تَجُوزُ عَنْكَ وَلَا تَمْدُونُ عَنْكَ وَلَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُصْفَرَّةُ الْتِي تُشْعَاضَلُ أَذُنُهَا حَتَى يَبُدُو صِمَاحُهَا وَالْمُشَيَّعَةِ وَالْمُشَيَّعَةِ وَالْمُشَيَّعَةُ النِّي تُشْعَلُونَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالْمُشَيَّعَةُ اللّهِ وَالْمُشَيَّعَةُ وَالْمُشَيَّعَةُ اللّهِ وَالْمُشَاصَلَةُ قَرْنُهَا مِنْ آصِلِهِ وَالْبُحْقَاءُ الّتِي تَبْعَقُ عَيْنُهَا وَالْمُشَيَّعَةُ النِّي لَا تَتَبَعُ الْعَمَامُ الْعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُضَعِيْقُ وَالْمُشَاصَلَةُ النِّي لَا تَتَبَعُ الْعَمَامُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُشَاصِلَةُ اللّهِ لَا تَتَبَعُ الْعَمَامُ وَلَا اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الْعَلَى لَا تَتَبَعُ الْعَمَامُ وَلَالًا وَالْمُشَامِعُهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَالَمُ الْعَلَامُ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

## مناله افران بل يسترس و المسترك الشاميين المسترك الشاميين المسترك الشاميين الم

وَعَجْزًا وَالْكُسُواءُ الَّتِي لَا تُنْقِي إقال الألباني: ضعيف (ابو داود: ٢٨٠٣). قال شعيب: حسن لغيره وهذا اسناد ضعيف]. [انظر ما بعده].

(۱۷۰۲) یزید ذومصر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت عتبہ ڈاٹھ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اے ابوالولید! میں قربانی کے جانور کی حلاق میں لکا ، مجھے کوئی جانور نہیں ملا ،صرف ایک جانور مل رہا تھا لیکن اس کا دانت ٹوٹا ہوا تھا ، آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے فر مایا کہتم اسے میرے پاس کیوں نہ لے آئے؟ میں نے کہا سجان اللہ! آپ کی طرف سے اس کی قربانی ہو جائے گی اور میری طرف سے نہیں ہوگی؟ انہوں نے فر مایا ہاں! اس لئے کہ جہیں شک ہے اور مجھے کوئی شک نہیں ، نی طابیا ہے نے صرف مصفر ہ ، جڑ سے اکھڑ ہے ہوئے سینگ دار ، بحقاء مشیعہ اور کسراء سے منع فر مایا ہے۔

مصغرہ سے مرادوہ جانور ہے جس کا کان جڑ ہے کٹا ہوا ہوا دراس کا سورا نے نظر آرہا ہو، بخقاء سے مرادوہ جانور ہے جس ک آ نگھ کانی ہو،مشیعہ سے مرادوہ جانور ہے جو کمزوری اور لاچاری کی وجہ سے بکریوں کے ساتھ نہ چل سکے اور کسراء سے مرادوہ جانور ہے جس کی ہٹری ٹوٹی ہوئی ہواوروہ سیدھی نہ چل سکے۔

( ١٧٨٠٣ ) و حَدَّقِنِي آخْمَدُ بُنُ جَنَابٍ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ

(۵۰۳) گذشته حدیث اس دوسری سندسے بھی مروی ہے۔

( ١٧٨.٤) حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بُنُ نَافِع حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ عَنُ ضَمْضَمٍ بُنِ زُرُعَةَ عَنُ شُرَيُحِ بُنِ عُبَيْدٍ عَنْ كَثِيرِ بُنِ مُرَّةَ عَنْ عُتُبَةَ بُنِ عَبُدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحِكَافَةُ فِي قُرَيْشٍ وَالْحُكُمُ فِي الْأَنْصَارِ وَالدَّعُوةُ فِي الْحَبَشَةِ وَالْهِجُرَةُ فِي الْمُسْلِمِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ بَعْدُ [احرجه الطبراني في الكبير (٢٩٨). اسناده ضعيف].

(۱۷۰۴) حضرت عتبہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نبی نے ارشا وفر مایا خلافت قریش میں رہے گی بھم انصار میں رہے گا، وعوت حبشہ میں رہے گا اور اس کے بعد بھی مہاجرین ہوں گے۔

( ١٧٨٠٥) حَدَّثَنَا حَيُوةً بُنُ شُرَيْحٍ حَدَّثَنَا بَقِيَّةً حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ زِيَادٍ أَوْ حَدَّثِنِي مَنْ سَمِعَهُ قَالَ حَدَّثِنِي يَزِيدُ بُنُ زِيَادٍ أَوْ حَدَّثِنِي مَنْ سَمِعَهُ قَالَ حَدَّثِنِي يَزِيدُ بُنُ وَيُدٍ الْمَازِنِيُّ فَقَالَ لِي آيْنَ تُويدُ فَقُلْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَقِينِي عُتُبَةً بُنُ عَبْدٍ الْمَازِنِيُّ فَقَالَ لِي آيْنَ تُويدُ فَقُلْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَقَالَ آبْشِرُ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ عَبْدٍ يَخُورُجُ مِنْ بَيْتِهِ إِلَى الْمَسْجِدِ فَقَالَ آبْشِرُ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ عَبْدٍ يَخُورُجُ مِنْ بَيْتِهِ إِلَى عُمْدِ وَلَا أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ عَبْدٍ يَخُورُ جُونَ إِلَى الْمَسْجِدِ إِلَّا كَانَتُ خُطَاهُ خَطُوةً كَفَّارَةً وَخَطُوةً ذَرَجَةً [احرحه الطبراني في الكبير غُلُولُ أَوْ رَوَاحٍ إِلَى الْمُسْجِدِ إِلَّا كَانَتُ خُطَاهُ خَطُوةً كَفَارَةً وَخَطُوةً ذَرَجَةً [احرحه الطبراني في الكبير الشّوبُ اللهُ مُنْ عَبْدٍ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللّهُ مَا مُنْ عَبْدٍ إِلَى الْمُسْجِدِ إِلَّا كَانَتُ خُطَاهُ خَطُولًا كَانَتُ مُنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مِنْ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَقُولُ أَوْ رَوَاحٍ إِلَى الْمُسْجِدِ إِلَّا كَانَتُ خُطَاهُ خَطُولًا السَاد ضعيف].

(۵۰۵) یزید بن زید میشه کتے ہیں کہ ایک مرجہ شام کے وقت میں مجد کی طرف روانہ ہوا، رائے میں حضرت عتبہ مازنی اللظائت ملاقات ہوگی، انہوں نے مجھ سے بوچھا کہ کہاں جارہ ہو؟ میں نے کہا کہ مجد جارہا ہوں، فرمایا خوشخری قبول کرو، میں نے کہا کہ مجد کے لکانا ہے تو اس کا ایک قدم کرو، میں نے نبی علیا کو یہ فرماتے ہوئے سا ہے کہ جو من سے کا بات اس کا ایک قدم



کفاره اور دوسرا قدم ایک درجه بلندی کاسبب بناہے۔

( ١٧٨.٦) حَدَّثَنَا هَيْشُمُ بْنُ خَارِجَةَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَقِيلٍ بْنِ مُدْرِكٍ السَّلَمِيِّ عَنْ لُقُمَانَ بْنِ عَامِرٍ الْوَصَابِيِّ عَنْ عُتْبَةً بْنِ عَبْدٍ السَّلَمِيِّ قَالَ اسْتَكْسَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَسَانِي خَيْشَتَيْنِ فَلْوَصَابِي عَنْ عُتْبَةً بْنِ عَبْدٍ السَّلَمِيِّ قَالَ اسْتَكْسَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَسَانِي خَيْشَتَيْنِ فَلَقَدْ رَأَيْتُنِي ٱلْبُسُهُمَا وَأَنَا مِنْ ٱكْسَى أَصْحَابِي [قال الألباني: حسن الاسناد ابو داود: ٤٠٣٢)].

(۱۷۸۰۱) حضرت عتبہ والنظام مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے نبی طلیقا سے پہننے کے لئے کپڑے مانگے ، نبی طلیقانے مجھے کتان کے دو کپڑے پہنائے ، جب میں نے انہیں زیب تن کیا تو مجھے محسوس ہوا کہ میں نے تمام صحابہ دی آلڈا میں سب سے زیادہ عمدہ کپڑے پہن رکھے ہیں۔

(١٧٨.٧) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرِو قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ يَغْنِى الْفَزَارِيَّ عَنْ صَفُوانَ يَغْنِى ابْنَ عَمْرٍ وَ عَنْ أَبِي الْمُشَنَّى عَنْ عُنْبَةَ بْنِ عَبْدِ السَّلَمِيِّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَنْلُ ثَلَائَةٌ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ قَاتَلَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى إِذَا لَقِي الْعَدُوَّ قَاتَلَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى إِذَا لَقِي الْعَدُوَّ قَاتَلَ مَعْمَةِ اللَّهِ تَحْتَ عَرْشِهِ لَا يَفْصُلُهُ النَّبِيُّونَ إِلَّا بِدَرَجَةِ النَّبُوةِ وَرَجُلُّ مَوْمِنٌ قَرَتَ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ النَّنُوبِ وَالْخَطَايَا جَاهَدَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى إِذَا لَقِي الْعَدُورَ قَاتَلَ مَتْ يَقْتَلَ مُحِيتُ ذُنُوبُهُ وَخَطَايَاهُ إِنَّ السَّيْفَ مَحَّاءُ الْخَطَايَا وَأَدْحِلَ مِنْ أَيِّ آبُوابِ الْجَنَّةِ شَاءَ فَإِنَّ لَهَا خَتَى يُقْتَلَ مُحِيتُ ذُنُوبُهُ وَخَطَايَاهُ إِنَّ السَّيْفَ مَحَّاءُ الْخَطَايَا وَأَدْحِلَ مِنْ أَيِّ أَبُوابِ الْجَنَّةِ شَاءَ فَإِنَّ لَهَا فَاللَّى فَى سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى إِنْفَاقَ [احرحه الطيالسى الْعَدُونَ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يُقْتَلَ فَي النَّارِ السَّيْفُ لَا يَمُحُو النَّفَاقَ [احرحه الطيالسى الْقَى الْعَدُونَ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يُقْتَلَ فَإِنَّ ذَلِكَ فِي النَّارِ السَّيْفُ لَا يَمُحُو النِّفَاقَ [احرحه الطيالسى ١٢٦٥) والدارمي (١٢١٤). اسناده ضعيفا. [يتكرربعه].

(۱۷۸۷) حضرت عتبہ ڈاٹھئے ہے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فرمایا قتل تین قتم کا ہوتا ہے، ایک وہ سلمان آ دمی جوا پی جان و مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں قبال کرتا ہے، جب دشمن ہے آ مناسا منا ہوتا ہے تو وہ لڑتے ہوئے مارا جاتا ہے، یہ تو وہ شہید ہوگا جو شہید ہوگا جو شہید ہوگا ہو، وہ اپنی جان درجہ نبوت کی وجہ سے نضیلت ہوگی، دوسرا وہ مسلمان آ دمی جس کے نفس پر گنا ہوں اور نفزشوں کی گھڑ کی لدی ہوئی ہو، وہ اپنی جان اور مال کے ساتھ داو فدا میں جہاد کرتا ہے، جب دشمن ہے آ مناسامنا ہوتا ہو اور نفزشوں سے پاک صاف ہوجائے گا دشمن ہے آ مناسامنا ہوتا ہو وہ لڑتے ہوئے مارا جاتا ہے، یہ فض اس لئے گنا ہوں اور نفزشوں سے پاک صاف ہوجائے گا کہ جنت کے ہر درواز ہے میں سے داخل ہونے کا اختیار وے دیا جائے گا کہ جنت کے کہونہ تو اور جہنم کے سات درواز ہے ہیں، جن میں سے بعض، دوسروں کی نسبت زیادہ افضل ہیں اور تیسرا وہ منافق آ دمی جوائی جان و مال کے ساتھ دراہ خدا میں جہاد کرتا ہے، جب دشمن سے آ مناسامنا ہوتا ہے تو وہ لڑتے ہوئے مارا جاتا ہے، یہ خض جنبم میں جان و مال کے ساتھ دراہ خدا میں جاد کرتا ہے، جب دشمن سے آ مناسامنا ہوتا ہے تو وہ لڑتے ہوئے مارا جاتا ہے، یہ خض جنبم میں جان و مال کے ساتھ دراہ فدا میں جہاد کرتا ہے، جب دشمن سے آ مناسامنا ہوتا ہے تو وہ لڑتے ہوئے مارا جاتا ہے، یہ خض جنبم میں جائے گا کیونکہ تلوار نفاق کوئیں مثاقی۔

#### هي مُنلهَ اَمُرَاضِ السَّاصِيْنِ مَرْمُ السَّالُ الشَّاصِيِّين اللهُ السَّلُ الشَّاصِيِّين اللهُ المُناسِيِّةِ مَرْمُ

( ١٧٨.٨ ) حَدَّثَنَا يَعُمَرُ بُنُ بِشُو حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا صَفُوَانُ بُنُ عَمْرٍ و أَنَّ أَبَا الْمُثَنَّى الْأُمُلُوكِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عُتْبَةَ بُنَ عَبُدٍ الشَّلَمِيَّ وَكَانَ مِنُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْقَتْلُ ثَلَاثَةٌ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ

(۸۰۸) گذشته حدیث اس دومری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٧٨.٩) حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بُنُ نَافِع حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ عَنُ ضَمْضَمِ بُنِ زُرْعَةَ عَنْ شُرِيْحِ بُنِ عُبَيْدٍ قَالَ كَانَ عُتُنَةً يَقُولُ عُتُبَةً بَدُّ مِنِّى سَبَقَنِى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَنَةٍ عُتُنَةً يَقُولُ عُتُبَةً بَدُو مِنْ سَبَقَنِى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَنَةٍ عَنَى سَبَقَنِى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَنَةٍ ( ١٤٨٠٩) حضرت عتب اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسِلَ الرَحضرت عرباض اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسِلَمَ بِينَ اور حضرت عرباض اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسِمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَمَ عَنِي اور حضرت عرباض اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَمِّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَا عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْنَا فَعَلَيْهِ وَسَلَّهُ بَعِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ مِنْ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ عَلَيْهُ وَلَاسُونَ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْعَلَا عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى الْعَرَاقُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى مَا عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى مَالِكُهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى مَا عَلَاللَهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَي

حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ قَتَادَةَ السُّلَمِيِّ اللَّهُ وَلَا لَيْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَكُو حضرت عبدالرحمن بن قاده لمي ظالفا كي حديث

( ١٧٨١) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ سَوَّارٍ حَدَّثَنَا لَيْثُ يَعْنِى ابْنَ سَعْدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ فَتَادَةَ السَّلَمِيِّ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَلَقَ آدَمَ ثُمَّ أَخَذَ الْخَلْقَ مِنْ ظَهْرِهِ وَقَالَ هَوُلَاءِ فِي الْجَنَّةِ وَلَا أُبَالِى وَهَوُلَاءِ فِي النَّارِ وَلَا أَبَالِى قَالَ فَقَالَ قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَعَلَى مَاذَا نَعْمَلُ قَالَ قَالَ كَلَى مَوَاقِع الْقَدَرِ

(۱۷۸۰) حضرت عبدالرحن بن قادہ ڈاٹھئے سے مروی ہے کہ بیس نے نبی علیقہ کو یہ فرماتے ہوئے سا ہے اللہ تعالی نے حضرت آدم علیقہ کو پیدا کیا، پھر ان کی پشت سے ان کی اولا داور ساری مخلوق کو نکال کر فرمایا بیلوگ جنت میں جائیں گے اور جھے کوئی پرواہ نہیں، کسی مخص نے پوچھایارسول اللہ! پھرہم عمل کس بنیاد پر کریں؟ نبی نے فرمایا مواقع تقدیر کی بنیاد پر۔

# تَمَامُ حَدِيثِ وَهُبِ بَنِ خَنْبَشِ الطَّائِيِّ الْكَانِيُّ الْكَانِيُّ الْكَانِيُّ اللَّمْدُ اللَّهُ

( ١٧٨١١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ قَالَ سُفْيَانُ عَنْ بَيَانٍ وَجَابِرٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ وَهُبِ بُنِ خَنْبَشِ الطَّائِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً [راجع: ١٧٧٤٤].

(۱۷۸۱) حضرت ابن حنبش طائی والنظ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله طاقی الله علی الله علی الله علی عمره کرنا، ج کے برابر ہے۔ برابر ہے۔



## تَمَامُ حَدِيثِ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ رُلْآتُهُ جِدِعكرمه كي روايت

( ١٧٨١٢) حَدَّثَنَا عَقَانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ قَالَ آخُبَرَنَا عِكْرِمَةُ بُنُ خَالِدٍ الْمَخْزُومِيُّ عَنُ آبِيهِ أَوْ عَنْ عَمَّهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي غَزُورَةٍ تَبُوكَ إِذَا وَقَعَ الطَّاعُونُ بِأَرْضٍ وَٱنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضِ وَلَسْتُمْ بِهَا فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ [راجع: ١٥٥١].

(۱۷۸۱۲) عکر مدین خالد ڈاٹوئٹ کے داوا سے مروی ہے کہ نبی الیٹائے غزوہ تبوک کے موقع پرارشا وفر مایا جب کسی علاقے میں طاعون کی وہاء پھیلے تو تم طاعون کی وہاء پھیلے تو تم اس علاقے میں بیدو ہاء پھیلے تو تم اس علاقے میں مت جاؤ۔

## حَدِيثُ عَمْدِ و بَنِ خَارِ جَهَ رَالُهُوُ حضرت عمر و بن خارجه رَالُهُوُ کی حدیثیں

( ١٧٨١٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ آخُبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ لَيْتٍ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ آخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [اخرحه عبدالرزاق (٧ ، ٩٣ ، ١). قال شعيب: صحيح لغيره وهذا اسناد ضعيف ].

( ١٧٨١٤) و عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى اللَّهُ سَمِعَ عَمْرَو بْنَ خَارِجَةَ قَالَ لَيْثُ فِي حَدِيثِهِ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى نَاقِيهِ فَقَالَ آلَا إِنَّ الصَّدَقَّةَ لَا تَحِلُّ لِي وَلَا لِأَهْلِ بَيْتِي وَٱخَذَ وَبَرَةً مِنْ كَاهِلِ نَاقِيهِ فَقَالَ وَلَا مَا يُسَاوِى هَذِهِ أَوْ مَا يَزِنُ هَذِهِ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ إِنَّ اللَّهُ أَعْطَى كُلَّ ذِى حَقِّ حَقَّهُ وَلَا وَصِيَّةً لِوَارِثٍ

(۱۷۸۱۳–۱۷۸۱۳) حضرت عمر و بن خارجہ ڈلاٹھئا ہے مروی ہے کہ (منی کے میدان میں) نبی علیا نے اپنی اوٹھنی پر (جو جگالی کر رہی تھی اوراس کا لعاب میرے دونوں کندھوں کے درمیان بہدرہا تھا) خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا یا درکھو! میرے لیے اور میرے الی بیت کے لئے صدقہ حلال نہیں ہے، چھرا پی اوٹھنی کے کندھے ہے ایک بال لے کرفر مایا اس کے برابر بھی نہیں ،اس مختص پر اللہ کی لعنت ہو جوا بے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنی نسبت کرے یا جوا ہے آتا کو چھوڑ کر کسی اور سے موالات کرے ، پچرصا حب فراش کا ہوتا ہے اور زانی کے لئے پھر ہوتے ہیں ، اللہ تعالی نے ہر حقد ارکواس کاحق وے دیا ہے ،اس لئے وارث کے حق میں وصیت نہیں کی جاسکتی۔

( ١٧٨١٥ ) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ وَيَزِيدٌ بُنُ هَارُونَ قَالَ ٱخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ شَهْرِ بُنِ

حَوْشَبِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ قَالَ خَطَبْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنَّيَهُ مِنْ وَهُو عَلَى رَاحِلَتِهِ وَهِى تَقْصَعُ بِجَرِّتِهَا وَلُعَابُهَا يَسِيلُ بَيْنَ كَيْفَى فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ قَسَمَ لِكُلِّ إِنْسَانِ نَصِيبَهُ مِنْ الْمِيرَاثِ فَلَا تَجُوزُ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ أَلَا وَمَنْ اذَّعَى إِلَى غَيْرِ آبِيهِ أَوْ تَوَلَّى غَيْر اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ وَقَالَ يَزِيدُ وَقَالَ مَطُرٌ وَلا مَوْفَ قَالَ ابْنُ جَعْفَمٍ وَقَالَ يَزِيدُ وَقَالَ مَطْرٌ وَلا يَعْدُلُ أَوْ عَدُلُ وَلَا صَرْفَ قَالَ آبِي قَالَ يَزِيدُ فِي حَدِيثِهِ وَلاَ عَدُلٌ إِنَّ عَمْرُو بُنَ خَارِجَة يَعْبُهُمْ مَنْ النَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَهُمْ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَقالِ الرَّمَدِي: حسن صحيح. وقال احمد: لا حَدَّلَهُمْ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَهُمْ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَقالِ الرَّمَدِي: حسن صحيح. وقال احمد: لا الله بحديث شهر. وقال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٢ ٢٧١، الترمذى: ٢١٢١ النسائي: ٢/٢٤)، قال شعيب: صحيح لغيره وهذا اسناد ضعيف]. [انظر: ٢ ١٧٨١، ١٧٨١، ١٧٨١، ١٧٨١، ١٧٨١، ١٧٨٢١، ١٧٨٢١، ١٧٨٢١، ١٧٨٢١، ١٧٨٢١، ١٧٨٢١، ١٧٨٢١، ١٧٨٢١، ١٧٨٢١، ١٧٨٢١، ١٧٨٢١، ١٧٨٢١، ١٧٨٢١، ١٧٨٢١، ١٧٨٢١، ١٧٨٢١، ١٧٨٢١، ١٧٨٢١، ١٧٨٢١، ١٧٨٢١، ١٧٨٢١، ١٧٨٢١، ١٧٨٢١، ١٧٨٢١، ١٧٨٢١، ١٧٨٢١، ١٧٨٢١، ١٧٨٢١،

(۱۷۸۱۵) حضرت عمر و بن خارجہ ڈاٹھؤے مروی ہے کہ (مٹی کے میدان میں) نبی علیہ نے اپنی ادفئی پر (جو جگالی کردبی تھی اور اس کا لعاب میرے دونوں کندھوں کے درمیان بہدر ہاتھا) خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فر مایا یا در کھوا میرے لیے اور میرے اہال بیت کے لئے صدقہ حلال نہیں ہے، بھراپی اونٹی کے کندھے سے ایک بال لے کر فر مایا اس کے برابر بھی نہیں ، اس شخص پراللہ کی ، فرشتوں کی اور تمام لوگوں لعنت ہوجوا ہے باپ کے علاوہ کی اور کی طرف اپنی نبیت کرے یا جوا ہے آتا کوچھوڑ کر کسی اور کی طرف اپنی نبیت کرے یا جوا ہے آتا کوچھوڑ کر کسی اور سے موالات کرے ، اس کا کوئی فرض یا فعل قبول نہیں ہوں گے ، بچیصا حب فراش کا ہوتا ہے اور زانی کے لئے پھر ہوتے ہیں ، اللہ تعالیٰ نے ہر حقد ارکواس کاحق دے دیا ہے ، اس لئے وارث کے حق میں وصیت نہیں کی جاسمی کی جاسمی ۔

( ١٧٨١٠) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً قَالَ أَخْبَرَنَا قَتَادَةً عَنْ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ غَنْمِ عَنْ عَمْرِو بُنِ خَارِجَةً قَالَ كُنْتُ آخِذًا بِزِمَامٍ نَاقَةٍ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهِى تَقْضَعُ بِجِرَّتِهَا وَلُعَابُهَا يَسِيلُ بَيْنَ كَيْفِى فَقَالَ إِنَّ اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَعْطَى لِكُلِّ ذِى حَقِّ حَقَّهُ وَلَيْسَ لِوَارِثٍ وَصِيَّةً الْوَلَدُ وَلُعَابُهِا يَسِيلُ بَيْنَ كَيْفِى فَقَالَ إِنَّ اللّهَ عَزْ وَجَلَّ أَعْطَى لِكُلِّ ذِى حَقِّ حَقَّهُ وَلَيْسَ لِوَارِثٍ وَصِيَّةً الْوَلَدُ وَلَهُ اللّهِ وَالْمَالَائِكَةِ لَكُنَّةُ اللّهِ وَالْمَالَائِكَةِ وَلَكُمْ لِكُلُّ ذِى حَقِّ حَقِّهُ وَلِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّهِ وَالْمَالَائِكَةِ وَالْمَالِائِكَةِ وَالْمَالِائِكَةِ وَالْمَالِائِكَةِ وَالْمَالِونِ وَلَا عَلْمَ وَلِيهِ فَعَلَيْهِ وَالْمَالِونِ وَلِيهِ فَعَلَيْهِ وَوَادَ فِيهِ هَمَّامٌ بِهِمَا أَلِيهِ اللّهُ عَلْمُ وَلِي حَدِيثِ هَمَّامٍ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَوَادَ فِيهِ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ عَذْلٌ وَلَا صَرُفٌ وَفِى حَدِيثِ هَمَّامٍ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَ رَغْبَةً عَنْهُمُ [مكرر ما قبله]، [انظر: ١٨٥١].

(۱۷۱۷) حضرت عمرو بن خارجہ ڈاٹھ کے سے کہ (منی کے میدان میں) نبی طینانے اپنی اونٹنی پر (جو جگالی کر رہی تھی اور اس کا لعاب میرے دونوں کندھوں کے درمیان بہدر ہاتھا) خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فر مایا یا در کھوا میرے لیے اور میرے اہل بیت کے لئے صدقہ حلال نہیں ہے، پھراپنی اونٹن کے کندھے سے ایک بال لے کرفر مایا اس کے برابر بھی نہیں، اس شخص پراللہ هي مُنلِهُ اَمَرُن شِل مِيدِمتِهُم كُول الشّامِيدِين كُول الشّامِيدِين كُول الشّامِيدِين كُول الشّامِيدِين كُول

کی ، فرشتوں کی اور تمام لوگوں لعنت ہوجوا پنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنی نسبت کرے یا جوا پنے آتا کو چھوڑ کر کسی اور سے موالات کر ہے ، اس کا کوئی فرض یانفل قبول نہیں ہوں گے ، بچہ صاحب فراش کا ہوتا ہے اور زانی کے لئے پقر ہوتے ہیں ، اللہ تعالیٰ نے ہر حقد ارکواس کاحق وے دیا ہے ، اس لئے وارث کے حق میں وصیت نہیں کی جاسکتی۔

( ١٧٨١٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنُ قَتَادَةً عَنُ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ غَنْمٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ خَوْشَبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ غَنْمٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ خَارِجَةً قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ وَأَنَا تَحْتَ جِرَانِهَا وَهِى تَقْصَعُ بِجِرَّتِهَا وَلُعَابُهَا يَسِيلُ بَيْنَ كَتِفَى قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَعْطَى لِكُلِّ ذِى حَقِّ حَقَّهُ وَلَا وَصِيَّةً لِوَارِثٍ وَالْوَلَدُ بِجِرَّتِهَا وَلُعَابُهَا يَسِيلُ بَيْنَ كَتِفَى قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَعْطَى لِكُلِّ ذِى حَقِّ حَقَّهُ وَلَا وَصِيَّةً لِوَارِثٍ وَالْوَلَدُ لِللهِ وَالْمَلائِكَةِ لِللهِ وَالْمَلائِكَةِ لِللهِ وَالْمَلائِكَةِ لَعْنَهُ اللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ آجُمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفُ وَلَا عَدُلُّ [راحع: ١٧٨١].

(۱۷۸۷) کو در دونوں کا دورہ وہن خارجہ وہ کا تھا ہے کہ (منی کے میدان میں) نبی علیا نے اپنی اونٹنی پر (جو جگالی کر دہی تھی اور اس کا لعاب میرے دونوں کندھوں کے درمیان بہدر ہاتھا) خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فر مایا یا در کھو! میرے لیے اور میرے اہل بیت کے لئے صدقہ حلال نہیں ہے، گھراپی اونٹنی کے کندھے سے ایک بال لے کر فر مایا اس کے برابر بھی نہیں ،اس شخص پراللہ کی ،فرشتوں کی اور تمام لوگوں لعنت ہوجو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنی نبیت کرے یا جو اپنے آتا کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف اپنی نبیت کرے یا جو اپنے آتا کو چھوڑ کر کسی اور سے موالات کرے ،اس کا کوئی فرض یانفل قبول نہیں ہوں گے ، بچہ صاحب فراش کا ہوتا ہے اور زانی کے لئے پھر ہوتے ہیں ، اللہ تعالی نے ہر حقد ارکواس کاحق و سے دیا ہے ،اس لئے وارث کے تی میں وصیت نہیں کی جاسکتی۔

( ١٧٨١٨) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ لَيْثٍ عَنْ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ خَارِجَةَ الشُّمَالِيِّ قَالَ سَالُتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْحَرُ وَاصْبُغُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْحَرُ وَاصْبُغُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْحَرُ وَاصْبُغُ نَعْلَهُ فِي دَمِهِ وَاضُرِبُ بِهِ عَلَى صَفْحَتِهِ أَوْ قَالَ عَلَى جَنْبِهِ وَلَا تَأْكُلَنَّ مِنْهُ شَيْئًا آنْتَ وَلَا آهُلُ رُفْقَتِكَ [انظر: 14/١٩ ٢٥٢، ١٨٢٥٣].

(۱۷۸۱۸) حضرت عمر و بن خارجہ ڈٹاٹٹوئے مروی ہے کہ میں نے نبی سے مدی کے اس جانور کے متعلق پوچھا جومرنے کے قریب ہو؟ تو نبی طالیہ نے فرمایا اسے ذرخ کر دو، اس کے نعل کوخون میں رنگ دو، اور اس کی پیشانی یا پہلو پر نگا دو، اورخودتم یا تمہارے رفتاءایں میں سے کچھونہ کھاؤ۔

( ١٧٨١٩) حَدَّثَنَا ٱسْوَدُ بُنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ لَيْثٍ عَنْ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبٍ عَنْ عَمْرٍو الشَّمَالِيِّ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعِى هَدْيًا وَقَالَ إِذَا عَطِبَ شَىْءٌ مِنْهَا فَانْحَرْهُ ثُمَّ اضْرِبُ بَعِ صَفْحَتَهُ وَلَا تَأْكُلُ أَنْتَ وَلَا آهُلُ رُفْقَتِكَ وَخَلِّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ

(١٤٨١٩) حضرت عمروبن خارجہ والتوسے مروی ہے کہ میں نے نبی سے مدی کے اس جانور کے متعلق بوچھا جومرنے کے قریب

الشَّا مِينَ السَّاكُ الشَّا مِينَ السَّاكُ الشَّا مِينِينَ اللَّهِ السَّاكُ الشَّا مِينِينَ اللَّهِ المُعَالِينَ اللَّهُ المُعَالِينَ اللَّهُ المُعَالَّلُهُ المُعَالَّلُهُ المُعَالَّلُهُ المُعَالَّلُهُ المُعَالَّلُهُ المُعَالَّلُهُ المُعَالَّلُهُ المُعَالَمُ اللَّهُ المُعَالَمُ اللَّهُ المُعَالَمُ اللَّهُ المُعَالَمُ اللَّهُ المُعَالَمُ اللَّهُ المُعَالَمُ اللَّهُ المُعَالَمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعْلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعِلَمُ المُعْلِمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعْلِمُ المُعْلِمِ المُعْلِمُ ال

ہو؟ تو نبی طائیا نے فرمایا اسے ذرج کر دو، اس کے نعل کوخون میں رنگ دو، اور اس کی پیشانی یا پہلو پر لگا دو، اورخودتم یا تمہارے رفقاءاس میں سے پچھنہ کھاؤ بلکہ اسے لوگوں کے درمیان چھوڑ دو۔

( ١٧٨٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ يَغْنِى ابْنَ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ عَيْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ أَنَّ عَمْرَو بْنَ خَارِجَةَ الْخُشَنِيَّ حَدَّتَهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَدَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَّبَهُمْ عَلَى الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ أَنَّ عَمْرَو بْنَ خَارِجَةَ الْخُشَنِيَّ حَدَّتَهُمْ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَّبَهُمْ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَإِنَّ رَاحِلَتَهُ لِتَقْصَعُ بِحِرَّتِهَا وَإِنَّ لُعَابَهَا لِيَسِيلُ بَيْنَ كَتِفَى فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَسَمَ لِكُلِّ إِنْسَانِ وَالْمَدِينَ فَي اللَّهُ عِنْ الْمُعِيرَاثِ وَلَا تَحُوزُ وَصِيَّةٌ لِلْوَارِثِ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ أَلَا وَمَنْ اذَّعَى إِلَى غَيْرِ آبِيهِ لَعَيْمَ مِنْ الْمُعَرِاثِ وَلَا تَحْوَدُ وَصِيَّةٌ لِلْوَارِثِ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ أَلَا وَمَنْ اذَّعَى إِلَى غَيْرِ آبِيهِ لَعَيْمَ مَنْ اللّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ آجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللّهُ مِنْهُ صَرُفًا وَلَا عَدْلًا أَوْ عَدْلًا أَوْ عَدْلًا أَوْ عَدْلًا وَلَا عَدْلًا أَوْ عَذَلًا وَلَا عَدْلًا آوَ عَدْلًا وَلَا عَدْلًا أَوْلُولُ وَلِي وَلَا عَدْلًا أَوْلُولُ وَالْمَلَائِكَةً وَالنَّاسِ آجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللّهُ مِنْهُ صَرُفًا وَلَا عَدْلًا أَوْلُولُ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ مَنْهُ صَرُفًا وَلَا عَدْلًا أَوْلُولُ اللّهُ وَالْمَالِالِكُهُ وَالْعَالِمُ اللّهِ وَالْمَلَائِكَةُ وَالنَّاسِ آجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللّهُ مِنْهُ صَرُفًا وَالْمَالِ وَالْمَالِالُهُ وَالْمَلِيلُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ لَا عَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

(۱۷۸۲) حضرت عمر و بن خارجہ و گاٹھ سے مروی ہے کہ (منی کے میدان ٹیس) نبی علیا نے اپی اوٹئی پر ' جو جگالی کر رہی تھی اور
اس کا لعاب میرے دونوں کندھوں کے درمیان بہد ہا تھا' ، خطبہ دیتے ہوئے ارشاوفر مایا یا درکھوا میرے لیے اور میرے اہال
بیت کے لئے صدقہ حلال نہیں ہے ، پھر اپنی اوٹئی کے کندھے سے ایک بال لے کرفر مایا اس کے برابر بھی نہیں ، اس شخص پر اللہ
کی ، فرشتوں کی اور تمام لوگوں لعنت ہو جو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنی نسبت کرے یا جو اپنے آتا کو چھوڑ کر کسی اور کی مفر شتوں کی اور تمام لوگوں لعنت ہو جو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنی نسبت کرے یا جو اپنے آتا کو چھوڑ کر کسی اور سے میں اللہ تعالیٰ نے ہر حقد ارکواس کا حق فرض یا نقل قبول نہیں ہوں گے ، بچہ صاحب فراش کا ہوتا ہے اور زانی کے لئے پھر ہوتے ہیں ،
اللہ تعالیٰ نے ہر حقد ارکواس کا حق وے دیا ہے ، اس لئے وارث کے حق میں وصیت نہیں کی جا سکتی ۔

( ١٧٨٢) حَذَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْخَفَّافُ قَالَ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةً قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِمِنَّى عَلَى رَاجِلَتِهِ وَإِنِّى غَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةً قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِمِنَّى عَلَى رَاجِلَتِهِ وَإِنِّى لَكُلِّ لَتَحْتُ جَرَانِ نَاقَتِهِ وَهِى تَقْصَعُ بِجِرَّتِهَا وَلُعَابُهَا يَسِيلُ بَيْنَ كَتِفَى فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدُ قَسَمَ لِكُلِّ لَيَتْمُ لَكُلِّ لَيْمَانِ نَصِيبَهُ مِنْ الْمِيرَاثِ وَلَا تَجُوزُ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ أَلَا وَإِنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ أَلَا وَمَنْ اذَّعَى إِلَى غَيْرَ مَوَالِيهِ رَغْبَةً عَنْهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ ٱجْمَعِينَ

(۱۷۸۱) حفرت عمروبن خارجہ و گائیئے ہے مروی ہے کہ (منی کے میدان میں) نبی طینا نے اپنی اونٹنی پر 'جو جگالی کر رہی تھی اور اس کا لعاب میرے دونوں کندھوں کے درمیان بہدر ہا تھا'' خطبہ دیتے ہوئے ارشاوفر مایا یا در کھو! میرے لیے اور میرے اٹال بیت کے لئے صدقہ حلال نہیں ہے، پھراپی اونٹنی کے کندھے ہے ایک بال لے کرفر مایا اس کے برابر بھی نہیں ، اس شخص پراللہ کی لغت ہوجو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنی نسبت کرے یا جو اپنے آتا کو چھوڑ کر کسی اور سے موالات کرے، بچہ صاحب فراش کا ہوتا ہے اور زانی کے لئے پھر ہوتے ہیں ، اللہ تعالی نے ہر حقد ارکواس کاحق وے دیا ہے ، اس لئے وارث کے حق میں وصیت نہیں کی جاسمتی کے جاسم کے علاوہ کی جاسم کے دار شد کے حق میں وصیت نہیں کی جاسمتی کے جت میں وصیت نہیں کی جاسمتی ۔

## هي مُنزاهَ اَمَرُونَ بَل بِيهِ مَرْمَ الشَّا مِينِي مَرْمَ الشَّا مِينِين ﴾ منزاه المُرْدِين بل بيه مرَّم الشّامِتين الله

( ١٧٨٢٢) قَالَ سَعِيدٌ وَحَدَّثَنَا مَطَرٌ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ حَارِجَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ وَزَادَ مَطَرٌ فِي الْحَدِيثِ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرُفٌ وَلَا عَدُلٌ

(۱۷۸۲۲) گذشته مدیث اس دوسری سند ہے جمی مروی ہے،البته اس میں پیجمی اضافہ ہے کہ اس کی کوئی فرض یانفل عبادت قبول نہیں کی جائے گی۔

(۱۷۸۲۳) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَلَّثَنَا سَعِيدٌ فَلَا كُوَ الْحَدِيثَ وَقَالَ قَالَ مَطَرٌّ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدُلٌ (۱۷۸۲۳) گذشته مدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے، البتداس میں بیجی اضافہ ہے کہ اس کی کوئی فرض یانفل عبادت قبول نہیں کی جائے گی۔

# حَديثُ عَبْدِ الله بْنِ بُسْرٍ المَاذِنِيِّ الْكَانِيَّ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ عَبْدِ اللهُ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ اللهُ اللهُ عَبِر اللهُ ا

( ١٧٨٢٤) حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بِنُ مُحَمَّدٍ عَنْ حَرِيزِ بَنِ عُثْمَانَ قَالَ كُنَّا غِلْمَانًا جُلُوسًا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ بُسُو وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ نَكُنْ نُحُسِنُ نَسُالُهُ فَقُلْتُ أَشَيْحًا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ فِي عَنْفَقِيهِ شَعَرَاتُ بِيضٌ [صححه المحارى (٢٥٤٦)] [انظر: ١٧٨٥١،١٧٨٣٤، ١٧٨٥٤] وسَلَّمَ قَالَ كَانَ فِي عَنْفَقِيهِ شَعَرَاتُ بِيضٌ [صححه المحارى (٢٥٤٦)] [انظر: ١٧٨٥١، ١٧٨٣٤ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ ١٧٨٥١ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ ٢٠ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ ٢٠ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ كَانَ بُورُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ كَانَ بُورُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ ٢٠ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ ٢٠ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ ٢٠ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ ١٤ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ ٢٠ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ ٢٠ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ ٢٠ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ ٢٠ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ ٢٠ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ كَاللهُ عَلَيْهُ مَ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَنْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلْهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَالِمُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْهُ عَلَيْكُ عَلْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ عَلَ

( ١٧٨٢٥) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بُنُ يُوسُفَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ بُسُرٍ يُحَدِّثُ أَنَّ أَبَاهُ صَنَعَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا فَدَعَاهُ فَأَجَابَهُ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ وَبَارِكُ لَهُمْ فِيمَا وَزَقْتَهُمْ إِنسائى في عمل اليوم والليلة (٢٩٤) قال شعيب: صحيح لغيره وهذا اسناد ضعيف].

(۱۷۸۲۵) حفرت عبداللہ بن بسر اللہ تھا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ان کے والد نے نبی علیہ کے لئے کھانے کا اجتمام کیا اور نبی علیہ کی دعوت کی ، نبی علیہ نے اسے قبول فر مالیا ، جب کھانے سے فارغ ہوئے تو نبی علیہ نے دعاء فر مائی اے اللہ! ان کی مجنش فرما ، ان پررحم فرما ، اور ان کے دزق میں برکت عطاء فرما۔

(١٧٨٢٦) حَدَّثَنَا زَيُدُ بُنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو الزَّاهِرِيَّةِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ بُسُرِ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخُطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ اجْلِسُ فَقَدُ آذَيْتَ وَحَدِيمة (١٨١١) وقال الألباني: صحيح (ابوداود:١١١٨) النسائي:١٧٨٤][انظر:٤٩١٨٩]

## هي مُنلاً احْدِن بْل يَشِي مِتْرَا كَيْ هِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللّلْمُلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

(۱۷۸۲۱) حضرت عبدالله بن بسر و التفاسة مروى ب كه ايك مرتبه نبي اليلاجعه كه دن خطبه ارشاد فرمار به من كه ايك آدى (لوگول كى گردنيس پچلانگتا بوا) آيا، نبي نے فرمايا بين جاؤ، تم نے لوگول كۆتكلىف دى اور دىر سے آئے۔

(۱۷۸۲۷) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ حَمَّادٍ آخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيدَ بَنِ خُمَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ بُسُوٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَزَلَ فَكَرُوا وَطُبَةً وَطَعَامًا وَشَرَابًا فَكَانَ يَأْكُلُ التَّمْرَ وَيَصَعُ التَّوَى عَلَى ظَهْرِ صَلَّى اللّهُ عَنْ مَعْ يَهِ ثُمَّ يَرْمِى بِهِ ثُمَّ قَامَ فَرَكِبَ بَعْلَةً لَهُ بَيْضَاءَ فَأَخَذْتُ بِلِجَامِهَا فَقُلُتُ يَا نَبِي اللّهِ ادْعُ اللّهَ لَنَا فَقَالَ اللّهُمَّ الْمُعَمِّ النَّهُ عَلَيْهُ وَالْحَمْهُمُ وَالْمَا عَلَيْهُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعُولُكُمُ وَالْمُعَمِّ وَالْمَعْمُ وَالْمُعُمْ وَالْمُعُمْ وَالْمُعُمْ وَالْمُعُمْ وَالْمُعُمْ وَالْمُعُمْ وَالْمُعُمْ وَالْمُعَمِّ وَالْمُعُمْ وَالْمُعْمُ وَالْمُعُمْ وَالْمُعُمْ وَالْمُعُمْ وَالْمُعُمْ وَالْمُعُمْ وَالْمُعُمْ وَالْمُعُمْ وَالْمُولِ وَمُعْوَلِكُمُ وَلَمُ اللّهُ وَمُعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ مُن اللّهِ عَنْ مُعْلَولِهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَقَلَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَلَا وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَعْطِ الْقَدَحَ الّذِى الْتَهُ فَ اللّهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَعْطِ الْقَدَحَ الّذِى الْتَهَى إِلَيْهِ فَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَعْطِ الْقَدَحَ الّذِى انْتَهَى إِلَيْهِ فَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَعْطِ الْقَدَحَ الّذِى الْتَهَى إِلَيْهِ فَالْ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَقُولُ وَسُولُ اللّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَعْطِ الْقَدَحَ الّذِى الْتَهَى إِلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلُوا وَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ أَعْطِ الْقَدَحَ اللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْعُولُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُوا الللّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْعُلَا الْعُلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْعُلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَالْ

(۱۷۸۲۸) حضرت عبداللہ بن بسر وٹائٹا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیلہ ہمارے یہاں آئے ، میری وادی نے تھوڑی می تھجوریں پیش کیس ،اوروہ کھانا جوانہوں نے نکار کھاتھا، پھرہم نے نبی ملیلہ کو پانی پلایا،ایک پیالہ تم ہوا تو میں ووسرا پیالہ لے آیا کیونکہ خادم میں ہی تھا، نبی علیلہ نے فرمایاو ہی پیالہ لاؤ جوابھی لائے تھے۔

( ١٧٨٢٩) حَدَّثَنَا عِصَامُ بُنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ أَيُّوبَ الْحَضْرَمِيُّ قَالَ حَدَّثِنِي عَبُدُ اللَّهِ بُنُ بُسُرٍ قَالَ كَانَتُ أُخْتِي رُبَّمَا بَعَثَنِي بِالشَّيْءِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُطُرِفُهُ إِيَّاهُ فَيَقْبَلُهُ مِنِّى [انظر: ١٧٨٣٩].

(۱۷۸۲۹) حفزت عبدالله بن بسر ڈلٹنؤ سے مروی ہے کہ بعض اوقات میری بہن کوئی چیز مجھے دیے کرنبی کے پاس بھیجتی تھی ،تو نبی ملیٹا اسے مجھ سے قبول فر مالیتے تھے۔

( ١٧٨٣) حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا صَفُوانُ بَنُ عَمْرٍ و قَالَ حَدَّثِيى عَبْدُ اللَّهِ بَنُ بُسُو الْمَازِنِيُّ قَالَ بَعَثِنِي آبِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدْعُوهُ إِلَى الطَّعَامِ فَجَاءَ مَعِى فَلَمَّا دَنُوثُ مِنْ الْمَنْزِلِ آسَرَعْتُ فَآعُلَمْتُ الْمَوْقِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَحَّبَا بِهِ وَوَضَعْنَا لَهُ قَطِيفَةً كَانَتُ عِنْدَنَا زِلْبِرِيَّةً أَبُونَ فَخَرَجَا فَتَلَقَيَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَحَّبَا بِهِ وَوَضَعْنَا لَهُ قَطِيفَةً كَانَتُ عِنْدَنَا زِلْبِرِيَّةً فَقَعَدَ عَلَيْهَا ثُمَّ قَالَ أَبِى لِأُمِّى هَاتِ طَعَامَكِ فَجَائَتُ بِقَصْعَةٍ فِيهَا دَقِيقٌ قَدْ عَصَدَتُهُ بِمَاءٍ وَمِلْحٍ فَوَضَعْتُهُ بَيْنَ لَكُونَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ خُذُوا بِشُمِ اللَّهِ مِنْ حَوَالِيْهَا وَذَرُوا ذُرُوتَهَا فَإِنَّ الْبَرَكَةَ فِيهَا يَتَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ خُذُوا بِشُمِ اللَّهِ مِنْ حَوَالِيْهَا وَذَرُوا ذُرُوتَهَا فَإِنَّ الْبَرَكَةَ فِيهَا يَتِهِ اللَّهِ مِنْ حَوَالِيْهَا وَذَرُوا ذُرُوتَهَا فَإِنَّ الْبَرَكَةَ فِيهَا

الشَّاعَةِ رَضَ لِي الشَّاعِيِّين ﴿ مَنْ اللَّهُ الشَّاعِيِّين ﴿ مَنْ الشَّاعِيِّين ﴿ مَنْ الشَّاعِيِّين ﴿ مَن

فَأَكُلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَكُلْنَا مَعَهُ وَفَضَلَ مِنْهَا فَضْلَةٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ فِي أَزُزَاقِهِمُ [صححه ابن حبان (٢٩٩٥). قال شعب: اسناده صححه!

(۱۷۸۳) حضرت عبداللہ بن بسر اللہ اللہ ہے کہ ایک مرتبہ مجھے میرے والد نے بی علیہ کو کھانے پر بلانے کے لئے کہ جھے بھیجا، نبی علیہ میرے ساتھ آگے، جب گھر کے قریب پنچے تو میں نے جلدی سے جاکرا پنے والدین کو بتایا، وہ دونوں گھر سے باہر آئے، نبی علیہ کا استقبال کیا اور انہیں خوش آمدید کہا، پھر ہم نے ایک دبیر جا در' جو ہمارے پاس تھی'' بچھائی، نبی اس پر پیٹھ گئے، پھر والد صاحب نے میری والدہ سے کہا کہ کھانا لاؤ، چنا نچہ وہ ایک پیالہ لے کر آئیں جس میں پانی اور نمک ملاکر آئے سے بنی روثی تھی، انہوں نے وہ برتن نبی علیہ کے سامنے لاکرر کھ دیا، نبی علیہ نے فرمایا بسم اللہ پڑھ کر کناروں سے اسے کھاؤ، درمیان کا حصہ چھوڑ دو کیونکہ برکت اس جھے پراترتی ہے، پھر نبی علیہ نے اسے تناول فرمایا، ہم نے بھی اسے کھایا لیکن وہ پھر بھی فرما، ان پر جم فرما، ان کی بخشش فرما، ان پر جم فرما، ان پر تھائے فرما اور ان کے رزق کو کشاوہ فرما۔ (۱۷۸۲۱) حکونک آئو الْمُغِیرَةِ حَدَّقُنَا صَفُّوانٌ حَدَّقَنَا أَزْهَرُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ بُسُو قَالَ لَقَدُ سَمِعْتُ در ۱۷۸۳۱) حَدَّقَنَا أَبُو الْمُغِیرَةِ حَدَّقَنَا صَفُّوانٌ حَدَّقَنَا أَزْهَرُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ بُسُو قَالَ لَقَدُ سَمِعْتُ در ۱۷۸۳۱) حَدَّقَنَا أَبُو الْمُغِیرَةِ حَدَّقَنَا صَفُّوانٌ حَدَّقَنَا أَزْهَرُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ بُسُو قَالَ لَقَدُ سَمِعْتُ

﴿١٧٨٣١) حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا صَفُوانُ حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ بُسَرٍ قَالَ لَقَذَ سَمِغْتُ حَدِيثًا مُنْذُ زَمَانٍ إِذَا كُنْتَ فِى قَوْمٍ عِشْرِينَ رَجُلًا أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ فَتَصَفَّحُتَ فِى وَجُوهِهِمُ فَلَمْ تَرَ فِيهِمْ رَجُلًا يُهَابُ فِى اللَّهِ فَاعْلَمُ أَنَّ الْأَمْرَ قَدُ رَقَّ

(۱۷۸۳۱) حضرت عبداللہ بن بسر طالٹو فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ ہوا، میں نے بیصدیث می کہ اگرتم کسی جماعت میں ہوجو بیس یا کم دمیش افراد پرمشمل ہو،تم ان کے چبروں پرغور کرولیکن تمہیں ان میں ایک بھی ایسا آ دمی نظر شدآئے جس سے اللہ کی خاطر مرعوب ہوا جائے توسمجھ لوکہ معاملہ انتہائی کمزور ہوچکا ہے۔

( ١٧٨٣٢) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا حَسَّانُ بُنُ نُوحٍ عَنُ عَمْرِو بُنِ قَيْسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ بُسُرٍ قَالَ أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ طَالَ عُمْرُهُ وَحَسُّنَ عَمَلُهُ وَقَالَ الْآخَرُ إِنَّ شَرَائِعَ الْإِسْلَامِ قَدْ كَثُرَتُ عَلَيْنَا فَبَابٌ نَتَمَسَّكُ بِهِ جَامِعٌ قَالَ مَنْ طَالَ عُمْرُهُ وَحَسُّنَ عَمَلُهُ وَقَالَ الْآخِرُ إِنَّ شَرَائِعَ الْإِسْلَامِ قَدْ كَثُرَتُ عَلَيْنَا فَبَابٌ نَتَمَسَّكُ بِهِ جَامِعٌ قَالَ لَا يَزَالُ لِسَائِكَ رَطُبًا مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ [قال الترمذي: حسن غريب وقال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ١٧٩٣ - ٢٣٢٩ و ٢٧٩٣)]. [انظر: ١٨٧٥٠].

(۱۷۸۳۲) حضرت عبداللہ بن بسر ٹاٹن سے مروی ہے کہ دودیباتی آ دی نی الیا کی خدمت میں حاضر ہوئے اوران میں سے ایک نے نے پوچھا اے محد اسٹائیڈ کے سب سے بہترین آ دی کون ہے؟ نبی ملیا نے فرمایا جس کی عمر لبی ہواور اس کاعمل اچھا ہو، دوسرے نے کہا کہ احکام اسلام تو بہت زیادہ ہیں ،کوئی ایس جامع بات بتا دیجئے جسے ہم مضبوطی سے تھام لیس؟ نبی ملیا سے فرمایا تمہاری زبان ہروقت ذکر اللی سے تررہے۔

### ﴿ مُنْ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

﴿ ١٧٨٣٢) حُدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا حَرِيزٌ قَالَ سَأَلُتُ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ بُسُرِ الْمَازِنِيَّ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ أَرَأَيْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَيْخًا كَانَ قَالَ كَانَ فِى عَنْفَقَتِهِ شَعَرَاتُ بِيضٌ [راحع: ١٧٨٢٤]

(۱۷۸۳۳) حفزت حریز بن عثمان میشند سے مروی ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ بن بسر ڈٹائٹڈ سے بوچھا کہ کیا تبی بوڑھے ہو گئے تھے؟ انہوں نے فر مایا کہ نبی علیلا کے نیلے ہونٹ کے پنچے چند بال سفید تھے۔

( ١٧٨٣٤) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا حَرِيزٌ قَالَ قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بُنِ بُسْرٍ وَنَحْنُ غِلْمَانٌ لَا نَعْقِلُ الْعِلْمَ أَشَيْخًا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ بَعَنْفَقَتِهِ شَعَرَاتٌ بيضٌ

(۱۷۸۳۴) حضرت حریز بن عثمان ڈکاٹیز ہے مروی ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ بن بسر ڈکاٹیز سے بوچھا کہ کیا نبی بوڑ ھے ہو گئے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ نبی ملیٹا کے نیلے ہونٹ کے یتعے چند بال سفید تھے۔

( ١٧٨٣٥) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ يَزِيدَ بُنِ خُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ بُسُرٍ قَالَ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِيمٍ إِلَى أَبِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِيمٍ إِلَى أَبِى أَنْزِلَ عَلَى قَالَ فَأَتَاهُ بِطَعَامٍ وَحَيْسَةٍ وَسَوِيقٍ فَأَكُلُهُ وَكَانَ يَأْكُلُ وَسَلَّمَ إِلَى أَبِى أَنِي أَيْنُ وَيَهُ ثُمَّ أَتَاهُ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ ثُمَّ نَاوَلَهُ التَّهُمْ وَيُلْقِى النَّوَى وَصَفَ بِأُصْبُعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوسُطَى بِظَهْرِهِمَا مِنْ فِيهِ ثُمَّ أَتَاهُ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ ثُمَّ نَاوَلَهُ مَنْ وَيُلُقِى النَّهُمَ النَّوى وَصَفَ بِأُصْبُعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوسُطَى بِظَهْرِهِمَا مِنْ فِيهِ ثُمَّ أَتَاهُ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ ثُمَّ نَاولَهُ مَنْ عَنْ يَمِينِهِ فَقَامَ فَأَخَذَ بِلِجَامِ وَابَّتِهِ فَقَالَ اهُ عُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِى فَقَالَ اللَّهُمَ بَارِكُ لَهُمْ فِيمًا رَزَقْتَهُمْ وَاغْفِرُ لَهُمْ وَارْحَمْهُمُ وَصَفَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا مَنْ فِيهِ وَارْحَمْ وَارْحَمْهُمُ وَارْحَمْهُمُ وَارْحَمْهُمُ وَارْحَمْهُمُ وَارْحَمْ وَارْحُمْ وَارْحُمْ وَارْحُمْ وَارْحُمْ وَارْحُمْ وَارْحُمْهُمُ وَارْحُمْ وَارْحُمْهُمُ وَارْحُمْ وَارْحُمْ وَارْحُمْ وَارْحُمْ وَارْحُمْ وَارْحُمْ وَقَالَ اللَّهُ وَارْحُمْ وَارْحُمْ وَالْعِلْمُ اللَّهُ وَارْحُمْ وَارْحُمْ وَارْحُوالُ اللَّهُ وَارْحُمْ وَالْمُ اللَّهُ وَلَالُهُ وَالْعُولُ وَالَعُوالِ اللَّهُ وَالْحَمْ وَالْمُوالِقُولُ اللَّهُ وَالْمُ وَالْحُمْ وَالْمُعُمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُ وَالْمُ الْمُوالِ اللَّهُ وَالْمُعُولُولُ اللَّهُ الْمُولِ اللَّهُ اللَّهُ

(۱۷۸۳۵) حضرت عبداللہ بن بسر التا تفاع مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی الیشان کے یہاں آئے ، انہوں نے کھانا ، حلوہ اور ستولا کر چیش کیے ، نبی الیشان کے یہاں آئے ، انہوں نے کھانا ، حلوہ اور ستولا کر چیش کیے ، نبی اللی اسے تناول فرمایا ، نبی الیشا محجور کھا کراس کی تصلی اپنی انگلی کی پشت پر رکھتے اور اسے اچھال ویتے ، پھر پانی چیش کیا جسے نبی الیشان نوش فرمالیا ، اور دائیں جانب والے کودے دیا ، انہوں نے اس کی لگام پکڑ کرعرض کیا یا رسول اللہ! پانی چیش کیا جسے نبی اللہ اور دائیں جانب والے کودے دیا ، انہوں نے اس کی لگام پکڑ کرعرض کیا یا رسول اللہ! بان کے رزق میں برکت عطاء فرما ، ان کی بخشش فرما اور ان برحم فرما۔

( ١٧٨٣٦) حَدَّثَنَا بَهُزُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِى يَزِيدُ بُنُ خُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ بُسُرٍ قَالَ نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْزِلُ عَلَيْهِ وَالْوَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْوَلُمُ اللَّهُ اللَّ

(۱۷۸۳۱) حضرت عبداللد بن بسر والتفاسي مروى ہے كه ايك مرشه في عليالان كے بيال أئے ، انہوں نے كھانا ، حلوه اورستولا

### هي مُنلهُ احْدِينَ بل يَوْمِ اللهِ اللهُ ا

کر پیش کیے، نبی طین نے اسے تناول فرمایا، نبی علیہ مجور کھا کراس کی تنظی اپنی انگلی کی پشت پرر کھتے اوراہے اچھال دیتے، پھر پانی پیش کیا جے نبی علیہ نے نوش فرمالیا، اور دائیں جانب والے کو دے دیا، انہوں نے اس کی لگام پکڑ کرعرض کیایا رسول اللہ! ہمارے حق میں اللہ سے دعاء کر دیجئے، نبی علیہ نے دعاء کرتے ہوئے فرمایا اے اللہ! ان کے رزق میں برکت عطاء فرما، ان کی مخشش فرمااور ان برحم فرما۔

( ١٧٨٣٧) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ بَحُو قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ يَزِيدَ يَغْنِى ابْنَ جَابِرِ عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنَى بُسُو السَّلْمَيَيْنِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَيْهِمَا فُقُلْتُ يَرْحَمُكُمَا اللَّهُ الرَّجُلُ مِنَّا يَرْكَبُ دَابَّتَهُ فَيَضُوبُهَا بِالسَّوْطِ وَيَكُفَحُهَا بِاللَّجَامِ هَلُ سَمِعْتُمَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى ذَلِكَ شَيْعًا فَإِذَا امْرَأَةٌ قَدْ نَادَتُ مِنْ جَوْفِ الْبَيْتِ أَيُّهَا السَّائِلُ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ شَيْعًا قَالَا لَا مَا سَمِعْنَا مِنْهُ فِى ذَلِكَ شَيْعًا فَإِذَا امْرَأَةٌ قَدْ نَادَتُ مِنْ جَوْفِ الْبَيْتِ أَيُّهَا السَّائِلُ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ شَيْعًا قَالَا لَا مَا سَمِعْنَا مِنْهُ فِى ذَلِكَ شَيْعًا فَإِذَا امْرَأَةٌ قَدْ نَادَتُ مِنْ جَوْفِ الْبَيْتِ أَيُّهَا السَّائِلُ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَعُولُ وَمَا مِنْ دَابَةٍ فِى الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَّمُ آمْنَالُكُمْ مَا فَرَّطُنَا فِى الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَا يَقُولُ وَمَا مِنْ دَابَةٍ فِى الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَظِيرُ إِيَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا فَرَّطُنَا فِى الْكِيتَابِ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَا هَلَا أَمُرَا وَهَى أَكْتُنَا وَهِى أَكُونُ مِنَّا وَقَدْ أَدُرَكَتُ رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَمَا مَلْ مَا مُعَلَّا وَمَى أَكْبُرُ مِنَّا وَقَدْ أَدُرَكَتُ رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عَلَى الْمَالُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ مَا فَوَاللَا لَا لَا لَهُ مَا فَوَلَا لَا لَا لَكُونَا وَمَا مِنْ دَالِكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَامًا فَلَا لَا لَا لَا لَكُونَا وَالْمَالُكُمُ مَا فَرَّالَا لَا لَا لَا لَكُونَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَهُ مَا فَرَالَا اللَّهُ الْمَالِلَةُ عَلَالِهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْمَالِلَةُ الْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا طُولُ وَلَا طَائِهِ مِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَمُ اللَّهُ الْكُولُ الْمَالِعُلُولُ الْمِنْ الْمِلْ الْمُؤْلُقُولُ الْمَالِعُ الْمُعَلِي الْمُؤْلِقُ الْم

(۱۷۸۳۸) حضرت عبداللہ بن بسر بڑاٹنا ہے مروی ہے کہتم میرے ان ہاتھوں کود مکید ہے ہو، ان ہاتھوں سے بیس نے نبی علیک سے بیعت کی تھی اور نبی علیکانے فرمایا تھا ہفتہ کے دن روز ہ ضرر کھا کرو، الابیہ کہ فرض روز ہ ہو۔

( ١٧٨٣٩) حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ سَعِيدٍ أَبُو أَخْمَدَ حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ أَيُّوبَ الْحَضْرَمِيُّ قَالَ حَدَّثِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُسُرٍ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَتُ أُخْتِى تَبْعَثُنِى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالْهَدِيَّة فَيَقْبَلُهَا [راحم: ٢٩٨٢٩]

(۱۷۸۳۹) حضرت عبداللہ بن بسر رہا تھا ہے مروی ہے کہ بعض اوقات میری بہن کوئی چیز مجھے دے کرنبی کے پاس جیجی تھی ،تو

## الله المنافذين الشامية من المنافذين الله المنافذين المنافذين

نى مايشات محمد سے قبول فرماليتے تھے۔

( ١٧٨٤) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ جَدَّثِنِي الْحَسَنُ بْنُ أَيُّوبَ الْحَضْرَمِيُّ قَالَ حَدَّثِنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُسُرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُبَلُ الْهَدِيَّةَ وَلَا يَقْبَلُ الصَّدَقَةَ

(۱۷۸۴۰) حضرت عبدالله بن بسر ر اللي السياسي مروى ہے كه نبي اليكام دية بول قرما كيتے تھے اليكن صدقہ قبول نہيں فرماتے تھے۔

( ١٧٨٤١) حَلَّثَنَا عِصَامُ بُنُ حَالِدٍ قَالَ حَلَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنُ بُنُ أَيُّوبَ الْحَضُرَمِيُّ قَالَ أَرَانِي عَبُدُ اللَّهِ بُنُ بُسْرٍ شَامَةً فِي قَرْنِهِ فَوَضَعْتُ أُصُبُعِي عَلَيْهَا فَقَالَ وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُصْبُعَهُ عَلَيْهَا ثُمَّ قَالَ لَتَبُلُغَنَّ قَرُنًا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَكَانَ ذَا جُمَّةٍ

(۱۷۸۴) ابوعبداللہ حسن بن ابوب بھنٹ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے حضرت عبداللہ بن بسر ڈٹاٹٹ نے اپ سر پرسینگ کی جگہ (جہاں جانوروں کے سینگ ہوتے ہیں) ایک زخم وکھایا، میں نے اس پرانگلی رکھ کردیکھا تو وہ کہنے لگے کہ نبی ملیٹا نے بھی اس پر انگلی رکھی تھی اور فرمایا تھاتم ایک لمباع صدزندہ رہوگے۔

( ١٧٨٤٢) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَيَّاشٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَسَّانُ بُنُ نُوحٍ حِمْصِيٌّ قَالَ سَمِعْتُ عَبُدَ اللَّهِ بْنَ بُسُو يَقُولُ تَرَوْنَ كَفِّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَهَى عَنْ صِيَامٍ يَوْمِ السَّبُتِ إِلَّا فِي كَفِّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَهَى عَنْ صِيَامٍ يَوْمِ السَّبُتِ إِلَّا فِي فَيْ مَعْنُ عَلَيْهِ إِلَا لِحَاءَ شَجَرَةٍ فَلْيُفُطِرُ عَلَيْهِ [احرحه النسائى في الكبرى (٢٧٥٩). قال فريضةٍ وَقَالَ إِنْ لَمْ يَجِدُ أَحَدُكُمْ إِلَّا لِحَاءَ شَجَرَةٍ فَلْيُفُطِرُ عَلَيْهِ [احرحه النسائى في الكبرى (٢٧٥٩). قال شعب : رحاله ثقات لكنه معل].

(۱۷۸۳۲) حضرت عبداللہ بن بسر رفائن سے مردی ہے کہتم میرے ان ہاتھوں کود کھے رہے ہو، ان ہاتھوں سے میں نے نبی علیہ سے بیعت کی تھی اور نبی علیہ نے فرمایا تھا ہفتہ کے دن روزہ ندر کھا کرو، الا بید کہ فرض روزہ ہو، اس لئے اگر تم میں سے کسی کو درخت کی چھال کے علاوہ کچھ ند مطر تو اس سے روزہ افطار کرلے۔

( ۱۷۸٤٣) حَدَّثَنَا حَيْوَةً بْنُ شُرَيْحٍ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ حَدَّثِنِي بَحِيرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ خَالِدٍ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ ابْنِ آبِي بِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسُرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَ الْمَلْحَمَةِ وَفَتْحِ الْمَدِينَةِ سِتُّ سِنِينَ وَيَخُورُجُ مَسِيحٌ الدَّجَّالُ فِي السَّابِعَةِ [قال الألباني: ضعيف (ابو داود: ٢٩٦، ابن ماحة: ٣٤،٤)].

(۱۷۸۳۳) حضرت عبدالله بن بسر ٹاٹٹو سے مردی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فر مایا قیامت کے قریب جنگ اور شہر کے فتح ہونے میں چیمال کاعرصہ گذرے گا اور نما تو یں سال سے وجال کا خروج ہوجائے گا۔

( ١٧٨٤٤) حَدَّثَنَا الْحَكُمُ بْنُ مُوسَى قَالَ عَبْد اللَّهِ وَسَمِغْتُهُ أَنَا مِنُ الْحَكَمِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِى ابْنَ عَيَّاشِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْيَحْصَبِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرِ الْمَازِنِیِّ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَى بَيْتُ قَوْمٍ أَتَاهُ مِمَّا يَلِى جِدَارَهُ وَلَا يَأْتِيهِ مُسْتَقْبِلًا



بَابُهُ [انظر: ٢٧٨٤٦].

(۱۷۸۴۴) حضرت عبداللہ بن بسر ٹاٹنٹی سے مروی ہے کہ ٹبی ملیٹی جب کسی کے گھر تشریف لے جاتے تو دیوار کی آٹر میں کھڑے ہوتے ، دروازے کے بالکل سامنے کھڑ نے نہیں ہوتے تھے۔

(۱۷۸٤٥) حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا صَفُوانُ قَالَ حَدَّثَنِى يَزِيدُ بْنُ مُحَمَّيْ الرَّحِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مَلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنَّهُ قَالَ مَا مِنْ أُمْتِى مِنْ أَحَدِ إِلَّا وَأَنَا أَعْرِفُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالُوا وَكُيْفَ تَعْرِفُهُمْ يَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ فِي كَثْرَةِ الْحَكْرِثِقِ قَالَ أَرْآيِتُ لُوْ دَحَلْتُ صَبْرَةً فِيهَا حَدُلٌ دُهُمْ بُهُمْ وَفِيها فَرَسُ أَعَرُ مُحَجَّلُونَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ فَإِنَّ أُمْتِى يَوْمَئِلٍ غُرُّ مِنْ السَّجُودِ مُحَجَّلُونَ مِنْ الْوُصُوءِ فَرَسُ أَعَرُ مُحَتَّلُونَ مِنْ الْوُصُوءِ فَرَسُ أَعَرُ مُحَتَّالُونَ مِنْ السَّجُودِ مُحَجَّلُونَ مِنْ الْوُصُوءِ فَرَسُ أَعَرُ مُحَتَّا اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ وَمَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَمَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللّهُ عَلْهُ الللهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ

(۱۷۸۴۷) حضرت عبداللہ بن بسر رہ النظامے مروی ہے کہ نبی علیا جب کسی کے گھر تشریف لے جاتے تو دیوار کی آٹر میں کھڑے ہوتے ، دروازے کے بالکل سامنے کھڑے نہیں ہوتے تھے پھراجازت طلب کرتے ،اگراجازت مل جاتی تو اندر چلے جاتے ورنہوا پس چلے جاتے تھے۔

( ١٧٨٤٧) حَذَّتَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ يَزِيدَ بُنِ خُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ بُسُو قَالَ نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَبِى قَالَ فَقَرَّبُنَا لَهُ طَعَامًا وَوَطْبَةً فَاكُلَ مِنْهَا ثُمَّ أَتِى بِتَمْرٍ فَكَانَ يَأْكُلُهُ وَيُلْقِى صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَبِى قَالَ فَقَرَّبُنَا لَهُ طَعَامًا وَوَطْبَةً فَاكُلَ مِنْهَا ثُمَّ أَتِى بِتَمْرٍ فَكَانَ يَأْكُلُهُ وَيُلْقِى النَّهُ عَلَى اللَّهُ ثَمَّ أَتِى بِشَرَابٍ فَشَوِبَهُ ثُمَّ النَّوَى بِأَصْبَعَهُ السَّبَابَةَ وَالْوُسُطَى قَالَ شُعْبَةُ هُو ظَنِّى وَهُو فِيهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ أَتِى بِشَرَابٍ فَشَوِبَهُ ثُمَّ اللَّهُ لَنَا قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكُ لَهُمْ فِيمَا رَزَقُتَهُمْ وَاغْفِرُ لَلُهُ لَنَا قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكُ لَهُمْ فِيمَا رَزَقُتَهُمْ وَاغْفِرُ لَهُمْ وَازْحَمُهُمْ وَارْحَمُهُمُ وَارْحَمُهُمُ وَارْحَمُ مُهُمْ وَارْحَمُ وَارْحَمُ اللَّهُ لَنَا قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكُ لَهُمْ فِيمَا رَزَقُتَهُمْ وَاغْفِرُ

(١٥٨٥) حضرت عبداللدين بسر والفي عمروي ہے كما يك مرجد في عليه ان كے يہاں آئے ، انہوں نے كھانا ، حلوه اورستولا

## المُن اللهُ اللهُ

کر پیش کیے، نبی طائیہ نے اسے تناول فرمایا، نبی طائیہ محبور کھا کراس کی تصلی اپٹی انگلی کی پشت پر رکھتے اوراسے اچھال دیتے، پھر پانی پیش کیا جسے نبی طائیہ نے نوش فرمالیا، اور دائیں جانب والے کو دے دیا، انہوں نے اس کی لگام پکڑ کرعرض کیایارسول اللہ! ہمارے حق میں اللہ سے دعاء کر دیجئے، نبی طائیہ نے دعاء کرتے ہوئے فرمایا اے اللہ! ان کے رزق میں برکت عطاء فرما، ان کی بخشش فرما اور ان بررحم فرما۔

( ١٧٨٤٨) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ يَزِيدَ بُنِ خُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ بُسُرٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَارَهُمْ فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيْثِ ابْنِ جَعْفَرٍ [قال شعيب: استاده صحيح].

(۱۷۸۴۸) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٧٨٤٩ ) حَدَّثَنَّا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِى عَنْ مُعَاوِيَةَ يَعْنِى اَبْنَ صَالِحٍ عَنْ أَبِى الزَّاهِرِيَّةِ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسُرٍ يَوْمَ الْحُمُعَةِ فَجَاءَ رَجُلٌّ يَتَخَطَّى رِقَاتَ النَّاسِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَقَالَ احْلِسُ فَقَدْ آذَيْتَ وَآنَيْتَ [راحع: ١٧٨٢٦]

(۱۷۸۴۹) حضرت عبداللہ بن بسر رہا تھ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیظ جمعہ کے دن خطبہ ارشاد فر مارہے تھے کہ ایک آ دمی (لوگوں کی گردنیں بچلانگتا ہوا) آیا، نبی نے فر مایا بیٹھ جاؤ، تم نے لوگوں کو تکلیف دی اور دیرے آئے۔

( ١٧٨٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهُدِئٌ عَنْ مُعَاوِيَةَ يَغْنِى ابْنَ صَالِحٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِغْتُ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ بُسُرٍ يَقُولُ جَاءَ أَعْرَابِيَّانِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَحَدُهُمَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النَّاسِ بُنَ بُسُرٍ يَقُولُ جَاءَ أَعْرَابِيَّانِ إِلَى رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَحَدُهُمَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَّ النَّاسِ خَيْرٌ قَالَ مَنْ طَالَ عُمُوهُ وَحَسُّنَ عَمَلُهُ وَقَالَ الْآخَوُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ شَرَائِعَ الْإِسُلَامِ قَدْ كَثُوتُ عَلَى فَمُرْنِى بِنَاسٍ بِآمُ وَاللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ [راحع: ١٧٨٣٢].

(۱۷۸۵۰) حضرت عبداللہ بن بسر ٹاٹیئ ہے مروی ہے کہ دودیہاتی آ دی نی ملیک کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان میں سے ایک نے پوچھا اے محد اسکاٹیٹی مسب سے بہترین آ دی کون ہے؟ نبی ملیک نے فرمایا جس کی عمر لبی ہواور اس کاعمل اچھا ہو، دوسرے نے کہا کہ احکام اسلام تو بہت زیادہ ہیں، کوئی الیم جامع بات بتا دیجئے جسے ہم مضبوطی سے تھام لیس؟ نبی ملیک نے فرمایا تمہاری زبان ہروفت ذکر الیمی سے تررہے۔

( ١٧٨٥١) حَدَّثَنَا آبُو النَّضُوِ قَالَ حَدَّثَنَا حَوِيزُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ سَٱلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بُسُو صَاحِبَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ شَيْخًا قَالَ كَانَ أَشَبَّ مِنْ ذَلِكَ وَلَكِنْ كَانَ فِي لِحُيَّةِ وَسَلَّمْ شَيْخًا قَالَ كَانَ أَشَبَّ مِنْ ذَلِكَ وَلَكِنْ كَانَ فِي لِحُيَّةِ وَرَبَّهَمَا قَالَ فِي عَنْفَقَتِهِ شَعَرَاتٌ بِيضٌ [راحع: ١٧٨٢٤].

(۱۷۸۵۱) حضرت حریز بن عثان میشد سے مروی ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ بن بسر دائی و دمجو نی علیا کے صحالی تھے'' سے پوچھا کہ کیا نی بوڑ ھے ہوگئے تھے؟ انہوں نے فر مایا کہ نبی علیا کے نچلے ہونٹ کے نیچے چند بال سفید تھے۔

## منال) اخران بل مستن الشّامِيّين ﴿ ٢١٣ ﴿ مَنالُ الشَّامِيّين ﴾ منالًا الشَّامِيّين ﴾

## حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ جَزْءٍ الزُّبَيْدِيِّ شُلْعَدُ

#### حضرت عبدالله بن حارث بن جزءز بيدي طالفؤ كي حديثين

( ۱۷۸۵۲) حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا لَيْكُ يَعْنِى ابْنَ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ يَعْنِى ابْنَ أَبِى خَبِيبٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْكَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَبُولُ أَخَدُكُمْ مُسْتَقْبِلَ الْكَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَبُولُ أَخَدُكُمْ مُسْتَقْبِلَ الْكَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَبُولُ أَخَدُكُمْ مُسْتَقْبِلَ الْخَارِثِ الْزَّبِيْدِيِّ يَقُولُ أَنَا أَوَّلُ مَنْ صَمِعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَبُولُ أَخَدُكُمْ مُسْتَقْبِلَ الْمَاعِقِيلَةِ وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ حَدَّثَ النَّاسَ بِذَلِكَ [قال البوصيرى: هذا اسناد ضحيح وقد حكم بصحته ابن حبان والحاكم والمهروى، ولا اعرف له علة وقال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٣١٧)]. [انظر: ٢٧٨٥١ ٩ (٧٨٥٣) و١٧٨٦٧].

(۱۷۸۵۲) حفرت عبداللہ بن حارث رفائق سے مروی ہے کہ نی بالیکا کو بیفر ماتے ہوئے کہ "تم میں ہے کوئی شخص قبلہ کی جانب رخ کرکے پیشاب نہ کریے "سب سے پہلے میں نے ساتھا اور سب سے پہلے میں نے ہی لوگوں کے سامنے بیروریث بیان کی تھی۔

( ١٧٨٥٣) حَدَّثَنَا الضَّحَاكُ بُنُ مَخْلَدٍ عَنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ يَغْنِى ابْنَ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثِنِى يَزِيدُ بْنُ آبِى حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ الزُّبَيْدِى قَالَ آنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ سَمِعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى آنُ يَبُولَ أَحَدٌ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ فَخَرَجْتُ إِلَى النَّاسِ فَأَخْبَرْتُهُمْ

(۱۷۸۵۳) حفرت عبدالله بن حارث و التخليص مروى به كه بى عليا كويفر مات بوئ من ميں سے كوئى شخص قبلہ كى جا نب رخ كركے پيشاب نه كرك ميں سے كوئى شخص قبلہ كى جا نب رخ كركے پيشاب نه كرك مسب سے پہلے ميں نے منا تھا اور سب سے پہلے ميں نے بى لوگوں كے ما منے بي حديث بيان كى تحى رفع كر الله بن الْحَادِث بن جَزْءٍ (۱۷۸۵٤) حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةً حَدَّثَنَا سُلَيْهَانُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْحَادِث بْنِ جَزْءٍ اللّهِ بْنِ الْحَادِث بْنِ جَزْءٍ اللّه بْنِ الْحَادِث بْنِ جَزْءٍ اللّه بْنِ الْحَادِث بْنِ جَزْءٍ اللّه بْنِ الْحَادِث بْنِ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم شِوَاءً فِي الْمَسْجِدِ فَأَقِيمَتُ الصَّلَاةُ فَادُخَلُنا اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم شِوَاءً فِي الْمَسْجِدِ فَأَقِيمَتُ الصَّلَاةُ فَادُخَلُنا اللّه عَلَيْه وَسَلّم شِوَاءً فِي الْمَسْجِدِ فَأَقِيمَتُ الصَّلَاةُ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم شِوَاءً فِي الْمَسْجِدِ فَأَقِيمَتُ الصَّلَاةُ فَادُخُلُنا اللّه عَلَيْه وَسَلّم اللّه عَلَيْه وَسَلّم شِواءً فِي الْمُسْجِدِ فَأَقِيمَتُ الصَّلَاةُ اللّه عَلَيْه وَسَلّم شِواءً فِي الْمَسْجِدِ فَأَقِيمَتُ الطّه اللّه عَلَيْه وَسَلّم شِواءً فِي الْمَسْجِدِ فَالْقِيمَةُ الطّه اللّه الله عَلَيْه وَسَلّم شِواءً وهذا اسناد ضعيف وقال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ۲۳۱۱). قال شعيب: صحيح آ

(۱۷۸۵۳) حضرت عبدالله بن حارث و الله الله من مروى ہے كه ايك مرتبه مجدييں ہم لوگوں نے نبي طبيط كے ساتھ بھنا ہوا كھانا كھايا، پھرنماز كھڑى ہوئى تو ہم نے كنگر يوں پراپنے ہاتھ مكے اور كھڑے ہوكرنماز پڑھنے لگے، اور نياوضونييں كيا۔

( ١٧٨٥٥) حَدَّنَنَا حَسَنُ حَدَّنَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ زِيَادٍ الْحَضْرَمِیُّ آنَهُ سَمِعَ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ الْمَحَارِثِ بْنِ جَزْءِ الزَّبَيْدِىَّ صَاحِبَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبُولَ الْحَدُنَا مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ

(۱۷۸۵۵) حضرت عبداللہ بن حارث ٹالٹؤے مروی ہے کہ نبی علیا نے ہمیں اس بات سے منع کیا ہے کہ'' تم میں سے کوئی شخص قبلہ کی جانب رخ کر کے بیپٹزاپ ندکر ہے''۔

### هي مُنالِمُ المَّرِينَ بل يَنظِيمُ مُنْ السَّالُ الشَّامِيِّين ﴾ ٢١٥ ﴿ ١٥ ﴿ مُنالِمُ الشَّامِيِّين ﴾

(١٧٨٥٦) حَدَّثَنَا حَسَنَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدُ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ يَعُولُ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَكْثَرَ تَبَسُّمًا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [قال الترمذي: حسن غريب وقال الألباني: صحيح (الترمذي: ٣٦٤١). قال شعيب: حسن]. [انظر: ١٧٨٦٥ / ١٧٨٦].

(۱۷۸۵۲) حضرت عبد الله بن حارث و الله عبد الرّحْمَنِ وَسَمِعْتُ أَنَا مِنْ هَارُونَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ وَهُبٍ قَالَ أَخُبَرَنِي (۱۷۸۵۷) حَدَّثَنَا هَارُونُ قَالَ أَبُو عَبُد الرَّحْمَنِ وَسَمِعْتُ أَنَا مِنْ هَارُونَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ وَهُبٍ قَالَ أَخُبَرَنِي حَدُّوةً بُنُ مُسُلِمٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ الْحَادِثِ بُنِ جَزُءِ الزَّبَيْدِيِّ قَالَ كُنَّا يَوْمًا عِنْدَ حَيُوةً بُنُ شُرَيْحٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُقْبَةً بُنُ مُسُلِمٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ الْحَادِثِ بُنِ جَزُءِ الزَّبَيْدِيِّ قَالَ كُنَّا يَوْمًا عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّفَّةِ فَوْضِعَ لَنَا طَعَامٌ فَأَكُلْنَا فَأُقِيمَتُ الصَّلَاةُ فَصَلَّيْنَا وَلَمْ نَتَوَضَّأَ وَسُلَمَ عَنْ عَبُدِ اللّهِ مِنْ بَمُ لُولُول فَى الشَّفَةِ فَوْضِعَ لَنَا طَعَامٌ فَأَكُلْنَا فَأُقِيمَتُ الصَّلَاةُ فَصَلَيْنَا وَلَمْ نَتَوضَا أَو اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي الصَّفَةِ فَوْضِعَ لَنَا طَعَامٌ فَأَكُلْنَا فَأُقِيمَتُ الصَّلَاةُ فَصَلَيْنَا وَلَمْ نَتَوضَا أَو اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي الصَّفَةِ فَوْضِعَ لَنَا طَعَامٌ فَأَكُلُنَا فَأُقِيمَتُ الصَّلَاةُ فَصَلَيْنَا وَلَمْ بَتَوضَا أَنِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي الصَّفَةِ فَوْضِعَ لَنَا طَعَامٌ فَأَكُلُنَا فَأُقِيمَتُ الصَّلَاةُ فَصَلَيْنَا وَلَمْ بَعْلَالِهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهُ وَلَى عَلَيْهُ كَاللّهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَوْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُ عَلَيْهُ وَمُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهُ وَمُولِ عَنْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَمَنْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا عَلَا عَامُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ عَلَيْهُ وَمُ عَلَيْهُ وَمَلَا عَلَيْهُ وَمُ عَلَيْهُ وَمُعَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَمُعَلِى اللّهُ عَلَيْهُ وَمُعَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَمُنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُعْلِى اللّهُ عَلَيْهُ وَمُعْلِقًا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُ عَلَيْهُ وَالْعَامُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْ

﴿ ١٧٦٥٨ ) حَدَّثَنَا هَارُونَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ وَهُبٍ قَالَ حَدَّثَنِي حَيْوَةً عَنْ عُقْبَةً بُنِ مُسْلِمِ التَّحِيبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ الْمُحَارِثِ بُنِ جُزْءٍ الزَّبَيْدِي مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَيُلَّ لِلْمَعْقَابِ وَبُطُونِ بُنَ الْمُحَارِثِ بُنِ جُزْءٍ الزَّبَيْدِي مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ هَارُونَ [انظر: ١٧٨٦] اللَّهِ وَلَمْ يَوْفَعُهُ قَالَ عَبْد اللَّهِ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ هَارُونَ [انظر: ١٧٨٦] اللَّهُ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ هَارُونَ [انظر: ١٧٨٦] اللَّهُ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ هَارُونَ وَالَعْرَبِ اللَّهِ وَلَمْ يَعْدُ اللَّهِ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ هَارُونَ وَانظر: ٢٧٨٦] من النَّادِ يَوْمَ اللَّهِ عَلَمْ عَلَى عَبْد اللَّهِ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ هَارُونَ [انظر: ٢٧٨٦] من النَّهُ عَلَى عَبْد اللَّهِ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ هَارُونَ [انظر: ٢٦٨ مَهُ وَلَا عَبْد اللَّهِ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ هَارُونَ وَانظر: ٢٧٨٦] من النَّادِ يَوْمَ اللَّهُ عَالَ عَبْد اللَّهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ هَارُونَ [انظر: ٢٨٥٨] من النَّادِ مِنْ مَاللَّهُ عَلَى عَلْمَ مِنْ النَّهُ عَلَى عَبْد اللَّهِ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ هَارُونَ [انظر: ٢٦٥ مَن النَّهُ عَلَى عَبْد اللَّهِ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ هَارُونَ إِلَا عَلَى عَبْدَ اللَّهُ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ هَارَقُونَ إِلَى الْمَالَعُ عَلَى اللَّهُ مَلْمَ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَلْهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَ

( ١٧٨٥٩ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ بُنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ آبِي حَبِيبٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ الْحَارِثِ الزَّبَيْدِيَّ يَقُولُ أَنَا أَوَّلُ مَنْ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَبُولُ أَحَدُكُمْ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ حَدَّثَ النَّاسَ بِلَلِكَ [راجع: ٢٥٨٥].

(۱۷۸۵۹) حفرت عبدالله بن حارث النظائة عدم وى بك نه بن النظا كويفر مات بوئ كذرتم مين سه كونى شخص قبله كى جانب رخ كرك بيثاب نه كرك بيثاب بن المُغيرة قال أخبر نه عبد الله بن المُغيرة قال أخبر نه عبد الله بن المُغيرة قال أخبر نه عبد الله بن المُخادِث بن جزء الزّبيد في قال يَقُولُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا يَبُولُ أَحَدُكُمْ مُسْتَقُبِلَ الْقِبْلَةِ وَالنّا وَالْ مَنْ حَدّث النّاسَ بذَلِك [انظر: ٢٥٨٥]

(۱۷۸۲۰) حفرت عبدالله بن حارث ولا لا سعم وى بك نهي اليلاكوية مات بوئ كه " تم ميں سے كوئی شخص قبله كى جانب رخ كركے بيثاب ندكرك "سب سے پہلے ميں نے بىلاگوں كے سامنے بيرحديث بيان كى شى ۔ ( ١٧٨٦٠ ) حَدَّثُنَا مُوسَى حَدَّثُنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْوَانَ وَسُلَيْمًانَ بْنِ زِيَادٍ الْحَضُرَمِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

## الم منالم المؤرن بل مينيد مترقم المحال المستكالة المستحالة المستكالة المستكالة المستكالة المستحالة المستحا

الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ الزَّبَيْدِيِّ قَالَ أَكَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شِوَاءً فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ أَقِيمَتُ الصَّلَاةُ فَضَرَبْنَا أَيْدِينَا فِي الْحَصِي ثُمَّ قُمْنَا فَصَلَّيْنَا وَلَمْ نَتَوَضَّأُ [انظر: ٤ ٥ ١٧٨].

(۱۷ ۱۷) حضرت عبداللہ بن حارث ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ معجد میں ہم لوگوں نے نبی علیظا کے ساتھ بھنا ہوا کھانا کھایا، پھرنماز کھڑی ہوئی تو ہم نے کنگریوں پراپنے ہاتھ مکے اور کھڑے ہوکرنماز پڑھنے لگے،اور نیاوضونہیں کیا۔

( ١٧٨٦٢) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيَعَةَ حَدَّثَنَا حَيُوةُ بُنُ شُرَيْحٍ عَنْ عُقْبَةَ بُنِ مُسُلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ الْحَارِثِ بُنِ جَزْءٍ الزُّبَيْدِى قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَيُلُّ لِلْمَاعُقَابِ وَبُطُونِ الْأَقْدَامِ مِنْ النَّارِ

(۱۷۸۶۲) حضرت عبداللہ بن حارث و النظام سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیظ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے دن ایز یوں اور یاؤں کے باطنی حصے (کے خشک رہ جانے پران) کے لئے ہلا کت ہوگی۔

(١٧٨٦٢) حَدَّثَنَا هَارُونُ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ وَهُبٍ حَدَّثَنَا عَمُرُّو آنَّ سُلَيْمَانَ بُنَ زِيَادٍ الْحَضْرَمِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ الْحَارِثِ بُنِ جَزْءِ الزَّبَيْدِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ مَرَّ وَصَاحِبٌ لَهُ بِأَيْمَنَ وَفِئَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ قَدْ حَلُوا أُزْرَهُمُ اللَّهِ بُنَ الْحَارِثِ بُنِ جَزْءِ الزَّبَيْدِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ مَرَّ وَصَاحِبٌ لَهُ بِأَيْمَنَ وَفِئَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ قَدْ حَلُوا أُزْرَهُمُ فَجَعَلُوهَا مَخَارِيقَ يَجْتَلِدُونَ بِهَا وَهُمْ عُرَاةٌ قَالَ عُبُدُ اللَّهِ فَلَمَّا مَرَرُنَا بِهِمْ قَالُوا إِنَّ هَوُكَا عِقِسَيسُونَ فَلَاعُوهُمُ فَجَعَلُوهَا مَخَارِيقَ يَجْتَلِدُونَ بِهَا وَهُمْ عُرَاةٌ قَالَ عَبُدُ اللَّهِ فَلَمَّا مَرُونَا بِهِمْ قَالُوا إِنَّ هَوْكُو اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ مَنْ اللَّهِ السَتَحْيَوْا وَلَا عَبْدُ وَسَلِّمَ عَنْهُ مَا وَكُنْتُ أَنَا وَرَاءَ الْحُجُورَةِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ لَا مِنْ اللَّهِ السَتَحْيَوْا وَلَا عَبْدُ اللَّهِ فَالَعُولُ اللَّهِ فَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَيلَامِ مَا أَلْمُ فَيلُامِ مَا أَنْ اللَّهِ السَتَحْيَوْا وَلَا عَبْدُ اللَّهِ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ هَارُونَ [احرجه ابويعلى (٤٥٠) والنزار (٢٠٢٩) فال شعيب: اسناده صحيح].

(۱۷۸۲۳) حطرت عبداللہ بن حارث رفائق ہے مردی ہے کہ ایک مرتبہ وہ اپنے ایک ساتھی کے ساتھ ایمن اور چند قریش نوجوانوں کے پاس سے گذر ہے، جنہوں نے اپنے تہبندا تارکر کے ان کے گولے بنا لیے تھے اور ان سے کھیل کرایک دوسر ہے کو بارر ہے تھے، اور خود کمل بر ہنہ تھے، جب ہم ان کے پاس سے گذر ہے تو وہ کہنے لگے کہ یہ پاوری ہیں، انہیں چھوڑ دو، ای اثناء میں نبی طیا بھی باہر نکل آئے ، انہوں نے جب نبی طیا کو ویکھا تو فوراً منتشر ہوگئے، نبی طیا تھے کی حالت میں واپس گھر فیراً منتشر ہوگئے، نبی طیا تھے کی حالت میں واپس گھر فیراً منتشر ہوگئے، نبی طیا اور سول کی سے شرم نہیں آئی، اور فیلے گئے، میں نے جرے کے باہر سے قبی طیا کہ کو یڈر ماتے ہوئے سنا سجان اللہ! انہیں خدا اور رسول کسی سے شرم نہیں آئی، اور حضر سنام ایمن خالق کہدر ہی تھیں کہ یارسول اللہ! ان کی بخشش کے لئے دعاء فر ماد شبحے ، عبداللہ کہتے ہیں کہ میں کس وجہ سے ان کے لئے استعفار کروں۔

( ١٧٨٦٤ ) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ وَحَسَنُ بُنُ مُوسَى قَالَا حَدَّثَنَا آبُنُ لَهِيعَةَ وَحَسَنُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا آبُنُ لَهِيعَةَ وَحَسَنُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا آبُنُ لَهِيعَةَ عَنْ دَرَّاجٍ قَالَ مُوسَى فِي حَدِيثِهِ قَالَ سَمِعُكُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ الزُّبَيْدِيَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

هي مُنالًا اَمُن شِي مِينَ مِن السَّامِينِين اللهِ عَلَى ١١٤ كِي هي ٢١٧ هي مُنالًا الشَّامِينِين اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِي النَّارِ حَيَّاتٍ كَأَمْقَالِ أَعْنَاقِ الْبُخْتِ تَلْسَعُ إِخْدَاهُنَّ اللَّسْعَةَ فَيَجِدُ حَمُوتَهَا أَرْبَعِينَ سَنَةً خَوِيفًا وَإِنَّ فِي النَّارِ عَقَارِبَ كَأَمْفَالِ الْبُعَلِ الْمُوكَفَةِ تَلْسَعُ إِخْدَاهُنَّ اللَّسْعَةَ فَيَجِدُ حَمُوتَهَا أَرْبَعِينَ سَنَةً خَوِيفًا وَإِنَّ فِي النَّارِ عَقَارِبَ كَأَمْفَالِ الْبُعَلِ الْمُوكَفَةِ تَلْسَعُ إِخْدَاهُنَّ اللَّسْعَةَ فَيَجِدُ حَمُوتَهَا أَرْبَعِينَ سَنَةً (١٤٨٦٥) حَرَتُ عِبْداللهُ بَن عارِث اللَّي عَلَيْ عَرِول جِيمِ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ وَمَ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِن اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِن عَلَيْهِ وَمِن اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِن اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُونَ عَلَيْهِ وَمِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِن اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُن اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُونَ عَلَيْهُ وَمُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُن اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُن اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُن اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُن اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِن اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُن اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُن اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُن اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُن اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُن اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُعَلِّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُن اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُونِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ الْمُعَلِّلُهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِقُ اللَّهُ الْمُعْ

( ١٧٨٦٥) حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راحع: ٥٥٨٦]. الزُّبَيْدِيَّ قَالَ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَكْثَرَ تَبَسَّمًا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راحع: ٥٥٨١].

(١٧٨٦٥) حضرت عبدالله بن حارث التا تلت على على المسلم وى بكر ميل في بي اليلاس زياده كى تلبيم كرتے ہوئے نہيں ويكھا۔ (١٧٨٦٦) حَدَّنَنَا حَجَّاجٌ عَنُ ابْنُ لَهِيعَةَ وابْنُ بَكُر حَدَّنَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ الْمُعْدِرَةِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ الْمُحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ الزَّبَيْدِيِّ يَقُولَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم قَط إِلّا مُبْتَسِماً [راحع: الله عَلَيْهِ وَسَلَّم قَط إِلّا مُبْتَسِماً [راحع: ١٧٨٥٦]، اسقط من الميمنية ].

(١٤٨٦٤) حضرت عبدالله بن حارث ولا تقوّن عروى م كه نبى عليها كوييفر مات بوئ كه " تم بين سے كوئى شخص قبله كى جانب رخ كركے بييثاب نه كرك سب سے پہلے بين نے سنا تھا اور سب سے پہلے ميں نے ہى لوگوں كے سامنے بيرحديث بيان كى تھى۔

### حَدِيثُ عَدِى ابْنِ عَمِيرَةَ الْكِنْدِيِّ الْاللَّهُ

#### حضرت عدى بن عميره كندى والنفط كي حديثين

( ١٧٨٦٧٨) حَدَّثَنَا يَخْمَى بُنُ سَعِيدٍ عَنُ جَرِيرِ بُنِ حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَدِىًّ بُنُ عَدِى قَالَ آخْبَرَنِى رَجَاءُ بُنُ حَيْوَةً وَالْعُرْسُ ابْنُ عَمِيرَةَ عَنْ آبِيهِ عَدِى قَالَ خَاصَمَ رَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ يُقَالُ لَهُ امْرُؤُ الْقَيْسِ بْنُ عَابِسِ رَجُلًا مِنْ كَنْدَةً يُقَالُ لَهُ امْرُؤُ الْقَيْسِ بْنُ عَابِسِ رَجُلًا مِنْ حَضَرَمَوْتَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى أَرْضِ فَقَضَى عَلَى الْحَضُرَمِيِّ بِالْبَيْنَةِ فَلَمُ تُكُنْ لَهُ بَيِّنَةً فَقَضَى عَلَى امْرِىءِ الْقَيْسِ بِالْيَمِينِ فَقَالَ الْحَضُرَمِيُّ إِنْ أَمْكَنْتَهُ مِنْ الْيَمِينِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَهَبَتُ وَاللَّهِ أَوْ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ كَاذِبَةٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ وَرَبِّ الْكَفْتِهِ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ

## 

آجِيهِ لَقِى اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ قَالَ رَجَاءُ وَتَلَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهُدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا فَقَالَ امْرُوُ الْقَيْسِ مَاذَا لِمَنْ تُرَكَهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْجَنَّةُ قَالَ فَاشْهَدُ أَنَّى قَدُ تَرَكُتُهَا لَهُ كُلَّهَا وَاحرِحه النسائى فى الكبرى (٩٩٦ه). قال شعيب: اسناده صحيح]. وانظر: ١٧٨٧٣].

(۱۷۸۱) حضرت عدی بڑا تھے۔ مروی ہے کہ قبیلہ کندہ کے امر والقیس بن عالبی نامی ایک آ دی کا نبی علیہ کی موجود گی میں ایک زمین کے متعلق حضر موت کے ایک آ دمی ہے جھڑا ہو گیا، نبی علیہ نے حضر می کو گواہ پیش کرنے کی تلقین کی الیکن اس کے پاس گواہ نبیں متھے، نبی علیہ نے امر و القیس کو تم کھانے کے لئے فرمایا، حضر می کہنے لگایا رسول اللہ! اگر آ پ نے اسے قتم اٹھانے کی اجازت دے دی تو رب کعبہ کی قتم! بیمیری زمین لے جائے گا، نبی علیہ نے فرمایا جو شخص اس مقصد کے لئے جمو فی قتم کھائے کی اجازت دے دی تو رب کعبہ کی قتم! بیمیری زمین لے جائے گا، نبی علیہ نے فرمایا جو شخص اس مقصد کے لئے جمو فی قتم کھائے کہ اس کے ذریعے اپنے بھائی کا مال ہتھیا لے، تو وہ اللہ سے اس حال میں مطح گا کہ اللہ اس سے ناراض ہوگا، پھر نبی علیہ نے بیس کہ تو تو ہو اللہ کے وعدے اور اپنی قسموں کو تھوڑی ہی قیت کے عض بھر دیے ہیں "امر وُ القیس نے کہا تو پھر آ پ گواہ رہے ، میں نے کہا کہ جو شخص اپنے حق کو چھوڑ دے ، اے کیا ملے گا؟ نبی علیہ نے فرمایا جنت ، امر وُ القیس نے کہا تو پھر آ پ گواہ رہے ، میں نے ساری زمین اس کے تی میں چھوڑ دے ، اے کیا ملے گا؟ نبی علیہ نے فرمایا جنت ، امر وُ القیس نے کہا تو پھر آ پ گواہ رہے ، میں نے ساری زمین اس کے تی میں چھوڑ دے ، اے کیا ملے گا؟ نبی علیہ نے فرمایا جنت ، امر وُ القیس نے کہا تو پھر آ پ گواہ رہے ، میں نے ساری زمین اس کے تی میں چھوڑ دی۔

(۱۷۸۲۹) حَدَّثَنَا يَخْيَى بَنُ سَعِيدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ آبِي خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنِي قَيْسٌ عَنْ عَدِي آبْنِ عَمِيرَةَ الْكِنْدِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ لَنَا عَلَى عَمَلٍ فَكَتَمَنا مِنْهُ مَخِيطًا فَمَا فَوْقَهُ فَهُو عُلَّ يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ قَالَ فَقَالَ وَمَا ذَاكَ قَالَ سَمِعْتُكَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا قَالَ وَأَنَا أَقُولُ اللَّهِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اقْبُلُ عَنِّى عَمَلَكَ فَقَالَ وَمَا ذَاكَ قَالَ سَمِعْتُكَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا قَالَ وَأَنَا أَقُولُ وَلَنَا أَقُولُ اللَّهِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اقْبُلُ عَنِّى عَمَلَكَ فَقَالَ وَمَا ذَاكَ قَالَ سَمِعْتُكَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا اللَّهُ وَكَذِي اللَّهُ وَكَثِيرٍ فِي فَمَا أُولِي مِنْهُ أَخَذَهُ وَمَا نَهِى عَنْهِ النَهَى وَلَا اللَّهُ وَكَثِيرٍ فَهَا أُولِي مِنْهُ أَخَذَهُ وَمَا نَهِى عَنْهِ النَهَى وَلَا اللَّهُ الْكُولُ اللَّهَ مَلْكُولُ اللَّهُ الْكُولُ اللَّهُ الْكُولُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُعْمَلِي وَاللَّهُ الْمُلْعَلِي وَكَثِيرٍ فِي فَمَا أُولِي مِنْهُ الْحَذَة وَمَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْكُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّلَ اللَّهُ اللَّ

( ١٧٨٧٠) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ آخُبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَدِيٌّ ابُنُ عَمِيرَةَ فَذَكَرَ الْحَدِيث



(۱۷۸۷۰) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٧٨٧١ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ حَلَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ عَدِيِّ ابْنِ عَمِيرَةَ الْكِنْدِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَّلٍ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ

(۱۷۸۷۱) گذشته حدیث آن دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٧٨٧٢) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا سَيْفٌ قَالَ سَمِعْتُ عَدِى بَنَ عَدِى الْكِنْدِى يُحَدِّثُ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ حَدَّلَنِى مَوْلًى لَنَا أَنَّهُ سَمِعَ عَدِيًّا يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يُعَذِّبُ الْعَامَّةَ بِعَمَلِ الْخَاصَّةِ حَتَّى يَرُوا الْمُنْكُرَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ وَهُمْ قَادِرُونَ عَلَى أَنْ يُنْكِرُوهُ فَلَا يُنْكِرُوهُ فَإِذَا فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَذَّبَ اللَّهُ الْخَاصَةَ وَالْعَامَةَ [انظر: ١٧٨٧٧].

(۱۷۸۷۳) حضرت عدی بن عمیرہ بڑالنو سے مروی ہے کہ میں نے نبی طالیہ کو پیارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ خواص کے عمل کی وجہ سے عوام کو عذاب نہیں دیتا، ہاں! اگر وہ تھلم کھلا نا فرمانی کرنے لگیں اور وہ رو کئے پر فقد رت کے باوجود انہیں نہ روکیس تو پھراللہ تعالیٰ خواص اورعوام سب کوعذاب میں جتلا کردیتا ہے۔

( ١٧٨٧٣) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ عَنُ جَرِيرٌ بُنُ حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنِى عَدِىٌّ بُنُ عَدِىٍّ عَنْ رَجَاءِ بُنِ حَيُوةً وَالْعُرْسِ ابْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَدِىٍّ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ جَرِيرٌ وَزَادَنِى أَيُّوبُ وَكُنَّا جَمِيعًا حِينَ سَمِعْنَا الْحَدِيثَ مِنْ عَدِى قَالَ قَالَ عَدِيٌّ وَحَدَّثَنَا الْعُرُسُ ابْنُ عَمِيرَةً فَنَزَلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ إِنَّ الَّذِينَ يَشُتَرُونَ بِعَهُدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمُ فَمَنَا قَلِيلًا إِلَى آخِرِهَا وَلَهُ أَخْفَظُهُ أَنَا يَوْمَئِذٍ مِنْ عَدِيٍّ [راحع: ١٧٨٦٨]

(۱۷۸۷۳) حدیث نمبر (۲۸ ۱۸۱) اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٧٨٧٤) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنِي لَيْثٌ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الثَّيِّبُ تُعْرِبُ عَنْ نَفْسِهَا وَالْمِ عَنْ عَدِيٍّ الْكِنْدِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الثَّيِّبُ تُعْرِبُ عَنْ نَفْسِهَا وَالْمِيكُونُ وَضَاهَا صَمْتُهُا [قال البوصيرى: هذا اسناد رحاله ثقات الا انه منقطع وقال الألباني: صحيح رابن ماحة: ١٨٧٧].

(۱۷۸۷) حضرت عدی طالع سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَالَيْظِ اِن ارشاد فرمايا شو ہر ديده عورت دوسرے نکاح کی صورت ميں اپنی رضا مندی کا ظہار زبان سے کرے گی اور کنواری کی خاموشی ہی اس کی رضا مندی ہے۔

( ١٧٨٧٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعُبَةُ عَنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ سَمِعْتُ قَيْسًا يُحَدِّثُ عَنُ عَدِى ابْنِ عَمِيرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنُ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَكَتَمَنَا مَخِيطًا فَهُوَ غُلُّ يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ آدَمُ طُوَالٌ مِنُ الْأَنْصَارِ فَقَالَ لَا حَاجَةَ لِي فِي عَمَلِكَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ

## ﴿ مُنالِمًا فَرُنْ بَلِ مِينَا مِنْ مِنْ الشَّامِتِينَ ﴾ ٢٠٠ ﴿ حَلَى مُنالِمًا فَرُنْ بَلِ مِنْ الشَّامِتِينَ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَ قَالَ إِنِّى سَمِعْتُكَ آنِفًا تَقُولُ قَالَ قَأَنَا أَقُولُ الْآنَ مَنُ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَلْيَأْتِ بِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ فَإِنْ أَتْتِي بِشَيْءٍ أَخَذَهُ وَإِنْ نَهِي عَنْهُ انْتَهَى [راجع: ١٧٨٦٩].

( ١٧٨٧٦) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ مُنُ عَيَّاشٍ وَإِسْحَاقُ مُنُ عِيسَى وَهَذَا حَدِيثُ عَلِيٌّ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ مُنُ سَعُدٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبُدُ اللَّهِ مُنُ عَبُدُ اللَّهِ مُنُ عَبُدُ اللَّهِ مُنُ عَبُدُ اللَّهِ مُنُ عَبُدُ اللَّهِ مُنَ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَشِيرُوا عَلَى النِّسَاءِ فِى أَنْفُسِهِنَّ فَقَالُوا إِنَّ الْبِكُرُ تَسْتَحِى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الثَّيَّبُ تُعْرِبُ عَنْ نَفُسِهَا بِلِسَانِهَا وَالْبِكُرُ رِضَاهَا صَمْتُهَا [راحع: ١٧٨٧٤].

(۲۷۵۷) حضرت عدی دلانتئاسے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰه مَلَّالْیَّیْمِ ان اللّٰه مَلَّالِیْمِ ان کے حوالے سے مجھے اپنی رائے دو، او گوں نے عرض کیا یا رسول اللّٰہ اکنواری عورت شرماتی ہے، نبی علیّلا نے فرمایا پھرشو ہرویدہ عورت دوسرے نکاح کی صورت میں اپنی رضا مندی ہے۔ میں اپنی رضا مندی کا اظہار زبان سے کرے گی اور کنواری کی خاموثی ہی اس کی رضا مندی ہے۔

( ١٧٨٧٧ ) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ الْحَجَّاجِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ يَغْنِى ابْنَ مُبَارِكٍ قَالَ أَخْبَرَنَا سَيْفُ بْنُ أَبِى سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِغْتُ عَدِىَّ بْنَ عَدِىًّ الْكِنْدِیَّ يَقُولُ حَدَّثِنِى مَوْلًى لَنَا أَنَّهُ سَمِعَ جَدِّى يَقُولُ سَمِغْتُ رَسُّولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يُعَذِّبُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ [انظر: ١٧٨٧٢].

(۱۲۸۷۷) حدیث فمبر (۲۸۷۷) اس دوسری سند سے بھی مردی ہے۔

( ۱۷۸۷۸) حَدَّثَنَا عَلِیٌّ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَیْمَانَ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى الْفُضَیْلِ بُنِ مَیْسَرَةَ قَالَ حَدَّثِنِی أَبُو حَرِیزٍ أَنَّ قَیْسَ بُنَ آبِی حَازِمٍ حَدَّتَهُ أَنَّ عَدِیَّ ابْنَ عَمِیرَةَ قَالَ کَانَ النَّبِیُّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ یُری بَیَاضُ إِبْطِهِ ثُمَّ إِذَا سَلَّمَ أَقْبَلَ بِوَجْهِهِ عَنْ یَمِینِهِ حَتَّی یُری بَیَاضُ خَدِّهِ ثُمَّ یُسَلِّمِ وَیُقْبِلُ بوَجْهِهِ حَتَّی یُری بَیَاضُ خَدِّهِ عَنْ یَسَارِهِ [صححه ابن حزیمة: (١٥٥٠). قال شعیب: صحیح لغیره و هذا اسناد ضعیف [. انظر ما بعده].

هي مُنالاً اَخْرَنْ بل يَهُومُ مُنالاً الشَّامِيِّين ﴾ ١٢٦ ﴿ اللَّهُ مِنْ بل يَهُومُ مُنَالًا الشَّامِيِّين ﴿

(۱۷۸۷۸) حضرت عدی بن عمیرہ ڈگاٹھ سے مروی ہے کہ نبی علیہ جب سجدہ کرتے تھے تو آپ می گاٹیو آئی مبارک بغلوں کی سفیدی دکھائی دیتی تھی ، جب سلام پھیرتے ہوئے دائیں جانب چہرہ پھیرتے تو اس طرف کے رخسار کی سفیدی دکھائی دیتی اور جب بائیں جانب چہرہ پھیرتے تو اس طرف کے دخسار کی سفیدی دکھائی دیتی تھی۔

( ۱۷۸۷۹) قَالَ أَبُوعَبُدالرَّحْمَنِ و حَدَّثَنِي يَحْيَى بَنُ مَعِينِ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ بْنُ سُلَيْمَانَ فَلَدَّكَرَ الْحَدِيثَ [راجع ماقله] (۱۷۸۷۹) گذشته حدیث اس دوسری سندے بھی مروی ہے۔

## حَدِيثُ مِرْ دَاسِ الْأَسْلَمِیِّ رَالِنَّهُ حضرت مرداس اسلمی رِالنَّهُ کی حدیثیں

( ١٧٨٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسٍ عَنْ مِرْدَاسٍ الْٱسْلَمِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يُقْمَضُ الصَّالِحُ الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ وَيَبْقَى كَحُنَالَةِ التَّمْرِ [صححه البحارى (٣٤٥)، واس حيان (٢٨٥٢)] [انظر: ١٧٨٨١، ١٧٨٨١].

(۱۷۸۸۰) حضرت مرداس اسلمی نظافتا سے مروی ہے کہ میں نے نبی طلیقا کو بیارشادفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ ایک ایک کر کے نیک لوگول کواٹھالیا جائے گا اور پیچھے تھجور (یابکو ) کے چھلکول کی طرح گھٹیالوگ رہ جائیں گے جن کی اللّہ کوکوئی پرواہ نہ ہوگی۔

( ١٧٨٨١) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِى قَيْسٌ قَالَ سَمِعْتُ مِرْدَاسًا الْأَسُلَمِيَّ قَالَ يُقْبَضُ الصَّالِحُونَ الْأُوَّلُ فَالْأُوَّلُ حَتَّى يَبْقَى كَحُثَالَةِ التَّمْرِ آوُ الشَّعِيرِ لَا يُبَالِى اللَّهُ بِهِمْ شَيْنًا

(۱۷۸۸۱) حضرت مرداس اسلمی طافتان سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیکا کو بیارشاد فریاتے ہوئے سنا ہے کہ ایک ایک کر کے نیک لوگوں کوا ٹھالیا جائے گا اور پیچھے تھجور (یابکو ) کے چھلکوں کی طرح گھٹیالوگ رہ جائیں گے جن کی اللہ کوکوئی پرواہ نہ ہوگی۔

( ١٧٨٨٢) حَدَّثَنَا يَعُلَى قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنُ قَيْسٍ عَنْ مِرْدَاسِ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقْبَصُ الصَّالِحُونَ الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ حَتَّى يَبُقَّى كَخُنَالَةِ التَّمْرِ أَوْ الشَّعِيرِ لَا يُبَالِى اللَّهُ بِهِمْ شَيْئًا

(۱۷۸۸۲) حضرت مرداس اسلمی ڈٹاٹٹا سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا کہ ایک ایک کرکے نیک لوگوں کو اٹھا لیا جائے گا اور پیچھے مجور (یابو) کے چھکوں کی طرح گھٹیا لوگ رہ جا کیں گے (جن کی اللہ کوکوئی پرواہ نہ ہوگی)

#### حَدِيثُ أَبِي ثَغْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ وْلَافَةُ

#### حضرت ابوثغلبه هشني ظائفؤ كي حديثين

( ١٧٨٨٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي تَعْلَبَةَ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى

المناه ال

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قُدُورِ أَهُلِ الْكِتَابِ فَقَالَ إِنْ لَمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا فَاغْسِلْ وَاطْبُخُ وَسَأَلَهُ عَنْ لُحُومِ الْحُمْرِ فَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ وَعَنْ كُلِّ سَبُعٍ ذِى نَابٍ [صححه الحاكم (١٤٣/١) وقال الألباني: صحيح (الرتمذي: ١٥٦٠ وقال الألباني: صحيح (الرتمذي: ١٥٦٠) وقال شعيب: صحيح واسناد رحاله ثقات لكنه منقطع]. [انظر: ١٧٨٨٩].

(۱۷۸۸۳) حضرت ابونغلبہ ڈاٹنٹو سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی ملیا سے اہل کتاب کی ہانڈ بول کے متعلق بوجھا تو نبی ملیا فرمایا اگر تہہیں اس کے علاوہ کوئی اور برتن نہلیں تو انہی کو دھو کر کھانا پکا سکتے ہو، پھر گدھوں کے گوشت کے متعلق بوچھا تو نبی ملیا نے اس سے اور ہرکچل سے شکار کرنے والے درندے سے منع فرمادیا۔

( ١٧٨٨٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنُ دَاوُدَ عَنُ مَكُحُولٍ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحَبَّكُمْ إِلَى وَأَقُوبَكُمْ مِنِّي فِي الْآخِرَةِ مَحَاسِنُكُمْ أَخُلَاقًا وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَى وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي فِي الْآخِرَةِ مَحَاسِنُكُمْ أَخُلَاقًا وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَى وَأَبْعَدَكُمُ مِنِّي فِي الْآخِرَةِ مَسَاوِيكُمْ أَخُلَاقًا الشَّوْتَارُونَ الْمُتَفَيْهِقُونَ الْمُتَشَدِّقُونَ [صححه اس حان (٤٨٢ و ٥٥٥٥). قال شعيب: حسن لغيره وهذا اسناد رحاله ثقات لكنه منقطع]، [انظر: ٩ ١٧٨٩].

(۱۷۸۸) حضرت ابونقلبہ هنی مخالف سے روی ہے کہ جناب رسول اللّه کاللّفِیّانے نے ارشاد فرمایا میرے بزویکتم میں سب سے زیادہ محبوب اور آخرت میں مجھے اخلاق والے ہوں گے، اور میرے بزدیکتم میں سب سے زیادہ مبغوض اور آخرت میں مجھ سے سب سے زیادہ دور بداخلاق، بیپودہ گو، پھیلا کر کمبی بات کرنے والے اور جبڑ اکھول کر بیتکلف بولنے والے ہوں گے۔

(۱۷۸۵) حضرت ابونغلبہ ڈاٹنؤے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے بارگا ورسالت میں عرض کیا کہ یارسول اللہ! ہم شکاری لوگ ہیں (ہمیں احکام صید بتا ہے) ہی علیہ نے فرمایا جب تم اپنے کتے کوشکار پر چھوڑ واور بسم اللہ پڑھلو، تو وہ جوشکار کرے، تم اے کھا سے ہو، میں نے عرض کیا اگر چہ کتا اس شکار کو مارچکا ہو؟ نی علیہ نے فرمایا ہاں! اگر چہ وہ اسے مارچکا ہو، میں نے عرض کیا کہ ہم مسافر کیا کہ ہم مسافر کیا کہ ہم مسافر کیا کہ ہم مسافر لوگ ہیں، نیم وی بیس نے عرض کیا کہ ہم مسافر لوگ ہیں، یہود و نصاری اور مجوں کے پاس سے گذرتے ہیں اور ان کے برتنوں کے علاوہ کوئی برتن نہیں ملتا؟ نی علیہ ان نے فرمایا اگر ان کے برتنوں کے علاوہ کوئی برتن نہ ملے تو اسے یانی سے دھولو، پھراس میں کھائی سکتے ہو۔

### هي مُنالِمًا اَمَّيْنَ فِي لِيَهِ مِرْمُ كُولُ السَّالُ الشَّاعِيْدِينَ لِيَهِ مِرْمُ كُولُ ٢٢٣ فِي مُنالُ الشَّاعِيْدِينَ لِي

( ١٧٨٨٦) حَدَّثَنَا هَاشِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا ثَعْلَيْهِ السَّعْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ وَهُوَ بِالْفُسُطَاطِ فِي خِلَافَةِ مُعَاوِيَةً وَكَانَ مُعَاوِيَةً أَغْزَى النَّاسَ الْقُسُطَنْطِينِيَّةَ فَقَالَ وَاللَّهِ لَا تَعْجِزُ هَذِهِ الْأُمَّةُ مِنْ نِصْفِ يَوْمٍ إِذَا رَأَيْتَ مُعَاوِيَةً وَكَانَ مُعَاوِيَةً أَغْزَى النَّاسَ الْقُسُطَنْطِينِيَّةً فَقَالَ وَاللَّهِ لَا تَعْجِزُ هَذِهِ الْأُمَّةُ مِنْ نِصْفِ يَوْمٍ إِذَا رَأَيْتَ الشَّامَ مَائِدَةً رَجُلٍ وَاحِدٍ وَأَهْلِ بَيْتِهِ فَعِنْدَ ذَلِكَ فَتْحُ الْقُسُطُنْطِينِيَّةِ [صححه الحاكم (٤٢٤/٤) وقال الألباني: صحيح (ابو داود: ٤٣٤٩). قال شعيب: اسناده صحيح على شرط مسلم].

(۱۷۸۸۲) جبیر میشهٔ کتب بین که بین که بین نے حضرت الونقلبه النافی کو بیفرماتے ہوئ ' جبکه وہ حضرت معاویہ النافی کو دور خلافت بین شہر فسطاط بین سے ،اور حضرت معاویہ النافی نے لوگوں کو تسطنطنیہ بین جہاد کے بھیجا ہوا تھا' سنا کہ بخدا! بیامت نصف دن سے عاجز نہیں آئے گی ، جبتم شام کوا یک آ دمی اور اس کے اہل بیت کا وسرخوان دیکھ لوتو قسطنطنیہ کی فتح قریب ہوگ ۔ (۱۷۸۸۷) حَدَّفَنَا حَجَّاجٌ حَدَّفَنَا لَیْتُ قَالَ حَدَّفِنِی عُقَیْلُ بُنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِی إِدْرِیسَ عَنْ أَبِی نَعْلَمَ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَم (۱۹۳۲)، وابن حبان الْحُمُرِ الْلَّهُ وَلَحْمَ کُلِّ ذِی نَابٍ مِنْ السِّبًا ع [صححه البحاری (۵۳۰، ۵۰، ومسلم (۱۹۳۲)، وابن حبان

(۲۷۹). [انظر: ۱۷۸۹۰، ۱۷۸۹۱، ۱۷۸۹۱، ۱۷۸۹۱]. (۱۷۸۸۷) خصرت ابولغلبه نگانشناسے مروی ہے کہ نبی علیظانے پالتو گدھوں سے اور ہر پچلی سے شکار کرنے والے درندے کے گوشت کوئرام قرار دیا ہے۔

( ١٧٨٨٨) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بَنُ بَحْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بَنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ يَغْنِى ابْنَ زَبْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ مُسْلِمَ بْنَ مِشْكَمٍ يَقُولُ حَدَّثَنَا أَبُّو ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيُّ قَالَ كَانَ النَّاسُ إِذَا نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْزِلًا فَعَسُكُرَ تَفَرَّقُوا عَنْهُ فِى الشَّعَابِ وَالْأَوْدِيَةِ فَقَامَ فِى فَقَالَ إِنَّ تَقَرَّقُكُمْ فِى الشِّعَابِ إِنَّمَا ذَلِكُمْ مِنُ الشَّيْطَانِ قَالَ فَعَسُكُرَ تَفَرَّقُوا عَنْهُ فِى الشِّعَابِ وَالْأَوْدِيَةِ فَقَامَ فِى فَقَالَ إِنَّ تَقَرَّقُكُمْ فِى الشِّعَابِ إِنَّمَا ذَلِكُمْ مِنُ الشَّيْطَانِ قَالَ فَكَانُوا بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا نَزَلُوا انْضَمَّ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ حَتَى إِنَّكَ لَتَقُولُ لَوْ بَسَطْتُ عَلَيْهِمْ كِسَاءً لَعَمَّهُمْ فَا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ إِذَا نَزَلُوا انْضَمَّ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ حَتَى إِنَّكَ لَتَقُولُ لَوْ بَسَطْتُ عَلَيْهِمْ كِسَاءً لَعَمَّهُمْ أَلُ لَهُ اللَّهُ لَكُولُ لَوْ بَسَطْتُ عَلَيْهِمْ كِسَاءً لَعَمَّهُمْ أَوْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ قَالَ فَكَانُوا الْوَلِي اللَّهُ مَا لِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَى اللَّهُ ا

(۱۷۸۸۸) حضرت ابونغلبہ ڈاٹنئے مروی ہے کہ نبی ملینی جب کسی نشکر کے ساتھ کسی مقام پر پڑاؤڈ التے تو لوگ محتلف گھاٹیوں اور وادیوں میں اور وادیوں میں منتشر ہوجاتے تھے، (ایک مرتبہ ایسا ہی ہوا تو نبی ملینیا نے کھڑے ہو کر فرمایا تمہاراان گھاٹیوں اور وادیوں میں منتشر ہونا) شیطان کی وجہ سے ہے، راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب بھی کسی مقام پر پڑاؤ ہوتا تو لوگ ایک دوسرے کے استے قریب رہتے تھے کہتم کہ سکتے ہوا گرانہیں ایک جا در اوڑ ھائی جاتی تو وہ سب پر آ جاتی۔

( ١٧٨٨٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْنُحْشَنِيِّ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اكْتُبُ لِي بِأَرْضِ كَذَا وَكَذَا بِأَرْضِ الشَّامِ لَمْ يَظْهَرُ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى

الشَّامَيْنِ فَبْلِ مِينِهُ مَرْمِ السَّالِ السَّامِيِّينِ السَّامِيِّينِ السَّامِيِّينِ السَّامِيِّينِ السَّامُ السّامُ السَّامُ السّامُ السَّامُ السَّامُ

(۱۸۸۹) حضرت الوثعب بنائی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے بارگاہِ رسالت میں عاضر ہوکر عرض کیا کہ یا رسول اللہ! 
شام میں فلاں فلاں زمین' جس پرابھی نبی طینی عالب نہیں آئے تھے' میرے نام لکھ و تبحیے ، نبی طین نے صحابہ نوائد ہے۔
تم ان کی بات من نہیں رہے؟ حضرت ابو ثعبہ فرائی نے عرض کیا اس ذات کی شم جس کے دست قد رت میں میری جان ہے،
آب اس پر ضرور غالب آئیں گے ، چنا نچہ نبی طینی نے نوش کیا اس دات کی تیم بر لکھ کر دے دی ، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم شکاری لوگ ہور غالب آئیں گے، چنا نچہ نبی طینی نے نوش کیا یا رسول اللہ! ہم شکاری لوگ ہیں (ہمیں احکام صید بتا ہے) نبی طینی نے فر مایا جب تم مدھائے ہوئے کے کوشکار پر چھوڑ واور بسم اللہ بہم شکاری لوگ ہیں (ہمیں احکام صید بتا ہے) نبی طینی نے فر مایا گرچہ کتا اس شکار کو مار چکا ہو؟ نبی طینی نے فر مایا ہوا نہ ہواور تم اسے کھا سے ذرج کر سکوتو ذرج کر کے کھا لو، تمہاری کمان تہمیں ہو چیز لوٹا دے وہ تم کھا سکتے ہو، میں نے عرض کیا گر جہ میں اس کے برتنوں کے ملا وہ کوئی برتن نہ ملے تو است کے برتنوں اور ہا نڈیوں کوکس طرح استعال کریں؟ نبی طینی نے فر مایا گرتمہیں ان کے برتنوں کے علاوہ کوئی برتن نہ ملے تو اس یائی سے دھولو، پھراس میں کھائی سکتے ہو۔

یانی سے دھولو، پھراس میں کھائی سکتے ہو۔

پھر میں نے عرض کیا یار مول اللہ! ہمارے لیے کیا چیز اور کیا چیز حرام ہے؟ نبی علیہ نے فرمایا پالتو گدھے اور ہر کچل سے شکار کرنے والے درندے کومت کھاؤ۔

( ١٧٨٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ آبِي إِدْرِيسَ الْحَوْلَانِيِّ عَنْ آبِي تَغْلَبَةَ الْحُشَنِيِّ قَالَ الْعُرَاقِينَ عَنْ آبِي عَنْ آبِي إِدْرِيسَ الْحَوْلَانِيِّ عَنْ آبِي الْكُوتِينِيِّ قَالَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكُلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ [راجع: ١٧٨٨٧].

(۱۷۸۹۰) حفرت ابولغلبہ ظائن سے مروی ہے کہ نبی طیان نے ہر کیل سے شکار کرنے والے درندے سے منع فرما دیا ہے۔ (۱۷۸۹۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ حَدِيثِ أَبِي إِدْرِيسَ بْنِ عَبْدِ هي مُنزلاً احَدُن شِل مِنْ مِنْ مِنْ الشَّامِيِّين ﴾ ٢٢٥ ﴿ حَلَى ٢٢٥ ﴿ حَلَى الشَّامِيِّين ﴾

اللَّهِ فِي خِلَّافَةِ عَبْدِ الْمَلِكِ أَنَّ أَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنُ كُلِّ ذِي نَابِ مِنُ السِّبَاعِ

(۱۷۸۹۱) حضرتً ابونغلبہ ڈٹاٹٹئے ہے مروی ہے کہ نبی طیسے نے ہر کچل سے شکار کرنے والے درندے سے منع فرمادیا ہے۔ (۱۷۸۹۲) حَدَّثَنَا سُفْیَانُ عَنِ الزَّهُ رِیِّ عَنُ آبِی إِدُرِیسَ عَنْ آبِی ثَعْلَبَةَ الْحُشَنِیِّ آنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لَهَی عَنُ آکُلِ کُلِّ ذِی لَابِ مِنُ السِّبَاع

(١٧٨٩٢) حضرت الوثغلبه وللشخاس مروى ب كه نبي عليهاني بركيل سے شكار كرنے والے درندے سے منع فرماديا ہے۔

(۱۷۸۹۲) حَدَّنَا زَكِرِيًّا بَنُ عَدِى قَالَ آخُبَرَنَا بَقِيَّةُ عَنُ بَحِيرِ بِنِ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بَنِ مَعْدَانَ عَنْ جُبَيْرِ بَنِ نَفَيْرِ عَنْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ وَالنَّاسُ جِياعٌ أَبِي ثَعْلَيَةَ الْخُشَنِيِّ النَّهُ حَدَّتَهُمْ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بَنَ فَأَصَبْنَا بِهَا حُمُرًا مِنْ حُمْرِ الْإِنْسِ فَلَبَحْنَاهَا قَالَ فَأْخُبِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بَنَ فَأَصَبْنَا بِهَا حُمُرًا مِنْ حُمْرِ الْإِنْسِ لَا تَحِلُّ لِمَنْ شَهِدَ أَنِّى رَسُولُ اللَّهِ قَالَ وَوَجَدْنَا فِي حَسَاتِهَا عَلْ وَثُومٌ فَنَادَى فِي النَّاسِ أَنَّ لُحُومَ حُمْرِ الْإِنْسِ لَا تَحِلُّ لِمَنْ شَهِدَ أَنِّى رَسُولُ اللَّهِ قَالَ وَوَجَدْنَا فِي حَسَاتِهَا عَوْفٍ فَنَادَى فِي النَّاسُ جِيَاعٌ فَجَهِدُوا فَرَاحُوا فَإِذَا رِيحُ الْمَسْجِدِ بَصَلٌ وَثُومٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَكُلَ مِنْ هَذِهِ الْمُعْبِيثَةِ فَلَا يَقْرَبُنَا وَقَالَ لَا تَحِلُّ النَّهُبَى وَلَا يَحِلُّ كُلُّ ذِى نَابٍ مِنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَكُلَ مِنْ هَذِهِ الْمُعْبِيثَةِ فَلَا يَقُرَبُنَا وَقَالَ لَا تَحِلُّ النَّهُبَى وَلَا يَعْرَبُهُ أَلُكُ مِنْ هَذِهِ الْمُعْتَمَةُ [قال الآلباني: صحيح (النسائي: ۲۰۱۷ و ۲۰۲۶ ۲۰ و ۲۲۷) قال شعيب: صحيح وهذا السِّبَاعِ وَلَا تَحِلُّ النَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ مِنْ الْمُوالِى الْمُعْلَى: صحيح (النسائي: ۲۰ و ۲۰۲ و ۲۲۷) قال شعيب: صحيح وهذا

(١٧٨٩٢) حفرت الوثقب التاقيد التي المين و كرايا، في عليها كومعلوم مواتو آب بن اليها كرماته شركت كي به الوك بعوك عفه مهدي التوكد على التوكد التوكد على التوكد التوكد

# 

(۱۷۸۹۳) حضرت ابوتغلبہ ڈائٹوسے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے بارگاہ نبوت میں عرض کیا یارسول اللہ! یہ بتا ہے کہ کون ک چیزیں میرے لیے حلال اور کون کی چیزیں حرام ہیں؟ نبی علیہ اس نبی اور تبا کہ بھے نیچے ہے اوپر تک و یکھا اور فرما یا کہ نیکی وہ ہوتی ہے جے کر کے نفس کوسکون اور دل کواظمینان نصیب ہوا ورگناہ وہ ہوتا ہے جس میں نفس کوسکون ماتا ہے اور نہ ہی ول کواظمینان ، اگر چہ مفتی فتوے ویتے رہیں ، اور فرما یا پاتو گدھوں کے گوشت اور کی سے شکار کرنے والے کی ورندے کے قریب بھی نہ جانا۔ اگر چہ مفتی فتوے ویتے رہیں ، اور فرما یا پاتو گدھوں کے گوشت اور کی سے شکار کرنے والے کی ورندے کے قریب بھی نہ جانا۔ (۱۷۸۹۵) حکد تنا یوید گال آخبکہ آبا کہ میں مساویکہ آخبکہ قائی وائٹ کا کہ میں مساویکہ آخبکہ قائی اللّه عکد کہ میں مساویکہ آخبکہ قائی وائٹ وائٹ کا رون الْمُتَشَدِّقُونَ الْمُتَسُدِّقُونَ الْمُتَسُدِّقُونَ الْمُتَسَدِّقِ مَالِونَ الْمُتَسُدُّقُونَ الْمُتَسُدِّقُ مَالُونَ الْمُتَسُدُونَ الْمُتَسُدِّقُ مِنْ الْمُتَسُدُّقُونَ الْمُتَسُدُّقُونَ الْمُتَسُدُّقُونَ الْمُتَسُدُونَ الْمُتَصَدِّقُ الْمُتَسُدُّقُونَ الْمُتَسُدِّقُ الْمُتَسُدُّقُونَ الْمُتَسُدُّقُونَ الْمُتَسُدِّقُ الْمُتَسُدُّقُونَ الْمُتَسُدِّقُ الْمُتَسُدُ اللَّهُ مِنْ الْمُتَسُدُّقُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُتُسُدُّقُ الْمُتُسُدُّقُونَ الْمُتُسُدُّقُونَ الْمُتُسُدُّقُونَ الْمُتُسُدُّقُ الْمُتُسُدُّقُ الْمُتُسُدُّقُ الْمُتُسُدُّقُ الْمُتُسُدُّقُ الْمُتُسُدُّقُ الْمُتُسُدُّقُ الْمُتُسُدُّقُ الْمُتُسُدُّقُ الْمُعُرِقُ الْمُتُسُدُّقُ الْمُعُرِقُ الْمُتُونَ الْمُتُسُدُ اللْمُتُسُدُّقُ الْمُعُرِقُ الْمُتُونَ الْمُتُسُدُّقُ الْمُع

(۱۷۸۹۵) حضرت ابونقلبنشنی ولائو سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُلاثِیْنِ نے ارشاد فرمایا میرے نز دیک تم میں سب سے زیادہ تحرب الحق اخلاق والے موں کے، اور میرے نز دیک تم میں سب سے زیادہ دور بداخلاق، بیہودہ گو، پھیلا کر لمبی بات کرنے والے اور جبڑ اکھول کر بختلف بولنے والے موں گے۔

(١٧٨٩٦) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ عَنْ عُبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ جُبَيْرِ بُنِ نُفَيْرٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي ثَعْلَمَة الْخُشَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ فَعَابَ ثَلَاثَ لَيَالٍ فَٱذْرَكْتَهُ فَكُلُ مَا لَمْ يُنْتِنْ آصححه مسلم (١٩٣١)].

(۱۷۹۶) حضرت ابولثلبن<sup>ھن</sup>ی ڈٹاٹٹا سے مروی ہے کہ نبی طلی<sup>نیں</sup> نے ارشا دفر مایا جب تم کسی جانور پر تیر چلا وَ اور وہ شکار تین دن تک تمہیں نہ طے، تین دن کے بعد ملے تو اگر اس میں بد بوپیدا نہ ہوئی ہوتو تم اسے کھاسکتے ہو۔

( ١٧٨٩٧) حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْعَكَاءِ بْنُ زَبُرٍ قَالَ حَدَّثَنِى مُسْلِمُ بْنُ مِشْكَمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا ثَعْلَمَةَ الْمُحْشَنِيَّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرُنِي بِمَا يَحِلُّ لِي مِمَّا يُحَرَّمُ عَلَى قَالَ فَصَعَّدَ فِيَّ النَّظَرَ وَصَوَّبُ ثُمَّ قَالَ الْخُشَنِيَّ قَالَ فَصَعَّدَ فِي النَّظَرَ وَصَوَّبُ ثُمَّ قَالَ لَوُمُنِيَّةٌ قَالَ فَلَيْ اللَّهِ لَوْ يَبِيَّةً خَيْرٍ آمُ نُويُيِتَةٌ شَرِّ قَالَ بَلُ نُويُيِتَةٌ خَيْرٍ لَا تَأْكُلُ لَحْمَ الْحِمَارِ الْلَهْ لِي وَلا اللَّهِ نُويُبِتَةً خَيْرٍ اللَّهِ الْحَمَارِ الْلَهْ لِي اللَّهِ الْمُعْلَى وَلا اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْلَى وَلا اللَّهِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْعُلَالُ

(۱۷۸۹۷) جعزت ابونشلبہ ڈائٹنے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے بارگاہ نبوت میں عرض کیا یارسول اللہ! یہ بتا ہے کہ کون ی چزیں میرے لیے حلال اور کون می چزیں حرام ہیں؟ نبی علیشانے سراٹھا کر جھے نیچے سے اوپر تک دیکھا اور فرمایا کہ چھوٹی می خبر ہے، میں نے عرض کیا یارسول اللہ! خیر کی خبر ہے یا شرکی؟ نبی علیشانے فرمایا خیر کی، پھر فرمایا پالتو گدھوں کے گوشت اور پچل سے شکار کرنے والے کسی درندے کا گوشت نہ کھانا۔

( ١٧٨٩٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثِنِي بُسُرُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ عَنْ

# ﴿ مُنْ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

(۱۷۹۸) گذشته مدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٧٨٩٩) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ وَحَدَّثِنِي اَبْنُ شِهَابٍ أَنَّ أَبَا إِدْرِيسَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا تَعْلَبَةً قَالَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُحُومَ الْمُحُمُّرِ الْٱهْلِيَّةِ [راحع: ٧٨٨٨].

(۱۷۹۹) حضرت ابونقلبہ ر الفیاسے مروی ہے کہ نبی ملیا نے پالتو گرھوں سے اور ہر کیل سے شکار کرنے والے موندے کے گوشت کورام قرار دیا ہے۔ گوشت کورام قرار دیا ہے۔

( ١٧٩٠٠) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِيُّ عَنْ يُونُسَ بُنِ سَيْفٍ الْكَلَاعِيِّ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ عَائِدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَوْلَانِيِّ عَنْ أَبِي تَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ قَالَ النَّيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلْهِ وَسَلَّمَ فَصَعَّدَ فِي النَّظَرَ ثُمَّ صَوَّبَهُ فَقَالَ نُويْبِعَةٌ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ نُويْبِعَةٌ خَيْرٍ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا فِي الرَّضِ صَيْدٍ قَالُوسِلُ كَلْبِي الْمُعَلَّمَ فَمِنْهُ مَا أَذْرِكُ ذَكَاتَهُ وَمِنْهُ مَا لَا أَدْرِكُ ذَكَاتَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُ مَا رَدَّتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُ مَا رَدَّتُ عَلَيْكَ يَدُكَ وَقَوْسُكَ وَكُلْبُكَ الْمُعَلَّمُ ذَكِيًّا وَغَيْرَ ذَكِيٍّ وَانظر: ٤٠٩٥].

(۱۷۹۰۰) حضرت ابولغلبہ رہ النظامے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نی علیظا کی خدمت میں حاضر ہوا تو نبی علیظانے جھے نیچ سے او پرتک دیکھا چھر نبی علیظائے فرمایا چھوٹی سی خبر ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اخیر کی خبر ہے یا بری خبر؟ فرمایا خیر کی ، پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اخیر کی خبر ہے اور کھی جانور کو ذریح نے عرض کیا یا رسول اللہ اہم لوگ شکاری علاقے میں رہتے ہیں ، میں اپنا سدھایا ہوا کہا شکار پر چھوڑ تا ہوں تو بھی جانور کو ذریح کرنے کا موقع مل جاتا ہے اور بھی نہیں (شکار تک میرے پہنچ سے پہلے ، وہ مرچکا ہوتا ہے ) اس طرح میں تیر چھوڑ تا ہوں تب بھی ایسا بی ہوتا ہے ، میں کیا کروں؟ نبی علیظائے فرمایا تہم ارا ہاتھ ، کمان اور سدھایا ہوا کہا تہمارے پاس جو چیز شکار کر کے لے آئے خواہ اسے ذریح کرنے کا موقع ملا ہو یانہیں ،تم اسے کھا سکتے ہو۔

(۱۷۹۰۱) حَدَّثَنَا عَفَّانُ جَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا النَّعُمَانُ بُنُ رَاشِدٍ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنِ عَطَاءِ بُنِ يَزِيدَ اللَّيْفِيِّ عَنْ آبِي تَعْلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَى فِي يَدِى خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فَجَعَلَ يَقُرَعُ يَدَهُ بِعُودٍ تَعْلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ فَاخَذَ الْتَحَاتَمَ فَرَمَى بِمِ فَنَظُرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ فَاخَذَ الْتَحَاتَمَ فَرَمَى بِمِ فَنَظُرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَهُ فَاخَذَ الْتَحَاتَمَ فَرَمَى بِمِ فَنَظُرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَرَهُ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ فَاخَذَ الْتَحَاتَمَ فَرَمَى بِمِ فَنَظُرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَرَهُ فَلَا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَرَهُ فَي إِصْبَعِهِ فَقَالَ مَا أُرَانَا إِلَّا قَدْ أَوْجَعُنَاكَ وَأَغُو مُنَاكَ وَصححه ابن حبال (٣٠٣). قال الألباني: صحيح (النسَّائي: والمراسيل اشبه بالصواب]. [انظر: ٣٠٩]. قال النسائي: والمراسيل اشبه بالصواب]. [انظر: ٢٠٩٥].

(١٠٩٠١) حضرت الونغلبة هشني وللنظام وي مروى م كرايك مرتبه في عليهاف أن كم ما ته مين سون كي الكوهي ويمنى ، في عليها بني

# ﴿ مُنلِا اَمُرْسَالُ الشَّامِينِ مِنْ الْكُورِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وران في عَلِيْهِ وررى طرف متوجه و عُنو انهول نے اپن انگوشی اتار کر پھینک دی، نی علیه کی دوبارہ جب نظر پڑی تو انگی میں انگوشی نظرند آئی، فی علیه نے فرمایا شاید ہم نے تہمیں تکلیف دی اور مقروض بنا دیا۔ (۱۷۹.۲) حَدَّثَنَا مُهُنَّا بُنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ وَعَفَّانُ وَهَذَا لَفُظُ مُهُنَّی قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمُهُ عَنْ أَیُوبَ عَنْ أَبِی قَلْمَ اللَّهُ عَنْ أَبِی قَلْمَ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ لَمُ تَجِدُوا غَيْرَهَا فَارْحَصُوهَا بِالْمَاءِ وَاطْبُحُوا فِيهَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ لَمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا فَارْحَصُوهَا بِالْمَاءِ وَاطْبُحُوا فِيهَا قَالَ يَسُولَ اللَّهِ إِنَّا بِالْرَضِ صَيْدٍ فَكَيْفَ نَصْنَعُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا بِالْمُاءِ وَاطْبُحُوا فِيهَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا بِالْمُاءِ وَاطْبُحُوا فِيهَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا بِالْرَضِ صَيْدٍ فَكَيْفَ نَصْنَعُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَاءُ وَاطْبُحُوا فِيهَا قَالَ يَا رَسُولُ اللَّهِ إِنَّا بِأَرْضِ صَيْدٍ فَكَيْفَ نَصْنَعُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَالْمَاءُ وَالْمُعُولَةُ وَالْمُعُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَا وَالْمُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا يَعْمَلُونُ الْفَالُولُ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا يَا مُعَلَّمُ عَلَيْهِ وَلَا عَالَ عَلَيْهِ وَلَا عَالَ مَالْمُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَالَ عَلَاهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعِلَّ الْمُعَالِمُ الْعَلَالَ وَالْمُولُ اللَّهُ عَلَي

صحيح. قال الألماني: صحيح (الترمذي: ١٧٩٧)]

(۱۵۰۲) حضرت ابونغلبہ بھا تھئے ہے موری ہے کہ انہوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ اہم اوگ اہل کتاب کے
علاقے میں رہتے ہیں، کیا ہم ان کی ہانڈ یوں میں کھانا پکا سکتے ہیں اور ان کے برتنوں میں پی سکتے ہیں؟ نبی مالیہ نے فر ما یا اگر
تہمیں اس کے علاوہ کوئی اور برتن خیلیں تو انہی کودھوکر کھانا پکا سکتے ہو، پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم لوگ شکاری علاقے
میں رہتے ہیں، ہم کیا کریں؟ نبی مالیہ نے فر مایا جبتم اپناسدھایا ہوا کتا شکار پرچھوڑ واور تم نے اس پر اللہ کا نام بھی لیا ہو، اور وہ
اسے مارد ہے تو تم اسے کھالو، اور اگروہ سدھایا ہوا نہ ہوتو تم شکار کو ذرک کرلو، اور کھالو، اسی طرح جب تم اللہ کا نام کے کرتیر مارو
اوروہ تیراسے مارد ہے تو تم اسے بھی کھالو۔

وَسَلَّمَ إِذَا ٱرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُكَلَّبَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَتَلَ فَكُلْ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُكَلَّبٍ فَلَكِّ

وَكُلْ وَإِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ وَذَكُوتُ اسْمَ اللَّهِ وَقَتَلَ فَكُلْ [صححه الحاكم (١٤٤/١). وقال الترمذي حسن

( ١٧٩.٣) حَدَّثَنِي وَهُبُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ النَّعْمَانَ يُحَدِّثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءٌ بَنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي ثَعْلَاةً الْخُشَنِيِّ قَالَ جَلَسَ رَجُلَّ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي يَدِهِ خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ فَقَرَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَمَى الرَّجُلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَمَى الرَّجُلُ مِخَاتَمِهِ فَنَظَرَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آيْنَ خَاتَمُكَ قَالَ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آيْنَ خَاتَمُكَ قَالَ النَّيْقُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آيْنَ خَاتَمُكَ قَالَ النَّيْقُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَالِمُ الْوَالِمُ الْوَلِمُ الْوَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ الْوَالُونَ وَالْوَالِومِ الْوَلْمُ الْوَلِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْوَلْمُ الْوَلِمُ الْوَلْمُ اللَّهُ الْوَلْمُ اللَّهُ الْوَلْمُ الْوَلْمُ الْوَالِمُ الْوَلْمُ الْوَلْمُ الْوَلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُ الْولَالَ اللَّهُ الْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُو

(۱۷۹۰۳) حضرت ابونغلبنشنی بڑائی ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی پالیٹ نے ان کے ہاتھ میں سونے کی انگوشی دیکھی، نی پالیٹ اپنی چھڑی ہے ان کے ہاتھ میں سونے کی انگوشی دیکھی، نی پالیٹ اپنی چھڑی ہے ان کے ہاتھ میں سونے کی انگوشی اتار کر پھینک دی، نی کی دوبارہ جب نظر پڑی تو انگل میں انگوشی نظرنہ آئی، نی پالیٹ نے فرمایا شاید ہم نے تہمیں تکلیف دی اور مقروض بناویا۔ (۱۷۹.٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ یَوِیدَ اللَّهِ بُنُ یَوِیدَ اللَّهِ بُنُ یَوِیدَ اللَّهِ بُنُ یَوِیدَ اللَّهِ بِاللَّهِ بِاللَّهِ إِنَّا بِاَرْضِ اَهْلِ اَلِی مَنْ اَلِی اِللَّهِ إِنَّا بِاَرْضِ اَهْلِ اللَّهِ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا بِاَرْضِ اَهْلِ

هي مُنالِمَ امَرُونَ بل يَنْ مِنْ الشَّامِيِّين ﴾ ٢٠٩ يُحمل ٢٠٩ مُسَنَّلُ الشَّامِيِّين ﴾

كِتَابٍ أَفَنَأُكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ وَإِنَّا فِي أَرْضِ صَيْدٍ أَصِيدُ بِقَوْسِي وَأَصِيدُ بِكُلْبِي الْمُعَلَّمِ وَأَصِيدُ بِكُلْبِي اللَّهِ عَلَيْ وَجَدْتُمْ لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ فَأَخْبِرُنِي مَاذَا يَصُلُحُ قَالَ أَمَّا مَا ذَكُرْتَ أَنَّكُمْ بِأَرْضِ أَهُلِ كِتَابٍ تَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ فَإِنْ وَجَدْتُمْ فَيْنَ وَجَدْتُمْ فَيْنَ وَجَدْتُمْ فَكُلُ وَمَا مِنْ اللَّهِ فَكُلُ وَمَا صِدْتَ بِكُلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَاذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فَكُلُ وَمَا صِدْتَ بِكُلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَاذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فَكُلُ وَمَا صِدْتَ بِكُلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَاذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ ثُمَّ كُلُ وَمَا صِدْتَ بِكُلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَاذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ ثُكُلُ وَمَا صِدْتَ بِكُلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَاذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ ثُمَّ كُلُ وَمَا صِدْتَ بِكُلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَاذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ ثُمَّ كُلُ وَمَا صِدْتَ بِكُلْبِكَ الْمُعَلِّمِ فَاذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ ثُمَّ كُلُ وَمَا صِدْتَ بِكُلْبِكَ الْمُعَلِّمِ فَاذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ ثُمَّ كُلُ وَمَا صِدْتَ بِكُلْبِكَ الْمُعَلِّمِ فَاذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ ثُمَّ كُلُ وَمَا صِدْتَ بِكُلْبِكَ الْمُعَلِّمِ فَاذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فَكُلُ وَمَا صِدْتَ بِكُلْبِكَ الْمُعَلِّمِ فَاذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فَكُلُ وَمَا صِدْتَ بِكُلْبِكَ الْمُعَلِّمِ فَاذْكُرُ اللّهُ فَكُلُ وَمَا صِدْتَ بِكُلْبِكَ الْمُعَلِّمِ فَاذْكُرُ السَمَ اللَّهِ فَكُلُ وَمَا صِدْتَ بِكُلْبِكَ الْمُعَلِّمِ فَاذْكُرُ الْمُوالِمِ الْمُعْلَى وَمَا عَلَيْهُ فَكُلُ وَمِالِكُولُ الْمُعْلَى وَلَوْلُ التُرْمِدَى: حسن صحيح]. [راجع: ١٧٩٠].

(۱۷۹۰۳) حضرت ابونغلبہ ڈٹاٹیئے سے مروی ہے کہ انہوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ! ہم لوگ اہل کتاب کے
علاقے میں رہتے ہیں، کیا ہم ان کی ہا تہ یوں میں کھانا لکا سکتے ہیں اور ان کے برتنوں میں پی سکتے ہیں؟ نبی طیابہ نے فر ما یا اگر
تہمیں اس کے علاوہ کوئی اور برتن خیلیں تو انہی کو دھوکر کھانا لکا سکتے ہو، پھر میں نے عرض کیا یارسول اللہ! ہم لوگ شکاری علاقے
میں رہتے ہیں، ہم کیا کریں؟ نبی علیا نے فر ما یا جب تم اینا سدھایا ہوا کتا شکار پرچھوڑ واور تم نے اس پر اللہ کانا م بھی لیا ہو، اوروہ
اسے مارو بے تم اسے کھالو، اور اگر وہ سدھایا ہوا نہ ہوتو تم شکار کوؤن کرلو، اور کھالو، اسی طرح جب تم اللہ کانا م کے کرتیر مارو
اوروہ تیرا سے مارد بوتر تم اسے بھی کھالو۔

# 

( ١٧٩٠٥) حَلَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَلَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَلَّثَنَا قَتَادَةٌ عَنْ شَهْرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ قَالَ لَمَّا وَقَعَ الطَّاعُونُ بِالشَّامِ خَطَبَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ النَّاسَ فَقَالَ إِنَّ هَذَا الطَّاعُونَ رِجُسٌ فَتَفَرَّقُوا عَنْهُ فِى هَذِهِ الشِّعَابِ وَفِى هَذِهِ الشِّعَابِ وَفِى هَذِهِ الشِّعَابِ وَفِى هَذِهِ الشِّعَابِ وَفِى هَذِهِ النَّعَابِ وَفِى هَذِهِ النَّعَابِ وَفِى هَذِهِ النَّعَابِ وَفِى هَذِهِ النَّعَابِ وَفِي هَذِهِ النَّعَابِ وَفِي هَذِهِ النَّعَا فَهُو يَكُونُ وَلَا فَعَضِبَ فَجَاءً وَهُو يَجُرُّ ثَوْبَهُ مُعَلَّقٌ نَعْلَهُ بِيدِهِ وَقَالَ هَذِهِ النَّامُ وَعَمْرٌ وَ أَضَلَّ مِنْ حِمَادٍ أَهْلِهِ وَلَكِنَّهُ رَحْمَةً رَبِّكُمْ وَدَعُوةٌ نَبِيّكُمْ وَدَعُوةٌ نَبِيكُمْ وَدَعُوةٌ نَبِيكُمْ وَوَقَالَ فَعَيْدٍ وَسَلَّمَ وَعَمْرٌ وَ أَضَلُّ مِنْ حِمَادٍ أَهْلِهِ وَلَكِنَّةُ رَحْمَةً رَبِّكُمْ وَدَعُوةٌ نَبِيكُمْ وَوَعَوْدُ نَبِيكُمْ وَدَعُودٌ نَبِيكُمْ وَوَعَوْدُ نَبِيكُمْ وَوَقَالًا لَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَمْرٌ و أَضَلُّ مِنْ حِمَادٍ أَهْلِهِ وَلَكِنَّةُ رَحْمَةً رَبِّكُمْ وَدَعُودٌ نَبِيكُمْ وَوَقَالَ فَعَيْمِ وَاللَّهُ مِنْ حِمَادٍ أَهُ الصَّالِحِينَ قَبْلُكُمْ وَاعْرَانِي فَى الكَيرِ (٩٠ ٢٠٧) قال شعيب: صحيح وهذا اسناد ضعيف ]

(۵۰۵) عبدالرحل بن عنم کہتے ہیں کہ جب شام میں طاعون کی وباء پھیلی تو حضرت عمر و بن عاص ڈاٹھڈنے لوگوں کو خطیہ دیتے ہوئے فرمایا کہ بیدطاعون ایک عذاب ہے اس لئے تم اس علاقے سے منتشر ہوکران گھاٹیوں اور وادیوں میں چلے جاؤ، حضرت شرصیل بن حسنہ ڈاٹھ کو رہ بات معلوم ہوئی تو وہ ناراض ہوئے اور اپنے کیڑے گھیٹتے ہوئے ، ہاتھ میں جوتا پکڑے ہوئے آئے اور کہنے لگے کہ میں نے نبی عایدہ کی ہمنشینی پائی ہے، عمر و تو اپنے گھرے گدھے سے بھی زیادہ بیوتونی کی بات کررہے ہیں ، بیتو تمہارے رب کی رحمت ، تمہارے نبی کی دعاء اور تم سے بہلے کے نیک لوگوں کی وفات کا سُب رہا ہے۔ (خضرت عمر و بن

هُ مُنْ اللَّهُ اللّلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

عاص اللَّمْ اللَّهُ كُوبِ بات معلوم بمولَى تُوانهون نِهُ مُعَلِّمَ اللَّهُ كَالَمَا اللَّهُ كَالْفَ كَالْفَا كُ ( ١٧٩.٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ عَنْ شُرَحْبِيلَ ابْنِ شُفْعَةً قَالَ وَقَعَ الطَّاعُونُ

فَقَالَ عَمْرُو بُنُ الْعَاصِ إِنَّهُ رِّجُسٌ فَتَفَرَّقُوا عَنْهُ فَبَلَغَ ذَلِكَ شُرَّخْبِيلَ ابْنَ حَسَنَةَ فَقَالَ لَقَدُ صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَمْرُو أَضَلُّ مِنْ بَعِيرِ أَهْلِهِ إِنَّهُ دَعُوةٌ نَبِيِّكُمْ وَرَحْمَةُ رَبِّكُمْ وَمَوْتُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ فَاجْتَمِعُوا لَهُ وَلَا تَفَرَّقُوا عَنْهُ فَبَلَغَ ذَلِكَ عَمْرُو بْنَ الْعَاصِ فَقَالَ صَدَقَ [احرحه الطبراني في الكبير

(٧٢١٠). قال شعيب: صحيح وهذا اسناد حسن]. [انظر ما بعده].

(۱۷۰۷) عبدالرطن بن عنم کہتے ہیں کہ جب شام میں طاعون کی وباء پھیلی تو حضرت عمر وبن عاص دلائیڈ نے لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ بیطاعون ایک عذاب ہے اس لئے تم اس علاقے سے منتشر ہوکران گھاٹیوں اور وادیوں میں چلے جاؤ، حضرت شرصیل بن حسنہ دلائیڈ کو یہ بات معلوم ہوئی تو وہ ناراض ہوئے اور اپنے کپڑے گھیٹتے ہوئے، ہاتھ میں جوتا پکڑے ہوئے آئے اور کہنے گئے کہ میں نے نبی ملیکا کی ہمنشینی پائی ہے، عمر وتو اپنے گھرے کدھے سے بھی زیادہ پروتونی کی بات کر رہے ہیں، بیاتو تم میں بیائے کے نیک لوگوں کی وفات کا سبب رہا ہے۔ حضرت عمر و بن عاص دلائی کی وفات کا سبب رہا ہے۔ حضرت عمر و بن عاص دلائی کی تھدیتی کی تھدیتی کے تعدل میں کے نیک لوگوں کی وفات کا سبب رہا ہے۔ حضرت عمر و بن عاص دلائی کی تعدل ہوگئے کی تصدیق کی تصدیق کی ۔

( ١٧٩.٧) حَلَّتُنَا عَقَانُ حَلَّتَنَا شُغْبَةُ قَالَ يَزِيدُ بْنُ خُمَيْرٍ أَخْبَرَنِى قَالَ سَمِعْتُ شُرَخْبِيلَ ابْنَ شُفْعَة يُحَدِّثُ عَنُ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ إِنَّهُ رِجْسٌ فَتَفَرَّقُوا عَنْهُ وَقَالَ شُوخْبِيلُ ابْنُ حَمْرُو بْنُ الْعَاصِ إِنَّهُ رِجْسٌ فَتَفَرَّقُوا عَنْهُ وَقَالَ شُوخْبِيلُ ابْنُ حَمْرُو أَضَلُّ مِنْ جَمَلِ آهُلِهِ وَرُبَّمَا قَالَ شُعْبَةُ حَمَّنَةً إِنِّى قَدْ صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَمْرُو أَضَلُّ مِنْ جَمَلِ آهُلِهِ وَرُبَّمَا قَالَ شُعْبَةُ أَصَلَّ مِنْ بَعِيرِ آهُلِهِ وَآنَّهُ قَالَ إِنَّهَا رَحْمَةً رَبِّكُمْ وَدَعْوَةً نَبِيّكُمْ وَمَوْتُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ فَاجْتَمِعُوا وَلَا تَعَرَّقُوا عَنْهُ قَالَ فِيكُولُ وَلَمْ مُنَا لَهُ مَا مُتَقَ

(۱۷۹۰۷) عبدالرحمٰن بن عنم کہتے ہیں کہ جب شام میں طاعون کی وباء پھیلی تو حضرت عمرو بن عاص وہن نے لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ بیطاعون ایک عذاب ہے اس لئے تم اس علاقے سے منتشر ہوکر ان گھا ٹیوں اور دادیوں میں چلے جاؤ، حضرت شرحبیل بن حسنہ وہن تو کہ بیات معلوم ہوئی تو وہ ناراض ہوئے اور اپنے کپڑے کھیٹے ہوئے، ہاتھ میں جوتا پکڑے ہوئے آئے اور کہنے لگے کہ میں نے نبی عالیہ کی ہمنشینی پائی ہے، عمروتو آپ گھرے گدھے ہے بھی زیادہ بیوتو فی کی بات کر رہے ہیں، یو تہ ہارے کہ میں رہا ہے۔ حضرت مروبی نے تو تہ ہارے دہ رہا ہے۔ حضرت مروبی وہ اور تم ہیں ہوئی تو انہوں نے حضرت شرحبیل وہائی کی تھدیتی کی۔ عمروبین عاص دائی کو میہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے حضرت شرحبیل وہائی کی تھدیتی کی۔

( ١٧٩.٨) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمِ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ أَبِي مُنِيبِ أَنَّ عَمْرَو بُنَ الْعَاصِ قَالَ فِي الطَّاعُونِ فِي آخِرِ خُطْبَةٍ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ إِنَّ هَذَا رِجُسٌ مِثْلُ السَّيْلِ مَنْ يَنْكُبُهُ أَخْطَأَهُ وَمِثْلُ النَّارِ مَنْ

# وَ مُنْ الْمَااَمُوْنِ ثَبِلِ مُنْ الْمَامَ الْحُرَقَةُ وَآذَتُهُ فَقَالَ شُرَحْبِيلٌ ابْنُ حَسَنَةَ إِنَّ هَذَا رَحْمَةُ رَبِّكُمْ وَدَعُوةً نَبِيِّكُمْ وَقَافُهُ وَقَانُهُ وَقَانُهُ وَقَالُ شُرَحْبِيلٌ ابْنُ حَسَنَةَ إِنَّ هَذَا رَحْمَةُ رَبِّكُمْ وَدَعُوةً نَبِيِّكُمْ وَقَافُهُ وَقَانُهُ وَقَانُهُ وَقَانُهُ وَقَالُ شُرَحْبِيلٌ ابْنُ حَسَنَةَ إِنَّ هَذَا رَحْمَةُ رَبِّكُمْ وَدَعُوةً نَبِيِّكُمْ وَقَانُهُ وَقَانُهُ وَقَانُهُ وَقَانُ شُرَحْبِيلٌ ابْنُ حَسَنَةً إِنَّ هَذَا رَحْمَةُ رَبِّكُمْ وَدَعُوةً نَبِيِّكُمْ وَقَانُ شُرَحْبِيلٌ ابْنُ حَسَنَةً إِنَّ هَذَا رَحْمَةُ رَبِّكُمْ وَدَعُوةً نَبِيلًا اللهُ اللهُ وَمُنْ القَالُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّ

(۱۷۹۰۸) ابومنیب کیتے ہیں کہ جب شام میں طاعون کی وہاء پھیلی تو حضرت عمروین عاص ڈاٹھ نے لوگوں کوآخری مرتبہ خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ پہطاعون ایک عذاب ہے اور سلاب کی طرح ہے کہ جواس کے آگے سے ہت جائے ، بیاس سے چوک جاتا ہے اور آگ کی طرح ہے کہ جواس کے آگے سے ہت جائے ، بیاس سے چوک جاتا ہے اور آگ کی طرح ہے کہ جواس کے آگے سے ہت جائے ، بیاس سے چوک جاتی ہے اور جو کھڑ ارہے اسے جلا ویتی ہے اور تکلیف پہنچاتی ہے، حضرت شرحیل بن حسنہ ڈاٹھ کو یہ بات معلوم ہوئی تو فرمایا کہ بیتمہارے رب کی رحمت، تمہارے نبی کی وعاء اور تم سے پہلے کے نیک لوگوں کی وفات کا سبب رہا ہے۔ حضرت عمرو بن عاص ڈاٹھ کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے حضرت شرحییل ڈاٹھ کی تصدیق کی۔

### حَدِيثُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَسَنَةَ ثَالَمُوْ

### حضرت عبدالرحمن بن حسنه وظلفنا كي حديثين

( ١٧٩.٩) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنُ زَيْدِ بَنِ وَهُبٍ عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ حَسَنَةَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى سَفَوٍ فَنَزَلُنَا أَرْضًا كَثِيرَةَ الضِّبَابِ قَالَ فَأَصَبْنَا مِنْهَا وَذَبَحْنَا قَالَ فَبَيْنَا الْقُدُورُ تَغْلِى بِهَا إِذْ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أُمَّةً مِنْ بَنِى إِسْرَائِيلَ فُقِدَتْ وَإِنِّى أَخَافُ أَنْ أَنَّا وَسُوا لِيلًا فُقِدَتْ وَإِنِّى أَخَافُ أَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أُمَّةً مِنْ بَنِى إِسْرَائِيلَ فُقِدَتْ وَإِنِّى أَخَافُ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أُمَّةً مِنْ بَنِى إِسْرَائِيلَ فُقِدَتْ وَإِنِّى أَخَافُ أَنْ

(۹۰۹) حضرت عبدالرحن بن حسنہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی علیہ کے ساتھ کسی سفر جس تھے، ہم نے ایسے علاقے میں پڑاؤ کیا جہاں گوہ کی بڑی کٹرت تھی ،ہم نے آئیوں پکڑااور ذرج کیا ،ابھی وہ ہانڈیوں میں پک ہی رہی تھی کہ نبی علیہ مارے پاس تشریف لے آئے ،اور فر مایا کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت مفقود ہوگئی تھی ، جھے اندیشہ ہے کہ کہیں ہے وہی نہ ہو، البذاتم ہانڈیاں الٹاوو، چنا نچے صحابہ ٹوائٹ نے آئیوں الٹاویا۔

( ١٧٩١) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً حَدَّثَنَا الْآعُمَشُ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ حَسَنَةً قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي يَدِهِ كَهَيْنَةِ الدَّرَقَةِ قَالَ فَوضَعَهَا ثُمَّ جَلَسَ فَبَالَ إِلَيْهِ النَبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ انْظُرُوا إِلَيْهِ يَبُولُ كُمَا تَبُولُ الْمَرْأَةُ قَالَ فَسَمِعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ انْظُرُوا إِلَيْهِ يَبُولُ كُمَا تَبُولُ الْمَرْأَةُ قَالَ فَسَمِعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ انْظُرُوا إِلَيْهِ يَبُولُ كُمَا تَبُولُ الْمَرْأَةُ قَالَ فَسَمِعَهُ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَيُحْتَى أَمَا عَلِمْتَ مَا آصَابَ صَاحِبَ بَنِي إِسُوائِيلَ كَانُوا إِذَا أَصَابَهُمْ شَيْءٌ مِنْ الْبَولِ قَرَضُوهُ بِالْمَقَادِيضِ وَيُحَدِّ أَمَا عَلِمْتَ مَا آصَابَ صَاحِبَ بَنِي إِسُوائِيلَ كَانُوا إِذَا أَصَابَهُمْ شَيْءٌ مِنْ الْبَولِ قَرَضُوهُ بِالْمَقَادِيضِ فَيْهُ اللهُ مُ فَعَلِّبُ مَعْنَ اللهُ لِللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ وَالَولَ الْمَالِقُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

# هُ مُنلُهُ امْرِينَ بِلِ يُنِيدُ مِنْ الشَّامِيِّين ﴾ ٢٣٣ ﴿ مُنلُهُ الشَّامِيِّين ﴾

(۱۷۹۱) جھڑت عبدالرحمٰن بن حسنہ ڈاٹھُؤ ہے مروی ہے کہ ایک مرجبہ نبی علیظ ہمارے پاس آئے تو آپ مُلُاٹھؤ کے دست مبارک میں چڑے کی ڈھال جیسی کوئی چیزتھی، آپ مُلُٹھؤ کے اسے آڑے طور پراپنے سامنے رکھااور بیٹھ کر پیشاب کرنے لگے،
کسی نے کہا کہ دیکھوتو ہی، نبی علیظاعورتوں کی طرح بیٹھ کر پیشاب کررہے ہیں، نبی نے یہ بات من کی، فرمایا بائے افسوس! کیا تہمیں معلوم نہیں کہ بنی اسرائیل کے جسم پراگر پیشاب وغیرہ لگ جاتا تو وہ اس حصرتینی سے کاٹ دیتے تھے، لیک آ دمی نے انہیں ایسا کرنے ہے روکا تو اسے عذاب قبر میں ببتلا کردیا گیا۔

(١٧٩١) حَلَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنِ الْأَعْمَشِ وَحَلَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَلَّثِنِي الْأَعْمَشُ الْمَعْنَى عَنْ زَيْدِ بُنِ وَهُبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ حَسَنَةَ قَالَ وَكِيعٌ الْجُهَنِيُّ قَالَ عَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَصَّابَتُنَا مَجَاعَةٌ فَنَزَلْنَا بِأَرْضٍ كَثِيرَةِ الضِّبَابِ فَاتَخَذُنَا مِنْهَا فَطَبَحْنَا فِي قُدُورِنَا فَسَالُنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَالَ أُمَّةٌ فَقِدَتْ أَوْ مُسِحَتْ شَكَّ يَحْيَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ فَآمَرَنَا فَآكُفَأَنَا الْقُدُورَ قَالَ وَكِيعٌ مُسِحَتُ فَآخَشَى أَنْ فَقَالَ أُمَّةٌ فَقِدَتْ أَوْ مُسِحَتْ شَكَّ يَحْيَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ فَآمَرَنَا فَآكُفَأَنَا الْقُدُورَ قَالَ وَكِيعٌ مُسِحَتْ فَآخَشَى أَنْ تَكُونَ هَذِهِ فَآكُفَأَنَا الْقُدُورَ قَالَ وَكِيعٌ مُسِحَتْ فَآخَشَى أَنْ

(۱۹۹۱) حضرت عبدالرحمٰن بن هسنه دلانونس مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی طلیقہ کے ساتھ جہاد کے کسی سفر میں تھے، ہم نے ایسے علاقے میں پڑاؤ کیا جہاں گوہ کی بڑی کثر سے تھی، ہم نے انہیں پکڑااور ذیح کیا، پھر ہم نے نبی طلیقہ سے اس کے متعلق پوچھا تو نبی طلیقہ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت مفقود ہوگئ تھی، (مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں بیدہ ہی نہ ہو)، لہذاتم ہانڈیاں الٹا دو، چنا نجے ہم نے انہیں الٹادیا حالا نکہ اس وقت ہمیں بھوک گلی ہوئی تھی۔

( ١٧٩١٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنُ زَيْدِ بُنِ وَهُبٍ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ حَسَنَةَ قَالَ كُنْتُ أَنَا وَعَمْرُو بُنُ الْعَاصِ جَالِسَيْنِ قَالَ فَخَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ دَرَقَةٌ أَوْ شِبْهُهَا فَاسْتَتَرَ بِهَا فَبَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا تَبُولُ الْمَرُأَةُ قَالَ فَجَاءَنَا فَقَالَ أَوَمَا عَلِمْتُمُ مَا جَالِسًا قَالَ فَقُلْنَا أَيْبُولُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا تَبُولُ الْمَرُأَةُ قَالَ فَجَاءَنَا فَقَالَ أَوَمَا عَلِمْتُمُ مَا جَالِسًا قَالَ فَقُلْنَا أَيْبُولُ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا تَبُولُ الْمَرُأَةُ قَالَ فَجَاءَنَا فَقَالَ أَوَمَا عَلِمْتُمُ مَا جَالِسًا قَالَ قَعُلْمَ أَلَهُ وَسَلَّمَ كَمَا تَبُولُ الْمَرُأَةُ قَالَ فَعَلَانَ أَيْبُولُ وَمَعَهُ عَنْ ذَلِكَ فَعُلْبَ أَصَابَهُ الشَّيْءُ مِنْ الْبُولِ قَرَضَهُ فَنَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ فَعُلْبَ

(۱۷۹۱۲) حضرت عبدالرحمٰن بن حسنہ نُکُانُؤے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی علیا ہمارے پاس آئے تو آپ مُنَافِیْم کے دست مہارک میں چڑے کی ڈھال جیسی کوئی چڑھی، آپ مُنَافِیْم نے اے آڑے طور پراپنے سامنے رکھااور بیٹھ کر پیٹا ب کرنے گئے، کسی نے کہا کہ دیکھوتو سہی ، نی طینا عورتوں کی طرح بیٹھ کر پیٹا ب کررہے ہیں، نی نے یہ بات س کی بفر مایا ہائے افسوس اکیا مہمیں معلوم نہیں کہ بنی اسرائیل کے ایک خص کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ بنی اسرائیل کے جسم پراگر پیٹا ب وغیرہ لگ جاتا تو وہ اس حصے تھینی سے کاٹ دیتے تھے، ایک آ دی نے انہیں ایسا کرنے سے روکا تواسے عذا بے قبر میں مبتلا کر دیا گیا۔



# حَديثُ عَمْرِو بْنِ العَاصِ عَنِ النَّبِيِّ مَنَّاتِيَا حضرت عمروبن عاص رِلْاتِيْ كى مرويات

(١٧٩١٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْقَاصِ قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَدُخُلَ عَلَى الْمُغَيَّبَاتِ [انظر، ١٧٩٧٧].

(۱۲۹۱۳) حضرت عمر و بن عاص را النظر المسلم وي ہے كہ نبي عليظ نے جميں اليي عور توں كے باس جانے سے منع فر ما يا ہے جن ك شو ہر موجود منہ ہوں۔

(۱۷۹۱٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِیِّ حَدَّثَنَا مُوسَى عَنْ آبِیهِ عَنْ آبِی قَیْسِ مَوْلَی عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ عَن عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فَصُلَّا مَا بَیْنَ صِیامِنا وَصِیامِ آهْلِ الْکِتَابِ أَکُلَهُ السَّحَرِ [صححه مسلم (۱۹۹۳)، وابن حزیمة (۱۹۶۰)، وابن حیان (۳٤۷۷)] [انظر: ۳۷۹۲] السَّحَرِ [صححه مسلم (۱۹۹۳)، وابن حزیمة (۱۹۶۰)، وابن حایم و که بی مایشان ارشاد فرمایا بهار اور ایل کتاب کے روزوں کے درمیان فرق سحری کھانا ہے۔

( ١٧٩١٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ عَلِيٍّ عَنُ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بُنَ الْعَاصِ يَقُولُ بَعَثَ إِلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ خُذُ عَلَيْكَ ثِيَابَكَ وَسِلَاحَكَ ثُمَّ انْتِنِى فَٱتَيْتُهُ وَهُوَ يَتَوَصَّا فَصَعَّدَ فِيَّ السَّولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ خُذُ عَلَيْكَ ثِيَابَكَ وَسِلَاحَكَ ثُمَّ انْتِنِى فَٱتَيْتُهُ وَهُوَ يَتَوَصَّا فَصَعَّدَ فِي السَّولُ اللَّهُ وَيُغْنِمَكَ وَٱرْغَبُ لَكَ مِن الْمَالِ رَغْبَةً فِي النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جَيْشِ فَيُسَلِّمَكَ اللَّهُ وَيُغْنِمَكَ وَٱرْغَبُ لَكَ مِن الْمَالِ رَغْبَةً صَالِحَةً قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا آسُلَمْتُ مِنْ أَجُلِ الْمَالِ وَلَكِنِّى ٱسْلَمْتُ رَغْبَةً فِي الْإِسُلَامِ وَآنُ ٱكُونَ مَعَ صَالِحَةً قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا آسُلَمْتُ مِنْ أَجُلِ الْمَالِ وَلَكِنِّى ٱسْلَمْتُ رَغْبَةً فِي الْإِسْلَامِ وَآنُ ٱكُونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا عَمْرُو نِعْمَ الْمَالُ الصَّالِحُ لِلْمَرْءِ الصَّالِحِ [صححه ابن حبان رسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا عَمْرُو نِعْمَ الْمَالُ الصَّالِحُ لِلْمَرْءِ الصَّالِحِ [صححه ابن حبان رسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا عَمْرُو نِعْمَ الْمَالُ الصَّالِحُ لِلْمَرْءِ الصَّالِحِ الصَّاحِ [صححه ابن حبان (٢٢١٠)، والحاكم (٢٣١/٢)]. [انظر: ٢٧٩١، ١٧٩٥، ١٩٥].

(۱۷۹۱۵) حضرت عمروبن عاص و فالنظر سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہی طابقا نے میرے پاس پیغام بھیجا کہ اپنے کپڑے اور اسلحہ زیب تن کر کے میرے پاس پیغام بھیجا کہ اپنے کپڑے اور اسلحہ زیب تن کر کے میرے پاس آؤ، میں جس وقت حاضر ہوا تو نبی طابقا وضوفر مارہ ہے تھے، نبی طابقا نے ایک مرتبہ جھے نیچے سے او پر تک دیکھا پھرنظریں جھکا کر فرما یا میر اارادہ ہے کہ تہمیں ایک لشکر کا امیر بنا کر روانہ کروں ، اللہ تہمیں جھے سالم اور مال فنیمت کے ساتھ والی لائے گا، اور میں تمہارے لئے مال کی اچھی رغبت رکھتا ہوں ، میں نے عرض کیا یارسول اللہ! میں نے مال ودولت کی خصصہ خاطر اسلام قبول نہیں کیا ، نبی طابقا نے کہ جھے نبی طابقا کی معیت حاصل ہوجائے ، نبی طابقا نے کہ جھے نبی طابقا کی معیت حاصل ہوجائے ، نبی طابقا نے کہ ایک آدمی کے لئے حلال مال کیا ہی خوب ہوتا ہے۔

( ١٧٩١٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ يَقُولُ فَذَكَّرَهُ

المُناهُ المَّنْ فَيْنَ الشَّامِيِّينَ اللهُ السَّالُ الشَّامِيِّينَ ﴾ ٢٣٣ ﴿ مُناهُ الشَّامِيِّينَ ﴾

وَقَالَ صَعَّدَ فِيَّ النَّظَرَ

🕒 (۱۲۹۲) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٧٩١٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ وَحَجَّاجٌ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَارٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ آهُلِ مِصْرَ يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ آنَّهُ قَالَ أُسِرَ مُحَمَّدُ بُنُ آبِى بَكْرٍ فَٱبَى قَالَ فَجَعَلَ عَمْرُّو يَسْأَلُهُ يُعْجِبُهُ آنْ يَدَّعِى آمَانًا قَالَ فَقَالَ عَمْرُّو قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجِيرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ آذُنَاهُمْ

(۱۷۹۱۸) حفرت عمر و بن عاص ڈاٹٹونے ایک مرتبہ کچھلوگوں کو مدایا اور تحا نف جیمجے، حفرت عمار بن یاسر ڈٹٹٹو کوسب سے زیادہ بڑھا کر پیش کیا، کسی نے اس کی وجہ پوچھی تو حضرت عمر و ڈاٹٹوئٹ فرمایا کہ میں نے نبی علیقیا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے عمار کو ایک باغی گروہ قبل کردے گا۔

( ١٧٩١٩) حَدَّثَنَا بَهُزُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ آخُبَرُنِى الْحَكُمُ قَالَ سَمِعْتُ ذَكُوانَ أَبَا صَالِح يُحَدِّثُ عَنْ مَوْلَى لِعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ أَرْسَلَهُ إِلَى عَلِيٍّ يَسْتَأْذِنَهُ عَلَى امْرَآتِهِ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ فَآذِنَ لَهُ فَتَكُلَّمَا فِي الْعَاصِ أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ أَنْ نَسْتَأْذِنَ حَاجَةٍ فَلَمَّا خَرَجَ الْمَوْلَى سَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ عَمْرُو نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَأْذِنَ حَاجَةٍ فَلَمَّا وَلَى النَّسَاءِ إِلَّا بِإِذْنِ أَزُواجِهِنَّ [قال الترمذي: حسن صحيح. وقال الألباني: صحيح (الترمذي: ٢٧٧٩). قال شعيب: صحيح بطرقه وشواهده ]. [انظر: ١٨٩٥٨].

(۱۹۹۹) حضرت عمر و بن عاص تلافیئونے ایک مرتبہ اپنے ایک غلام کو حضرت علی تلافیؤ کے پاس ان کی زوجہ حضرت اساء بنت عمیس تلافیؤ سے ملنے کی اجازت لینے کے لئے بھیجا، حضرت علی تلافیؤ نے انہیں اجازت دے دی، انہوں نے کسی محاسلے میں ان سے بات چیت کی اور واپس آ گئے ، باہر نکل کر غلام نے ان سے اجازت لینے کی وجہ پوچھی تو حضرت عمر و ڈاٹیؤ نے فر مایا کہ نبی علیا اس بات سے منع فر مایا ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر عور توں کے پاس نہ جا کیں۔

( ١٧٩٢ ) حَدَّثَنَا رَوْجٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ يَزِيدَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الْهَادِ عَنْ أَبِى مُرَّةَ مَوْلَى أُمَّ هَانِءٍ أَنَّهُ دَحَلَ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍو عَلَى أَبِيهِ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ فَقَرَّبَ إِلَيْهِمَا طَعَامًا فَقَالَ كُلُ قَالَ إِنِّى صَائِمٌ قَالَ عَمْرُو كُلُ الشَّامَةُ وَاللَّهُ السَّالُ الشَّامِيِّينَ مَرْمَ اللَّهُ السَّالُ الشَّامِيِّينَ ﴾ ﴿ ٢٥٥ ﴿ ٢٠٥ ﴿ اللَّهُ السَّالُ الشَّامِيِّينَ اللَّهُ المِّيِّينَ اللَّهُ المِّيِّينَ اللَّهُ المِّيِّينَ السَّالُ الشَّامِيِّينَ اللَّهُ المُّرِّينَ اللَّهُ المُرْدُنُ المُرْدُنُ اللَّهُ المُرْدُلُ اللَّهُ اللَّهُ المُرْدُلُ اللَّهُ المُرْدُلُ اللَّهُ المُرْدُلُ اللَّهُ المُرْدُلُ اللَّهُ المُرْدُلُ اللَّهُ المُرْدُلُولُ اللَّهُ المُولِي اللَّهُ المُرْدُلُ اللَّهُ اللَّهُ المُرْدُلُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّالِي اللَّهُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ ا

(۱۷۹۲) ابومرہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ حضرت عبداللہ بن عمرو ڈاٹٹؤ کے ساتھ ان کے والد حضرت عمرو بن عاص ڈاٹٹؤ کے یہاں آئے ، انہوں نے دونوں کے سامنے کھانا لا کر رکھا اور فر مایا کھا ہے ، انہوں نے کہا کہ میں روز سے موں ، حضرت عمرو ڈاٹٹؤ نے فر مایا کھاؤ ، کہ ان ایام میں نبی عالیہ ہمیں کھانے پینے کا حکم دیتے تھے اور روز ہ رکھنے سے منع فر ماتے تھے ، مرادایام تشریق ہیں۔

(۱۷۹۲۱) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ آخُبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ كَثِيرِ آنَّ جَعْفَرَ بْنَ الْمُطَّلِبِ آخُبَرَهُ آنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْوِ بْنِ الْعَاصِ ذَخَلَ عَلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَدَعَاهُ إِلَى الْفَدَاءِ فَقَالَ إِنِّى صَائِمٌ ثُمَّ الثَّالِيَةَ كَذَلِكَ فَقَالَ لِآ إِنَّ تَكُونَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّى سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّى سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسَعَتْهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسَعَاتُ وَالشُواهِدِ اللهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَاسَعَالَ لَا اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسَالَهُ مَا اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

(۱۷۹۲۲) عمارہ بن خزیمہ می اللہ جی ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ جی یا عمرہ کے سنر میں حضرت عمرو بن عاص ڈاٹٹ کے ساتھ تھے، وہ کہنے کے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ جی یا عمرہ کے سنر میں حضرت عمرو بن عاص ڈاٹٹ کے ساتھ تھے، کہ نبی ملیکا نے فرما یا دیکھو! تہہیں کچھ دکھائی دے رہا ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ چند کو نے نظر آرہے ہیں، جن ملیکا کے ہیں، نبی ملیکا نے عرض کیا کہ چند کو نے نظر آرہے ہیں، نبی ملیکا نے ہیں، نبی ملیکا نے فرما یا کہ جنت میں صرف وہی عور تیں داخل ہو کیس گی جو کووں کی اس جماعت میں اس کو سے کی طرح ہوں گی۔

( ١٧٩٢٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ حَدَّثَنِي أَبُو قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ أَنَّ عَمْرَو

# 

بُنِ الْعَاصِ كَانَ يَشُرُدُ الصَّوْمَ وَقَلَّمَا كَانَ يُصِيبُ مِنْ الْعَشَاءِ أَوَّلَ اللَّيْلِ ٱكْثَرَ مَا كَانَ يُصِيبُ مِنْ السَّحَرِ قَالَ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ فَصُلًا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامٍ أَهْلِ الْكَتَابِ ٱكْلَةُ السَّحَرِ [راحع: ١٧٩١٤].

(۱۷۹۲۳) حفرت عمروبن عاص وفائق سے مروی ہے کہ وہ کثرت سے روز بے رکھتے تھے، اور رات کا کھانا بہت کم کھاتے تھے، البتہ سحری ضرور کھاتے تھے البتہ سحری ضرور کھاتے تھے اور فر ماتے تھے کہ میں نے نبی علیا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان فرق سحری کھانا ہے۔

( ١٧٩٢٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ سَمِعْتُ أَبِى يَقُولُ كُنْتُ عِنْدَ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ بِالْإِسْكُنْدَرِيَّةِ فَذَكَّرُوا مَا هُمْ فِيهِ مِنْ الْعَيْشِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الصَّحَابَةِ لَقَدْ تُوُفِّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا شَبِعَ أَهْلُهُ مِنْ الْخُبْرِ الْعَلِيثِ قَالَ مُوسَى يَعْنِى الشَّعِيرَ وَالسُّلْتَ إِذَا خُلِطَا

(۱۷۹۲۴) مویٰ اپنے والدسے نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اسکندر ریاں حضرت عمر و بن عاص رافٹؤ کے ساتھ تھا ، و ہاں پچھ لوگ اپنے طرز زندگانی کے متعلق گفتگو کرنے لگے ، تو ایک سحانی تافٹؤ نے فر مایا کہ نبی علیفا کا وصال اس حال بیں ہوا تھا کہ آپ مُنافِیْزِ کے اہل خانہ بھوسہ ملے ہوئے جو کی روٹی ہے بھی سیراب نہیں ہوتے تھے۔

( ١٧٩٢٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ سَمِعْتُ أَبِى يَقُولُ سَمِعْتُ عَمْرُو بُنَ الْعَاصِ يَخْطُبُ النَّاسَ بِمِصْرَ يَقُولُ مَا أَبْعَدَ هَدُيكُمْ مِنْ هَدْي نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا هُوَ فَكَانَ أَزُهَدَ النَّاسِ فِي الدُّنْيَا وَأَمَّا أَنْتُمْ فَأَرْغَبُ النَّاسِ فِيهَا [انظر: ١٧٩٧، ١٧٩٦٨]

( ۱۷۹۲۵ ) حضرت عمر و بن عاص ڈلائٹو نے ایک مرتبہ مصر میں خطبہ دیتے ہوئے لوگوں سے فرمایا کہتم اپنے نبی تکائٹو کی کے طریقے سے کتنے دور چلے گئے ہو؟ وہ دنیا سے انتہائی بے رغبت متھے اور تم دنیا کو انتہائی محبوب ومرغوب رکھتے ہو۔

( ١٧٩٢٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ حَدَّثَنِى يَزِيدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِبُرَاهِيمَ بُنِ الْعَاصِ عَنْ عَمْرِو بُنِ الْهَاصِ عَنْ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الْحَارِثِ عَنْ بُسُرِ بُنِ سَعَيدٍ عَنْ أَبِى قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ عَنْ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ النَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ آجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ (٢٧٥٧)، ومسلم (١٧٩٦). [انظر: ٢٩٩٧، ١٧٩٧، ١٧٩٧٤].

(۱۲۹۲) حضرت عمر و بن عاص ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی ملیٹا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جب کوئی حاکم فیصلہ کرے اور خوب احتیاط واجتہا دسے کام لے اور صحیح فیصلہ کرے تو اسے دہراا جر ملے گا اور اگر احتیاط کے باوجو د ملطی ہوجائے تو پھر جھی اے اکہ ااجر ملے گا۔

( ١٧٩٢٧ ) قَالَ فَحَدَّثُتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَبَا بَكُرِ بُنَ عَمْرِو بُنِ حَزْمٍ قَالَ هَكَذَا حَدَّثِنِي أَبُو سَلَّمَةَ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

المَّا اَمَانَ مِنْ السَّامِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

عُنْ أَبِي هُرِيْرَةً

(۱۷۹۲۷) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٧٩٢٨) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ عَنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الْعَامِلُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَيْنَا أَنَا فِي الْحَارِثِ قَالَ سَمِعْتُ عَمُوكَ الْمَعَانُ عَيْنَ أَنَا فِي مَنَامِى آتَنِي الْمَلَائِكَةُ فَحَمَلَتُ عَمُوكَ الْكِتَابِ مِنْ تَحْتِ وِسَادَتِى فَعَمَدَتُ بِهِ إِلَى الشَّامِ آلَا فَالْإِيمَانُ حَيْثُ مَنَامِى آتَنِي الْمَلَائِكَةُ فَحَمَلَتُ عَمُوكَ الْكِتَابِ مِنْ تَحْتِ وِسَادَتِى فَعَمَدَتُ بِهِ إِلَى الشَّامِ آلَا فَالْإِيمَانُ حَيْثُ تَعْمَدِ لَهُ الْفِينَ بِالشَّامِ

(۱۷۹۲۸) حفرت عمرو ڈگاٹٹا سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیظا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ ایک مرتبہ خواب میں میرے پاس کچھ فر شتے آئے ، انہول نے میرے تکلے کے بینچے سے کتاب کا ستون اٹھایا اور اسے شام لے گئے ، یا در کھو! جب فتنے رونما ہول گے تو ایمان شام میں ہوگا۔

( ١٧٩٢٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو حَفْصٍ وَكُلْتُومُ بْنُ جَبْرٍ عَنْ أَبِى غَادِيَةً قَالَ قُتِلَ حَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ فَأَخْبِرَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ قَاتِلَهُ وَسَالِبَهُ فِى النَّارِ فَقِيلَ لِعَمْرِو فَإِنَّكَ هُو ذَا تُقَاتِلُهُ قَالَ إِنَّمَا قَالَ قَاتِلَهُ وَسَالِبَهُ

(۱۷۹۲۹) ابوغادیہ ڈاٹنڈ کہتے ہیں کہ جب حضرت عمار بن یاسر ڈاٹنڈ شہید ہوئے تو حضرت عمر و ڈاٹنڈ کواس کی اطلاع دی گئی، انہوں نے کہا کہ میں نے نبی علیتا کو میفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ عمار کوتش کرنے والا اوراس کا سامان چھیننے والا جہنم میں جائے گا، کسی نے حضرت عمرو ڈاٹنڈ سے کہا کہ آپ بھی تو ان سے جنگ ہی کررہے تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ نبی علیتا نے قاتل اور سامان چھیننے والے کے بارے نہیں فرمایا تھا)

( ١٧٩٣) حَدَّتُنَا يَعْقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّتَنَا آبِي عَنُ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّتَنِي يَزِيدُ بْنُ آبِي حَبِيبٍ عَنْ رَاشِدٍ مَوْلَى حَبِيبِ بْنِ آبِي آوُسٍ قَالَ حَدَّتَنِي عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ مِنْ فِيهِ قَالَ لَمَّا انْصَرَفْنَا مِنْ الْأَحْزَابِ عَنْ الْخَنْدَقِ جَمَعْتُ رِجَالًا مِنْ قُرَيْشٍ كَانُوا يَرُونَ مَكَانِي وَيَسْمَعُونَ مِنِّي فَقُلْتُ لَهُمْ تَعْلَمُونَ وَاللَّهِ إِنِّي لَآرَى آمُر مُحَمَّدٍ يَعْلُو الْأُمُورَ عُلُوًّا كَبِيرًا مُنْكُرًا وَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ رَأَيًا فَمَا تَرُونَ فِيهِ قَالُوا وَمَا رَأَيْتَ قَالَ رَأَيْتُ أَنْ نَلْحَقَ بِالنَّجَاشِيِّ فَنَكُونَ عِنْدَهُ فَإِنْ ظَهْرَ مُحَمَّدٌ عَلَى قَوْمِنَا كُنَّا عِنْدَ النَّجَاشِيِّ فَالُوا وَمَا رَأَيْتُ قَالَ رَأَيْتُ أَنْ نَلْحَقَ بِالنَّجَاشِيِّ فَنَكُونَ عِنْدَهُ فَإِنْ ظَهْرَ مُحَمَّدٌ عَلَى قَوْمُنَا فَنَعُنُ مَنْ قَدْ عُرِفَ فَالُوا وَمَا رَأَيْتُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا الْوَالِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَكُونَ تَحْتَ يَدَيْهِ وَاللَّهِ إِنَّا لَعِنْدَهُ إِلَا خَيْرٌ فَقَالُوا إِنَّ هَذَا الرَّاقِي قَالَ فَقُلْتُ لَهُمْ فَاجُمَعُوا لَهُ مَا نَهْدِى لَهُ وَكَانَ آخَتُ مَنْ قَدْ عُرِفَ فَلَنْ يَأْتِينَا مِنْهُمْ إِلَا خَيْرٌ فَقَالُوا إِنَّ هَذَا الرَّاقِي قَالَ فَقُلْتُ لَهُمْ فَاجُمَعُوا لَهُ مَا نَهُدِى لَهُ وَكَانَ آلَاكُمْ وَكُانَ آلَاكُمْ وَكُن وَكُونَ آلَكُونَ أَكُونَ عَلَى عَلَيْهِ وَيَالِلَهِ إِنَّا لِعِنْدَهُ إِلَّهُ فِي شَأْنِ جَعْفَو وَآصُحَابِهِ قَالَ فَلَحَلَ عَلَيْهِ السَّمُ وَلَا يَعْمَونَ وَآصُحَابِهِ قَالَ فَلَا فَلَاكُولَ عَلَيْهِ وَلَا السَّمُ مَلَ بُعَتُهُ إِلَيْهِ فِي شَأْنِ جَعْفُو وَآصَحَابِهِ قَالَ فَلَاقَالَ فَلَا عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَكُونَ النَّهُ عَلَيْهِ وَلَا السَّهُ عَلَيْهِ فَلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَوْلَا لَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَكُولُ وَلَا لَا لَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَلْوالِكُولُ عَلَا لَا لَكُولُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِهُ لَهُ عَلَا لَ

هي مُنالُمُ المَّارِينِ مِنْ السَّامِينِ مِنْ السَّامِينِين السَّامُ السَّامُ السَّامُ السَّامُ السَّامُ السَّامُ السَّامُ السَّمَ السَّامُ السَامُ السَّامُ السَّامُ السَّامُ السَّامُ السَّامُ السَّامُ السَامُ السَّامُ السَّامُ السَّامُ السَّامُ السَّامُ السَّامُ السَّامُ

ثُمَّ خَرَجَ مِنُ عِنْدِهِ قَالَ فَقُلُتُ لِأَصْحَابِي هَذَا عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيُّ لَوْ قَذْ دَخَلْتُ عَلَى النَّجَاشِيِّ فَسَأَلْتُهُ إِيَّاهُ فَأَعْطَانِيهٍ فَضَرَبْتُ عُنُقَهُ فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ رَأَتُ قُرَيْشٌ أَنِّي قَدْ آَجْزَأْتُ عَنْهَا حِينَ قَتَلْتُ رَسُولَ مُحَمَّدٍ قَالَ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَسَجَدْتُ لَهُ كَمَا كُنْتُ أَصْنَعُ فَقَالَ مَرْجَبًا بِصَدِيقِي أَهْدَيْتَ لِي مِنْ بِلَادِكَ شَيْئًا قَالَ قُلْتُ نَعَمُ أَيُّهَا الْمَلِكُ قَدْ أَهْدَيْتُ لَكَ أُدْمًا كَثِيرًا قَالَ ثُمَّ قَدَّمْتُهُ إِلَيْهِ فَأَعْجَبَهُ وَاشْتَهَاهُ ثُمَّ قُلْتُ لَهُ أَيُّهَا الْمَلِكُ إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ رَجُلًا خَرَجَ مِنْ عِنْدِكَ وَهُوَ رَسُولُ رَجُلٍ عَدُوٌّ لَنَا فَأَعْطِنِيهِ لِٱقْتُلَهُ فَإِنَّهُ قَدْ أَصَابَ مِنْ ٱشْرَافِنَا وَحِيَارِنَا قَالَ فَغَضِبَ ثُمَّ مَدَّ يَدَهُ فَضَرَبَ بِهَا أَنْفَهُ ضَرْبَةً ظَنَنْتُ أَنْ قَدْ كَسَرَهُ فَكُو انْشَقَّتُ لِى الْأَرْضُ لَدَخَلْتُ فِيهَا فَرَقًا مِنْهُ ثُمَّ قُلْتُ أَيُّهَا الْمَلِكُ وَاللَّهِ لَوْ ظَنَنْتُ أَنَّكَ تَكُرَهُ هَذَا مَا سَأَلْتُكُهُ فَقَالَ لَهُ أَتَسْأَلُنِي أَنْ أُعْطِيَكَ رَسُولَ رَجُلٍ يَأْتِيهِ النَّامُوسُ الْأَكْبَرُ الَّذِي كَانَ يَأْتِي مُوسَى لِتَقْتُلَهُ قَالَ قُلْتُ أَيُّهَا الْمَلِكُ أَكَذَاكَ هُوَ فَقَالَ وَيُحَكَ يَا عَمْرُو أَطِغْنِي وَاتَّبِعُهُ فَإِنَّهُ وَاللَّهِ لَعَلَى الْحَقِّ وَلَيَظْهَرَنَّ عَلَى مَنْ حَالَفَهُ كَمَا ظَهَرَ مُوسَى عَلَى فِرْعَوْنَ وَجُنُودِهِ قَالَ قُلْتُ فَبَايِعْنِي لَهُ عَلَى الْإِسْلَامِ قَالَ نَعَمُ فَبَسَطَ يَدَهُ وَبَايَعْتُهُ عَلَى الْإِسْلَامِ ثُمَّ خَرَجُتُ إِلَى أَصْحَابِي وَقَدْ حَالَ رَأْيِي عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ وَكَتَمْتُ أَصْحَابِي إِسْلَامِي ثُمَّ خَرَجْتُ عَامِدًا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُسْلِمَ فَلَقِيتُ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ وَذَلِكَ قُبَيْلَ الْفَتْح وَهُوَ مُقْبِلٌ مِنْ مَكَّةَ فَقُلْتُ أَيْنَ يَا أَبَا سُلَيْمَانَ قَالَ وَاللَّهِ لَقَدْ اسْتَقَامَ الْمَنْسِمُ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَنَبِيٌّ أَذْهَبُ وَاللَّهِ أَسْلِمُ فَحَتَّى مَتَى قَالَ قُلْتُ وَاللَّهِ مَا جِنْتُ إِلَّا لِأُسْلِمَ قَالَ فَقَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدِمَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَأَسْلَمَ وَبَايَعَ ثُمَّ دَنَوْتُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَبَايِعُكَ عَلَى أَنْ تَغْفِرَ لِي مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِي وَلَا أَذْكُرُ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَمْرُو بَايِعْ فَإِنَّ الْإِسْلَامَ يَجُبُّ مَا كَانَ قَبْلَهُ وَإِنَّ الْهِجُرَةَ تَجُبُّ مَا كَانَ قَبْلَهَا قَالَ فَبَايَعْتُهُ ثُمَّ انْصَرَفْتُ قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ وَقَدْ حَذَّثِنِي مَنْ لَا أَتَّهِمُ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ طُلْحَةَ بْنِ أَبِي طُلْحَةَ كَانَ مَعَهُمَا ٱسْلَمَ حِينَ ٱسْلَمَا

(۱۷۹۳) حضرت عمروبن عاص والنفظ عروی ہے کہ ( قبولِ اسلام سے پہلے ) جب ہم لوگ غزوہ خندق سے والی ہوئے تو میں نے قریش کے پھلوگوں کو اکٹھا کیا جو میرے مرتبے سے واقف اور میری بات سنتے تھے، اور ان سے کہا کہتم جانتے ہو، عمد (مثالی آئے) ناپیند یدہ طور پر بہت سے معاملات میں غالب آتے جارہ ہیں، میری ایک رائے ہے، تم اس میں جھے مشورہ وو ، انہوں نے پوچھا کہ آپ کی کیارائے ہے؟ عمرونے کہا میری رائے سے ہے کہ ہم نجاشی کے پاس چلے جا کیں اور ویبیس رو پڑیں، اگر محد (مثالی آئے تو ہم نجاشی کے پاس جو جا کیں اور ویبیس رو پڑیں، اگر محد (مثالی آئے تو ہم نجاشی کے پاس ہوں گے اور اس کے ذیر کیس ہونا ہمارے نزویک محد (مثالی آئے) کے باس ہوں کے اور اس کے ذیر کیس ہونا ہمارے نزویک محد (مثالی آئے) کے در نگیس ہونا ہمارے نزویک میں بہتری ہی کی امید ہے، وہ کہنے گئے کہ بہتر ہوگا اور اگر ہماری قوم غالب آگئ تو ہم جانے پہلے نے لوگ ہیں لہذا ان سے ہمیں بہتری ہی کی امید ہے، وہ کہنے گئے کہ بہتر ہوگا اور اگر ہماری قوم غالب آگئ تو ہم جانے پہلے نے لوگ ہیں لہذا ان سے ہمیں بہتری ہی کی امید ہے، وہ کہنے گئے کہ بہتر ہوگا اور اگر ہماری قوم غالب آگئ تو ہم جانے کہا نے لوگ ہیں لہذا ان سے ہمیں بہتری ہی کی امید ہے، وہ کہنے گئے کہ بہتر ہوگا اور اگر ہماری قوم غالب آگئ تو ہم جانے کہونے نے لوگ ہیں لہذا ان سے ہمیں بہتری ہی کی امید ہے، وہ کہنے گئے کہ بہتر ہوگا اور اگر ہماری قوم غالب آگئ تو ہم جانے کہا ہے۔

# هي مُنلهُ امَادِينَ بل يَسْتِهُ مَتْرُم كُولُ الشَّاعِينِ لَهِ ٢٣٩ كُلُّ ١٣٩ كُلُّ مُنلهُ الشَّاعِينِ لَهُ

میں نے ان سے کہا کہ پھر نجاثی کو ہدیہ پیش کرنے کے لئے پچھ جمع کرو، اس وقت ہمارے علاقوں میں سب سے زیادہ بہترین ہدیہ چڑا ہوتا تھا لہذا ہم نے بہت سا چڑا جمع کرلیا، اور روانہ ہوگئے، جب ہم وہاں پنچے تو ابھی اس کے پاس ہی سے کہ حضرت عمر و بن امیضری ڈٹاٹٹو ، نجاثی کے پاس آگے جنہیں نبی علیا نے حضرت جعفر ڈٹاٹٹو اور ان کے ساتھیوں کے حوالے سے نجاثی کے پاس بھیجا تھا، جب وہ واپس چلے گئے تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ بید عمر و بن امیضری ہے، اگر میں نجاثی کے پاس گیا تو اس سے درخواست کروں گا کہ عمر وکو میرے حوالے کردے، اگر اس نے اسے میرے حوالے کردیا تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا، اور قریش کے لوگ بھی و کھے لیس گے کہ جب میں نے مجمد (مثالیق کے) کے قاصد کوئل کردیا تو ان کی طرف سے بدلہ چکا دیا۔

چنانچ میں نے نجاشی کے پاس پہنچ کرا سے سجدہ کیا جیسا کہ پہلے بھی کرتا تھا، نجاشی نے کہا کہ میرے دوست کوخوش آ مدید، کیا تم اپنے علاقے سے میرے لیے بچھ حدیدلائے ہو؟ میں نے کہا جی بادشاہ سلامت! میں آپ کے لئے بہت ساچمڑا حدیثے میں لے کرآیا ہوں، یہ کہہ کرمیں نے وہ چڑااس کی خدمت میں پیش کردیا، اے وہ بہت پسندآیا، بچر میں نے اس سے کہا کہ بادشاہ سلامت! میں نے ابھی آپ کے پاس سے آیک آدی کو نگلتے ہوئے دیکھا جو ہمارے آیک دشمن کا قاصد ہے، آپ اسے میرے حوالے کردیں تاکہ میں اسے قبل کرسکوں، کیونکہ اس نے ہمارے بہت سے معززین اور بہترین لوگوں کوزشم پہنچائے ہیں، یہن کرنجاشی خضب ناک ہوگیا اور اپنا ہا تھے میچ کراپی ناک پراتنی زور سے ماراکہ میں سمجھا اس کی ناک ٹوٹ گئی ہے، اس وقت اگرز مین شق ہوجاتی تو میں اس میں از جاتا، میں نے کہا باوشاہ سلامت! اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ کو یہ بات آئی تاگوار گئر رے گئو تو میں آپ میں ان جاتا، میں نے کہا باوشاہ سلامت! اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ کو یہ بات آئی تاگوار

خباشی نے کہا کہ کیاتم جھے اس شخص کا قاصد ما گئتے ہوجس کے پاس وہی ناموں اکبر آتا ہے جوحظرت موی نائیل کے پاس آتا تا ما کہ کہا کہ کہا تم وہ تم پرافسوں ہے،
پاس آتا تا تا تا تا کہ کم اسے قل کر دو؟ میں نے پوچھا بادشاہ سلامت! کیا واقعی اسی طرح ہے؟ خباش نے کہا عمر و! ہم پرافسوں ہے،
میری بات مانوتو ان کی اتباع کرو، بخدا وہ تق پر ہیں اور وہ اپنے مخالفین پرضر ورغالب آکسی کے جیسے حضرت موی مالیل فرعون اور اس کے شکروں پرغالب آئے تھے میں نے کہا کیا آپ ان کی طرف سے مجھے اسلام پر بیعت کرتے ہیں؟ خباش نے 'نہاں' میں جواب دے کراینا ہاتھ کھیلا دیا اور جیس نے اس سے اسلام پر بیعت کر لی۔

پھر میں اپ ساتھیوں کے پاس واپس آیا تو میری حالت اور رائے پہلے سے بدل چکی تھی، میں نے اپ ساتھیوں سے اپ اسلام کو نفی رکھا اور پھر ہی علی اسلام کے لئے نبی علیہ کا کے خدمت میں حاضری کے اراد سے سے روانہ ہوگیا، راستے میں حضرت خالد بن ولید ڈاٹھئے سے ملاقات ہوئی، یہ واقعہ فتح کم سے پہلے کا ہے، وہ مکہ مرمد سے آرہے تھے، میں نے ان سے پوچھا ابوسلیمان! کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کی قتم! آلات درست ہو چکے، وہ خض یقینا نبی ہے اور اب میں اسلام قبول کرنے کے لئے جارہا ہوں، کب تک بیسلسلہ یونہی چلنا رہ گا؟ میں نے کہا کہ بخدا میں بھی اسلام قبول



چنانچہ ہم لوگ نبی ملیکا کی خدمت میں حاضر ہوئے ، پہلے حضرت خالد بن ولید ڈاٹٹونے آگے بڑھ کراسلام قبول کیا اور بیعت کی ، پھر میں نے آگے بڑھ کراسلام قبول کیا اور بیعت کی ، پھر میں نے آگے بڑھ کرع ض کیا یارسول اللہ! میں اس شرط پر آپ سے بیعت کرتا ہوں کہ آپ میری پچپلی خطاؤں کو معافی نے معاف کردیں ، بعد کے گنا ہوں کو مناویتا معاف کردیں ، بعد کے گنا ہوں کو مناویتا ہے ، اوراس طرح ہجرت بھی پچپلے گنا ہوں کو ختم کردیتی ہے ، چنانچہ میں نے بھی بیعت کرلی اوروا پس لوٹ آیا۔

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ مجھے بعض بااعتا دلوگوں نے بتایا ہے کہ ان دونوں کے ساتھ عثان بن طلحہ بن ابی طلحہ بھی تھے اور انہوں نے بھی ان دونوں کے ساتھ ہی اسلام قبول کیا تھا۔

(١٧٩٣١) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنُ ابْنِ طَاوُسٍ عَنُ أَبِي بَكُرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرُو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَمَّا قُتِلَ عَمَّارٌ بْنُ يَاسِمٍ دَخَلَ عَمْرُو بْنُ حَزْمٍ عَلَى عَمْرُو بْنِ الْعَاصِ فَقِالَ قُتِلَ عَمَّارٌ وَقَدُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ فَقَامَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ فَزِعًا يُرَجِّعُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى مُعَاوِيَةَ فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةً قَلْ قَتِلَ عَمَّارٌ فَمَاذَا قَالَ عَمْرُو سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ قَلْ قُتِلَ عَمَّارٌ فَمَاذَا قَالَ عَمْرُو سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ دُحِضْتَ فِى بَوْلِكَ أَوَنَحُنُ قَتَلْنَاهُ إِنَّمَا قَتَلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ دُحِضْتَ فِى بَوْلِكَ أَوَنَحُنُ قَتَلْنَاهُ إِنَّمَا قَتَلَهُ مَعْنَى وَأَصْحَابُهُ جَاؤُولً بِهِ حَتَّى ٱلْقُوهُ بَيْنَ رِمَاحِنَا أَوْ قَالَ بَيْنَ سُيُوفِنَا [صححه الحاكم (٢٥٥٥). قال شعيب عَلِيٌّ وَأَصْحَابُهُ جَاؤُولً بِهِ حَتَّى ٱلْقُوهُ بَيْنَ رِمَاحِنَا أَوْ قَالَ بَيْنَ سُيُوفِنَا [صححه الحاكم (٢٥٥٥). قال شعيب عَلِيٌّ وَأَصْحَابُهُ جَاؤُولً إِنِهِ حَتَّى ٱلْقُوهُ بَيْنَ رِمَاحِنَا أَوْ قَالَ بَيْنَ سُيُوفِنَا [صححه الحاكم (٢٥٥٥). قال شعيب

(۱۹۹۱) محمد بن عمر و دفائل کے جی کہ جب حضرت عمار بن یاسر دفائل شہید ہوئے تو عمر و بن حزم دفائل محمد بن عمر و دفائل کے باس کے باس کے اور انہیں بنایا کہ حضرت عمار دفائل شہید ہوگئے ہیں اور نبی طابقات فرمایا تھا کہ عمار کو ایک باغی گروہ قبل کردے گا؟ یہ من کر حضرت عمر و بن عاص دفائل '' بڑھتے ہوئے گھرا کر اٹھے اور حضرت معاویہ دفائل کے باس چلے گئے، حضرت عما ویہ دفائل نے ان سے بوچھا کہ تمہیں کیا ہوا؟ انہوں نے بتایا کہ حضرت عمار دفائل شہید ہو گئے ہیں، حضرت معاویہ دفائل نے فرمایا کہ حضرت عمار دفائل کہ حضرت عمار دفائل کو بین ملی کی بیٹ ہوئے کہ فرمایا کہ من کے انہیں تو کہا کہ میں نے نبی طابق کو یہ فرماتے ہوئے انہیں تو عمار کہا کہ میں کے بیٹ ہم نے انہیں قبل کیا ہے؟ انہیں تو معاویہ دفائل کیا ہے؟ انہیں تو معاویہ دفائل کیا ہے؟ انہیں تو حضرت علی دفائل کو باغی گروہ قبل کرے کا معاویہ دفائل کیا ہے؟ انہیں تو حضرت علی دفائل اور ایمارے نیز وں کے درمیان لا ڈالا۔

( ١٧٩٣٢) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَبَاحٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَاصِمٍ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الْمُطَّلِبِ وَكَانَ رَجُلًا مِنْ رَهُطِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ دَعَا أَعْرَابِيًّا إِلَى طَعَامٍ وَذَلِكَ بَعْدَ النَّحْرِ بِيَوْمٍ فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ إِنِّى صَائِمٌ فَقَالَ لَهُ إِنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ دَعَا رَجُلًا إِلَى طَعَامٍ فِى هَذَا الْيَوْمِ فَقَالَ إِنِّى صَائِمٌ فَقَالَ عَمْرٌو إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صَوْمٍ هَذَا الْيَوْمِ

(۱۷۹۳۲) جعفر بن مطلب' بوحضرت عمرو بن عاص رفائناً کے گروہ میں تھے' نے ایک دیہاتی کو کھانے کی دعوت دی ، بیرواقعہ گیارہ فری الحجہ کا ہے ، اس دیہاتی نے جواب دیا کہ میں روزے سے ہوں ، جعفر نے اس سے کہا کہ ایک مرتبہ اسی دن حضرت عمرو بن عاص رفائنا نے بھی ایک آ دمی کو کھانے کی دعوت دی تھی اور اس نے یہی جواب دیا تھا کہ میں روزے سے ہوں ، تو حضرت عمرور ٹائنا نے فرمایا تھا کہ نبی علیا نے اس دن کاروزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔

(۱۷۹۳۳) حَدَّقَنَا عَلِيُّ بُنُ إِسْحَاقَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ يَمْنِى ابْنَ الْمُبَارَكِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ حَدَّقِى يَزِيدُ بُنُ أَبِى حَبِيبٍ أَنَّ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنَ شِمَاسَةَ حَدَّثَهُ قَالَ لَمَّا حَضَرَتُ عَمْرُو بُنَ الْعَاصِ الْوَقَاةُ بَكَى فَقَالَ لَهُ ابْدُهُ عَبْدُ اللَّهِ لِمَ بَبْكِى أَجْرَعًا عَلَى الْمَوْتِ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ وَلَكِنُ مِمَّا بَعُدُ فَقَالَ لَهُ قَدْ كُنْتَ عَلَى خَيْرٍ فَجَعَلَ يَدَّرُهُ صُحْبَةً رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفُتُوحَهُ الشَّامَ فَقَالَ عَمْرٌو تَرَكْتَ أَفْصَلَ مِن ذَلِكَ كُلِّهِ شَهَادَةً أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِنِّى كُنْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَوْ مِثَّ عِينَدِ وَجَبَتُ لِي النَّارُ فَلَمَّا شَيْءٍ كَافِرًا فَكُنْتُ أَشَدً النَّاسِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَوْ مِثَّ عِينَدِ وَجَبَتُ لِي النَّارُ فَلَمَّا بَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ عَلَى مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَوْ مِثُ عَنْهُ فَلَوْ مِثُ يَوْمَئِدٍ قَالَ النَّاسُ هَيْئِنَا وَبَعْ بِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ عَلَى خَيْرٍ فَمَاتَ فَرُجِى إِللَهِ عَنَّ وَجَلَّ حَيَاءً مِنْهُ فَلَوْ مِثُ يَوْمَئِدٍ قَالَ النَّاسُ هَيْئِنَا لِكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا رَاجُعْتُهُ فِيمَ وَسُلَمَ وَكُانَ عَلَى خَيْرٍ فَمَاتَ فَرُجِى لِللَّهِ عَلَى وَجَلَّ حَيَاءً مِنْهُ فَلَوْ مِثُ يَوْمَئِدٍ قَالَ النَّاسُ هَيْئِنَا لِكَعُمُ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ عَلَى حَيْمٍ فَمَاتَ فَرُجِى إِللَّهُ عَلَى وَجَلَ عَنَا الْمَالُمُ وَكُالَ فَي السَّلَمَ وَكَانَ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَلَو اللَّهُ عَلَى وَلَا عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

(۱۷۹۳۳) حضرت عمرو بن عاص و النفظ كى وفات كاجب وقت آيا توان پرگرييطارى ہوگيا، ان كے بينے حضرت عبدالله والله والله

حضرت عمر و و النشؤ کہنے گئے کہ تم نے سب سے افضل چیز تو چھوڑ ہی دی تینی ''لا الدالا اللہ'' کی گواہی ، میری تین حالتیں رہی ہیں ، اور ہر حالت میں میں اٹسیٹے متعلق جانتا ہوں ، سب سے پہلے میں کا فرتھا ، نبی مالیٹا کے خلاف تمام لوگوں میں انتہا کی سخت تھا ، اگر میں اس حال میں مرجا تا تو میرے لیے جہنم واجب ہو جاتی ، جب میں نے نبی سے بیعت کی تو میں نبی ملیٹا سے تمام لوگوں کی نسبت زیادہ حیاء کرتا تھا ، اس وجہ سے میں نے نگا ہیں بھر کر بھی نبی ملیٹا کونہیں و یکھا ، اور اپنی خواہشات میں بھی بھی کولوں کی نسبت زیادہ حیاء کرتا تھا ، اس وجہ سے میں نے نگا ہیں بھر کر بھی نبی ملیٹا کونہیں و یکھا ، اور اپنی خواہشات میں بھی بھی

### هي مُنالاً اَمَرُان بَل مِيدِ مِنْ الشَّامِيِّين ﴾ ٢٣٣ ﴿ حَلَى السَّالُ الشَّامِيِّين ﴿ حَلَى السَّالُ الشَّامِيِّين ﴿

انہیں جوابنہیں دیا، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالی ہے جا ملے،اگر میں اس زمانے میں فوت ہوجا تا تولوگ کہتے کہ عمر وکومبارک ہو، اس نے اسلام قبول کیا، وہ خیر برتھا،اس حال میں فوت ہوگیا،امید ہے کہ اسے جنت نصیب ہوگی۔

پھر میں حکومت اور دوسری چیزوں میں ملوث ہوگیا، اب مجھے معلوم نہیں کہ یہ میرے لیے باعث وبال ہے یا باعث تواب، لیکن جب میں مرجاؤں تو تم مجھ پرمت رونا، کسی تحریف کرنے والے کویا آگ کو جنازے کے ساتھ نہ لے جانا، میرا تہدید مضبوطی سے باندھ دو کہ مجھے سے جواب طبی ہوگی، مجھ پر آ ہستہ آ ہستہ ٹی ڈالنا اور سب طرف بھیر دینا کیونکہ دایاں پہلو بائیں پہلو سے زیادہ جی نہیں رکھتا، میری قبر پر کوئی لکڑی یا پھر نہ گاڑ نا اور جب تم مجھے قبر کی مٹی چھیا کرفارغ ہوجاؤ تو اتنی دیر قبر پر رکنا کہ جس میں ایک اونٹ فرج کر کے اس کے کلڑے بنا لیے جائیں تا کہ میں تم سے انس حاصل کرسکوں۔

( ١٧٩٣٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا الْأَسُودُ بُنُ شَيْبَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نَوْفَلِ بُنُ أَبِي عَقْرَبٍ قَالَ جَزِعَ عَمْرُو بُنُ الْعَاصِ عِنْدَ الْمَوْتِ جَزَعًا شَدِيدًا فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ ابْنَهُ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ عَمْرُو قَالَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَا هَذَا الْجَزَعُ وَقَدُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُدُنِيكَ وَيَسْتَعْمِلُكَ قَالَ أَى بُنَيَّ قَدْ كَانَ ذَلِكَ وَسَأُخْبِرُكَ عَنْ ذَلِكَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُدُنِيكَ وَيَسْتَعْمِلُكَ قَالَ أَى بُنَيَّ قَدْ كَانَ ذَلِكَ وَسَأُخْبِرُكَ عَنْ ذَلِكَ إِنِّى وَاللَّهِ مَا أَدْرِى أَحُبًّا ذَلِكَ كَانَ أَمْ تَأَلُّفًا يَتَأَلَّفُنِى وَلَكِنِّى آشَهَدُ عَلَى رَجُلَيْنِ أَنَّهُ قَدْ فَارَقَ الدُّنْيَا وَهُو يَتِي وَاللَّهِ مَا أَدْرِى أَحُبُّا ذَلِكَ كَانَ أَمْ تَأَلُّفًا يَتَأَلَّفُنِى وَلَكِنِّى آشَهَدُ عَلَى رَجُلَيْنِ أَنَّهُ قَدْ فَارَقَ الدُّنْيَا وَهُو يُعْفِرَكُ وَكَانَ أَمْ تَأَلُّفًا يَتَأَلَّفُونِ عَلَى اللهِ عَلَى رَجُلِينِ أَنَّهُ قَدْ فَارَقَ الدُّنْيَا وَهُو يَكُولُ مَنْ فَيْوَلُونَ اللَّهُمَّ أَمُرْتَنَا فَتَرَكُنَا وَلَى اللَّهُمَّ أَمُرَيْنَا فَرَكِبْنَا وَلَا اللَّهُمَّ أَمُونَ اللَّهُ مَعْفِرَتُكَ وَكَانَتُ تِلْكَ هِجْيرَاهُ حَتَى مَاتَ

(۱۲۹۳) ابونوفل کہتے ہیں کہ موت کے وقت حضرت عمر و بن عاص ڈاٹٹؤ پرشد بدگھراہ نے طاری ہوگئ ، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ڈاٹٹؤ نے یہ کیفیت دیکھی تو بوچھاا ہے ابوعبداللہ! یہ کسی گھبراہ نے ہے ، نی علیہ تو آپ کواپ قریب دکھتے ہے اور آپ کو گفف ذمہ داریاں سو نیچ ہے ہے ؟ انہوں نے فرمایا بیٹا! یہ تو واقعی حقیقت ہے ، نیکن ہیں تہہیں بتاؤں ، بخدا! ہیں نہیں جا نتا کہ نی علیہ عجب کی وجہ سے میر سے ساتھ یہ معاملہ فرماتے ہے یا تالیف قلب کے لئے ، البتہ ہیں اس بات کی گوائی دس سکتا ہوں کہ دنیا سے رخصت ہونے تک وہ دوآ دمیوں سے مجت فرماتے ہے ، ایک سمیہ کے بیٹے عمار ڈاٹٹؤ سے اور ایک ام عبد کے بیٹے عبداللہ بین مسعود ڈاٹٹؤ سے ، یہ حدیث بیان کر کے انہوں نے اپنے ہاتھا پی گھوڑی کے بیٹے ممار ڈاٹٹؤ سے اور ایک ام عبد کے بیٹے عبداللہ دیا ، ہم نے اسے چھوڑ دیا ، تو نے ہمیں شع کیا اور ہم دہ کام کرتے رہے اور تیری مغفرت کے علاوہ کوئی چیز ہماراا حاطر نہیں کر کتی ، من من کے بیٹے کی اور ہم دہ کام کرتے رہے اور تیری مغفرت کے علاوہ کوئی چیز ہماراا حاطر نہیں کر کتی ، ہم نے اسے چھوڑ دیا ، تو نے ہمیں شع کیا اور ہم وہ کام کرتے رہے اور تیری مغفرت کے علاوہ کوئی چیز ہماراا حاطر نہیں کر کتی ، ہم نے اسے چھوڑ دیا ، تو نے ہمیں شع کیا اور ہم وہ کام کرتے رہے اور تیری مغفرت کے علاوہ کوئی چیز ہماراا حاطر نہیں کر کتی ، ہم نے اسے چھوڑ دیا ، تو نے ہمیں شع کیا اور ہم وہ کام کرتے رہے اور تیری مغفرت کے علاوہ کوئی چیز ہماراا حاطر نہیں کی خوت ہو گئے۔

# حَدِيثُ عَمْرٍو الْأَنْصَارِتِّ ثَالَّمُنَّ

حضرت عمروانصاري ذلاتنا كي حديث

( ١٧٩٣٥ ) حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُمْ عَنْ عَمْرِو بْنِ

### هي مُنالًا أَمَارُ مِنْ لِي يَنْ مِنْ مِنْ لِي مِنْ الشَّا مِينِينَ مِنْ الشَّا مِينِينَ لَيْ الشَّا مِينِينَ لَكُ

فُلَانِ الْٱنْصَارِيِّ قَالَ بَيْنَا هُوَ يَمْشِى قَدُ أَسْبَلَ إِزَارَهُ إِذْ لَحِقَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ آخَذَ بِنَاصِيَةِ نَفْسِهِ وَهُو يَقُولُ اللَّهُ مَّ عَبُدُكَ ابْنُ عَبُدِكَ ابْنُ أَمْتِكَ قَالَ عَمْرٌو فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى رَجُلَّ حَمْشُ السَّاقَيْنِ فَقَالَ يَا عَمْرُو إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ يَا عَمْرُو وَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَرْبَعِ أَصَابِعَ مِنْ كَفِّهِ الْيُمْنَى تَحْتَ رُكْبَةِ عَمْرٍو فَقَالَ يَا عَمْرُو هَذَا مَوْضِعُ الْإِزَارِ ثُمَّ وَضَعَهَا تَحْتَ الثَّانِيَةِ فَقَالَ يَا عَمْرُو هَذَا مَوْضِعُ الْإِزَارِ

(۱۷۹۳۵) حفرت عمروانصاری ڈاٹٹوئے مروی ہے کہ ایک مرتبہ وہ کہیں جا رہے تھے، ان کا تہبند مخنوں سے بنچے لٹک رہا تھا،
اسی دوران نبی علیظان کے قریب بننی گئے، نبی علیظا بنی پیشانی بکڑ کریہ کہدر ہے تھا۔ اللہ! میں تیزابندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، تیر نبیل ہوں، تیں نے عرض کیا یارسول اللہ! میری پنڈلیاں بری پنلی ہیں، نبی علیظات فر مایا عمرو! اللہ نے ہر چیز کو بہترین انداز میں تخلیق فر مایا ہے، بھر نبی علیظات اپنی چارا ٹگلیاں عمرو کے گھٹے کے بنچے ماریں اور فر مایا عمر واب ہے تہبند باندھنے کی جگہ، بھرتیسری مرتبہ اس کے بنچے ہاتھ رکھ کر چارا ٹگلیاں ماریں اور فر مایا عمروا یہ ہے تہبند باندھنے کی جگہ، پھرتیسری مرتبہ اس کے بنچے جارا ٹگلیاں رکھ کر بھی جملے فر مایا۔

# حَديُث قَيْسٍ الجُذَامِيِّ رُكَاتُنَّ حضرت قيس جِذامي رُكَاتِيُّ كي حديث

( ١٧٩٣٦) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ يَحْيَى الدِّمَشُقِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابُنُ ثَوْبَانَ عَنْ آبِيهِ عَنْ مَكْحُولِ عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ قَيْسٍ الْجُدَامِیِّ رَجُلِ كَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ قَالَ النَّبِیُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یُعْطَى الشَّهِیدُ سِتَّ خِصَالٍ عِنْدَ آوَّلِ النَّبِیُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یُعْطَى الشَّهِیدُ سِتَّ خِصَالٍ عِنْدَ آوَّلِ وَیُورَی مَقْعَدَهُ مِنْ الْجَنَّةِ وَیُزی مِنْ الْحُورِ الْعِینِ وَیُؤَمَّنُ مِنْ الْفَزَعِ الْآكُبَر وَمِنْ حَدَابِ الْقَبْرِ وَیُحَلَّى حُلَّةَ الْإِیمَان

(۱۷۹۳۷) حضرت قیس جذا می ڈلٹٹ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشادفر مایا شہیدکواس کے خون کا پہلاقطرہ گرتے ہی چھانعامات دے دیئے جاتے ہیں، اس کا ہرگناہ معاف کر دیا جاتا ہے، جنت میں اسے اپناٹھ کا نہ نظر آجا تا ہے، حور عین سے اس کی شادی کر دی جاتی ہے، فزع اکبر سے اسے محفوظ کر دیا جاتا ہے، عذا بے قبر سے اس کی تفاظت کی جاتی ہے اور اسے ایمان کا جوڑ اپہنایا جاتا ہے۔

# حَدِيثُ أَبِي عِنبَهَ الْحَوْلَانِيِّ رَالِّيْنَ حضرت الوعنبه خولانی رَالِیْنَ کی حدیثیں

( ١٧٩٣٧) حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بُنُ النَّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ الْٱلْهَانِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عِنبَةَ قَالَ سُرَيْجٌ وَلَهُ صُحْبَةٌ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِعَبُدٍ خَيْرًا عَسَلَهُ قِيلَ وَمَا

# هي مُناهُ اَمَيْنَ بن يَيْ مَرْمُ الشَّامِيِّين ﴾ ٢٣٣ ﴿ مُناهُ الشَّامِيِّين ﴾ الشَّامِيِّين ﴿ مُناهُ الشَّامِيِّين ﴾

عَسَلُهُ قَالَ يَفْتَحُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ عَمَلًا صَالِحًا قَبْلَ مَوْتِهِ فُمَّ يَقْبِضُهُ عَلَيْهِ

(۱۷۹۳۷) حضرت ابوعنبہ رٹاٹٹئاسے مروی ہے کہ جناب رسول الله کُلاٹیٹا نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی جب کسی بند کے ساتھ خیر کا ارادہ فرمالیتا ہے تو اسے' دعسل'' کر دیتا ہے، کسی نے پوچھا کہ' دعسل' سے کیا مراد ہے؟ نبی علیا نے فرمایا اللہ تعالی مرنے سے پہلے اس کے لئے عمل صالح کے دروازے کھول دیتا ہے، پھراس پراس کی روح قبض کرلیتا ہے۔

(۱۷۹۲۸) حَدَّقَنَا آبُو الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ قَالَ حَدَّثَنِى شُرَحْبِيلُ بْنُ مُسْلِمِ الْحَوُلَانِيُّ قَالَ رَأَيْتُ سَبْعَةَ نَفَرٍ خَمْسَةً قَدُ صَحِبُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاثْنَيْنِ قَدُ أَكَلَا اللَّهَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَلَمْ يَصْحَبَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَبُو عِنبَةَ الْخَوْلَانِيُّ وَأَبُو فَاتِحِ الْأَنْمَادِيُّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَبُو عِنبَةَ الْخَوْلَانِيُّ وَأَبُو فَاتِحِ الْأَنْمَادِيُّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَبُو عِنبَةَ الْخَوْلَانِيُّ وَأَبُو فَاتِحِ الْأَنْمَادِيُّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَلَّا اللَّذَانِ لَمْ يَصْحَبَا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَبُو عِنبَةَ الْخَوْلَانِيُّ وَأَبُو فَاتِحِ الْأَنْمَادِيُّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَبُو عِنبَةَ الْخَوْلَانِيُّ وَأَبُو فَاتِحِ الْأَنْمَادِيُّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَلُو وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَبُو عَنبَةَ الْخَوْلَانِي وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَبُو عِنبَةَ الْخَوْلَانِي وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَابُو عِنبَةَ الْخَولِلِيْ وَالْمُولِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَلَا لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُ الْمُعْلِي الْمُعْلَى عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَالِقُ الْمُؤْلِقُ فَالْمَالِي مِن اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا فَالْمُ الْمُؤْلِ فَالْمُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ

( ١٧٩٣٩) حَدَّثَنَا آبُو الْيَمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ الْأَلْهَانِيِّ قَالَ ذُكِرَ عِنْدَ آبِي عِنبَةَ الْخُولُانِيِّ الشَّهَدَاءُ فَذَكُرُوا الْمَبْطُونَ وَالْمَطْعُونَ وَالنَّفَسَاءَ فَغَضِبَ آبُو عِنبَةَ وَقَالَ حَدَّثَنَا آصُحَابُ نَبِيّنَا عَنْ نَبِيّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ قَالَ إِنَّ شُهدَاءَ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ أَمْنَاءُ اللَّهِ فِي الْآرْضِ فِي خَلْقِهِ قُتِلُوا آوُمَاتُوا عَنْ نَبِيّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ قَالَ إِنَّ شُهدَاءَ اللَّهِ فِي الْآرْضِ أَمْنَاءُ اللَّهِ فِي الْآرْضِ فِي خَلْقِهِ قُتِلُوا آوُمَاتُوا عَنْ نَبِينَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ قَالَ إِنَّ شُهدَاءَ اللَّهِ فِي الْآرْضِ أَمْنَاءُ اللَّهِ فِي الْآرْضِ فِي خَلْقِهِ قُتِلُوا آوُمَاتُوا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَةُ قَالَ إِنَّ شُهدَاءَ اللَّهِ فِي الْآرْضِ أَمْنَاءُ اللَّهِ فِي الْآرْضِ فِي خَلْقِهِ قُتِلُوا آوُمَاتُوا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّةُ قَالَ إِنَّ شُهدَاءَ اللَّهُ فِي الْآرُضِ أَمْنَاءُ اللَّهِ فِي الْآرُضِ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا الْمُعْلِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْعَالَةُ عَلَيْهُ الْوَلِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

( ١٧٩٤) حَدَّثَنَا الْهَيْشَمُ بُنُ خَارِجَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا الْجَرَّاحُ بُنُ مَلِيحِ الْبَهُرَانِيُّ حِمْصِيٌّ عَنْ بَكْرِ بُنِ زُرْعَةَ الْخَوْلَانِيِّ فَالَ سَمِعْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَزَالُ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ يَعُولُ لَا يَزَالُ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ يَغُوسُ فِي هَذَا اللَّيْنِ بِغَرْسٍ يَسْتَغْمِلُهُمْ فِي طَاعَتِهِ [صححه ابن حبان (٣٢٦). وقال البوصيرى: اسناده صحيح، رحاله كلهم ثقات وقال الألباني: حسن (ابن ماحة: ٨)].

( ۱۷۹۴ ) حضرت ابوعنبہ ڈٹاٹٹئا سے مروی ہے کہ میں نے نبی ٹالیٹا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس دین میں بودے اگا تار ہے گاجنہیں وہ اپنی اطاعت کے کامول میں استعال کرتار ہے گا۔

حَدِيثُ سَمُرَةً بْنِ فَاتِلْكٍ الْأَسَدِى الْأَسْدِي

حضرت سمره بن فاتك اسدى طالفظ كي حديث

( ١٧٩٤١ ) حَدَّثَنَا يَعْمَرُ بُنُ بِشُو ِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بُنُ بَشِيْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَمْرٍ و عَنْ بُسْرِ بْنِ

# 

عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ سَمُرَّةَ بْنِ فَاتِكِ الْأَسَدِيِّ فَذَكَرَ حَدِيثًا

(۱۷۹۲) حضرت سمره و النفظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی النظائے فرمایا سمره کتنا اچھا آدی ہے اگروه اپنے سر کے بال کا ف لے اور تہبندا چھی طرح باندھ لے اور تہبندا چھی طرح باندھ لیا۔
لے اور تہبندا چھی طرح باندھ لے ،حضرت سمره و النظاف نے ایسا ہی کیا کہ اپنے بال کا ف لیے اور تہبندا چھی طرح باندھ لیا۔
(۱۷۹٤۱م) حَدَّفَنَا یَعُمَرُ بُنُ بِشُو قَالَ حَدَّفَنَا عَبُدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّفَنَا هُشَيْمٌ عَنْ دَاوُدَ بُنِ عَمْرٍ وَ عَنْ بُسُو بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نِعْمَ الْفَتَى سَمُرَةٌ لَوْ آخَذَ مِنْ لِمَّتِهِ وَشَمَّرَ مِنْ مِنْزَرِهِ فَفَعَلَ ذَلِكَ سَمُرَةٌ أَخَذَ مِنْ لِمَتَّةِ وَشَمَّرَ مِنْ مِنْزَرِهِ

(۱۹۴۱م) حضرت سمرہ ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیلانے فرمایا سمرہ کتنا اچھا آ دمی ہے اگروہ اپنے سرکے بال کاٹ لے اور تہبنداچھی طرح بائدھ لے، حضرت سمرہ ڈاٹٹؤنے ایسا ہی کیا کہ اپنے بال کاٹ لیے اور تہبنداچھی طرح باندھ لیا۔

# حَدِيثُ زِيَادِ بْنِ نُعَيْمِ الْحَضْرَمِيِّ ثَالَثَهُ

### حضرت زياد بن نعيم حضرى ذاللنه كي حديث

(۱۷۹٤٢) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ آبِي مَرْزُوقٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ آبِي بُرُدَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ نُعْيَمِ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱرْبَعٌ فَرَضَهُنَّ اللَّهُ فِي الْإِسْلَامِ فَمَنْ جَاءَ بِثَلَاثٍ لَمْ يُغْنِينَ عَنْهُ شَيْئًا حَتَّى يَأْتِي بِهِنَّ جَمِيعًا الصَّلَاةُ وَالزَّكَاةُ وَصِيامُ رَمَضَانَ وَحَجُّ الْبَيْتِ فَمَنْ جَاءَ بِثَلَاثٍ لَمْ يُغْنِينَ عَنْهُ شَيْئًا حَتَّى يَأْتِي بِهِنَّ جَمِيعًا الصَّلَاةُ وَالزَّكَاةُ وَصِيامُ رَمَضَانَ وَحَجُّ الْبَيْتِ فَمَنْ جَاءَ بِثَلَاثٍ لَمْ يُغْنِينَ عَنْهُ شَيْئًا حَتَّى يَأْتِي بِهِنَّ جَمِيعًا الصَّلَاةُ وَالزَّكَاةُ وَصِيامُ رَمَضَانَ وَحَجُّ الْبَيْتِ فَمَنْ جَاءَ بِثَلَاثٍ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْقِ أَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

# بَقِيَّةُ حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ رُثَالُمُنَّ حضرت عقبه بن عامر جهني رُثالِمُنَّ كي بقيه حديثين

( ١٧٩٤٣ ) حَدَّثَنَا هَارُونُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بَنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ أَبَا عُشَّانَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بُنَ عَامِرٍ يَقُولُ لَا أَقُولُ الْيَوْمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَمْ يَقُلُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ كَذَبَ عَلَى مَا لَمْ أَقُلُ فَلْيَسَوَّأُ بَيْنًا مِنْ جَهَنَّمَ [راحع: ٢٥٥٩].

(۱۷۹۳) حضرت عقبہ بن عامر والنظ سے مروی ہے کہ میں نبی علیہ کی طرف نسبت کر کے کوئی الی بات نہیں کہوں گا جوانہوں نے نہ کہی ہو، میں نے نبی علیہ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص میری طرف جھوٹی نسبت کر کے کوئی بات بیان کرے، وہ

# هُ مُنلُهُ الشَّاصِيْنِ فَي المَّالِمُ الشَّاصِيِّينِ فَي المَّاسِيِّةِ مِنْ الشَّاصِيِّينِ فَي المُسْتِلُ الشَّامِ المُسْتِلُ المُسْتِلِي

اپنے کیے جہنم میں ٹھکانہ بنا لے۔

( ١٧٩٤٤) وَسَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ رَجُلَانِ مِنْ أُمَّتِى يَقُومُ أَحَدُهُمَا اللَّيْلَ يُعَالِجُ نَفْسَهُ إِلَى الطَّهُورِ وَعَلَيْهِ عُقَدُهُ فَيَتَوَضَّا فَإِذَا وَضَّا يَدَيْهِ انْحَلَّتُ عُقْدَةٌ وَإِذَا وَضَّا وَجْهَهُ انْحَلَّتُ عُقْدَةٌ وَإِذَا مَسَحَ بِرَأْسِهِ انْحَلَّتُ عُقْدَةٌ وَإِذَا وَضَّا رِجُلَيْهِ انْحَلَّتُ عُقْدَةٌ فَيْقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلَّذِينَ وَرَاءَ الْحِجَابِ انْظُرُوا بِرَأْسِهِ انْحَلَّتُ عُقْدَةٌ وَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلَّذِينَ وَرَاءَ الْحِجَابِ انْظُرُوا إِلَى عَبْدِى هَذَا يُعَالِحُ نَفْسَهُ يَسُالُنِي مَا سَالَئِي عَبْدِى فَهُولَ لَهُ [راجع: ٩٧ و١٧].

(۱۷۹۳) اور میں نے نبی علیظ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ میری امت کے دوآ دمی ہیں، جن میں سے ایک شخص دات کے دوت بیدار ہوکرا پنے آپ کو وضو کے لئے تیار کرتا ہے، اس وقت اس پر پچھ گر ہیں گئی ہوتی ہیں، چنا نچہ وہ وضو کرتا ہے، جب وہ ہاتھ دھوتا ہے تو ایک اور گرہ کھل جاتی ہے، سر کا مسم کرتا ہے تو ایک اور گرہ کھل جاتی ہے، اور جب پاؤں دھوتا ہے تو ایک اور گرہ کھل جاتی ہے اور جب پاؤں دھوتا ہے تو ایک اور گرہ کھل جاتی ہے اور اللہ تعالی ان لوگوں سے فرما تا ہے جو نظر ٹرہیں آتے کہ میرے اس بندے کو دیکھو جس نے اپنے نفس کے ساتھ مقابلہ کیا، میر ایہ بندہ جھ سے جو مانکے گا، وہ اسے مطے گا۔

( ١٧٩٤٥) حَدَّثَنَا هَارُونُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ حَدَّثِنِي اللَّيْثُ عَنْ حُنَيْنِ بْنِ آبِي حَكِيمٍ حَدَّثَهُ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ رَبَاحٍ اللَّخُمِيِّ عَنْ عُقْبَةً بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ أَقُرَآ بِالْمُعَوِّذَاتِ دُبُرً كُلِّ صَلَاقٍ [راجع: ٥٥٥٣].

(۱۷۹۴۵) حضرت عقبہ طالفتا ہے مروی ہے کہ نبی طالبہ نے مجھے تھم دیا ہے کہ ہرنماز کے بعد'معو ذات' (جن سورتوں میں''قل اعوذ'' کالفظ آتا ہے) پڑھا کروں۔

(١٧٩٤٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسُلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ قَالَ نَذَرَتُ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ إِلَى الْكَعْبَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنْ مَشْيهَا لِتَرْكَبُ وَلْتُهُدِ بَذَنَةً [قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٣٣٠٤].

(۹۳۲) حضرت عقبہ بن عامر ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ میری ہمشیرہ نے پیدل چل کر جج کرنے کی منت مانی تھی ،کیکن نبی علیقا نے فرمایا کہ تمہاری ہمشیرہ کے اپنے آپ کوعذاب میں مبتلا کرنے سے الله غنی ہے، وہ سوار ہوجائے اور قربانی کرلے۔

(١٧٩٤٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبَانُ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ حَدَّثَنَا نَعْيَمُ بُنُ هَمَّارٍ عَنُ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَبُّكُمُ أَتَعْجَزُ يَا ابْنَ آدَمَ أَنْ ثُصَلِّى أَوَّلَ النَّهَارِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ أَكْفِكَ بِهِنَّ آخِرَ يَوْمِكَ [راحع: ٢٥٧٥٦].

(۱۷۹۴۷) حضرت عقبہ رہائٹی ہے مردی ہے کہ نبی طالیا نے فرمایا اللہ تعالی فرما تا ہے اے ابن آ دمی! دن کے پہلے حصے میں تو جیار رکعت پڑھ کرمیری کفایت کر، میں ان کی برکت سے دن کے آخرتک تیری کفایت کروں گا۔ الشَّامِين السَّالُ السَّالُ السَّالُ الشَّامِيِّين ﴾ ٢٣٤ ﴿ مُنالُ الشَّامِيِّين ﴾ الشَّامِيِّين ﴿ اللَّهُ المُّنالُ الشَّامِيِّين ﴾

( ١٧٩٤٨) حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثِنِى عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ حَرْمَلَةَ عَنْ أَبِى عَلِى الْهَمُدَانِيِّ قَالَ صَحِبَنَا عُقْبَةُ بُنُ عَامِرٍ فِى سَفَرٍ فَجَعَلَ لَا يَوُمُّنَا قَالَ فَقُلْنَا لَهُ رَحِمَكَ اللَّهُ أَلَا تَوُمُّنَا وَأَنْتَ مِنْ أَصْحَابٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَمَّ النَّاسَ فَأَصَابَ الْوَقْتَ وَأَتَمَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَمَّ النَّاسَ فَأَصَابَ الْوَقْتَ وَأَتَمَّ الصَّلَاةَ فَلَهُ وَلَا عَلَيْهِمْ [راحع: ١٧٤٣٨].

(۱۷۹۴۹) حضرت عقبہ ر النظامة مروى ہے كہ جناب رسول الله طلاق الله طلاق الله الله الله الله الله الله الله علانيه صدقه كرنے والے كى طرح ہے اور آہته آواز سے قرآن پڑھنے والاخفيہ طور پرصدقه كرنے والے كى طرح ہے۔

بَقِيَّةُ حَدِيثٍ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ الْالْتُو

### حضرت عباده بن صامت رفاتية كي مديث

( ١٧٩٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعُبَةُ قَالَ آبُو بِكُو بِنُ حَفْصِ قَالَ آخْبَرَنِى قَالَ سَمِعْتُ أَبَا مُصَبِّحٍ أَوْ آبُنَ مُصَبِّحٍ شَكَّ أَبُو بِكُو بِنُ حَفْصِ قَالَ آخْبَرَنِى قَالَ سَمِعْتُ أَبَا مُصَبِّحٍ أَوْ آبُنَ مُصَبِّحٍ وَسَلَّمَ عَادَ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ شَكَا أَبُو بِكُو بِنُ الصَّامِتِ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَادَ عَبْدَ اللّهِ بُنَ رَوَاحَةً قَالَ فَمَا تَحَوَّزَ لَهُ عَنْ فِرَاشِهِ فَقَالَ آتَدُرُونَ مَنْ شُهَدَاءً أُمَّتِى قَالُوا قَتْلُ الْمُسْلِمِ شَهَادَةٌ قَالَ إِنَّ شُهَدَاءً أُمَّتِى إِذًا لَقَلِيلٌ قَتْلُ الْمُسُلِمِ شَهَادَةٌ وَالطَّاعُونُ شَهَادَةٌ وَالْمَرْآةُ يَقْتُلُهَا وَلَدُهَا جَمْعَاءَ [احرجه الطيالسي أُمَّتِي إِذًا لَقَلِيلٌ قَتْلُ الْمُسْلِمِ شَهَادَةٌ وَالطَّاعُونُ شَهَادَةٌ وَالْمَرْآةُ يَقْتُلُهَا وَلَدُهَا جَمْعَاءَ [احرجه الطيالسي (٢٤١٩) والدارمي (٢٤١٩) قال شعيب: اسناده صحيح]. [انظر: ٢٣١٣٦:٢٣٠٦].

( • 90 م) حضرت عبادہ بن صامت والنظر سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیظ حضرت عبداللہ بن رواحہ والنظر کی عیاوت کے لئے گئے، ابھی ان کے بستر سے جدانہیں ہوئے تھے کہ نبی علیظ نے فر مایا کیا تم جانتے ہو کہ میری امت کے شہداء کون ہیں؟ صحابہ والنظر من کی اس کے مسلمان کا میدان جنگ میں قل ہونا شہادت ہے، نبی علیظ نے فر مایا اس طرح تو میری امت کے شہداء

هي مُناهِ اَخْرِينْ بِل مُنظِيدِ مِنْ الشَّامِيِّين ﴾ ١٩٨٨ ﴿ ١٩٨٨ ﴿ مُناهُ الشَّامِيِّين ﴾

بہت تھوڑ ہے رہ جا کیں گے مسلمان کاقتل ہونا بھی شہادت ہے، طاعون میں مرنا بھی شہادت ہے، اور وہ عورت بھی شہید ہے جھے اس کا بچہ مارد ہے (لینی حالت نفاس میں پیدائش کی تکلیف برداشت نہ کر سکنے والی وہ عورت جواس دوران فوت ہوجائے )

# حَدِيثُ أَبِي عَامِرٍ الْأَشْعَرِيِّ الْأَثْنَةُ حضرت ابوعا مراشعری ڈاٹٹیُ کی حدیثیں

(۱۷۹۵۱) حَدَّثَنَا عَبُدُالصَّمَدِ بُنُ عَبُدِالُوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ مِغُولٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ مُدُولٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ مُدُولٍ عَنْ أَبِي عَامِرٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا عَامِرٍ أَلَا غَيْرُتَ فَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ يَا أَيُّهَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ أَيْنَ ذَهَبُنُمُ إِنَّمَا هِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَضُرُّ كُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمُ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ أَيْنَ ذَهَبُنُمُ إِنَّمَا هِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَضُرُّ كُمْ مَنْ ضَلَّ مِنْ الْكُفَّارِ إِذَا اهْتَدَيْتُم (راحع ١٧٢٩) وَسَلَّمَ وَقَالَ أَيْنَ ذَهَبُنُمُ إِنَّمَا هِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَضُرُّ كُمْ مَنْ ضَلَّ مِنْ الْكُفَّارِ إِذَا اهْتَدَيْتُم (راحع ١٧٩٥) وَسَلَّمَ وَقَالَ أَيْنَ ذَهَبُنُمُ إِنَّمَا هِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَضُرُّ كُمْ مَنْ ضَلَّ مِنْ الْكُفَّارِ إِذَا اهْتَدَيْتُم (راحع ١٧٩٥) وَسَلَّمَ وَقَالَ أَيْنَ ذَهَبُنُمُ إِنَّمَ عِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَصُلُّ مِنْ صَلَّ مِنْ الْكُفَّارِ إِذَا اهْتَدَيْتُم (راحع ١٧٩٥) مَا الله عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى الله عَلَيْهُ عَلَى الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى الله عَلَى اللّهُ عَلَى الله عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى الله عَلَمُ الله عَلَى الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهُ مَنْ صَلّ الله عَلَى الله الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَى الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله الله عَلَى الله عَلَيْهُ عَلَى الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّه عَلَيْهُ اللّ

( ١٧٩٥٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَهِلِكِ بُنُ عَمْرٍ و قَالَ حَدَّثَنَا زُهُيْرٌ يَغْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ مَحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ مَحَمَّدٍ عَنْ أَبِى مَالِكِ الْأَشْجَعِتِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَعْظُمُ الْغُلُولِ عِنْدَ اللَّهِ ذِرَاعًا فَإِذَا الْأَرْضِ تَجِدُونَ الرَّجُلَيْنِ جَارَيْنِ فِى الْأَرْضِ أَوْ فِى الدَّارِ فَيَقْتَطِعُ أَحَدُهُمَا مِنْ حَظَّ صَاحِبِهِ ذِرَاعًا فَإِذَا الْأَرْضِ تَجِدُونَ الرَّجُلَيْنِ جَارَيْنِ فِى الْأَرْضِ أَوْ فِى الدَّارِ فَيَقْتَطِعُ أَحَدُهُمَا مِنْ حَظَّ صَاحِبِهِ ذِرَاعًا فَإِذَا الْقَيَامَةِ [راجع: ١٧٣٨٧].

(۱۷۹۵۲) حضرت ابو ما لک انتجعی التی سے مروی ہے کہ حضور نبی مکرم ،سرور دوعالم مُثَاثِیَّتُم نے ارشاد فر مایا اللہ کے نز دیک سب سے زیادہ عظیم خیانت زمین کے گزمیں خیانت ہے، تم دیکھتے ہو کہ دوآ دمی ایک زمین یا ایک گھر میں پڑوی ہیں لیکن پھر بھی ان میں سے ایک اپنے ساتھ کیے جھے میں سے ایک گزظلماً لے لیتا ہے، ایسا کرنے والے کو قیامت کے دن ساتوں زمینوں سے اس جھے کا طوق بنا کر گئے میں بہنایا جائے گا۔

# حَدِيثُ الْحَادِثِ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ مَنَّ النَّبِيِّ مَنَّ النَّبِيِّ مَنَّ النَّيْلِ حضرت حارث اشعرى والنيا كي حديث

( ١٧٩٥٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو خَلَفٍ مُوسَى بُنُ خَلَفٍ كَانَ يُعَدُّ مِنُ الْبُدَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ آبِي كَثِيرٍ عَنْ زَيْدِ بُنِ سَلَّامٍ عَنْ جَدِّهِ مَمْطُورٍ عَنِ الْحَارِثِ الْأَشْعَرِكِّ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ

# المَّا اَمَرُ اِنْ بِلِ مِنْ اللَّهِ المَّالِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْ

وَجَلَّ أَمَرَ يَحْيَى بْنَ زَكْرِيًّا بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَنْ يَعْمَلَ بِهِنَّ وَأَنْ يَأْمُرَ بَنِى إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُوا بِهِنَّ فَكَادَ أَنْ يُبْطِيءَ فَقَالَ لَهُ عِيسَى إِنَّكَ قَدُ أُمِرُتَ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَنْ تَعْمَلَ بِهِنَّ وَأَنْ تَأْمُرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُوا بِهِنَّ فَإِمَّا أَنْ تُبَلِّغَهُنَّ وَإِمَّا أَبُلِّغَهُنَّ فَقَالَ لَهُ يَا أَخِي إِنِّي آخُشَى إِنْ سَبَقْتَنِي آنْ أُعَذَّبَ آوْ يُخْسَفَ بِي قَالَ فَجَمَعَ يَحْيَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ حَتَّى امْتَلَأَ الْمَسْجِدُ وَقُعِدَ عَلَى الشُّرَفِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَٱثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَمَرَنِي بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَنْ أَعْمَلَ بِهِنَّ وَآمُرَكُمْ أَنْ تَغْمَلُوا بِهِنَّ أَوَّلُهُنَّ أَنْ تَغْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ مَثَلُ رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْدًا مِنْ خَالِصِ مَالِهِ بِوَرِقِ أَوْ ذَهَبٍ فَجَعَلَ يَعْمَلُ وَيُؤَدِّى عَمَلَهُ إِلَى غَيْرِ سَيِّدِهِ فَأَيُّكُمْ يَسُرُّهُ أَنْ يَكُونَ عَبْدُهُ كَذَلِكَ وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَكُمْ وَرَزَقَكُمْ فَاعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَأَمَرَكُمْ بِالصَّلَاةِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْصِبُ وَجُهَهُ لِوَجْهِ عَبْدِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتُ فَإِذَا صَلَّيْتُمْ فَلَا تَلْتَفِتُوا وَأَمَرَكُمْ بِالصِّيامِ فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَحُلٍ مَعَهُ صُرَّةٌ مِنْ مِسْكٍ فِي عِصَابَةٍ كُلُّهُمْ يَجِدُ رِيحَ الْمِسْكِ وَإِنَّ خُلُوفَ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحَ الْمِسْكِ وَأَمَرَكُمْ بِالصَّدَقَةِ فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلِ أَسَرَهُ الْعَدُوُّ فَشَدُّوا يَدَيْهِ إِلَى عُنْقِهِ وَقَرَّبُوهُ لِيَضْرِبُوا عُنْقَهُ فَقَالَ هَلْ لَكُمْ أَنْ أَفْتَدِى نَفْسِي مِنْكُمْ فَجَعَلَ يَفْتَدِى نَفْسَهُ مِنْهُمْ بِالْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ حَتَّى فَكَّ نَفْسَهُ وَأَمَرَكُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ كَثِيرًا وَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ طَلَبَهُ الْعَدُوُّ سِرَاعًا فِي أَثَرِهِ فَأَتَى حِضْنًا حَصِينًا فَتَحَصَّنَ فِيهِ وَإِنَّ الْعَبُدَ أَحْصَنَ مَا يَكُونُ مِنُ الشَّيْطَانِ إِذَا كَانَ فِي ذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا آمُرُكُمُ بِخَمْسِ اللَّهُ أَمَرَنِيَ بِهِنَّ بِالْجَمَاعَةِ وَبِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَالْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّهُ مَنْ خَوَجَ مِنْ ٱلْجَمَاعَةِ قِيدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ إِلَى أَنْ يَرْجِعَ وَمَنْ دَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ مِنْ جُثَا جَهَنَّمَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى قَالَ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ فَادْعُوا الْمُسْلِمِينَ بِمَا سَمَّاهُمْ الْمُسْلِمِينَ الْمُؤْمِنِينَ عِبَادَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ راحع ٢٠٣٠٢.

(۱۷۹۵۳) حضرت حارث اشعری رفافیز سے مروی ہے کہ نبی الیاں نے ارشاد فر مایا اللہ تعالیٰ نے حضرت کی بن زکر یا اللہ کو پانچ باتوں کے متعلق تھم دیا کہ ان پرخود بھی عمل کریں اور بنی اسرائیل کو بھی ان پرعمل کرنے کا تھم دیں، قریب تھا کہ حضرت کی باتوں کے متعلق تھم ہوا ہے کہ خود بھی ان پر بل کا بیانیاں کے باتوں کے متعلق تھم ہوا ہے کہ خود بھی ان پر بل کا بیانیاں کے باتوں کے متعلق تھم ہوا ہے کہ خود بھی ان پر عمل کرنے کا تھم دیں، اب یا تو یہ پیغام آپ خود پہنچادیں، ورنہ میں پہنچائے دیتا ہوں، حضرت کی مائیا نے فر مایا بھائی ! مجھے اندیشہ ہے کہ اگر آپ بھی پر سبقت لے گئے تو میں عذاب میں مبتلا ہوجاؤں گایاز مین میں دھنسادیا حاؤں گا۔

چنانچاس کے بعد حضرت کی ملیا نے بیت المقدی میں بنی اسرائیل کوجع کیا، جب مسجد بھرگئی تو وہ ایک ٹیلے پر بیٹھ

### الشَّا مَنْ لَا الشَّا مِينَالِ السَّالِ الشَّا مِينِينَ لَيْ السَّالُ السَّالِ السَّالُ السَّالِي السَّالُ السَّالِ السَّالُ السَّالُ السَّالُ السَّالُ السَّالُ السَّالُ السَّالُ السَّالُ السَّالُ

گئے،اللہ کی حمد و شاء کی اور فر مایا اللہ تعالی نے جھے پانچ باتوں کے متعلق تھم دیا ہے کہ خود بھی ان پڑھل کروں اور تمہیں بھی ان پر عمل کروں اور تمہیں بھی ان پر عمل کر اور دائی کے ساتھ کسی کو شریک نہ تھہراؤ، عمل کرنے کا تھم دوں ، ان میں سب سے پہلی چیزیہ ہے کہتم صرف اللہ کی عبادت کرواور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ تھہراؤ، اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے اپنے خالص مال پینی سونے چاندی سے ایک غلام اپنے آتا کے علاوہ کسی دوسرے کے لئے مزدوری کرنا اور اسے اپنی تخواہ دینا شروع کردے تو تم میں سے کون چاہے گا کہ اس کا غلام ایسا ہو؟ چونکہ اللہ نے تمہیں بیدا کیا اور رزق دیا ہے لہذا اس کی عبادت کرواور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ تھم ہراؤ۔

نیز میں تمہیں نماز کا تھم دیتا ہوں کیونکہ اللہ تعالی اپنی تمام ترتوجہات اپنے بندے پر مرکوز فرما دیتا ہے بشرطیکہ وہ ادھر ادھر نیز میں تمہیں روز وں کا تھم دیتا ہوں کیونکہ اس کی مثال ادھر ندد کھے،اس کئے جب تم نماز پڑھا کروتو دائیں بائیں نددیکھا کرو، نیز میں تمہیں روز وں کا تھم دیتا ہوں کیونکہ اس کی مثال اس تھیں مشک کی ایک شیشی لے کر آئے اور سب کو اس کی مہک کا احساس ہو، اور اللہ کے نزدیک روز ہ دار کے مند کی بھیک مشک کی مہک سے بھی زیادہ عمدہ ہوتی ہے۔

نیز میں تہمیں صدقہ کرنے کا حکم دیتا ہوں کیونکہ اس کی مثال اس مخص کی ہے جہے دشمن نے قید کر کے اس کے باتھ کر دن سے باندھ دیئے ہوں اور پھرا سے قبل کرنے کے لئے لئے چلیں اور وہ ان سے کہے کہ کیاتم میری جان کا فدیہ وصول کرنے کے لئے تیار ہو؟ پھر وہ تھوڑ ہے! ور زیادہ کے ذریعے جس طرح بھی بن پڑے، اپنی جان کا فدیہ پیش کرنے لگے یہاں تک کہ اپنے آپ کو چھڑا لے، اور میں تہمیں کثرت کے ساتھ اللہ تعالی کا ذکر کرنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ اس کی مثال اس مخص کی سی ہے دشمن جس کا بہت تیزی سے چیچا کر رہا ہو، اور وہ ایک مضبوط قلعہ میں گھس کر پناہ گزین ہوجائے ، اس طرح بندہ بھی جب تک اللہ کے ذکر میں مصروف رہتا ہے، شیطان کے حملوں سے محفوظ ایک مضبوط قلعہ میں ہوتا ہے۔

اس کے بعد نبی علیا نے فرمایا میں جمی تہمیں پانچ چیزوں کا تھم دیتا ہوں جنہیں اختیار کرنے کا اللہ نے جھے تھم دیا ہے،

() اجتماعیت کا () حکمران کی بات سننے کا () بات ماننے کا () جمرت کا () اور جہاد فی سبیل اللہ کا، کیونکہ جوشض بھی ایک بالشت کے برابر جماعت مسلمین سے فروج کرتا ہے، وہ اپنی گردن سے اسلام کا قلادہ اتار پھینکا ہے، اللہ یہ کہ واپس جماعت کی طرف لوٹ آئے وہ وہشم کا ایندھن ہے، صحابہ تو گھڑنے نے پوچھایار سول اللہ! اگرچہ وہ نماز روزہ کرتا ہوا وراپ آپ کومسلمان جھتا ہو، سوتم مسلمانوں کوان نا موں سے ایکاروجی ناموں سے اللہ نے مسلمان بندوں کو ایکارا ہے۔

بَقِيَّةُ حَدِيثِ عَمْرِ و بُنِ العَاصِ عَنِ النَّبِيِّ مَا لَيُّا اللَّهِ مَا لَيُّا اللَّهِ مَا لَيُّا اللَّ حضرت عمر و بن عاص والني كي بقيه حديثين

معرف على القيد حديث عامل رفاعة في القيد حديثين

( ١٧٩٥٤ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَلِيٍّ بْنِ رَبَاحٍ عَن أَبِيهِ عَن أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَن عَمْرِو

هي مُناهَا مَرْنُ بِنَ الشَّاعِيْنِ اللَّهِ مِنْ الشَّاعِيْنِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصُلُ مَا بَيْنَ صِيَامِكُمْ وَبَيْنَ صِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحَر [راجع: ١٧٩١٤].

(۱۷۹۵) حضرت عمرو بن عاص رفائظ سے مروی ہے کہ نبی طابیہ نے ارشاد فرمایا تمہارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان فرق سحری کھا تا ہے۔

( ١٧٩٥٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ عَلِيٍّ بُنِ رَبَاحٍ ذَاكَ اللَّخُمِيُّ عَن أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرُو بُنَ الْعَاصِ يَقُولُ قَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَمْرُو اشْدُدُ عَلَيْكَ سِلَاحَكَ وَثِيَابَكَ وَأُتِنِى فَفَعَلْتُ يَقُولُ قَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَمْرُو اشْدُدُ عَلَيْكَ سِلَاحَكَ وَثِيَابَكَ وَأُتِنِى فَفَعَلْتُ فَجَنْتُهُ وَهُو يَتَوَضَّا فَصَعَّدَ فِى الْبَصَرَ وَصَوَّبَهُ وَقَالَ يَا عَمْرُو إِنِّى أُرِيدُ أَنْ أَبْعَنَكَ وَجُهًا فَيُسَلِّمَكَ اللَّهُ وَيَعْمَلُ وَلِيهُ وَقَالَ يَا عَمْرُو اللَّهِ إِنِّى لَمْ أُسْلِمُ رَغْبَةً فِى الْمَالِ إِنَّمَا وَيُهُونِ وَكُشُو لَهُ مَا اللَّهُ إِلَى لَمُ أُسُلِمُ رَغْبَةً فِى الْمَالِ إِنَّمَا إِنْ الْمَالِ الصَّالِحِ قَالَ كَذَا فِى النَّمَالِ الصَّالِحِ قَالَ كَذَا فِى النَّسُخَةِ نَعِمًا بِنَصُبِ النَّون وَكُسُو الْعَيْنِ قَالَ آبُو عُبَيْلٍ بِكُسُو النَّون وَالْعَيْنِ وَالْكَالِ الصَّالِحِ قَالَ كَذَا فِى النَّسُخَةِ نَعِمًا بِنَصُبِ النَّون وَكُسُو الْعَيْنِ قَالَ آبُو عُبَيْلٍ بِكُسُو النَّون وَالْعَيْنِ [راحع ١٧٩١٥]

(۱۷۹۵۵) حفرت عمروبن عاص کالٹوے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طائیلائے میرے پاس پیغام بھیجا کہ اپنے کپڑے اور اسلحہ زیب تن کر کے میرے پاس آؤ، میں جس وقت حاضر ہوا تو نبی طائیلا وضوفر مار ہے تھے، نبی طائیلائے مرتبہ جھے نیچے سے اوپر تک دیکھا پھر نظریں جھا کر فر مایا میر اارا وہ ہے کہ مہیں ایک اشکر کا امیر بنا کر روانہ کروں ، اللہ مہیں سیجے سالم اور مال فنیمت کے ساتھ واپس لائے گا، اور میں تمہارے لئے مال کی اچھی رغبت رکھتا ہوں ، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں نے مال ودولت کی خاطر اسلام قبول نہیں گیا، میں نے دلی رغبت کے ساتھ اسلام قبول کیا ہے اور اس مقصد کے لئے کہ جھے نبی طائیلا کی معیت حاصل ہوجائے ، نبی طائیلا نے فر مایا نیک آ دمی کے لئے حلال مال کیا ہی خوب ہوتا ہے۔

( ١٧٩٥٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ ثَنَا شُغْبَةُ عَن إِسْمَاعِيلَ عَنُ قَيْسِ بْنِ آبِي حَازِم عَن عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِهَارًا غَيْرَ سِرِّ يَقُولُ إِنَّ آلَ أَبِى فُلَانٍ لَيْسُوا لِى بِٱوْلِيَاءَ إِنَّمَا وَلَيِّىَ اللَّهُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ [صححه البحارى (٩٩٠ه)، ومسلم (٢١٥)]. هي مُناهُ المَّهُ الشَّامِيْنِ مَرَّم كِي المَّهِ المُناهِ المُنْ الشَّامِيْنِ كَيْ المَّهِ المُناهُ الشَّامِيْنِ كَ

(۱۷۹۵۷) حضرت عمرو بن عاص و النفظ سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیلا کوعلا نیہ طور پر بیفر ماتے ہوئے سنا ہے آل ابوفلاں میرے ولی نہیں ہیں،میراولی تو اللہ اور نیک مؤمنین ہیں۔

( ١٧٩٥٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ ذَكُوانَ يُحَدِّثُ عَنْ مَوْلَى لِعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ أَرْسَلَهُ إِلَى عَلِى يَسْتَأْذِنَهُ عَلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ فَأَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ سَأَلَ الْمَوْلَى عَمْرًا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا أَوْ نَهَى أَنْ نَدُخُلَ عَلَى النِّسَاءِ بِغَيْرِ إِذْنِ أَزْوَاجِهِنَّ [راجع: ١٧٩١٩].

(۱۷۹۵۸) حضرت عمرو بن عاص نگافٹانے ایک مرتبہ اپنے ایک غلام کو حضرت علی نگافٹؤ کے پاس ان کی زوجہ حضرت اساء بنت عمیس نگافٹؤ سے ملنے کی اجازت لینے کے لئے بھیجا، حضرت علی نگافٹؤ نے انہیں اجازت دے دی، انہوں نے کسی معاملے میں ان سے بات چیت کی اور واپس آ گئے ، ہا ہرنکل کر غلام نے ان سے اجازت لینے کی وجہ پوچھی تو حضرت عمرو ڈگافٹؤ نے فر مایا کہ نبی علیقا نے ہمیں اس بات سے منع فر مایا ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر عور توں کے پاس نہ جائیں۔

( ١٧٩٥٩ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى قَالَ حَلَّاثِنِي ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ آبِي قَبِيلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ عَقَلْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْفَ مَثَلِ

(۱۷۹۵۹) حضرت عمرو بن عاص رفائن سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیلاسے ایک ہزار مثالیں یاد کی ہیں۔

( ١٧٩٦ ) حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بُنُ عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ يَغْنِى ابْنَ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ قَالَ قَالَ رَجُلَّ لِعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَرَأَيْتَ رَجُلًا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُحِبُّهُ آلَيْسَ رَجُلًا صَالِحًا قَالَ بَلَى قَالَ قَدُ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُحِبُّكَ وَقَدُ السَّعْمَلَكَ فَقَالَ قَدُ السَّعُمَلَنِي فَوَاللَّهِ مَا آدُرِي مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَجِبُّكَ وَقَدُ السَّعْمَلَكَ فَقَالَ قَدُ السَّعْمَلِنِي فَوَاللَّهِ مَا آدُرِي مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو أَخُبًا كَانَ لِي مِنْهُ أَوْ السِّعِانَةً بِي وَلَكِنْ سَأُحَدِّئُكَ بِرَجُلَيْنِ مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يُحَبُّهُمَا عَبُدُ اللَّهِ بَنُ مَسْعُودٍ وَعَمَّارُ بُنُ يَاسِرٍ [احرحه النسائى فى فضائل الصحابة (١٦٩) قال شعيب رحاله ثقات الا انه منقطع

(۱۷۹۱۰) حسن بھانیہ کہتے ہیں کہ ایک آ دمی نے حضرت عمر وہن عاص وٹاٹھ سے کہا یہ بتا ہے کہ اگر نبی علیا کسی آ دمی سے مجت کرتے ہوئے دنیا سے رفصت ہوئے ہوں، تو کیا وہ نیک آ دمی نہیں ہوگا؟ انہوں نے فرمایا کیوں نہیں، اس نے کہا کہ پھر نبی علیا آ پ محبت کرتے ہوئے دنیا سے رفصت ہوئے ہیں، اوروہ آپ کو مختلف ذمہ داریاں سو نیئے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ نبی علیا آپ سے مجت کرتے ہوئے دنیا سے رفصت ہوئے میں مالم فرماتے تھے یا یہ واقعی حقیقت ہے، لیکن میں تمہیں بتاؤں، بخدا! میں نہیں جانتا کہ نبی علیا مجت کی وجہ سے میرے ساتھ میں معاملہ فرماتے تھے یا تالیف قلب کے لئے، البت میں اس بات کی گواہی دے سکتا ہوں کہ دنیا سے رفصت ہوئے تک وہ دو آ دمیوں سے مجت فرماتے تھے، ایک سمید کے بیٹے عمار وٹائٹو سے اورایک ام عبد کے بیٹے عبد اللہ بن مسعود وٹائٹو سے۔

# هي مُنالِمَ اَمَيْرَانَ بَل مِينِيْ مَرْمُ ﴾ ﴿ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

( ١٧٩٦١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ الزَّبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ آبِي الْهُذَيْلِ قَالَ كَانَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ يَتَخَوَّلْنَا فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ لَيْنَ لَمْ تَنْتَهِ قُرَيْشٌ لَيَضَعَنَّ اللَّهُ هَذَا الْآمُرَ فِي جُمْهُورِ مِنْ جَمَاهِيرِ الْعَرَبِ سِوَاهُمْ فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ كَذَبْتَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ جُمْهُورٍ مِنْ جَمَاهِيرِ الْعَرَبِ سِوَاهُمْ فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ كَذَبْتَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قُرْيُشٌ وُكِاةُ النَّاسِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَّامَةِ [قال الترمذى: حسن غريب صحيح وقال الألباني: صحيح (الترمذي: ٢٢٢٧)].

(۱۲۹۱) عبداللہ بن ابی الہذیل میں میں کہ حضرت عمرو بن عاص ڈاٹو کاری رعایت اور خیال فرماتے تھے، ایک مرتبہ بربن وائل قبیلے کا ایک آ دمی کہنے لگا کہ اگر قریش کے لوگ بازنہ آئے تو حکومت ان کے ہاتھ سے نکل کرجمہور اہل عرب کے ہاتھ میں چلی جائے گی، حضرت عمرو ڈاٹو نے یہ من کرفر مایا آپ سے خلطی ہوئی، میں نے نبی مایش کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ قریش ہرئیکی اور برائی کے کا مول میں قیامت تک لوگوں کے سردار ہوں گے۔

( ١٧٩٦٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِى قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى يَعْنِى ابْنَ عَلِيٍّ عَن أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بُنَ الْعَاصِ يَقُولُ مَا أَبْعَدَ هَذْيَكُمْ مِنْ هَذِي نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا هُوَ فَكَانَ أَزْهَدَ النَّاسِ فِي الدُّنْيَا وَأَنْتُمُ أَرْغَبُ النَّاسِ فِيهَا [راجع: ١٧٩٢٥].

(۱۷۹۱۲) حفرت عمروبن عاص ڈاٹھئے نے ایک مرتبہ مصر میں خطبہ دیتے ہوئے لوگوں سے فرمایا کہتم اپنے نبی کاٹھیٹا کے طریقے سے کتنے دور چلے گئے ہو؟ وہ دنیا سے انتہائی بے رغبت تھے اور تم دنیا کو انتہائی محبوب دمرغوب رکھتے ہو۔

(١٧٩٦٣) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِئِ عَن مُوسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ كَانَ فَزَعْ بِالْمَدِينَةِ فَٱتَيْتُ عَلَى سَالِمٍ مَوْلَى أَبِى حُذَيْفَةَ وَهُوَ مُحْتَبٍ بِحَمَاثِلِ سَيْفِهِ فَٱخَذْتُ سَيْفًا فَاحْتَبَيْتُ بِحَمَائِلِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلَا كَانَ مَفْزَعُكُمْ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ ثُمَّ قَالَ أَلَا فَعَلْتُمْ كَمَا فَعَلَ هَذَانِ الرَّجُلَانِ الْمُؤْمِنَانِ [صححه ابن حبان (٢٠٩٢)، قال شعيب: اسناده صحيح].

(۱۷۹۲۳) حضرت عمرو بن عاص نگانٹئاسے مردی ہے کہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا، میں حضرت ابو حذیفہ ٹگانٹئا کے آزاد کردہ غلام سالم کے پاس آیا تو انہوں نے اپنی تکوار حمائل کر رکھی تھی ، بیں نے بھی اپنی تکوار پکڑی اور اسے حمائل کرلیا، نبی علیلا نے فرمایا لوگو! گھیرا ہے کے اس وقت میں تم الشداور اس کے رسول کے پاس کیوں نہیں آئے؟ پھر فرمایا تم نے اس طرح کیوں نہ کیا جس طرح ان دومؤمن مردوں نے کیا ہے۔

( ١٧٩٦٤) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ حَمَّادٍ قَالَ آخُبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ خَالِدٍ الْحَدَّاءِ عَنْ آبِي عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ قَالَ بَعَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جَيْشِ ذَاتِ السَّلَاسِلِ قَالَ فَأَتَيْتُهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ عَائِشَةُ قَالَ قُلْتُ فَمِنْ الرِّجَالِ قَالَ أَبُوهَا إِذًا قَالَ

### مُنلِهُ اَخْدُنْ فِينَ لِيُسْتُدُمْ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مُستَدُ الشّامِيّين

قُلْتُ ثُمَّ مَنْ قَالَ عُمَنُ قَالَ فَعَدَّ رِجَالًا [صححه البحاري (٣٦٦٢)، ومسلم (٢٣٨٤)، وابن حبان (٦٩٠٠)، والحاكم (١٢/٤)].

(۱۲۹۲۳) حضرت عمرو والتفاق مروى ب كرايك مرتبه ني مليك نے ذات السلاسل كالشكر ير جھے امير بنا كر بھيجا، ميس ني مليك كى خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یارسول اللہ! لوگوں میں آپ کوسب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ نبی ملیا نے فر مایا عا کشہ، میں نے کہا کہ مردوں میں سے؟ فر مایاان کے والد، میں نے یو چھا پھرکون؟ فر مایا عمر، اس طرح نبی عیشا نے گئ آ دمیوں کے نام لیے۔ ( ١٧٩٦٥ ) حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ آبِي خَبِيبٍ عَن عِمْرَانَ بْنِ آبِي أَنَسٍ عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ عَن عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ قَالَ لَمَّا بَعَفَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ ذَاتِ السَّلَاسِلِ قَالُ احْتَلَمْتُ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ شَدِيدَةِ الْرُدِ فَٱشْفَقْتُ إِنْ اغْتَسَلْتُ أَنْ أَهْلَكَ فَتَيَمَّمْتُ ثُمَّ صَلَّيْتُ بِٱصْحَابِي صَلَاةَ الصُّبْحِ قَالَ فَلَمَّا قَدِمُنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ يَا عُمْرُو صَلَّيْتَ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنُبٌ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي احْتَلَمْتُ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ شَدِيدَةِ الْبَرْدِ فَأَشْفَقُتُ إِنْ اغْتَسَلْتُ أَنْ أَهْلَكَ وَذَكَرْتُ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بكُمْ رَحِيمًا فَتَيَمَّمُتُ ثُمَّ صَلَّيْتُ فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَقُلُ شَيْئًا [صححه الحاكم (١/٧٧) وقال المنذري: حسن وقال الألباني: صحيح (ابو داود: ٣٣٤). قال شعيب: صحيح وهذا اسناد ضعيف]. (١٤٩٦٥) حضرت عمر و ڈاٹھئے ہے مروی ہے کہ جب نبی طینی نے انہیں غزوہ ذات السلاسل کے سال امیرلشکر بنا کر بھیجا تو ایک

ا نتهائی سر درات میں مجھ پر غیرا ختیاری طور پڑنسل واجب ہو گیا ، مجھے اندیشہ ہوا کہ اگر میں نے غسل کیا تو میں ہلاک ہو جاؤں گا ، چنانچه میں نے تیم کیااوراس طرح اینے ساتھیوں کو فجر کی نمازیڑ ھادی۔

جب ہم لوگ واپس آئے تو میں نے نبی ملیکا سے اس واقعے کا ذکر کیا، نبی نے فرمایا عمرواتم نے نایا کی کی حالت میں ا پیخ ساتھیوں کونماز پڑھادی؟ میں نے عرض کیا جی یارسول اللہ! جس رات میں جھے پڑھنل واجب ہوا، وہ انتہائی سر درات تھی اور مجھے اندیشہ تھا کہ اگر میں نے عسل کیا تو میں ہلاک ہوجاؤں گا، اور مجھے اللہ تعالیٰ کا بیار شادیاد آ گیا کہ'' آپئے آپ کوتل نہ کرو، بیشک الله تم پر بہت مہربان ہے''اس لئے میں نے تیم کر کے نماز پڑھ لی، نبی طیبھ میں کرنبی علیم مسکرانے سکے اور پچھ کہانہیں۔ ( ١٧٩٦٦) حَدَّثَنَا حَسَنٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سُوَيْدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ سُمَى ۚ أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَبَايِعُكَ عَلَى أَنْ تَغْفِرَ لِى مَا تَقَدَّمَ مِنُ ذَنْبِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْإِسْلَامَ يَجُبُّ مَا كَانَ قَبْلَهُ وَإِنَّ الْهِجُرَةَ تَجُبُّ مَا كَانَ قَبْلَهَا قَالَ عَمْرٌ و فَوَاللَّهِ إِنْ كُنْتُ لَأَشَدَّ النَّاسِ حَيَاءً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا مَلَأْتُ عَيْنِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا رَاجَعْتُهُ بِمَا أُرِيدُ حَتَّى لَحِقَ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ حَيَاءً مِنْهُ

مناها مَنْ بَنْ بِالسَّامِينِ مِنْ الشَّامِينِ السَّامِينِ الشَّامِينِ السَّامِينِ الشَّامِينِ السَّامِينِ الشَّامِينِ السَّامُ الشَّامِينِ السَّامُ الشَّامِينِ السَّامُ الشَّامِينِ السَّامُ السَّامُ الشَّامِينِ السَّامُ الشَّامِينِ السَّامُ السَّامُ الشَّامِينِ السَّامُ السَّمَ السَّامُ السَّمُ السَّامُ السَامُ السَّامُ السَ

(۱۷۹۱۱) حضرت عمرو نگافتات مروی ہے کہ میں نے بارگاہ درسالت میں عرض کیایار سول اللہ! میں آپ ہے اس شرط پر بیعت کرتا ہوں کہ میں ان ہوں کو مٹا دیتا ہے کرتا ہوں کہ میرے بچھلے سارے گناہ معاف ہوجا کیں ، نبی طالیا نے فرمایا اسلام اپنے سے پہلے کے تمام گناہ وں کو مٹا دیتا ہے اور بجرت بھی اپنے سے بہلے کے تمام گناہ مٹا دیتی ہے ، وہ کہتے ہیں کہ میں تمام لوگوں سے زیادہ نبی طالیا سے حیاء کرتا تھا ، اس لئے میں نے انہیں بھی آ تکھیں بھر کرنہیں دیکھا، اور نہ بی بھی اپنی خواہش میں ان سے کوئی تکرار کیا ، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالی سے جالے۔

(۱۷۹۷۷) حَلَّنَنَا يَحْيَى بُنُ غَيْلَانَ قَالَ ثَنَا رِشُدِينُ حَلَّنَيٰى مُوسَى بُنُ عَلِيٌّ عَن آبِيهِ عَنُ عَمُوو بُنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ الرَّجُلُ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَحَجُّ مَبُرُورٌ قَالَ الرَّجُلُ الطَّعَامِ وَسَمَاحٌ وَحُسْنُ الْكُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلِينُ الْكُلَامِ وَبَدُلُ الطَّعَامِ وَسَمَاحٌ وَحُسْنُ الْكُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلِينُ الْكُلَامِ وَبَدُلُ الطَّعَامِ وَسَمَاحٌ وَحُسْنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلِينُ الْكُلَامِ وَبَدُلُ الطَّعَامِ وَسَمَاحٌ وَحُسْنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلِينُ الْكُلَامِ وَبَدُلُ الطَّعَامِ وَسَمَاحٌ وَحُسْنُ خُلُقٍ قَالَ الرَّجُلُ أَرِيدُ كَلِمَةً وَاحِدَةً قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْهَبُ فَلَا تَتَهِمِ اللَّهُ عَلَى نَفْسِكَ خُلُقٍ قَالَ الرَّبُحُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

(۱۷۹۲۸) حضرت عمرو بن عاص ر التي ايك مرتبه مصرين خطبه دية بوئ لوگول سے فرمايا كه تم اپن بي التي التي كم يق سے كتنے دور چلے گئے بو؟ وہ دنیا سے انتہائى برغبت تصاور تم دنیا كوانتهائى محبوب ومرغوب ركھتے ہو۔

( ١٧٩٦٩) حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا بَكُرُ بُنُ مُضَرَ عَنْ يَزِيدَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ أَسَامَةَ بُنِ الْهَادِ عَن مُحَمَّدِ بُنِ إِلَاهِمَ عَنْ بُسُرِ بُنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرٍ و عَنْ عَمْرٍ و بُنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلْمُ وَعَنْ عَمْرٍ و بُنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَمْرٍ و عَنْ عَمْرٍ و بُنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَمْرٍ و عَنْ عَمْرٍ و بُنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَمْرٍ و عَنْ عَمْرٍ و بُنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا حَكُمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ آصَابَ فَلَهُ أَجْرَانٍ وَإِذَا حَكُمَ وَاجْتَهَدَ ثُمَّ ٱلْحَطَا فَلَهُ آجُرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا حَكُمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ آصَابَ فَلَهُ ٱجْرَانٍ وَإِذَا حَكُمَ وَاجْتَهَدَ ثُمَّ ٱلْحُطَا فَلَهُ آجُرُانٍ وَإِذَا حَكُمَ وَاجْتَهَدَ ثُمَّ الْحَطَا فَلَهُ آجُرُانٍ وَإِذَا حَكُمَ وَاجْتَهَدَ ثُمَّ الْحَطَا فَلَهُ آجُرُانِ وَإِذَا حَكُمَ وَاجْتَهَدَ ثُمَّ الْمُعَالَمَ اللَّهُ إِلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَانِ وَإِذَا عَكُمَ وَاجْتَهَدَ ثُمَّ الْحُطَا فَلَهُ آجُرُانِ وَإِذَا حَكُمَ الْعَامِ اللَّهُ الْمُعَلِّ وَلَا اللَّهُ مِلْهُ اللَّهُ الْمُ

(۹۲۹) حضرت عمر و بن عاص الثاثلات مروی ہے کہ انہوں نے نبی طینا کو بیفر ماتے ہوئے ساہے کہ جب کوئی حاکم فیصلہ کرے اور خوب احتیاط واجتہا دسے کام لے اور صحیح فیصلہ کرے تو اسے دہراا جر ملے گا اور اگر احتیاط کے باوجود غلطی ہوجائے تو پھر بھی اسے اکہراا جرملے گا۔

### الشَّا مَنْ الشَّا مِينَ مِنْ الشَّا مِينِينَ اللَّهُ المُّنِّ اللَّهُ المُّنْ الشَّامِيِّينَ ﴾ الما كل الما ك

( ۱۷۹۷) حَدَّثَنَا يَخْتَى بُنُ إِسْحَاقَ قَالَ ثَنَا لَيْتُ بُنُ سَعُدٍ عَنْ يَزِيدَ بُنِ آبِي حَبِيبٍ عَنُ عَلِيٍّ بُنِ رَبَاحٍ قَالَ سَمِعْتُ عَمُرُو بُنَ الْعَاصِ يَقُولُ لَقَدْ أَصْبَحْتُمُ وَأَمْسَيُتُمْ تَرُغَبُونَ فِيمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزْهَدُ فِيهَا وَاللَّهِ مَا أَتَتُ عَلَى فِيهِ أَصْبَحْتُمُ تَرُغَبُونَ فِي الدُّنْيَا وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُلَةٌ مِنْ دَهْرِهِ إِلَّا كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِمَّا لَهُ قَالَ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُلَةٌ مِنْ دَهْرِهِ إِلَّا كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِمَّا لَهُ قَالَ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً مِنْ دَهْرِهِ إِلَّا كَانَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً مِنْ دَهْرِهِ إِلَّا كَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَسُلِفُ قَالَ وَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْ وَقَالَ لَهُ مَا مَرَّ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَاثَةً مِنْ الدَّهُو إِلَّا وَالَّذِى عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ الَذِى لَهُ إِلَا وَالَّذِى عَلَيْهِ أَلَاهُ مَا مَرَّ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَاثَةً مِنْ الدَّهُو إِلَّا وَالَّذِى عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ الذِى لَهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا فَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا فَقَالَ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ مِنْ الدَّهُو إِلَّا وَالَّذِى عَلَيْهِ أَكْتُورُ مِنْ الذَى وَالَّذِى عَلَيْهِ أَنْ الْكُولُ وَاللَّهِ مَا مَرَّ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَاهُ وَالَالِهُ مَا مَرَّ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا مَرَّ بِرَسُولِ اللَّهِ مَالْمَ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا مَلَا عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ مَا مَلَا عَلَيْهِ اللَّهُ مَا مَلَكُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسُلَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مَا مَا مَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ

( ۱۷۹۷) حضرت عمرو بن عاص و النظر نے ایک مرتبہ مصر میں خطبہ دیتے ہوئے لوگوں سے فر مایا کہتم اپنے نبی مَثَلَّ النظم کے طریقے سے کننے دور چلے گئے ہو؟ وہ دنیا سے انتہائی بے رغبت تصاورتم دنیا کو انتہائی محبوب ومرغوب رکھتے ہو، بخدا نبی مالیگا پر ساری زندگی کوئی رات الی نہیں آئی جس میں ان پر مالی بوجھ مالی فراوائی سے زیادہ نہ ہو، اور بعض صحابہ جمائی فرماتے تھے کہ ہم نے خود نبی مالیگا کوقرض لیتے ہوئے دیکھا ہے، کیجی تین دنوں کا ذکر کرتے ہیں۔

(۱۷۹۷۱) حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا آبُو قَبِيلِ عَن مَالِكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِى مَوْضِعِ آخَرَ قَالَ مَالِكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ اسْتَعَاذَ مِنْ سَبْعِ مَوْتَاتٍ مَوْتِ الْفَجْآةِ وَمِنْ لَدُغِ الْحَيَّةِ وَمِنْ السَّبُعِ وَمِنْ السَّبُعِ وَمِنْ السَّبُعِ وَمِنْ السَّبُعِ وَمِنْ الْفَتْلِ عِنْدَ فِوَادِ الزَّحْفِ [راحع: ٩٥] الْفَرْقِ وَمِنْ الْفَتْلِ عِنْدَ فِوَادِ الزَّحْفِ [راحع: ٩٥] الْفَرْقِ وَمِنْ الْفَرْقِ وَمِنْ أَنْ يَعِرَّ عَلَى شَيْءٍ أَوْ يَخِرَّ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَمِنْ الْفَتْلِ عِنْدَ فِوَادِ الزَّحْفِ [راحع: ٩٥] الْفَرْقِ وَمِنْ الْفَتْلِ عِنْدَ فِوَادِ الزَّحْفِ [راحع: ٩٤] الْفَرْقِ وَمِنْ الْفَرْقِ وَمِنْ اللهِ بَنَ مُوثَ مِن اللهِ عَلَى شَيْءٍ أَوْ يَخِرَّ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَمِنْ الْقَتْلِ عِنْدَ فِوَادِ الزَّحْفِ [راحع: ٩٤] السَّبُع مُونَ السَّبُعُ مَعْرَاللهُ بَن عُمُ وَالْ مَاللهُ مَوتَ مِن اللهُ عَلَيْهِ مَن الْقَوْلِ عِنْدَ فِرَادِ الزَّحْفِ وَمِنْ أَنْ يَعِرَّ عَلَى شَيْءٍ أَوْ يَخِوْ عَلَيْهِ شَيْءٍ اللهِ عَلَيْهِ مَن الْقَوْلِ عِنْدَ فِرَادِ الزَّالْ عَلَيْكُ مِن الْعَرْقِ وَمِنْ اللهُ عَلَى مِن اللهُ عَلَيْهِ مَن اللهُ عَلَى مَا عَلَى عَلَيْهِ مَا عَلَى عَمْ وَلَهُ الْعَالَى مَوْنَ الْعَالَى مَا عَلَى مَا عَلْعَ مِنْ الْعَرْقِ وَمِنْ اللّهُ مُولَى مَا عَلَى عَلَى اللّهُ الْعَالَى مُولَى مَا عَلَى اللهُ الْعَلَى مَا عَلَى عَلَيْكُ اللهُ اللهُ الْعُولِ الْعَلَى عَلَيْكُ اللهُ الْعُولُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى مَا اللّهُ الْعَلَى مَالْعُ مِنْ اللّهُ الْعَلَى مَا عَلَى اللّهُ الْمُعْلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ الْعَلَى مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّ

( ١٧٩٧٢) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ قَالَ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ جَعْفَرٍ يَعْنِي الْمَخْرَمِيَّ قَالَ ثَنَا يَزِيدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنُ جَعْفَرٍ يَعْنِي الْمَخْرَمِيَّ قَالَ ثَنَا يَزِيدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ أَسَامَةَ بُنِ الْهَادِ عَن بُسُرِ بُنِ سَعِيدٍ عَنْ آبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَزَلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ آخُرُ فِي عَلَى أَيِّ حَرُفٍ قَرَأْتُمْ فَقَدُ آصَبْتُمْ فَلَا تَتَمَارَوُا فِيهِ فَإِنَّ الْمُرَاءَ فِيهِ كُفُرُّ

(۱۷۹۷۲) حضرت عمروبن عاص و المنظمة عمروى به كه بى عليها في فرمايا قرآن كريم سات حرفوں پرنازل بوا به البذاتم جس حرف ك مطابق پڑھو كے مجمح پڑھو كے ،اس لئے تم قرآن كريم ميں مت جھڑا كروكيونكة قرآن ميں جھڑنا كفر به ـ (۱۷۹۷۲) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ جَعْفَدٍ قَالَ ثَنَا يَزِيدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ بُسُو بُنِ

# ﴿ مُنالِهَ الْمُرْانِينِ مِنْ السَّاكُ الشَّامِيِّينَ ﴾ ﴿ ٢٥٤ ﴿ حَلَى ٢٥٤ ﴿ مُنالِهِ الشَّامِيِّينَ الشَّامِيِّينَ السَّاكُ الشَّامِينَ السَّاكُ الشَّامِيِّينِ السَّاكُ الشَّامِيِّينَ السَّاكُ الشَّامِيِّينِ السَّاكُ الشَّامِيِّينِ السَّاكُ السَّاكُ السَّاكُ الشَّامِيِّينِ السَّاكُ السَّاكُ السَّامُ السَّاكُ السَّاكُ السَّالُ السَّامِيِّينِ السَّاكُ السَّامُ السَّاكُ السَّامُ السَّاكُ السَّاكِ السَّاكُ السَّاكُ السَّاكُ السَّاكُ السَّاكُ السَّاكُ السَّاكِ السَّاكِ السَّاكُ السَّاكُ السَّاكُ السَّاكُ السَّاكُ السَّاكُ السَّاكِ السَّاكُ السَّاكُ السَّاكِ السَّاكِ السَّاكِ السَّاكِ السَّاكِ السَّاكُ السَّاكُ السَّاكِ السَّاكِ السَّاكِ السَّاكِ السَّاكِ السَّاكُ السَّاكِ السَّالِيِّ السَّاكِ السَّاكِ السَّاكِ السَّاكِ السَّاكِ السَّاكِ السّلِي السَّاكِ السَّاكِ السَّاكِ السَّاكِ السَّاكِ السَّاكِ السّ

سَعِيدٍ عَنُ آبِى قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِنْ أَخُطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ [راحع: ١٧٩٢٦]

(۱۷۹۷۳) حضرت عمروبن عاص ر النفظ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی علیا کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ جب کوئی حاکم فیصلہ کرے اور خوب احتیاط واجتہا دسے کام لے اور سچے فیصلہ کرے تو اسے دہراا جر ملے گا اور اگر احتیاط کے باوجو فلطی ہوجائے تو پھر بھی اسے اکہراا جرملے گا۔

( ١٧٩٧٤) قَالَ يَزِيدُ فَذَكُرْتُ ذَلِكَ لِأَبِى بَكُرِ بُنِ حَزْمٍ فَقَالَ هَكَذَا حَدَّثَنِى بِهِ أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ [راجع: ١٧٩٢٦].

(۱۷۹۷) گذشته حدیث اس دوسری سند سے حضرت آبو ہریرہ ڈٹائٹنا ہے بھی مروی ہے۔

( ١٧٩٧٥) حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِیُّ قَالَ آخُبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ جَعْفَرِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْمِسُورِ بُنِ الْمَعَامِ وَبُنِ الْمَعَامِ وَبُنِ الْمَعَامِ وَالَّهُ مِنْ الْمَعَامُ وَاللَّهِ مِنْ الْمَعَامُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ آقُرَاْكَهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى غَيْرِ هَذَا فَذَهَبَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى غَيْرِ هَذَا فَذَهَبَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى غَيْرِ هَذَا فَذَهَبَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى غَيْرِ هَذَا فَذَهَبَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَكَذَا وَكَذَا وُكَذَا ثُمَّ قَرَاهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وُكَذَا أَنْ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَذَا الْقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَذَا الْقُولُ اللَّهُ عَلَى سَبُعَةِ أَخُرُو فَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَذَا الْكُورُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَذَا الْعُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا مَعْكَذَا أَنْ الْعَرَاءُ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَذَا الْقُولُ اللَّهُ عَلَى سَبُعَةِ أَخُرُولِ فَآلَ هَلُومُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ ال

(۱۷۹۷) حضرت عمر وبن عاص فالفئاس مروی ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے ایک آ دمی کوقر آ ن کریم کی ایک آیت پڑھتے ہوئے ساتواں سے پوچھا کہ ہے آ بہت ہوں نے پڑھائی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ نبی علیہ نے ، انہوں نے کہا کہ نبی علیہ نے بھے تو یہ آیت کی اور طرح پڑھائی ہے، چنانچہ وہ دوٹوں بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے ، ان میں سے ایک نے اس آیت کا حوالہ دے کراسے پڑھا، نبی علیہ نے فرمایا ہے آیت اس طرح نازل ہوئی ہے، دوسرے نے اپنے طریقے کے مطابق اس کی حوالہ دے کراسے پڑھا، نبی علیہ نے فرمایا ای طرح نازل ہوئی ہے، پھرفر مایا یہ علاوت کی اور کہنے لگایا رسول اللہ المجاب کیا ہے آیت اس طرح نازل نہیں ہوئی انبی علیہ نے فرمایا اس لئے تم قرآن کریم میں مت قرآن کریم میں مت جھڑا کرد کیونکہ قرآن میں جھڑنا کفر ہے۔

( ١٧٩٧٦ ) حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ دَاوُدَ قَالَ آخُبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ الْمُرَادِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ قَوْمٍ يَظْهَرُ فِيهِمْ الرِّبَا إِلَّا

# هي مُنالِهَ احْدِينَ بل يَسِيْ مُرَّمَ ﴾ ﴿ ٢٥٨ ﴿ ٢٥٨ ﴿ مُنالِهُ الشَّامِيِّينِ ﴾

أُحِذُوا بِالسَّنَةِ وَمَا مِنْ قَوْمٍ يَظُهَرُ فِيهِمُ الرُّشَا إِلَّا أُحِذُوا بِالرُّعْبِ

(۱۷۹۷۲) حضرت عمر و بڑا تھئے ہے مروی ہے کہ میں نے نبی علیظ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جس قوم میں سود عام ہوجائے ، وہ قط سالی میں مبتلا ہوجا تا ہے ، اور جس قوم میں رشوت عام ہوجائے ، وہ مرعوب ہوجاتی ہے۔

( ١٧٩٧٧) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنُ الْأَعْمَشِ عَنُ أَبِي صَالِحِ قَالَ اسْتَأَذَنَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ عَلَى فَاطِمَةَ فَآذِنَتُ لَهُ قَالَ ثَمَّ عَلِيَّ قَالُوا لَا قَالَ الْمَعْفِي فَالُوا لَهُ عَلِيٌّ قَالُوا لَا قَالَ الْمَعْفِي فَقَالَ ثَمَّ عَلِيْهَا فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ مَا مَنَعَكَ أَنُ تَدُخُلَ حِينَ لَمْ تَجِدُنِي هَاهُنَا قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا أَنُ نَدُخُلَ عَلَى الْمُعْبِاتِ [راجع: ١٧٩١٣].

(۱۷۹۷) حضرت عمرو بن عاص ولانتظانے ایک مرتبہ حضرت فاطمہ ولانتا سطنے کی اجازت مانگی ، حضرت فاطمہ ولانتا نے آئیس اجازت دے دی ، انہوں نے بوچھا کہ یہاں حضرت علی ولائٹ ہیں؟ انہوں نے کہانہیں ، اس پروہ چلے گئے ، دوسری مرتبہ حضرت علی ولائٹ موجود تھے لہنذاوہ اندر چلے گئے ، حضرت علی ولائٹ نے ان سے اجازت لینے کی وجہ بوچھی تو حضرت عمرو ولائٹ نے فرمایا کہ نبی ملیکھانے ہمیں اس بات سے منع فرمایا ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر عورتوں کے پاس نہ جائیں۔

( ١٧٩٧٨) حَدَّثَنَا آبُو النَّضُرِ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَرَجُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ آبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ قَالَ جَاءَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَصْمَانِ يَخْتَصِمَانِ فَقَالَ لِعَمْرٍو اقْضِ عَنْ عَمْرُو بْنِ الْعَاصِ قَالَ أَنْتَ آوْلَى بِذَلِكَ مِنِّى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَإِنْ كَانَ قَالَ فَإِذَا قَصَيْتُ بَيْنَهُمَا فَمَا لِى قَالَ بَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَصْمَانِ يَخْتَصِمَانِ فَقَالَ لِعَمْرٍو اقْضِ بَيْنَهُمَا فَمَا لِى قَالَ إِنْ أَنْتَ اجْتَهَدُتَ فَآخُطَأْتَ فَلَكَ حَسَنَةً إِنْ آنْتَ اجْتَهَدُتَ فَآخُطَأْتَ فَلَكَ حَسَنَةً إِنْ آنْتَ اجْتَهَدُتَ فَآخُطَأْتَ فَلَكَ حَسَنَةً وَإِنْ آنْتَ اجْتَهَدُتَ فَآخُطَأْتَ فَلَكَ حَسَنَةً وَالْ الْهَيْمَى: وفيه من لا اعرفه، قال شعيب: وهذا اسناد ضعيف حداً].

(۱۷۹۷) حضرت عمر و بن عاص رفاتین سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ اس دوآ دمی اپنا جھڑا لے کرآئے ، نبی علیہ نے حضرت عمر و رفاتین سے فر مایا کہ اے عمر و ان کے درمیان تم فیصلہ کرو ، انہوں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! مجھ سے زیادہ آپ اس کے حقد ار ہیں؟ نبی علیہ نے فر مایا اس کے باوجود میں تنہیں بہی تھم دیتا ہوں ، انہوں نے کہا کہ اگر میں ان کے درمیان فیصلہ کروں تو مجھے کیا تو تنہیں دس نیکیاں ملیں گی اور اگر تم نے درمیان فیصلہ کیا اور تیجھے کیا تو تنہیں دس نیکیاں ملیں گی اور اگر تم نے مخت تو کی کیکن فیصلہ میں غلطی ہوگئ تو تنہیں ایک نیکی ملے گی۔

(١٧٩٧٩) حَدَّثَنَا هَاشِمٌ قَالَ ثَنَا الْفَرَجُ عَنْ رَبِيعَةَ بُنِ يَزِيدَ عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَإِنْ اجْتَهَدُّتَ فَأَصَبْتَ الْقَضَاءَ فَلَكَ عَشَرَةٌ أُجُورٍ وَإِنْ اجْتَهَدُّتَ فَأَخْطَأْتَ فَلَكَ أَجْرٌ وَاحِدٌ (١٤٩٤٩) گذشة عديث الروسري سندے جي مردي ہے۔

( ١٧٩٨. ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُّبٍ وَحَسَنُ بُنُ مُوسَى قَالَا ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْخَطُمِيِّ عَنْ

السَّاكُ السَّاكُ السَّاكُ السَّاكِ السَّاكُ السَّاكِ السَّاكِ السَّاكِ السَّاكِ السَّاكِ السَّاكِ السَّاكِ السَّاكِ السَّاكِ السَّاكُ السَّاكِ السَّاكِ السَّاكِ السَّاكِ السَّاكِ السَّاكِ السَّاكُ السَّاكِ السَّاكِ السَّاكِ السَّاكِ السَّاكِ السَّاكِ السَّالِكُ السَّاكِ السَّاكِ السَّاكِ السَّاكِ السَّاكِ السَّاكِ السَّاكُ السَّاكِ السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِيلُ السَّاكِ السَّاكِ السَّاكِ السَّاكِ السَّاكِ السَّاكِ السَّاكِ

عُمَارَةَ بُنِ خُزِيْمَةَ بُنِ ثَابِتٍ قَالَ كُنَّا مَعَ عَمُرِو بُنِ الْعَاصِ فِي حَجِّ أَوْ عُمْرَةٍ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ فَإِذَا الْمَرَأَةُ فِي هَوْ دَجِهَا قَالَ فَمَالَ فَلَخَلَ الشِّعْبَ فَلَخَلْنَا مَعَهُ فَقَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْمَكَانِ فَإِذَا نَحْنُ بِغِرْبَانِ كَثِيرَةٍ فِيهَا غُرَابٌ أَعْصَمُ أَحْمَرُ الْمُنَاقِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْمَكَانِ فَإِذَا نَحْنُ بِغِرْبَانِ كَثِيرَةٍ فِيهَا غُرَابٌ أَعْصَمُ أَخْمَرُ الْمِنْقَالِ وَالرِّجْلَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ النِّسَاءِ إِلَّا مِثْلُ هَذَا الْغُرَابِ الْمُعَلِي وَسَلَّمَ لَا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ النِّسَاءِ إِلَّا مِثْلُ هَذَا الْغُرَابِ الْمُعَلِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ النِّسَاءِ إِلَّا مِثْلُ هَذَا الْغُرَابِ الْمُعَلِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدُخُلُ الْجَنَّةُ مِنْ النِّسَاءِ إِلَّا مِثْلُ هَذَا الْغُرَابِ فِي هَذِهِ الْغِرْبَانِ قَالَ حَسَنٌ فَإِذَا الْمُرَأَةُ فِي يَدَيْهَا حَبَائِرُهَا وَخَوَاتِيمُهَا قَدُ وَضَعَتْ يَدَيْهَا وَلَمْ يَقُلُ حَسَنٌ بِمَرِّ الْمَعَلَى اللَّهُ مَا وَخَوَاتِيمُهَا قَدُ وَضَعَتْ يَدَيْهَا وَلَمْ يَقُلُ حَسَنٌ بِمَرِّ الْعَلَالَ وَالْمَوالِ (راجع: ١٧٩٦).

(۹۸۰) عمارہ بن خزیمہ میشانی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ جج یا عمرہ کے سفر میں حضرت عمرو بن عاص ڈٹاٹٹوئے ساتھ تھے،
وہ کہنے لگے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ اسی جگہ پر نبی طینا کے ساتھ تھے، کہ نبی طینا نے فر مایا دیکھو! تمہیں پچھ دکھائی دے رہا ہے؟ ہم
نے عرض کیا کہ چندکوے نظر آ رہے ہیں جن میں ایک سفید کو انجی ہے جس کی چورٹج اور دونوں یاؤں سرخ رنگ کے ہیں، نبی طینا
نے فر مایا کہ جنت میں صرف ہی عور تیں داخل ہو تکیں گی جوکوؤں کی اس جماعت میں اس کوے کی طرح ہوں گی۔

(١٧٩٨١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ إِسْحَاقَ آخْبَرَنَا لَيْثُ بُنْ سَغْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ آبِي حَبِيبٍ عَنْ ابْنِ شِمَاسَةَ أَنَّ عَمْرُو بْنَ الْعَاصِ قَالَ لَمَّا ٱلْقَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي قَلْبِي الْإِسْلَامَ قَالَ ٱتَٰيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُبَايِعِنِي فَبَسَطَ يَدَهُ إِلَى فَقُلْتُ لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُبَايِعِنِي فَبَسَطَ يَدَهُ إِلَى فَقُلْتُ لَا أَبُايِعُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ حَتَّى تَغْفِرَ لِي مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِي قَالَ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَمْرُو أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْهِسُلَامَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَمْرُو أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْهِجْرَةَ تَجُبُّ مَا قَبْلَهَا مِنْ اللَّانُوبِ يَا عَمْرُو أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْهِسُلَامَ يَعْمُونُ مَا كَانَ قَبْلَهُ مِنْ اللَّالُوبِ [صححه مسلم (١٢١)، وابن حزيمة: (٢٥١٥)]

# حَدِيثُ وَفَدِ عَبُدِ الْقَيْسِ عَنْ النَّبِيِّ مُثَالِثَيْمُ وفدعبدالقيس كى احاديث

( ١٧٩٨٢) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ زَعَمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكُرَةَ قَالَ قَالَ أَشَجُّ بْنُ عَصَرٍ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِيكَ خُلَّتُيْنِ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قُلْتُ مَا هُمَا قَالَ الْحِلْمُ وَالْحَيَاءُ

## هي مُنالاً المَّارَ فِينَ الشَّاعِيِّينَ فَي اللهُ الشَّاعِيِّينَ الشَّاعِيِّينَ الشَّاعِيِّينَ الشَّاعِيِّينَ

قُلْتُ أَقَادِيمًا كَانَ فِي أَمْ حَدِيثًا قَالَ بَلُ قَدِيمًا قُلْتُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَبَلَنِي عَلَى خُلَّتَيْنِ يُحِبُّهُمَا [احرحه الْمَعْرِي فَي الأدب المفرد (٨٤) قال الهيثمي: بارساله، قال شعيب: اسناد صحيح].

(۱۷۹۸۲) حضرت اشنج بن عصر ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ نبی نایشانے مجھ سے فر مایا تمہارے اندر دوخصلتیں ایسی ہیں جواللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں، میں نے پوچھاوہ کون می خصلتیں ہیں؟ نبی نایش نے فر مایاحلم اور حیا، میں نے پوچھا کہ بیعادتیں مجھ میں شروع سے تھیں یا بعد میں پیدا ہوئی ہیں؟ نبی مایشانے فر مایا شروع سے ہیں، میں نے شکر خداد ندی ادا کرتے ہوئے کہا اس اللہ کاشکر ہے جس نے مجھے اپنی دو پسندیدہ خصلتوں پر پیدا کیا۔

(۱۷۹۸۳) حَدَّتُنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّتَنَا عَوْفٌ حَدَّتَنِى أَبُو الْقَمُوصِ زَيْدُ بْنُ عَلِيَّ قَالَ حَدَّتَنِى أَحَدُ الْوَفْدِ الَّذِينَ وَفَدُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ قَالَ وَأَهْدَيْنَا لَهُ فِيمَا يُهْدَى نَوْطًا أَوْ وَبْهَ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ قَالَ وَأَحْسِبُهُ نَظَرَ إِلَى تَمْرَةٍ مِنْهَا فَأَعَادَهَا مَكَانَهَا وَقَالَ آبْلِغُوهِا آلَ مُحَمَّدٍ قَالَ فَسَالَهُ الْقَوْمُ عَنْ أَشْيَاءَ حَتَّى سَأَلُوهُ عَنْ الشَّرَابِ فَقَالَ لَا تَشْرَبُوا فِي دُبَّاءٍ وَلَا حَنْتُم وَلَا نَقِيرٍ وَلَا مُزَفَّتِ اشْرَبُوا فِي الْحَكَلِ الْمُوكَى عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ قَائِلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا يُذْرِيكَ مَا اللَّبُاءُ وَالْحَنْتُمُ وَالنَّقِيرُ وَالْمُزَقِّتُ قَالَ أَنَا لَا لَا لَا لَا اللَّهِ مَا اللَّهِ الْعَلَى وَمَا يَذْرِيكَ مَا اللَّبُاءُ وَالْحَنْتُمُ وَالنَّقِيرُ وَالْمُزَقِّتُ قَالَ أَنَا لَا اللَّهُ مَا عُنْهُ أَيُّ هَجَرٍ أَعَزُ قُلْنَا الْمُشَقِّرُ قَالَ فَوَاللَّهِ لَقَدْ دَخَلْتُهَا اللَّهِ بُنُ أَيْ يَعْوِرُ اللَّهِ لَقَدْ دَخَلِيْكُ مَا اللَّهُمَّ وَالْقَوْمُ عَلَى الْمُعَلِّى وَمُعْتَلِ الْقَوْمُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ ا

(۱۷۹۸۳) بزعبدالقیس کے وفد میں شریک ایک صاحب بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ نبی تلیّا کے لئے ہدایا میں تعضوض یابرنی کھجوروں کی ایک ٹوکری بھی لے کرآئے تھے، نبی تلیّانے بوچھا یہ کیا ہے؟ ہم نے بتایا کہ یہ ہدیہ ہیہ ہے، غالبًا نبی تلیّانے اس میں سے ایک مجوروں کی ایک ٹوکری ہیں کہ در مایا کہ یہ ٹوکری آل محمد (مَنَّ الْنَیْمَ) کو پہنچادو۔

لوگوں نے اس موقع پر نبی علیہ سے مختلف سوالات ہوچھ تھے، جن میں سے ایک سوال پینے کے برتنوں سے متعلق بھی تھا، نبی علیہ نے فرمایا دباء ، ہنتم بنقیر اور مزفت میں پانی یا نبیذ مت ہو، اس حلال برتن میں پیا کر وجس کا منہ بندها ہوا ہو، ہم میں سے ایک شخص نے کہایا رسول اللہ! کیا آپ کو معلوم ہے کہ دباء ، ہنتم ، نقیر اور مزفت کیا ہوتے ہیں؟ نبی علیہ نے فرمایا جھے خوب اچھی طرح معلوم ہوتے ہیں کہ وہ کسے برتن ہوتے ہیں، یہ بتاؤ کہ ہجرکا کون ساعلاقہ سب سے زیادہ معزز ہے؟ ہم نے کہا شقر، نبی علیہ نبی نائیہ نے فرمایا بخدا! میں اس میں داخل ہوا ہوں اور اس کی کنجی بھی پکڑی ہے۔

راوی کہتے ہیں کہ میں اس حدیث کا کچھ حصہ بھول گیا تھا، بعد میں عبیداللہ بن ابی جروہ نے یادولا دیا کہ میں 'عین

هي مُنالاً احْدُن بن يَنْ مِنْ الشَّاعِيِّين ﴾ ٢١١ ﴿ حَلَى المَّا الشَّاعِيِّين ﴾ المسكالشَّاعِيِّين ﴿

زارہ'' پر کھڑا ہوا تھا، پھر فر مایا اے اللہ! عبدالقیس کی مغفرت فر ما کہ بیدرضا مندی سے سی کے جبر کے بغیر مسلمان ہوگئے ہیں، اب بیشر مندہ ہوں گے اور نہ ہی ہلاک، جبکہ ہماری قوم کے پچھلوگ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوتے جب تک رسوا اور ہلاک نہ ہوجا کیں، پھر نبی ملیٹانے اپنے چبرے کا رخ موڑتے ہوئے قبلہ کی جانب کیا اور فر مایا اہل مشرق میں سب سے بہترین لوگ بنوعبدالقیس ہیں۔

( ١٧٩٨٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَو قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ أَبِى الْقَمُوصِ قَالَ حَدَّثَنِى أَحَدُ الْوَفْدِ الَّذِينَ وَفَدُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ لَا يَكُنْ قَالَ قَيْسَ بْنَ النَّعْمَانِ فَإِنِّى أُنْسِيتُ اسْمَهُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ وَابْتَهَلَ حَتَى اسْتَقُبَلَ الْقِبْلَةَ ثُمَّ يَدْعُو لِعَبْدِ الْقَيْسِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ خَيْرَ آهْلِ الْمَشْرِقِ نِسَاءً عَبْدُ الْقَيْسِ وَابْتَهَلَ حَتَى اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ثُمَّ يَدْعُو لِعَبْدِ الْقَيْسِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ خَيْرَ آهْلِ الْمَشْرِقِ نِسَاءً عَبْدُ الْقَيْسِ (١٤٩٨٣) كُن شرَحديث الله ومرى سند عَجى مروى ہے۔

( ١٧٩٨٥ ) حَدَّثْنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَصَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا شِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ آنَّهُ سَمِعَ بَعْضَ وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ وَهُوَ يَقُولُ قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاشْتَدَّ فَرَحُهُمْ بنَا فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَى الْقَوْمِ ٱوْسَعُوا لَنَا فَقَعَدْنَا فَرَحَّبَ بِنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَعَا لَنَا ثُمَّ نَظَرَ إِلَيْنَا فَقَالَ مَنْ سَيِّدُكُمْ وَزَعِيمُكُمْ فَأَشَرْنَا جَمِيعًا إِلَى الْمُنْادِرِ بُنِ عَائِدٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهَذَا الْأَشَجُّ فَكَانَ أَوَّلَ يَوْمٍ وُضِعَ عَلَيْهِ هَذَا الِاسْمُ لِضَرْبَةٍ بِوَجْهِهِ بِحَافِرِ حِمَارٍ فَقُلْنَا نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَتَخَلَّفَ بَعْدَ الْقَوْمِ فَعَقَلَ رَوَاحِلَهُمْ وَضَمَّ مَتَاعَهُمْ ثُمَّ ٱخْرَجَ عَيْبَتَهُ فَٱلْقَى عَنْهُ ثِيَابَ السَّفَرِ وَلَبِسَ مِنْ صَالِح ثِيَابِهِ ثُمَّ ٱقْبَلَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ بَسَطَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِجُلَهُ وَاتَّكَأَ فَلَمَّا دَنَا مِنْهُ الْآشَجُ ٱوْسَعَ الْقَوْمُ لَهُ وَقَالُوا هَاهُنَا يَا أَشَجُّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَوَى قَاعِدًا وَقَبَضَ رِجُلَهُ هَاهُنَا يَا أَشَجُّ فَقَعَدَ عَنْ يَمِينِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَوَى قَاعِدًا فَرَحَّبَ بِهِ وَٱلْطَفَهُ ثُمَّ سَأَلَ عَنْ بِلَادِهِ وَسَمَّى لَهُ قَرْيَةَ الصَّفَا وَالْمُشَقِّرِ وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنْ قُرَى هَجَرَ فَقَالَ بِآبِي وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ لَآنْتَ أَعْلَمُ بِأَسْمَاءِ قُرَانَا مِنَّا فَقَالَ إِنِّى قَدْ وَطِئْتُ بِلَادَكُمْ وَفُسِحَ لِي فِيهَا قَالَ ثُمَّ أَقْبَلَ عِلَى الْأَنْصَارِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ أَكْرِمُوا إِخْوَانَكُمْ فَإِنَّهُمْ أَشْبَاهُكُمْ فِي الْإِسْلَامِ وَٱشْبَهُ شَيْءٍ بِكُمْ شِعَارًا وَٱبْشَارًا ٱسْلَمُوا طَائِعِينَ غَيْنَ مُكْرَهِينَ وَلَا مَوْتُورِينَ إِذْ أَبَى قَوْمٌ أَنْ يُسْلِمُوا حَتَّى قَعِلُوا فَلَمَّا أَنْ قَالَ كَيْفَ رَأَيْتُمْ كَرَامَةَ إِخُوَانِكُمْ لَكُمْ وَضِيَافَتَهُمْ إِيَّاكُمْ قَالُوا خَيْرَ إِخْوَانِ ٱلْانُوا فَرْشَنَا وَأَطَابُوا مَطْعَمَنَا وَبَاتُوا وَٱصْبَحُوا يُعَلِّمُونَنَا كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا فَأُعْجِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَرِحَ بِهَا ثُمَّ ٱقْبَلَ عَلَيْنَا رَجُلًا رَجُلًا يَعُرِضُنَا عَلَى مَا تَعَلَّمْنَا وَعَلِمْنَا هَلْ مَعَكُمْ مِنْ أَزْوَادِكُمْ شَىٰءٌ فَفَرِحَ الْقَوْمُ بِذَلِكَ وَابْتَدَرُوا رِحَالَهُمْ فَأَقْبَلَ كُلُّ رَجُلٍ مَعَهُ صُبْرَةٌ مِنْ تَمْرٍ

هي مُنالِهُ اَحْدُن فَبِل يَوْيِد مَرْمُ الشَّا مِيِّين ﴿ ٢١٣ ﴿ كُلُّ هَا الشَّا مِيِّين ﴾ هسنالُ الشَّا مِيِّين

فَوَضَعَهَا عَلَى نِطْعِ بَيْنَ يَدَيْهِ وَأُوْمَا بِجَرِيدَةٍ فِي يَدِهِ كَانَ يَخْتَصِرُ بِهَا فَوْقَ الذِّرَاعِ وَدُونَ الذِّرَاعَيْنِ فَقَالَ ٱتُسَمُّونَ هَذَا التَّغُضُوضَ قُلْنَا نَعُمْ ثُمَّ أَوْمَآ إِلَى صُبْرَةٍ أُخْرَى فَقَالَ ٱتُسَمُّونَ هَذَا الْصَّرَفَانَ قُلْنَا نَعُمْ ثُمَّ آَوْمَآ إِلَى صُبْرَةٍ فَقَالَ أَتُسَمُّونَ هَذَا الْبَرُنِيَّ فَقُلْنَا نَعَمْ قَالَ أَمَا إِنَّهُ خَيْرٌ تَمْرِكُمْ وَٱنْفَعُهُ لَكُمْ قَالَ فَرَجَعْنَا مِنْ وِفَادَتِنَا تِلْكَ فَٱكْثَرْنَا الْغَرْزَ مِنْهُ وَعَظُمَتْ رَغْبَتْنَا فِيهِ حَتَّى صَارَ عُظْمَ نَخْلِنَا وَتَمْرِنَا الْبَرْنِيُّ قَالَ فَقَالَ الْأَشَجُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَرْضَنَا أَرْضٌ ثَقِيلَةٌ وَخِمَةٌ وَإِنَّا إِذَا لَمْ نَشْرَبُ هَذِهِ الْأَشُوبِةَ هِيجَتْ أَلُوانُنَا وَعَظُمَتُ بُطُونُنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَشْرَبُوا فِي الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَلْيَشْرَبُ أَحَدُكُمْ فِي سِقَائِهِ يُلَاثُ عَلَى فِيهِ فَقَالَ لَهُ الْأَشَجُّ بِأَبِي وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ رَخِّصُ لَنَا فِي هَذِهِ فَأَوْمَاً بِكَفَيْهِ وَقَالَ يَا أَشَجُّ إِنْ رَخَّصْتُ لَكُمْ فِي مِثْلِ هَذِهِ وَقَالَ بِكَفَّيْهِ هَكَذَا شَرِبْتَهُ فِي مِثْلِ هَذِهِ وَفَرَّجَ يَدَيْهِ وَبَسَطَهَا يَعْنِي أَغْظَمَ مِنْهَا حَتَّى إِذَا ثَمِلَ أَحَدُكُمُ مِنْ شَوَابِهِ قَامَ إِلَى ابْنِ عَمِّهِ فَهَزَرَ سَاقَهُ بِالسَّيْفِ وَكَانَ فِي الْوَفْدِ رَحُلٌ مِنْ يَنِي عَصَرٍ يُقَالُ لَهُ الْحَارِثُ قَدْ هُزِرَتْ سَاقُهُ فِي شُرْبٍ لَهُمْ فِي بَيْتٍ تَمَثَّلَهُ مِنْ الشِّعْرِ فِي امْرَأَةٍ مِنْهُمْ فَقَامَ بَعْضُ أَهْلِ ذَلِكَ الْبَيْتِ فَهَزَرَ سَاقَهُ بِالسَّيْفِ قَالَ فَقَالَ الْحَارِثُ لَمَّا سَمِغْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلْتُ أُسْدِلُ ثَوْبِي لِأُغَطَّى الضَّرْبَةَ بِسَاقِي وَقَدُ أَبْدَاهَا الله لِنَبِيِّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم [راحع: ١٥٦٤٤]. (۱۷۹۸۵) وفد عبدالقیس کے بچھ لوگ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ جب نبی ملیکا کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں رہا، جب ہم لوگوں کے پاس گئے تو انہوں نے ہمارے لیے جگہ کشادہ کر دی، ہم لوگ وہاں جا کر بیٹھ گئے، نی ملیا نے جمیں خوش آمدید کہا، جمیں دعائیں ویں اور ہماری طرف دیکھ کرفر مایا کرتمہار اسر دارکون ہے؟ ہم سب نے منذرین عائنز کی طرف اشارہ کردیا، نبی ملیکیانے فرمایا کیا یہی اثبے ہیں؟ اصل میں ان کے چیرے برگدھے کے کھر کی چوٹ کا نشان تھا، بیہ يبلادن تهاجب ان كايمنام يدا، بم في عرض كيا! بي يارسول الله!

اس کے بعد پھولوگ جو پیچے رہ گئے تھے، انہوں نے اپنی سوار یوں کو با غدھا، سامان سمیٹا، پراگندگی کو دور کیا، سفر کے کپڑے اتارے، عمدہ کپڑے این جارک پاؤں کھیلا کر پیٹرے اتارے، عمدہ کپڑے این نے بہر نہ بارک پاؤں کھیلا کر پیٹرے اتارے، عمدہ کپڑے اور کہا کہ اے اشج ایہاں تشریف پیچے سے ٹیک لگائی ہوئی تھی، جب' ارشح'' قریب پہنچ تو لوگوں نے ان کے لئے جگہ کشادہ کی اور کہا کہ اے اشج ایہاں تشریف لا لیسے ، نبی عایشہ بھی سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور پاؤں سمیٹ لئے اور فرما یا اشج ایہاں آؤ، چنا نچوہ نبی عایشہ کی دائیں جا نہ بات جا کہ بیٹھ گئے ، نبی عایشہ نے انہیں خوش آ مدید کہا اور ان کے ساتھ لطف و کرم سے پیش آ ئے ، اور ان کے شہروں کے متعلق دریا فت فرما یا اور ایک ایک بستی مثلاً صفاء مشقر وغیرہ دیگر بستیوں کے نام ہم سے بھی زیادہ انچی طرح معلوم ہیں ، نبی عایشہ نے فرما یا کہ ہیں تہارے علاقوں ہیں گیا ہوں اور وہاں میرے ساتھ کشادگی کا معاملہ رہا ہے۔

## هي مُنالِمَ المَيْنِ فِي اللَّهِ مِنْ الشَّاحِيِّين لِيَّهِ مِنْ الشَّاحِيِّين لِيَّهِ مُنْ الشَّاحِيِّين لِيَّ

پھرنبی علیہ نے انصاری طرف متوجہ ہو کر فرمایا اے گروہ انصار السینے بھائیوں کا اگرام کرو، کہ بیاسلام میں تمہارے مشابہہ میں ، ملاقات اور خوشخبریوں میں تمہارے سب سے زیادہ مشابہہ میں ، یہ لوگ اپنی رغبت سے بلاکسی جبروا کرام یاظلم کے اس وقت اسلام لائے میں جبکہ دوسرے لوگوں نے اسلام لانے سے انکار کر دیا اور قبل ہوگئے۔

ا گلے دن نبی طلیقانے ان سے پوچھا کہتم نے اپنے بھائیوں کا اگرام اور میز بانی کاطریقہ کیسا پایا؟ انہوں نے جواب دیا
کہ بیلوگ بہترین بھائی ثابت ہوئے ہیں، انہوں نے ہمیں نرم گرم بستر مہیا کیے، بہترین کھانا کھلایا اور شبح وشام ہمیں اپنے رب
کی کتاب اور اپنے نبی گانٹیو کی سنت سکھاتے رہے، نبی علیقارین کر بہت خوش ہوئے، چھر ہم سب کی طرف فروا فروا متوجہ ہوئے
اور ہم نے نبی علیقا کے سامنے وہ چیزیں پیش کیس جوہم نے سکھی تھیں، اور نبی علیقائے بھی ہمیں پچھ با تیں سکھا کیں، ہم میں سے
بعض لوگ وہ بھی تھے جنہوں نے التحیات ، سورہ فاتحہ، ایک دوسور تیں اور پچھ شنتیں سکھی تھیں۔

اس کے بعد نبی ایشانے ہماری طرف متوجہ ہو کر فر مایا کہ کیا تم لوگوں کے پاس زادِراہ ہے؟ لوگ خوشی ہے اپنے اپنے استخدموں کی تھیلی لے آیا، اور لا کرنبی ایشا کے سامنے ایک دسترخوان پر کھ دیا، نبی علیشانے اپنی کو کھیں چھاتے تھے، جوایک گزی ہوئی تھی'' اور بھی بھی آپ تا گھیٹا اسے اپنی کو کھیں چھاتے تھے، جوایک گزی موئی تھی' 'اور بھی بھی آپ تا گھیٹا اسے اپنی کو کھیں چھاتے تھے، جوایک گزی موئی تھی ۔ بھی اور دوگز سے چھوٹی تھی' سے اشارہ کر کے فر مایا کیا تم اسے''تعضوض' کہتے ہو؟ ہم نے عرض کیا جی ہاں! پھر دوسری تھیلی کی طرف اشارہ کر کے فر مایا کیا تم اسے'' برنی' کہتے ہو؟ ہم نے عرض کیا جی ہاں! نبی ایشانے فر مایا بیسب سے زیادہ بہترین اور فائدہ مند کھور ہے۔

ہم اپناوہ کھانا لے کرواپس آئے تو ہم نے سوچا کہ اب سب سے زیادہ اسے اگا کیں گے اور اس سلسلے میں ہماری رغبت میں اضافہ ہو گیا ، جی اور شور میں اضافہ ہو گیا ، جی اور شور میں اضافہ ہو گیا ، جی اور شور میں علاقہ ہے ، اگر ہم یہ شروبات نہ پیکن تو ہمارے رنگ بدل جا کیں اور پیٹ بڑھ جا کیں ؟ نبی علیشانے فرمایا دباء ، جشتم اور نقیر میں کچھ نہ بیا کرو، بلکہ شہیں اپنے مشکیزے سے بینا جا ہے ۔

اش کہنے گئے یارسول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں ،ہمیں اتنی مقدار کی (دونوں ہاتھوں کی ہھیلیوں سے اشارہ کر کے کہا) اجازت دے دیں؟ نبی علیہ نے بھی اپنے ہاتھوں کو ہتھیلیوں سے اشارہ کر کے فر مایا اگر میں تہہیں اتنی مقدار کی اجازت دے دوں تو تم اتنی مقدار پینے لگو گے ، یہ کہہ کر آپ تکا تی تا تھوں کو کشادہ کیا ،مطلب بیتھا کہ اس مقدار سے آگے نکل جاؤے جتی کہ جب تم میں سے کوئی محض نشے سے مدہوتی ہوجائے گا تو اپنے ہی چیازاد کی طرف بردھ کر تلھارسے اس کی بیڈلی کا ان دے گا۔

دراصل اس وفد میں ایک آ دمی بھی تھا''جس کا تعلق بنوعصر سے تھا اور اس کا نام حارث تھا'' اس کی پنڈلی ایسے ہی ایک موقع پر کٹ گئ تھی جبکہ انہوں نے ایک گھر میں اپنے ہی قبیلے کی ایک عورت کے متعلق اشعار کہتے ہوئے شراب کی تھی ،اور اس

## هي مُنالاً امَرُين بن الشَّاعِيِّين ﴾ ٢٦٣ ﴿ مُنالاً الشَّاعِيِّين ﴾ مُنالاً الشَّاعِيِّين ﴿ مُنالاً الشَّاعِيِّين ﴾

دوران الل خاند من سے ایک خص نے نشے سے مربوش ہوکراس کی پنڈلی کاٹ ڈالی خی مارٹ کا کہنا ہے کہ جب میں نے بی ایک خس سے می جلہ ساتو میں اپنی پنڈلی پر کیڑا ڈال کراسے چھپانے کی کوشش کرنے لگا جے اللہ نے ظاہر کرویا تھا۔ (۱۷۹۸۱) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضُوِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضُو قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو النَّصُو قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو النَّصُو قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو النَّصُو فَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ الْجَعَلْنَا وَيُعِدُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ الْجَعَلْنَا مِنْ عَبَادِكَ الْمُنتَحَبِينَ الْعُولُ اللَّهِ الْمُنتَحَبِينَ الْوَفُدِ الْمُتَقَبِّلِينَ قَالَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عِبَادُ اللَّهِ الْمُنتَحَبُونَ قَالُوا فَمَا الْوَفْدِ الْمُتَقَبِّلِينَ قَالَ اللَّهِ مِنْ عَبَادُ اللَّهِ الصَّلُوونَ قَالُوا فَمَا الْوَفْدِ الْمُتَعَبِينَ الْفُولُونَ قَالُوا فَمَا الْوَفْدِ اللَّهُ مَعَ نَبِيضٌ مِنْهُمْ مَوَاضِعُ الطَّهُورِ قَالُوا فَمَا الْوَفْدِ الْمُتَقَبِّلُونَ قَالَ وَفُدُ وَمَلَ اللَّهِ الْمُتَعَرِقَ قَالُوا فَمَا الْوَفْدِ اللَّهِ الْصَالِحُونَ قَالُوا فَمَا الْمُتَعَبِّلُونَ قَالَ وَفْدُ وَجَلَّ وَرَاحِعَ وَحَلَّ وَرَاحِعَ وَ اللَّهُ الْمُنْ الْمُتَقَبِّلُونَ قَالَ وَفْدُ اللَّهِ الصَّالُونَ قَالُ وَفْدُ اللَّهِ الْمُتَقَبِّلُونَ قَالَ وَفْدُ يَقِدُونَ قَالُوا فَمَا الْوَفْدُ اللَّهُ الْمُتَقَبِّلُونَ قَالَ وَفْدُ وَاللَّهُ مَعَ نَبِيقِمْ إِلَى رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ وَرَاحِعَ وَاعِنْ الْكُولُونَ مِنْ هَذِهِ الْمُنْتَقِيَّلُونَ قَالَ وَفْدُ اللَّهِ الْمُتَالِقَ الْمُنْ الْمُعَودِ قَالُوا فَمَا الْوَفْدُ اللَّهِ الْمُتَعَرِّلُونَ قَالَ وَفْدُ اللَّهِ الْمُنْتَقِيْلُونَ قَالَ وَفْدُ اللَّهِ الْمُعَالِقُونَ مِنْ هَذِهِ الْمُنْ الْمُعَالِي اللَّهُ الْمُنْ الْمُعَالِقُونَ عَلَى وَفَدُ اللَّهِ الْمُعَلِيْلُونَ عَلَى وَفُدُ اللَّهِ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُعَالِقُونَا مُعَالُمُ الْمُعَالِقُونَا اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِي اللْمُعَلِي الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعُودِ اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُعَالِقُونَا الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَ

(۱۷۹۸۲) وفدعبدالقیس کےلوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی علیہ کو ریفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ اے اللہ! ہمیں اپنے منتجب ،خر محجل اور وفد متقبل میں شار فر ما، لوگوں نے بوچھا یارسول اللہ! اللہ کے منتجب بندوں سے کیا مراد ہے؟ نبی علیہ نے فر مایا اللہ کے منتجب بندوں سے کیا مراد ہے نبی علیہ نے فر مایا جن کے اعضاء وضو نیک بند ہے مواد ہیں، لوگوں نے بوچھا یارسول اللہ! فوڈمتقبل سے بندوں سے کیا مراد ہے؟ نبی علیہ نے فر مایا اس امت کے وہ چک رہے ہوں گے، لوگوں نے بوچھا یارسول اللہ! وفدمتقبل سے بندوں سے کیا مراد ہے؟ نبی علیہ نے فر مایا اس امت کے وہ لوگ جوابیے نبی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں وفد کی صورت میں حاضر ہوں گے۔

## حَدِيثُ مَالِكِ بُنِ صَعْصَعَةَ عَنْ النَّبِيِّ مَلَا لَيْكِم

#### حفرت مالك بن معصعه فالنيز كي مديثين

(۱۷۹۸۷) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسُتُوائِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا فَنَا فَا كَنُ النَّائِمِ وَالْيَفْظَانِ إِذْ أَقْبَلَ أَحَدُ النَّلاثَةِ صَعْصَعَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَا آنَا عِنْدَ الْبَيْتِ بَيْنَ النَّعْرِ إِلَى مَوَاقِى الْبَطْنِ فَغُسِلَ الْقَلْبُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَأْتِيتُ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مَلَاهُ حِكْمَةً وَإِيمَانًا فَشُقَ مِنُ النَّعْرِ إِلَى مَوَاقِى الْبَطْنِ فَغُسِلَ الْقَلْبُ بِمَاءِ زَمْزَمَ ثُمَّ مُلِىءَ حِكْمَةً وَإِيمَانًا ثُمَّ أَتِيتُ بِكَابَّةٍ دُونَ الْبَغْلِ وَقُوْقَ الْحِمَارِ ثُمَّ الْطَكْفَتُ مَعَ جِبُرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامِ فَاتَيْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا قِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جَبُرِيلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ وَقَدُ أَرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ السَّمَاءَ الدُّنِيا قِيلَ مَنْ هَذَا قِيلَ جَبُرِيلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ فَمِثُلُ فَيلُ وَيَوْ الْمُحِيةِ فَقَالَ مَرْجَا بِكَ مِنْ الْمَقِي السَّلَامِ فَسَلَّمُتُ عَلَيْهِ السَّلَامِ فَصَيْلُ مَوْتِ فَقَالَ مُرْجَا بِكَ مِنْ آتَيْنَا السَّمَاءَ الثَّالِيَةَ قِيلَ مَنْ هَذَا قِيلَ جَبُرِيلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ فَمِثُلُ ذَلِكَ فَآتَيْتُ عَلَى يَوْسُلُ فَلِكَ فَآتَيْتُ السَّمَاءَ التَّالِيَةَ قِيلَ مَنْ هَذَا قِيلَ جَبُرِيلُ قِيلَ مَرْجَا بِكَ مِنْ أَحْ وَنِيقٌ ثُمَّ آتَيْنَا السَّمَاءَ التَّالِيَةَ فَمِثُلُ ذَلِكَ فَآتَيْتُ عَلَى يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَسَلَّمُتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَرْجَا بِكَ مِنْ آخِ وَنِيقٌ ثُمَّ آتَيْنَا السَّمَاءَ السَّمَاءَ السَّمَاءَ السَّمَاءَ السَّمَاءَ السَّمَاءَ وَلَيْلُ فَقَالَ مَرْجَا بِكَ مِنْ آخِ وَنَبِقٌ ثُمَّ آتَيْنَا السَّمَاءَ السَّمَاءَ السَّلَمُ فَعَلَى مَوْتَالُ مَرْجَا بِكَ مِنْ آخِ وَنَبِقٌ ثُمَّ الْقَيْنَا السَّمَاءَ السَّامُ السَّمَاءَ السَّامُ السَّمَاءَ السَّامُ السَلَامُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَرْحَا بِكَ مِنْ أَو وَنَبِقٌ مُنْ أَخِ وَنَبِقً مُلْ مَنْ أَحْ وَنَبِقً مُنْ أَحْ وَنَبِقً مُنْ السَّامُ السَّمَاءَ السَّامُ السَّامُ السَلَامُ الْمُ السَلِيلُ عَلَى السَامُ السَامُ السَلَّمُ الْمَا السَلَمُ الْعَلَى السَامُ السَامُ السَلَيْنَ السَّمَاءَ السَامُ السَامُ السَ

هي مُنالِم اَمُون ضِيل مُنظم الشَّا مِنْ مِنْ الشَّا مِنْ مِنْ الشَّا مِنْ الشَّامِ السَّالُ الشَّامِ الشَّامِ السَّالُ الشَّامِ السَّلِّي السَّالُ الشَّامِ السَّلَّ الشَّامِ السَّلَّ السَّالُ الشَّامِ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السَّلِّي السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السَّلِّي السَّلِي السَّلِّي السَّلِّي السَّلِّي السَّلِّي السَّلِي السَّلِّي السَّلِّي السَّلِّي السَّلِّي السَّلِي السَّلِي السَّلِّي السَّلِّي السَّلِّي السَّلِّي السَّلِي السَّلِّي السَّلِي السَّلِّي السَّلِي السَّلِّي السَّلِي السَّلِّي السَّلِّي السَّلِّي السَّلِّي السَّلِي السَّلِّي السَّلِي السَّلِّي السَّلِي السَّلِّي السّلِي السَّلِّي السَّلِّي السَّلِّي السَّلْمُ السَّلِي السَّلِّي السَّلِي السَّلِّي السَّلِّي السَّلِّي السَّلِّي السَّلِي السَّلِّ

الْحَامِسَةَ فَمِثْلُ ذَلِكَ فَأَتَيْتُ عَلَى هَارُونَ عَلَيْهِ السَّلَام فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَرْحَبًّا بِكَ مِنْ أَخ وَنَبِيًّ ثُمَّ أَتَيْنَا السَّمَاءَ السَّادِسَةَ فَمِثْلُ ذَلِكَ ثُمَّ ٱتَيْتُ عَلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَرْحَبًّا بِكَ مِنْ آخ وَنَبَى ۚ فَلَمَّا جَاوَزُتُهُ بَكَى قِيلَ مَا أَبْكَاكَ قَالَ يَا رَبِّ هَذَا الْغُلَامُ الَّذِي بَعَثْتَهُ بَغِدِي يَدُخُلُ مِنْ أُمَّتِهِ الْجَنَّةَ أَكْثَرُ وَٱقْضَلُ مِمَّا يَدُخُلُ مِنْ أُمَّتِى ثُمَّ آتَيْنَا السَّمَاءَ السَّابِعَةَ فَمِثْلُ ذَلِكَ فَٱتَّيْتُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَام فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَرْحَبًا بِكَ مِنْ ابْنِ وَنَبِيٌّ قَالَ ثُمَّ رُفِعَ إِلَىَّ الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ فَسَأَلْتُ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَام فَقَالَ هَذَا الْبَيْتُ الْمَغْمُورُ يُصَلِّى فِيهِ كُلَّ يَوْمِ شُبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ إِذَا خَرَجُوا مِنْهُ لَمْ يَعُودُوا فِيهِ آخِرَ مَا عَلَيْهِمْ قَالَ ثُمَّ رُفِعَتُ إِلَيَّ سِدِّرَةُ الْمُنتَهَى فَإِذَا نَبْقُهَا مِثْلُ قِلَالِ هَجَرَ وَإِذَا وَرَقُهَا مِثْلُ آذَان الْفِيلَةِ وَإِذَا فِي أَصْلِهَا أَرْبَعَةُ أَنْهَارٍ نَهَرَان بَاطِنَان وَنَهَرَان ظَاهِرَان فَسَأَلْتُ جُبْرِيلَ فَقَالَ أَمَّا الْبَاطِنَان فَفِي الْجَنَّةِ وَأَمَّا الظَّاهِرَان فَالْفُرَاتُ وَالنِّيلُ قَالَ ثُمَّ فُرِضَتُ عَلَىَّ خَمْسُونَ صَلَاةً فَأَتَيْتُ عَلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام فَقَالَ مَا صَنَعْتَ قُلُتُ فُرِضَتُ عَلَىَّ خَمْسُونَ صَلَاةً فَقَالَ إِنِّي أَعْلَمُ بِالنَّاسِ مِنْكَ إِنِّي عَالَحْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ الْمُعَالَجَةِ وَإِنَّ أُمَّنَكَ لَنُ يُطِيقُوا ذَلِكَ فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلُهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكَ قَالَ فَرَجَعْتُ إِلَى رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ فَسَالُتُهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنِّى فَجَعَلَهَا أَرْبَعِينَ ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَأَتَيْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَا صَنَعْتَ قُلْتُ جَعَلَهَا ٱرْبَعِينَ فَقَالَ لِى مِثْلَ مَقَالَتِهِ الْأُولَى فَرَجَعْتُ إِلَى رَبِّى عَزَّ وَجَلَّ فَجَعَلَهَا ثَلَاثِينَ فَٱتَيْتُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام فَٱخْبَرْتُهُ فَقَالَ لِى مِثْلَ مَقَالَتِهِ الْأُولَى فَرَجَعْتُ إِلَى رَبِّى عَزَّ وَجَلَّ فَجَعَلَهَا عِشْرِينَ ثُمَّ عَشْرَةً ثُمَّ خَمْسَةً فَٱتَيْتُ عَلَى مُوسَى فَٱخْبَرْتُهُ فَقَالَ لِى مِثْلَ مَقَالَتِهِ الْأُولَى فَقُلْتُ إِنّى أَسْتَحِى مِنْ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ مِنْ كُمْ ٱرْجِعُ إِلَيْهِ فَنُودِىَ ٱنْ قَدْ أَمْضَيْتُ فَرِيضَتِي وَخَفَّفْتُ عَنْ عِبَادِي وَأَجْزِى بِالْحَسَنَةِ عَشُرَ أَمْثَالِهَا [صححه البخاري (٣٢٠٧)، ومسلم (١٦٤)، وابن خزيمة: (٣٠١ و٣٠١)]. [انظر: ١٧٩٨٨، ١٧٩٨٠،

(۱۷۹۸) حضرت ما لک بن صعصعہ ڈٹاٹھ سے مروی ہے کہ نبی نے فرمایا ایک مرتبہ میں بیت اللہ کے قریب سونے اور جاگئے کے درمیان تھا کہ تین میں سے ایک آ دمی دوآ دمیوں کے درمیان آ گے آیا، پھر میرے پاس سونے کا ایک طشت لایا گیا جو حکمت اور ایمان سے بھر پورتھا، اس نے بیٹے سے لے کر پیٹ تک میراجہم جاک کیا اور دل کوآ بزم زم سے دھویا، اور اسے حکمت وایمان سے لبریز کر دیا گیا، پھر میرے پاس ایک جانور لایا گیا جو فچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا اور میں حضرت جبر مل طائیا کے ساتھ روانہ ہوگیا۔

ہم آسان دنیا پر پنچ ، پوچھا گیا کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا جریل! پوچھا گیا کہ آپے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے بتایا محد اسکا لیے انہوں نے بتایا محد اسکا لیے کہ انہوں نے بواب دیا جی بال! فرشتوں نے کہا خوش آمدید، ایک بہترین آنے

پھر جھ پر پچاس نمازیں فرض قرار دی گئیں، میں حضرت موی المیلائے پاس سے گذراتو وہ کہنے گئے کہ کیا معاملہ ہوا؟
میں نے بتایا کہ جھ پر پچاس نمازیں فرض کی گئی ہیں، حضرت موی الیلائے فرمایا کہ میں لوگوں کی طبیعت سے اچھی طرح واقف ہوں، میں نے بنی اسرائیل کوخوب اچھی طرح آ زمایا تھا، آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھی ، اس لئے آ پ اپ رب کے پاس والیس والیس مقرر کر دے، چٹا نچہ میں اپنے رب کے پاس والیس آیا اور اس سے درخواست کی تو پر وردگار نے ان کی تعداد چالیس مقرر کر دی، پھر دوبارہ حضرت موی ایلائے کی پاس سے گذر ہوا تو وہ سوئے اور اس ہوئے اور دس نمازیں مزید کم ہوگئیں، اس مقرر کر دی، پھر دوبارہ حضرت موی ایلائے کہ ہوگیں اور صرف وہی سوئے ان اس مرتبہ بھی حضرت موئی ملائلائے تخفیف کرانے کا مشورہ ویا لیکن نبی ملائلائے فرمایا اب مجھے اپنے رب یا شخ نمازیں رہ گئیں، اس مرتبہ بھی حضرت موئی ملائلائے تخفیف کرانے کا مشورہ ویا لیکن نبی ملائلائے فرمایا اب مجھے اپنے رب سے شرم آتی ہے کہ گئی مرتبہ اس کے پاس جاؤں، اس اثاء میں آ واز آئی کہ میں نے اپنا فریضہ مقرر کر دیا، اور اپنے بندوں سے شرم آتی ہے کہ گئی مرتبہ اس کے پاس جاؤں، اس اثاء میں آ واز آئی کہ میں نے اپنا فریضہ مقرر کر دیا، اور اپنے بندوں سے شرم آتی ہے کہ گئی مرتبہ اس کے پاس جاؤں، اس اثاء میں آ واز آئی کہ میں نے اپنا فریضہ مقرر کر دیا، اور اپنے بندوں سے

کے برابر تھے، اوراس کی جڑ میں چارنہریں جاری تھیں جن میں سے دونہریں باطنی اور دو ظاہری تھیں، میں نے جبریل ملیشا سے

ان کے متعلق بوجیھا تو انہوں نے بتایا کہ باطنی نہریں تو جنت میں ہیں اور ظاہری نہریں نیل اور فرات ہیں۔

( ١٧٩٨٨ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةً قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بُنُ مَالِكٍ أَنَّ مَالِكَ بُنَّ صَعْصَعَةً

تخفیف کردی ،اور میں ایک نیکی کا بدلہ دس گنا ہ عظاء کروں گا۔

## 

حَدَّثَهُمُ أَنَّ نَبِى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا عِنْدَ الْكُغْبَةِ بَيْنَ النَّاثِمِ وَالْيَقُظَانِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ ثُمَّ انْطَلَقْنَا إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلٌ عَلَيْهِ السَّلَام فَقِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جِبْرِيلٌ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ أَوقَدُ بُعِثَ إِلَيْهِ قَالَ نَعُمْ فَفُتحَ لَهُ قَالُوا مَرْحَبًا بِهِ وَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ فَآتَيْنَا عَلَى إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ أَوقَدُ بُعِثَ إِلَيْهِ قَالَ نَعُمْ فَفُتحَ لَهُ قَالُوا مَرْحَبًا بِهِ وَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ فَآتَيْنَا عَلَى إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامَ قُلْتُ مَنْ هَذَا قَالَ جَبُرِيلٌ هَذَا أَبُوكَ إِبْرَاهِيمُ فَسَلَّمُتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَرْحَبًا بِالابْنِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ السَّلَامَ قُلْتُ مَنْ هَذَا قَالَ جَبُرِيلٌ هَذَا وَرَقُهَا مِثْلُ آذَانِ الْفُيُولِ وَإِذَا نَبْقُهَا مِثْلُ قَلَالِ هَجَرَ وَإِذَا أَرْبَعَةُ السَّلَامُ لَهُ مُن أَصْبُقَ الْهَرَانِ ظَاهِرَانِ وَنَهَرَانِ بَاطِنَانِ فَقُلْتُ مَا هَذَا يَاجُرِيلُ قَالَ أَمَّا النَّهُرَانِ الظَّاهِرَانِ فَقُلْتُ مَا هَذَا يَا جِبْرِيلُ قَالَ أَمَّا النَّهُرَانِ الظَّاهِرَانِ الْقَالِمِ اللَّيْنِ أَحَدُهُمَا خَمْرٌ وَالْآخَرُ لَبُنُ قَالَ فَأَحَدُتُ إِلَيْهِ السَّلَامُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّا اللَّيْنِ أَحَدُهُمَا خَمْرٌ وَالْآخَرُ لَبُنْ قَالَ فَأَحَدُتُ اللَّيْ فَقَالَ جَبْرِيلُ أَصَبْتَ الْفِطْرَةَ [مكرر ما قله].

(۱۷۹۸) حضرت ما لک بن صعصعہ ڈاٹھ ہے مروی ہے کہ نبی نے فر مایا ایک مرتبہ میں بیت اللہ کے قریب و نے اور جا گئے کے درمیان تھا ۔ پھر راوی نے پوری حدیث ذکر کی اور کہا ہم ساتویں پر پنچے، پو چھا گیا کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا جبر بل! بو چھا گیا کہ آ کیکے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا جبر بل! بو چھا گیا کہ آ کیکے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا جی بال! فرشتوں نے کہا خوش آ مدید، ایک بہترین آ نے والا آیا، وہاں میں حضرت ابراہیم علیہ کے پاس پہنچا اور انہیں سلام کیا، انہوں نے فر مایا خوش آ مدید ہو بیٹے کو اور نبی کوخوش آ مدید، ایک بہترین آ نے والا آیا، نا وہاں میں حضرت ابراہیم علیہ کی باس نے سدرة المنتہی کو پیش کیا انہوں نے برابر سے ، اور اس کی جرٹ میں چار نہریں جاری تھیں گیا، اس کے بیر جبر کے منکوں جیسے سے اور اس کے بچ ہاتھی کے کانوں کے برابر سے ، اور اس کی جڑٹ میں چارنہ ہی باطنی نہریں تو جن میں سے دونہریں باطنی اور دوظا ہری تھیں، میں نے جبریل علیہ سے ان کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ باطنی نہریں تو جن میں بیں اور ظا ہری نہریں نیل اور فرات ہیں۔

پھرمیرے پاس دو برتن لائے گئے جن میں سے ایک شراب کا تھا اور دوسرا دودھ کا، میں نے دودھ والا برتن پکڑلیا، تو حضرت جبریل ملیٹھ کہنے گئے کہ آپ فطرت سلیمہ تک پہنچ گئے۔

( ١٧٩٨٩) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بُنُ يَحْيَى قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةً يُحَدِّثُ عَنُ آنسِ بُنِ مَالِكِ أَنَّ مَالِكَ بُنَ صَعْصَعَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّنَهُمْ عَنْ لَيْلَةِ أُسُوى بِهِ قَالَ بَيْنَ النَّلاثِةِ قَالَ فَاتَانِى فَقَدَّ قَالَ قَتَادَةً فِى الْحِجُو مُصُطَحِعٌ إِذْ أَتَانِى آتٍ فَجَعَلَ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ الْأَوْسَطِ بَيْنَ التَّلاثِةِ قَالَ فَاتَانِى فَقَدَ وَسَمِعْتُ قَتَادَةً يَقُولُ فَشَقَ مَا بَيْنَ هَذِهِ إِلَى هَذِهِ قَالَ قَتَادَةً فَقُلْتُ لِلْجَارُودِ وَهُو إِلَى حَنْبِى مَا يَغْنِى قَالَ مِنْ قَصَيهِ إِلَى شِعْرَتِهِ قَالَ فَاسْتُخُوجٍ قَلْبِى فَأْتِيتُ بِطَسْتٍ مِنْ ثَعْدِهِ إِلَى شِعْرَتِهِ قَالَ فَاسْتُخُوجٍ قَلْبِى فَأْتِيتُ بِطَسْتٍ مِنْ قَصَيهِ إِلَى شِعْرَتِهِ قَالَ فَاسْتُخُوجٍ قَلْبِى فَأْتِيتُ بِطَسْتٍ مِنْ فَصَيهِ إِلَى شِعْرَتِهِ قَالَ فَاسْتُخُوجٍ قَلْبِى فَأْتِيتُ بِطَسْتٍ مِنْ قَصَيهِ إِلَى شِعْرَتِهِ قَالَ فَاسْتُخُوجٍ قَلْبِى فَأْتِيتُ بِطَسْتٍ مِنْ قَصَيهِ إِلَى شِعْرَتِهِ قَالَ فَاسْتُخُوجٍ قَلْبِى فَأْتِيتُ بِطَسْتٍ مِنْ قَصَيهِ إِلَى شِعْرَتِهِ قَالَ فَاسْتُخُوجِ قَلْبِى فَأْتِيتُ بِطَسْتٍ مِنْ قَصَيهِ إِلَى شِعْرَتِهِ قَالَ فَاسْتُخُوجِ قَلْبِى فَأْتِيتُ بِطَسْتٍ مِنْ قَصَيهِ إِلَى شِعْرَتِهِ قَالَ فَاسْتُخُومٍ عَلْمُ وَقَ الْمِعَالِ وَقُوقَ الْحِمَادِ ذَهِبٍ مَمُلُونَةٍ إِيمَانًا وَحِكْمَةً فَعُسِلَ قَلْبِى ثُمْ عُرْقِهُ قَالَ نَعَمْ يَقَعُ خَطُوهُ وَعِنْدَ ٱقْصَى طَوْقِهِ قَالَ فَحُمِلْتُ عَلَيْهِ وَقَالَ فَكُومُلْتُ عَلَيْهِ وَالَ فَالَ نَعْمُ يَقَعُ خَطُوهُ وَالَ فَقَلَ الْمَعْمَادِ وَهُو قَالَ فَحُومُلْتُ عَلَيْهِ وَالَ فَحُومُلْتُ عَلَيْهِ وَالَ فَالْ الْعَامُ وَالْمَالِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمَادٍ وَاللّهُ فَالَ الْمُعْلَى وَقُولُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَا لِلْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

هي مُنالِمُ المَوْنِ فَبِلِ مِينِي مِرْمُ كِي اللهِ المِلمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل

فَانْطَلَقَ بِي جِبُرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامِ حَتَّى أَتَى بِيَ السَّمَاءَ الدُّنْيَا فَاسْتَفْتَحَ فَقِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جِبُرِيلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ أَوَقَدُ أُرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ قِيلَ مَرْحَبًا بِهِ وَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ قَالَ فَفُتِحَ فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا فِيهَا آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامِ فَقَالَ هَذَا أَبُوكَ آدَمُ فَسَلِّمُ عَلَيْهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ السَّلَامَ ثُمَّ قَالَ مَرْحَبًا بِالِابُن الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ قَالَ ثُمَّ صَعِدَ حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الثَّانِيَةَ فَاسْتَفْتَحَ فَقِيلَ مَنُ هَذَا قَالَ جِبْرِيلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ أَوَقَدُ أُرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمُ قِيلَ مَرْحَبًا بِهِ وَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ قَالَ فَفُتِحَ فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا يَحْيَى وَعِيسَى وَهُمَا ابْنَا الْخَالَةِ فَقَالَ هَذَا يَحْيَى وَعِيسَى فَسَلَّمُ عَلَيْهِمَا قَالَ فَسَلَّمْتُ فَرَدًّا السَّلَامَ ثُمَّ قَالَا مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ قَالَ ثُمَّ صَعِدَ حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الْتَالِثَةَ فَاسْتَفْتَحَ فَقِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جِبْرِيلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ أَوَقَدُ أُرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ قِيلَ مَرْحَبًا بِهِ وَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ قَالَ فَفُتِحَ فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا يُوسُفُ عَلَيْهِ السَّلَامِ قَالَ هَذَا يُوسُفُ فَسَلَّمْ عَلَيْهِ قَالَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ السَّلَامَ وَقَالَ مَرْحَبًا بِالْآخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ ثُمَّ صَعِدَ حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الرَّابِعَةَ فَاسْتَفْتَحَ فَقِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جِنْرِيلُ قِيلَ مَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمُ قِيلَ مَرْحَبًا بِهِ وَنِعْمَ الْمَجيءُ جَاءَ قَالَ فَفُتِحَ فَلَمَّا خَلَصْتُ قَالَ فَإِذَا إِدْرِيسٌ عَلَيْهِ السَّلَامِ قَالَ هَذَا إِدْرِيسُ فَسَلَّمْ عَلَيْهِ قَالَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ السَّلَامَ ثُمَّ قَالَ مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ قَالَ ثُمَّ صَعِدَ حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الْخَامِسَةَ فَاسْتَفْتَحَ فَقِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جِبْرِيلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ أَوَقَدُ أُرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ قِيلَ مَرْحَبًا بِهِ وَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ قَالَ فَفُتِحَ فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا هَارُونُ عَلَيْهِ السَّكَام قَالَ هَذَا هَارُونُ فَسَلَّمُ عَلَيْهِ قَالَ فَسَلَّمُ عَلَيْهِ قَالَ فَرَدَّ السَّلَامَ ثُمَّ قَالَ مَرْحَبًا بِالْآخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ قَالَ ثُمَّ صَعِدَ حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ السَّادِسَةَ فَاسْتَفْتَحَ قِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جِبْرِيلٌ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ أَوَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمُ قِيلَ مَرْحَبًا بِهِ وَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ فَفُتِحَ فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام قَالَ هَذَا مُوسَى فَسَلَّمْ عَلَيْهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ السَّلَامَ ثُمَّ قَالَ مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ قَالَ فَلَمَّا تَجَاوَزُتُ بَكَى قِيلَ لَهُ مَا يُبْكِيكَ قَالَ أَبْكِي لِأَنَّ غُلَامًا بُعِثَ بَعْدِي ثُمَّ يَذْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِهِ أَكْثَرُ مِمَّا يَذْخُلُهَا مِنْ أُمَّتِي قَالَ ثُمَّ صَعِدَ حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ السَّابِعَةَ فَاسْتَفْتَحَ قِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جِبْرِيلٌ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ أَوَقَدُ أُرُسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ قِيلَ مَرْحَبًا بِهِ وَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ قَالَ فَفُتِحَ فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّكَام فَقَالَ هَذَا إِبْرَاهِيمُ فَسَلَّمُ عَلَيْهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ السَّلَامَ ثُمَّ قَالَ مَرْحَبًا بِالِابْنِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ قَالَ ثُمَّ رُفِعَتُ إِلَىَّ سِدْرَةُ الْمُنْتَهَى فَإِذَا نَنْقُهَا مِثْلُ قِلَالِ هَجَرَ وَإِذَا وَرَقُهَا مِثْلُ آذَانِ الْفِيلَةِ فَقَالَ هَذِهِ سِذَرَةُ الْمُنْتَهَى قَالَ وَإِذَا أَرْبَعَةُ أَنْهَارٍ نَهَرَانِ بَاطِنَانِ وَنَهَرَانِ ظَاهِرَانِ فَقُلْتُ مَا هَذَا يَا جِبْرِيلُ قَالَ أَمَّا الْبَاطِنَانِ فَنَهَرَانِ فِي الْجَنَّةِ وَأَمَّا

المَّنْ السَّامَ السَّامَ السَّامِ السَّامِ السَّامُ السَّمُ السَّامُ السَّ

الظَّاهِرَانِ فَالنِّيلُ وَالْفُرَاتُ قَالَ ثُمَّ رُفِعَ إِلَىَّ الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ قَالَ قَتَادَةُ وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ رَآى الْبَيْتَ الْمَعْمُورَ يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُونَ ٱلْفَ مَلَكٍ ثُمَّ لَا يَعُودُونَ إِلَيْهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى حَدِيثِ أَنْسٍ قَالَ ثُمَّ أُتِيتُ بِإِنَاءٍ مِنْ حَمْرٍ وَإِنَاءٍ مِنْ لَبَنٍ وَإِنَاءٍ مِنْ عَسَلٍ قَالَ فَأَحَذُتُ اللَّبَنَّ قَالَ هَٰذِهِ الْفِطْرَةُ أَنْتُ عَلَيْهَا وَأُمَّتُكَ قَالَ ثُمَّ فُوضَتُ الصَّلَاةُ خَمْسِينَ صَلَّاةً كُلَّ يَوْمٍ قَالَ فَرَجَعْتُ فَمَرَرْتُ عَلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام فَقَالَ بِمَاذَا أُمِرْتَ قَالَ أُمِرْتُ بِخَمْسِينَ صَلَاةً كُلَّ يَوْمٍ قَالَ إِنَّ أُمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيعُ لِخَمْسِينَ صَلَاةً وَإِنِّي قَدْ خَبَرْتُ النَّاسَ قَبْلُكَ وَعَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ الْمُعَالَجَةِ فَارْجِعُ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلُهُ التَّخْفِيفَ لِأُمَّتِكَ قَالَ فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنِّي عَشْرًا قَالَ فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ بِمَا أُمِرْتَ قُلْتُ بِأَرْبَعِينَ صَلَاةً كُلَّ يَوْمٍ قَالَ إِنَّ أُمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيعُ أَرْبَعِينَ صَلَاةً كُلَّ يَوْمٍ وَإِنِّي قَدْ خَبَرْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ وَعَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ الْمُعَالَجَةِ فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ لِأُمَّتِكَ قَالَ فَرَحَعْتُ فَوَضَعَ عَنِّي عَشْرًا أُخْرَى فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ لِي بِمَا أُمِرْتَ قُلْتُ أُمِرْتُ بِثَلَاثِينَ صَلَاةً كُلَّ يَوْمٍ قَالَ إِنَّ أُمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيعُ لِفَلَاثِينَ صَلَاةً كُلَّ يَوْمٍ وَإِنِّي قَدُ خَبَرْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ وَعَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ الْمُعَالَجَةِ فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسُأَلُهُ التَّخْفِيفَ لِأُمَّتِكَ قَالَ فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنِّي عَشْرًا أُخْرَى فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ لِي بِمَا أُمِرُتَ قُلْتُ بِعِشْرِينَ صَلَاةً كُلَّ يَوْمٍ فَقَالَ إِنَّ أُمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيعُ لِعِشْرِينَ صَلَاةً كُلَّ يَوْمٍ وَإِنِّي قَدْ خَبَرُتُ النَّاسَ قَبْلَكَ وَعَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ الْمُعَالَجَةِ فَارْجِعُ إِلَى رَبُّكَ فَاسْأَلُهُ التَّخْفِيفَ لِأُمَّتِكَ قَالَ فَرَجَعْتُ فَأُمِرْتُ بِعَشْرِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ بِمَا أُمِرْتَ قُلْتُ بِعَشْرِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ فَقَالَ إِنَّ أُمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيعُ لِعَشْرِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ فَإِنِّي قَدْ خَبَرْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ وَعَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدًّ الْمُعَالَجَيِةِ فَارْجِعُ إِلَى رَبُّكَ فَاسْأَلُهُ التَّخْفِيفَ لِأُمَّتِكَ قَالَ فَرَجَعْتُ فَأُمِرْتُ بِخَمْسِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْم فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ بِمَا أُمِرْتَ قُلْتُ أُمِرْتُ بِخَمْسِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ فَقَالَ إِنَّ أُمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيعُ لِخَمْسِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ وَإِنِّي قَدْ خَبَرْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ وَعَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ الْمُعَالَجَةِ فَارْجِعُ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلُهُ التَّخْفِيفَ لِأُمَّتِكَ قَالَ قُلْتُ قَدْ سَأَلْتُ رَبِّى حَتَّى اسْتَخْيَيْتُ مِنْهُ وَلَكِنْ أَرْضَى وَأُسَلِّمُ فَلَمَّا نَفَذُتُ نَادَى مُنَادٍ قَدُ أَمْضَيْتُ فَرِيضَتِي وَخَفَّفْتُ عَنْ عِبَادِي [راجع: ٧٧٩٨٧].

(۱۷۹۸۹) حضرت ما لک بن صعصعہ رفاق ہے مروی ہے کہ نبی نے فرمایا آیک مرتبہ میں بیت اللہ کے قریب سونے اور جاگئے کے درمیان آگے آیا، پھر میرے پاس سونے کا ایک طشت لایا گیا جو حکمت اور ایمان سے بھر پورتھا، اس نے سینے سے لے کر پیٹ تک میراجیم چاک کیا اور دل کو آب زم زم سے دھویا، اور اسے حکمت وایمان سے لبریز کردیا گیا، پھر میرے پاس ایک جانور لایا گیا جو خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بردا تھا جس کا ایک قدم



منتهائ نظر پریزتا تھا،اور میں حضرت جبریل مایٹلا کے ساتھ روانہ ہو گیا۔

ہم آسان دنیا پر پہنچہ، پو چھا گیا کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا جُریل! پو چھا گیا کہ آپیکساتھ کون ہے؟ انہوں نے ہم آسان دنیا پر پہنچہ، پو چھا گیا کہ کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا تی ہاں! فرشتوں نے کہا خوش آ مدیدہ ایک بہترین آنے دالا آیا، وہاں مصرحت آدم طیلاً کے پاس پہنچا اور انہیں سلام کیا، انہوں نے قرمایا خوش آمدیدہ بھی گواور نی کوخوش آمدید، ایک بہترین آنے والا آیا، دوسرے آسان پر بھی بہی سوال وجواب ہوئے اور وہاں حضرت یوسف طیلاً ہے انہوں نے بیٹی عبال میں مصرت کی ویسلی طیلاً ہے انہوں نے بیٹی کی بجائے ''بھائی'' کہا، تیسرے آسان پر بھی بہی سوال وجواب ہوئے اور وہاں حضرت اور لیس طیلاً ہے ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی''بھائی'' کہا، چوشے آسان پر بھی بہی سوال وجواب ہوئے اور وہاں حضرت اور لیس طیلاً ہے ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی''بھائی'' کہا، چوشے آسان پر بھی بہی سوال وجواب ہوئے اور وہاں حضرت اور لیس طیلاً ہے ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی''بھائی'' کہا، چھٹے آسان پر بھی بہی سوال وجواب ہوئے اور وہاں حضرت اور لیس طیلاً ہے ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی'' بھائی'' کہا، چھٹے آسان پر بھی بہی سوال وجواب ہوئے اور وہاں حضرت موئ طیلاً ہوں دوئی، انہوں نے بھی'' بھائی'' کہا، چھٹے آسان پر بھی بہی سوال وجواب ہوئے اور وہاں حضرت موئ طیلاً ہے میں انہوں نے بھی'' بھائی'' کہا، جسٹے میں حضرت موئ طیلاً سے مل کرآ کے بڑھاتو وہ وہ وہ نے گائے، پوچھا گیا کہ آپ کوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے بھی انہوں نے بواب دیا کہ پر وہوا کی اور میں دوئی اور میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے فرمایا خوش آمدیدہ وہیئے کواور نہی کو۔

پھر میرے سامنے بیت المعور کو پیش کیا گیا، میں نے جریل طینا سے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ بیت المعود ہے، اس میں روز انہ ستر ہزار فرشتے نماز پڑھتے ہیں اور جب ایک مرتبہ باہر آجاتے ہیں تو دوبارہ بھی وافل ہونے کی نوب نوبت نہیں آتی، پھر میرے سامنے سدر قائمتنی کو پیش کیا گیا، اس کے بیر جرکے متکوں جیسے تصاور اس کے بیتہ ہاتھی کے کا نوب کے برابر تھے، اور اس کی بڑیں جاری تھیں جن میں سے دونہریں باطنی اور دوفا ہری تھیں، میں نے چریل طینا سے ان کے برابر تھے، اور اس کی بڑیں جاری تھیں جن میں جو جن بی الیابات ہیں تھر میں سامنے ایک برتن شراب کا اور ایک برتن دور ھا کا پیش کیا گیا اور ایک برتن شہد کا، میں نے دور ھوالا برتن لے لیا، تو حضرت جریل طینا کہنے برتن شراب کا اور ایک برتن دور ھا کو بیش کیا گیا اور ایک برتن شہد کا، میں نے دور ھوالا برتن لے لیا، تو حضرت جریل طینا کہنے کے کہ بہی فطرت سے جس پر آپ اور آپ کی امت ہے۔

پھر بھے پر پچاس نمازیں فرض قرار دی گئیں، میں حضرت موی طیس کے پاس سے گذرا تو وہ کہنے گئے کہ کیا معاملہ ہوا؟
میں نے بتایا کہ بھے پر پچاس نمازیں فرض کی گئی ہیں، حضرت موی طیس نے فرمایا کہ میں لوگوں کی طبیعت سے اچھی طرح واقف
ہوں، میں نے بنی اسرائیل کوخوب اچھی طرح آز مایا تھا، آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھے گی، اس لئے آپ اپ رب
کے پاس واپس جائے اور اس سے درخواست بھیئے کہ اس کی تعداد میں کم کرد ہے، چنانچہ میں اپنے رب کے پاس واپس آیا اور
اس سے تخفیف کی درخواست کی تو پر وردگار نے ان کی تعداد جا لیس مقرر کردی، پھر دوبارہ حضرت موی طیس کے پاس سے گذر

هي مُنالِمَ المَرْبِينِ مِنْ السَّالُ الشَّامِيِّينِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِي الللَّاللَّا الللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

ہوا تو وہی سوال جواب ہوئے اور دس نمازیں مزید کم ہوگئیں، اس طرح دس دس کم ہوتے ہوئے آخری مرتبہ پانچ کم ہو گیں اور صرف پانچ نمازیں رہ گئیں، اس مرتبہ بھی حضرت مولی علیا نے تخفیف کرانے کا مشورہ دیالیکن نبی علیا نے فرمایا اب جھے اپنے رب سے شرم آتی ہے کہ گئی مرتبہ اس کے پاس جاؤں، اس اثناء میں آواز آئی کہ میں نے اپنا فریضہ مقرر کردیا، اور اپنے بندوں سے تخفیف کردی۔

( ١٧٩٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ آبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ بُنِ دِعَامَةَ عَنُ آتَسِ بُنِ مَالِكِ عَنُ مَالِكِ عَنُ مَالِكِ عَنُ مَالِكِ عَنُ مَالِكِ عَنْ النَّائِمِ وَالْيَقْظَانِ فَسَمِعْتُ بَنِ صَعْصَعَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ قَالَ بَيْنَمَا آنَا عِنْدَ الْكَعْبَةِ بَيْنَ النَّائِمِ وَالْيَقْظَانِ فَسَمِعْتُ قَالِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ قَالَ بُمْ رُفِعَ لَنَا الْبَيْتُ الْمُعْمُورُ يَدُخُلُهُ كُلَّ يَوْمِ سَبُعُونَ ٱلْفَ مَلَكِ قَالِهُ يَعُودُوا فِيهِ آخِرَ مَا عَلَيْهِمْ قَالَ ثُمَّ رُفِعَتُ إِلَى سِدْرَةُ الْمُنْتَهَى فَإِذَا وَرَقَهَا مِثُلُ آذَن الْفِيلَةِ إِذَا خَرَجُوا مِنْهُ لَمْ يَعُودُوا فِيهِ آخِرَ مَا عَلَيْهِمْ قَالَ ثُمَّ رُفِعَتُ إِلَى سِدْرَةُ الْمُنْتَهَى فَإِذَا وَرَقَهَا مِثُلُ آذَن الْفِيلَةِ إِذَا خَرَجُوا مِنْهُ لَمْ يَعُودُوا فِيهِ آخِرَ مَا عَلَيْهِمْ قَالَ ثُمَّ رُفِعَتُ إِلَى سِدْرَةُ الْمُنْتَهَى فَإِذَا وَرَقَهَا مِثُلُ آذَن الْفِيلَةِ فَلَا تَحْدِيثَ قَالَ فَقُلْتُ لَقَدُ اخْتَلَفْتُ إِلَى رَبِّى عَزَّ وَجَلَّ حَتَى السَتَخْيَيْتُ لَا وَلَكِنُ أَرْضَى وَأَسَلَمْ قَالَ فَلَكُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُعْمُونُ وَالْمَعْمُ وَالْمَعْمُ وَالْمُعْمُولُ الْمُعْمُولُ الْمُسْتِعِيمُ اللَّهُ الْمُعْمُولُ اللَّهُ عَلَى عَادِى وَآمُضَيْتُ فَرَائِضِى وَجَعَلْتُ لِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ آمْنَالِهَا فَلَالُكُمْ الْمُولِيمُ وَلَا عَلَى عَادِى الْفَالِهَا عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهُ اللّهُ الْمُعْمُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْمُولُ اللّهُ الْمُلَالُهُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْمُولُ اللّهُ الْمُعْمُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ اللللللللللللّهُ اللللللّ

( ١٧٩٩١ ) حَلَّتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُو ٍ قَالَ آخُبَوَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ عَنْ مَالِكِ بُنِ صَعْصَعَةَ رَجُلٌ مِنْ قَوَامِهِ فَذَكَرَهُ

(۱۷۹۹۱) گذشته حدیث اس دوسری سندسیے بھی مروی ہے۔

حَديثُ مَعْقِلِ بْنِ أَبِي مَعْقِلِ الْأَسَدِيِّ الْأَسْدِيِّ الْأَسْدِيِّ الْأَلْمَةُ وَالْمُنَّةُ وَالْمُنَّةُ وَالْمُنَّةُ كَلَّا مِعْقِلِ اسدى وَاللَّمَةُ كَلَ حديثين

(۱۷۹۹۲) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضُرِ حَدَّثَنَا ذَاوُدُ يَغْنِى الْعَطَّارَ عَنْ عَمْرِو بَنِ يَحْيَى عَنْ آبِي زَيْدٍ مَوْلَى ثَغْلَبَةً عَنْ مَعْقِلِ بَنِ الْعَالَمُ نَهَى أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبُلَتَيْنِ بِبَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ [قال أبى مَعْقِلٍ الْآسَدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبُلَتَيْنِ بِبَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ [قال أبى مَعْقِلٍ الْآسَدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقَبْلَتِيْنِ بِبَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ [قال الأبناني: ضعيف (ابو داود: ١٠١١)، قال شعيب: اسناده صحيح]. [انظر: ١٧٩٩، ١٧٩٥، ٢٧٨٥]. الألباني: ضعيف (ابو داود: ٢٠٨٥، ابن ماحة: ٢١٩). قال شعيب: اسناده صحيح]. وتش قبل رَنْ مَوْلَ اللهُ عَلَيْهِ إِنْ اللهُ عَلَيْهِ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ا

( ١٧٩٩٣ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامٍ حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ مَعْقِلِ بُنِ أَبِى مَعْقِلِ الْأَسَدِى قَالَ أَرَادَتُ أُمِّى الْحَجَّ وَكَانَ جَمَلُهَا أَعْجَفَ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُ اعْتَمِرِى فِى رَمَضَانَ فَإِنَّ عُمُرَةً فِى رَمَضَانَ كَحَجَّةٍ [انظر: ٢٧٨٣٣، ٢٧٦٤٢].

﴿ مُنظُ الْمَوْرَى بَلِ مُنظُ اللهِ عَلَيْ مُرَا اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُسْتَقْبَلَ الْقِبْلَانِ بِعَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُسْتَقْبَلَ الْقِبْلَتَانِ بِعَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُسْتَقْبَلَ الْقِبْلَتَانِ بِعَالِيهِ أَنْ مُعْقِلِ بَنِ أَبِي مَعْقِلٍ اللهِ عَلَى مَعْقِلٍ بَنِ أَبِي مَعْقِلٍ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُسْتَقْبَلَ الْقِبْلَتَانِ بِعَانِطٍ أَوْ بَوْلٍ [راحع: ١٧٩٩٤]. الْأَسَدِي قَالَ نَهِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُسْتَقْبَلَ الْقِبْلَتَانِ بِعَانِطٍ أَوْ بَوْلٍ [راحع: ١٧٩٩١]. الْأَسَدِي قَالَ نَهِي رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُسْتَقْبَلَ الْقِبْلَتَانِ بِعَانِطٍ أَوْ بَوْلٍ [راحع: ١٧٩٩١]. (١٧٩٩٤) حضرت معقل واللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُسْتَقْبَلَ الْقِبْلَتَانِ بِعَانِطٍ أَوْ بَوْلٍ [راحع: ١٧٩٥]. (١٧٩٩٤) حضرت معقل واللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُسْتَقْبَلَ الْقِبْلَتَانِ بِعَانِطٍ أَوْ بَوْلٍ [راحع: ١٧٩٦]. من من عرب مردى ہے كہ جناب رسول الله تَالَيْنَ بِيثاب بِإِنَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُسْتَقْبَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُسْتَقْبَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُسْتَقْبَلُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُسْتَقْبَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْ تُسْتَقْبَلُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمَانِي اللهُ الل

( ١٧٩٩٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ يَحْيَى عَنْ أَبِى زَيْدٍ عَنْ مَعْقِلِ بُنِ أَبِى مَعْقِلِ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمَّ مَعْقِلٍ فَاتَهَا الْحَجُّ مَعَكَ قَالَ فَحَزِنَتْ حِينَ فَاتَهَا الْحَجُّ مَعَكَ قَالَ فَلْتَعْتَمِرُ فِى رَّمَضَانَ فَإِنَّ عُمْرَةً فِى رَمَضَانَ كَحَجَّةٍ [احرحه الويعلى (٢٨٦٠) قال شعيب: صحيح اسناده ضعيف]

(۱۷۹۹۵) حضرت معقل ڈلائٹؤے مروی ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے عرض کیا یارسول اللہ! میری والدہ ہے آپ کی معیت میں قج چھوٹ گیا ہے جس کا انہیں بہت دکھ ہے، آپ ٹائٹیٹا نے فر مایا کہ وہ رمضان میں عمرہ کرلیں ، کیونکہ رمضان میں عمرہ کرنا جج کی طرح ہے۔

## حَدِيثُ بُسُرِ بُنِ جَحَّاشٍ عَنْ النَّبِيِّ مَنَّ النَّبِيِّ مَنَّ النَّبِيِّ مَنَّ النَّيْرِ حضرت بسر بن جحاش والنُّيُّ كي حديثين

( ١٧٩٩٦) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضُوِ حَدَّثَنَا حَوِيزٌ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ مَيْسَرَةَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْوٍ عَنْ بُسُوِ بْنِ جَحَّاشٍ الْقُورَشِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَصَقَ يَوْمًا فِي كُفِّهِ فَوضَعَ عَلَيْهَا أُصْبُعَهُ ثُمُّ قَالَ قَالَ اللَّهُ ابْنَ آدَمَ الْقُرْشِيِّ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَصَقَ يَوْمًا فِي كُفِّهِ فَوضَعَ عَلَيْهَا أُصْبُعَهُ ثُمُّ قَالَ قَالَ اللَّهُ ابْنَ آدَمَ أَنَّى تُعْجِزُنِي وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ مِثْلِ هَذِهِ حَتَّى إِذَا سَوَيْتُكَ وَعِدَلْتُكَ مَشَيْتَ بَيْنَ بُرُدَيْنِ وَلِلْأَرْضِ مِنْكَ وَئِيدٌ فَيَعْرَبُونِي وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ مِثْلِ هَذِهِ حَتَّى إِذَا سَوَيْتُكَ وَعِدَلْتُكَ مَشَيْتَ بَيْنَ بُرُدَيْنِ وَلِلْأَرْضِ مِنْكَ وَئِيدٌ فَعَرَبُونِ وَلِلْأَرْضِ مِنْكَ وَبِيدٌ فَعَرَبُونِي وَقَدْ خَلَقْتُكُ مِنْ مِثْلِ هَذِهِ حَتَّى إِذَا سَوَيْتُكَ وَعَدَلْتُكَ مَشَيْتَ بَيْنَ بُرُدَيْنِ وَلِلْلَرْضِ مِنْكَ وَبِيدً فَعَيْدُ وَمَنْعُتَ وَمَنَعْتَ حَتَّى إِذَا بَلَغَتُ التَّرَاقِي قُلْتَ أَتَصَدَّقُ وَأَنِّي أَوَانُ الصَّدَقَةِ [وصحَع البوصيرى وابن حمر اسناده وقال الألباني: حسن (ابن ماحة: ٢٧٠٧)]. [انظر: ١٧٩٩٧، ١٧٩٩، ١٩٩م، ١٧٩٩، ١٩٤].

(۱۷۹۹۱) حفرت بسر ظائن سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ نی طینا نے اپنے ہاتھ پرتھوکا اور اس پر انگلی دھکر فر مایا اللہ تعالی فرما تا ہے۔ ابن آ دم! تو جھے کس طرح عاجز کر سکتا ہے جبکہ میں نے تھے اس جیسی چیز سے پیدا کیا ہے؟ جب میں نے تھے برابراور معتدل بنا دیا تو تو دو چا دروں کے درمیان چلنے لگا اور زمین پرتیری چاپ سائی دینے لگی ، تو جمع کر کے روک کر رکھتا رہا، جب روح تکل کر بنسلی کی ہڈی میں پنجی تو کہتا ہے کہ میں یہ چیز صدقہ کرتا ہوں ، کیکن اب صدقہ کرنے کا وقت کہاں رہا؟ (۱۷۹۹۷) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى قَالَ فَنَا حَرِيزٌ عَنْ عَبُدِ الْوَّحْمَنِ بُنِ مَیْسَوْدَةً عَنْ جُبَیْرِ بُنِ نَفْیْدٍ عَنْ بُسُو بُنِ

## الشَّامِين السَّالَ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّمُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

جَحَّاشِ الْقُرَشِيِّ قَالَ بَرَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى كُفِّهِ فَقَالَ ابْنَ آدَمَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ (۱۷۹۹۷) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٧٩٩٨ ) حَدَّثَنَاه أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا حَرِيزٌ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ بُسْرِ بْنِ جَحَّاشِ الْقُرَشِيِّ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَصَقَ يَوْمًا فِي يَدِهِ فَوَضَعَ عَلَيْهَا أُصُبُعُهُ ثُمَّ قَالَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بَنِي آدَمَ أَنَّى تُعْجِزُنِي وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ مِثْلِ هَذِهِ حَتَّى إِذَا سَوَّيْتُكَ وَعَدَلْتُكَ مَشَيْتَ بَيْنَ بُرُدَيْنِ وَلِلْأَرْضِ مِنْكَ وَئِيدٌ فَجَمَعْتَ وَمَنَعْتَ حَتَّى إِذَا بَلَغَتُ التَّرَاقِي قُلْتَ أَتَصَدَّقُ وَأَنَّى أَوَّانُ الصَّدَقَةِ ( ۱۷۹۹۸ ) حضرت بسر ٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی مالیلانے اپنے ہاتھ پرتھو کا اور اس پر انگلی رکھ کرفر مایا اللہ تعالی فرماتا ہابن آ دم! تو مجھے کس طرح عاجز کرسکتا ہے جبکہ میں نے مجھے اس جیسی چیز سے پیدا کیا ہے؟ جب میں نے مجھے برابراور معتدل بنا دیا تو تو دو چا دروں کے درمیان چلنے لگا اور زمین پر تیری چاپ سائی دینے گئی، تو جمع کر کے روک کر رکھتا رہا، جب روح نکل کر بہنی کی ہٹری میں پینجی تو کہتا ہے کہ میں یہ چیز صدقہ کرتا ہوں ایکن اپ صدقہ کرنے کا وقت کہاں رہا؟ ( ١٧٩٩٩ ) حَلَّانَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ حَلَّانَنَا حَرِيزٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَغْنِي ابْنَ مَيْسَرَةَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ بُسْرِ بْنِ

جَحَّاشِ الْقُرَشِيِّ فَلَكَرَهُ وَلَمْ يَقُلُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَقَالَ وَٱنَّى أَوَانُ الصَّدَقَةِ

(۱۷۹۹۹) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

## حَدِيثُ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ وْالْتُوْ حضرت لقيط بن صبره والثين كي حديث

( ١٨٠٠٠ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثِنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيطٍ عَنْ أَبِيهِ وَافِدِ بَنِي الْمُنْفِقِ وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ الْمُنْتَفِقِ ۖ أَنَّهُ انْطَلَقَ هُوَ وَصَاحِبٌ لَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَجِدَاهُ فَأَطْعَمَتُهُمَا عَائِشَةُ تَمْرًا وَعَصِيدَةً فَلَمْ نَلْبَتْ أَنْ جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَقَلَّعُ يَتَكَفَّأُ فَقَالَ ٱطْعَمْتِهِمَا قُلْنَا نَعَمُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ٱسْأَلُكَ عَنْ الصَّلَاةِ قَالَ ٱسْبِغُ الْوُضُوءَ وَخَلِّلُ الْأَصَابِعَ وَإِذَا اسْتَنْشَقْتَ فَٱبْلِغْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لِي امْرَأَةٌ فَلَاكَرَ مِنْ بَذَائِهَا قَالَ طَلَّقُهَا قُلْتُ إِنَّ لَهَا صُحْبَةً وَوَلَدًا قَالَ مُرْهَا أَوْ قُلُ لَهَا فَإِنْ يَكُنْ فِيهَا خَيْرٌ فَسَتَفْعَلْ وَلَا تَضُوبُ ظَعِينَتَكَ ضَوْبَكَ أُمُيَّتُكَ فَبَيْنَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ دَفَعَ الرَّاعِي الْعُنَمَ فِي الْمُرَاحِ عَلَى يَدِهِ سَخُلُهٌ فَقَالَ أُوَلَّدْتَ قَالَ نَعَمُ قَالَ مَاذَا قَالَ بَهُمَةً قَالَ اذْبَحْ مَكَانَهَا شَاةً ثُمَّ ٱقْبَلَ عَلَى فَقَالَ لَا تَحْسَبَنَّ وَلَمْ يَقُلُ لَا يَحْسَبَنَّ أَنَّ مَا ذَبَحْنَاهَا مِنْ أَجْلِكَ لَنَا غَنَمٌ مِائَةٌ لا نُحِبُّ أَنْ تَزِيدَ عَلَيْهَا فَإِذَا وَلَّذَ الرَّاعِي بَهْمَةً أَمَرْنَاهُ فَذَبَحَ مَكَانَهَا شَاةً [صححه ابن عزيمة: (١٥٠ و ١٦٨)،

#### هي مُنلا) اَخْرُن بْل يَيْدُ مِنْ الشَّامِيِّين ﴿ مِن اللَّهُ السَّالُ الشَّامِيِّين ﴾ الشَّامِيِّين ﴿ اللَّهُ السَّالُ الشَّامِيِّين ﴾

وابن حيان (١٠٥٤)، والحاكم (١٤٨/١). وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال الألباني: صحيح (ابو داود: ١٤٢ و ١٤٧). و ١٤٢ و ١٤٨ و ١٤٨ و ٧٨٨، النسائي (٦٦/١ و ٢٩)]. و ١٤٨ و ٧٨٨، النسائي (٦٦/١ و ٢٩)]. و وجع: ١٤٩٤، ١٦٤٩، ١٦٤٩، ١٦٤٩، ١٦٤٩، ١٦٤٩.

(۱۸۰۰) حضرت لقیط بن صبره الخالات مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں اپنے ایک ساتھی کے ساتھ نبی علیا کی خدمت میں حاضر ہوا
تو نبی علیا نہ سلے ، حضرت عاکشہ خالات ہیں مجود یں کھلائیں اور گئی آٹا ملا کر ہمارے لیے کھانا تیار کیا ، اس اثناء میں نبی علیا ہی ہے جہ کہ کہ حض کیا جی یا رسول اللہ! اسی دوران بکر یوں
جھک کر چلتے ہوئے تشریف لے آئے اور فر مایا تم نے کچھے کھایا بھی ہے؟ ہم نے عرض کیا بی یا رسول اللہ! اسی دوران بکر یوں
کے باڑے میں سے ایک چروا ہے نبی علیا کہ ساسنے بکری کا ایک بچہ پیش کیا، نبی علیا نے فر مایا پھر ایک بکری ذبح کرو، اور ہماری طرف متوجہ ہوکر فر فرایا ہے نہی علیا اللہ بھر صف تہماری
اس نے کہا بی بال : نبی علیا نے فر مایا پھر ایک بکری ذبح کرو، اور ہماری طرف متوجہ ہوکر فر فرایا ہے نہی تھیا کہ ہم نے صرف تہماری
وجہ سے ایک ذبح کر لیتے ہیں، ہم نہیں چا ہے کہ امار ابکر یوں کا ریوڑ ہے، جب بکر یوں کی تعداد سوتک پہنچ جاتی ہے تو ہم اس میں
سے ایک ذبح کر لیتے ہیں، ہم نہیں چا ہے کہ ان کی تعداد سو سے نیار سول اللہ! بھے وضو کے متعلق بتا ہے؟
سے ایک ذبح کر لیتے ہیں، ہم نہیں چا ہے کہ ان کی تعداد سو سے نیار سول اللہ! میری ہوئی تو ہی ہوئی زبان دراز اور بیہودہ
گو ہے، نبی علیا نے فر ما یا ایسے طلاق دے دو، میں نے کہا یارسول اللہ! وہ کائی عرصے سے میرے یہاں ہے اور اس سے میری
اولا دبھی ہے، نبی علیا نے فر ما یا پھرا ہے اپس ر کھر کسم جھاتے رہو، اگر اس میں کوئی فیر ہوئی تو وہ تہم اری بات مان لے گی،
اولا دبھی ہے، نبی علیا نے فر ما یا پھرا ہے اپس ر کھر کسم جھاتے رہو، اگر اس میں کوئی فیر ہوئی تو وہ تہم اری بات مان لے گی،
اولا دبھی ہے، نبی علیا ندی کی طرح نہ مارنا۔

## حَديثُ الْاعَرِّ الْمُزَنِيِّ الْاللَّهُ حَصْرت اعْرمز فِي طِللْهُ كَي حديثين

(۱۸.۰۱) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ مُرَّةً قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بُرُدَةً قَالَ سَمِعْتُ الْآغَرَّ رُجُلًا

مِنْ جُهَيْنَةً يُحَدِّثُ ابْنَ عُمَرَ آنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى رَبِّكُمُ

فَإِلِّى أَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ مِالَةً مَرَّةٍ [صححه مسلم (۲۷۰۲) وابن حبان (۹۲۹)]. [انظر: ٤٠٥٠/١١٠ مَرَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْكُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْكُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْكُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْكُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عُرَقَ اللهُ عُرَقَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَيْعَنَّ عَلَى قَلْبِي فَإِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَيْعَنَّ عَلَى قَلْبِي فَإِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَيْعَنَّ عَلَى قَلْبِي فَإِلَى اللهُ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَيْعَنَّ عَلَى قَلْبِي فَإِلِّى أَسْتَغْفِرُ اللّهَ فِي اللهَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَيْعَنَّ عَلَى قَلْبِي فَإِلِّى أَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَيْعَنَّ عَلَى قَلْبِي فَإِلَى اللهُ فِي اللهَ فِي اللهَ فِي اللهَ فِي اللهَ فِي اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَيْعَنَّ عَلَى قَلْبِي فَإِلِّى أَلْهُ اللهُ فِي اللهَ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَيْعَنَّ عَلَى قَلْبِي فَإِلِّى اللّهُ فِي اللّهَ فِي اللّهُ فِي اللّهُ فِي اللّهُ فِي اللهُ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَيْعَنَّ عَلَى قَلْبِي فَإِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَيْعَنَّ عَلَى قَلْبِي فَإِلَى اللّهُ فِي اللهُ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لِيَعَنَّ عَلَى قَلْمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ فَالِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ فَاللّهُ فَلَهُ عَلَيْهُ وَلَا قَالَ وَلَا قَالَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسُلَكُمْ إِلَّهُ لِلللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ الللهُ فَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ فَالِهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ الللهُ الللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْ



الْيُومِ ظِائَةَ مَرَّةٍ [ضخبحه مسلم (٢٠٠٢)]. [انظر، ١٨٠، ١٨٠، ١١٤٨].

(۱۸۰۰۲) حفزت اغر ﷺ مروی ہے کہ جناب رسول الله مَثَلِقَيْم نے ارشاد فر مایا بعض اوقات میرے دل پر بھی غبار چھا جاتا ہے اور میں روز اندسومر تبداللہ سے استغفار کرتا ہوں۔

( ١٨٠٠٣) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَغْنِي ابْنَ سَلَمَةَ قَالَ ٱخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَبِي بُرُدَةَ عَنِ الْآغَرِّ أَغَرِّ مُزَيْنَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّهُ لَيْغَنَّ عَلَى قَلْبِي حَتَّى ٱسْتَغْفِرَ اللَّهَ مِاثَةَ مَرَّةٍ [مكرر ما قبله].

(۱۸۰۰۳) حضرت اغر رہائٹؤ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰه کالْتَظِیم نے ارشاد فر مایا بعض اوقات میرے دل پر بھی غبار چھاجا تا ہے اور میں روز اندسومرتبہ اللّٰد سے استغفار کرتا ہوں۔

( ١٨٠٠٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ قَالَ عَمْرٌو أَخْبَرَنِي قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بُرُدَةَ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا مِنْ جُهَيْنَةَ يُقَالُ لَهُ الْأَغَرُّ يُحَدِّثُ ابْنَ عُمَرَ آنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى رَبُّكُمْ فَإِنِّى أَنُوبُ إِلَيْهِ فِى الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ [راحع: ١٨٠٠١].

(۱۸۰۰۴) حضرت اغرمزنی ٹاٹھئانے ایک مرتبہ حضرت ابن عمر ٹاٹھئاسے بید حدیث بیان کی کہ انہوں نے ہی ملیٹا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہےا سے لوگو! اپنے رب سے تو بہ کرتے رہا کر دا در میں بھی ایک دن میں سوسومر تبداس سے تو بہ کرتا ہوں۔

#### حَدِيثُ أَبِي سَعِيدِ بْنِ الْمُعَلِّي رَالُهُ

## حضرت ابوسعيدين معلى والنين كي حديثين

(١٨٠٠٥) حَدَّقَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنُ شُعْبَةً قَالَ حَدَّثَنِى خَبِيبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنُ حَفْصِ بُنِ عَاصِم عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ الْمُعَلَّى قَالَ كُنْتُ أُصَلَّى فَدَعَانِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ أُجِبْهُ حَتَّى صَلَّيْتُ فَآتَيْتُهُ فَقَالَ مَا مَنَعُكَ أَنْ تَأْتِينِى قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى كُنْتُ أُصَلِّى قَالَ أَلَمْ يَقُلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ فَقَالَ مَا مَنَعُكَ أَنْ تَأْتِينِى قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى كُنْتُ أُصَلِّى قَالَ أَلَهُ مَنْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ ثُمَّ قَالَ لَأَعْلَمَنَكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ فِى الْقُرْآنِ أَوْ مِنْ الْقُرْآنِ قَلْلَ اللَّهِ إِنَّكَ قُلْتَ تَعْمُ الْمَسْجِدِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ قُلْتَ تَعْمُ الْوَرَةِ فِى الْقُرْآنِ قَلَ الْعَمْ الْوَرَةِ فِى الْقُورَانِ قَالَ نَعُمُ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ هِى السَّبُعُ الْمَعْانِى وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمُ لَلَهِ وَلِلْ الْعُرْآنِ قَالَ نَعُمُ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ هِى السَّبُعُ الْمَعَانِى وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الْوَلِي الْعَالَمُ مُنَا إِلَا لَا لَهِ الْعَلْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْرَاقِ فَى السَّبُعُ الْمَعْلَى وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الْوَلِيلِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الْوَلِي الْعَلَمُ اللَّهِ اللَّهِ الْعَرْآنِ الْعَلْمَ الْوَلِيمِينَ هِى السَّبُعُ الْمَعْلِيقِ وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمِ الْقَالِمِينَ هِى السَّبُعُ الْمَعْلِي وَالْعَرْآنُ الْعَظِيمِ الْعَلْمِينَ هِى السَّبُعُ الْمَعْلِيمِ وَالْعَرْآنُ الْعَظِيمِ الْعَلَمِينَ هِي السَّعِيمُ الْمَالِمِينَ عَيْمِ السَّهُ الْمَلْمُ الْمُ الْمُ الْعَالُمُ مُنْ الْمُ الْعُمْلُولُ الْمُعْلِى الْعَلْمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمِ اللْعَلَمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُ الْعَلَمُ اللْمُ الْمُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُعْلِيمُ اللَّهُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمُ اللَّهُ الْمُعْلِيمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُلْعُلِيمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعُلِيمُ اللَّهُ الْمُعْلِقِيمُ اللَّهُ الْمُعْلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُولُولُ اللَّهُ الْمُ الْ

(۱۸۰۰۵) حضرت ابوسعید بن معلی فات سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ یس نماز پڑھ رہاتھا، اتفا قاوہاں سے نی بیا گاگذر ہوا، آپ تا پی بی ان کے مجھے آواز دی، لیکن میں نماز پوری کرنے تک حاضر نہ ہوا، اس کے بعد حاضر ہوا تو نبی بیا ہے فرمایا کہ تہمیں میرے پاس آئے ہے کس چیزنے روکے رکھا؟ عرض کیا کہ میں نماز پڑھ رہاتھا، نبی بیا ہے فرمایا کیا اللہ تعالی کا فرمان نہیں ہے ﴿ مُنْلِهُ امْرُنُ بِلِ يَعْدِ مِنْ الشَّامِيِّينَ ﴾ ﴿ حَلَى السَّالُ الشَّامِيِّينَ ﴾ ﴿ حَلَى الشَّامِيِّينَ الشَّامِيِّينَ السَّالُ الشَّامِيِّينَ ﴾ ﴿ حَلَى السَّالُ الشَّامِيِّينَ السَّالُ السّلِي السَّالُ السَّالِ السَّالُ السَّالُ السَّالُ السَّالُ السَّالُ السَّالُ السَّ

کہ''اے اہل ایمان! اللہ اوراس کے رسول جب جمہیں کسی ایسی چیز کی طرف بلائیں جس میں تمہاری حیات کاراز پوشیدہ ہوتو تم ان کی پکار پر لبیک کہا کرو'' پھر فرمایا کیا میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے قبل قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت نہ سکھا دوں؟ پھر جب نبی ملیکیا مسجد سے نکلنے لگے تو میں نے آپ کو یا در ہانی کرائی، نبی ملیکیا نے فرمایا وہ سورۂ فاتحہ ہے، وہی سیج مثانی ہے اور وہی قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔

(١٨..٦) حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ يَعْنِى ابْنَ عُميْرِ عَنِ ابْنِ أَبِي الْمُعَلَّى عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ يَوْمًا فَقَالَ إِنَّ رَجُلًا خَيْرَهُ رَبُّهُ عَزَّ وَجَلَّ بَيْنَ أَنْ يَعِيشَ فِيهَا وَيَأْكُلَ فِي اللَّانُيَا مَا شَاءَ أَنْ يَأْكُلَ فِيهَا وَبَيْنَ لِقَاءِ رَبِّهِ فَاخْتَارَ لِقَاءَ رَبِّهِ قَالَ فَبَكَى أَبُو بَكُو فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا تَعْجَبُونَ مِنْ هَذَا الشَّيْخِ أَنْ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا تَعْجَبُونَ مِنْ هَذَا الشَّيْخِ أَنْ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا تُعْجَبُونَ مِنْ هَذَا الشَّيْخِ أَنْ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا الشَّيْخِ أَنْ ذَكُو وَسُولُ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا الْمَانِيَّ وَكَانَ أَبُو بَكُو بَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عِنْ النَّاسِ أَحَدٌ أَمُنْ عَلَيْنَا فِى صُحْبَيِهِ وَذَاتِ يَدِهِ مِنْ ابْنِ أَبِى فَعَالَ أَبُو بَكُو بِلُكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عَنْ النَّاسِ أَحَدٌ أَمَنُ عَلَيْنَا فِى صُحْبَيِهِ وَذَاتِ يَدِهِ مِنْ ابْنِ أَبِى فَعَافَةَ وَلَوْ كُنْتُ مُنْ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ النَّاسِ أَحَدٌ أَمَنْ عَلَيْنَا فِى صُحْبَيِهِ وَذَاتِ يَدِهِ مِنْ ابْنِ أَبِى فَعَافَةَ وَلَكُنْ وُلَا كُونَا وَلَكِنْ وَكُو كُونَاتُ مُولِكُنْ وَلَا كُولُكُنْ وَلَاكُونُ وَلَاكُونُ وَلَاكُونُ وَلَاكُونُ وَلَكُونُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَكُونُ وَلَاكُونَ وَلَكُنْ وَلَاكُونَ وَلَاكُونُ وَلَكُنُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي مَا أَلْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَاءُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالِكُونُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ وَالْحَاءُ إِلَى الْمُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ عَلَيْهُ وَلَوْلُولُ وَلَوْلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالِكُونُ وَلَاكُونُ وَلَالَالُهُ عَلَيْهُ وَلَالِكُونُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَالِكُونُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالَالُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالِهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُولُ اللَ

(۱۸۰۰۲) حفرت ابوالمعلٰی ہے مروی ہے کہ ایک دن نبی علیا نے خطبہ ویتے ہوئے فرمایا کہ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے اس بات میں اختیا رہے دیا کہ جب تک چاہے دنیا میں رہے اور جو چاہے کھائے ، اور اپنے رب کی ملاقات کے در میان ، اس نے اپنے رب سے ملنے کور نیجے دی ، یہ میں کر حضرت صدیق اکبر الگاٹورونے لگے، صحابہ کرام افتائی کہنے لگے ان بڑے میاں کو تو دیکھو، نبی علیا نے ایک نیک آدمی کا ذکر کیا جسے اللہ نے و نیا اور اپنی ملاقات کے در میان اختیار دیا اور اس نے اپنے رب سے ملاقات کور جی دی کے ایک نیک آدمی کا ذکر کیا جسے اللہ نے و نیا اور اپنی ملاقات کے در میان اختیار دیا اور اس نے اپنے رب سے ملاقات کور جی کھا کے در میان اختیار دیا اور اس نے اپنے رب سے ملاقات کور جی کھا کہ کہ کہ اس بیٹ کی میں بیٹ کر اور کے لئے تیار ہیں ، نبی علیا نے فر مایا لوگوں کے بدلے میں پیش کرنے کے لئے تیار ہیں ، نبی علیا نے فر مایا لوگوں میں بی رفاقت اور اپنی مملوکہ چیزوں میں جھیر ابن ابی قاف کہ تا گوئی ہے ، یہ جملہ دومرت فر مایا ، اور تہمار اپنی غمرخود اللہ کا قلیل بنا تا تو میں ابی قاف کی تا دوم تیفر مایا ، اور تہمار اپنی غمرخود اللہ کا قلیل بنا تا تو ابن ابی قاف کی تا ہو کہ بی کہ ابیا ، اور تہمار اپنی غمرخود اللہ کا قلیل ہے۔

حَدِيثُ آبِي الْحَكَمِ أَوْ الْحَكِمِ بْنِ سُفْيَانَ طَالَّمُ الْمُعَدِّمِ بْنِ سُفْيَانَ طَالَّمُ الْمُعَدِّمِ وَالْمُعَدِيثِينَ حَضرت الوالحكم ياحكم بن سفيان طَالِيْنَ كَي حديثين

( ١٨٠.٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيلٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي الْحَكَمِ أَوْ الْحَكَمِ بُنِ سُفْيَانَ النَّقَفِيِّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ

هي مُنالِهَ اَمَرُن بَل مِينَدِيرَ كُو كُل ١٤٤٨ ﴿ مُن لِلهَ اَمَرُن بَل مِينَدُ الشَّامِيِّين ﴾ الشّامِيِّين الشّامِيِّين

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ ثُمَّ تَوَضَّا وَنَصَحَ عَلَى فَرْجِهِ [راحع: ١٥٤٥].

(۱۸۰۰۷) حضرت ابوالکم ما عکم ٹالٹوئے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے نبی الیا کودیکھا کرآپ ٹالٹوؤ کے بیشاب کیا، پھروضو کر کے اپنی شرمگاہ پریانی کے کچھ چھینٹے مار لئے۔

( ١٨..٨ ) حَدَّثَنَا أَسُوَدُ بُنُ عَامِرٍ قَالَ قَالَ شَرِيكٌ سَأَلْتُ أَهْلَ الْحَكَمِ بُنِ سُفْيَانَ فَلَكَرُوا أَنَّهُ لَمْ يُدُرِكُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راجع: ٢٠٤٠].

(۱۸۰۰۸) شریک میلید کہتے ہیں کہ میں نے تھم بن سفیان کے اہل خانہ سے بو چھا تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے نبی ملیلا کو نہیں پایا تھا۔

( ١٨..٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِى مَنْصُورٌ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِى قَالَ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ وَ زَائِدَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُحَاهِدٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ هُوَ الْحَكَمُ بْنُ سُفَيَانَ أَوْ سُفْيَانُ بْنُ الْحَكَمِ قَالَ عَبْدُالرَّحْمَنِ زَائِدَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُحَاهِدٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ هُوَ الْحَكَمُ بْنُ سُفَيَانَ أَوْ سُفْيَانُ بْنُ الْحَكَمِ قَالَ عَبْدُالرَّحْمَنِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ بَالَ وَتَوَضَّا وَنَصَحَ فَوْجَهُ بِالْمَاءِ [راحع: ٥٥ ١٥ ١] في حَدِيثِهِ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ بَالَ وَتَوَضَّا وَنَصَحَ فَوْجَهُ بِالْمَاءِ [راحع: ٥٥ ١٥ ١] في حَديثِهِ رَأَيْتُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ بَالَ وَتَوَضَّا وَنَصَحَ فَوْجَهُ بِالْمَاءِ [راحع: ٥٩ ٥ ٢ ١] وفي حَديثِهِ رَأَيْتُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ بَالَ وَتَوَضَّا وَنَصَحَ فَوْجَهُ بِالْمَاءِ [راحع: ٩٥ ٢ ١٥ ١] وفي حَديثِهِ رَأَيْتُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ بَالَ وَتَوَضَّا وَنَصَحَ فَوْجَهُ بِالْمَاءِ [راحع: ٩٥ ٢ مَعَ عَلِيْهُ مُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ بَالَ وَتَوَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمً عَلَيْهِ وَسُلَمَا مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ وَلَوْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَا لَهُ مُنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ الْحَكُمُ اللهُ عَلَيْهُ وَمُ مَنْ اللهُ مَا لَهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَلَا عَلَى اللهُ اللهُ وَلَا عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ اللهُولُ اللهُ ا

( ١٨٠١) قَالَ عَبُد اللَّهِ وَجَدُتُ فِي كِتَابِ أَبِي بِخَطِّ يَدِهِ حَدَّثَنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ الْحَكَمِ بُنِ سُفُيَانَ أَوْ سُفْيَانَ بُنِ الْحَكَمِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ يَعْنِى ثُمَّ تَوَضَّا ثُمَّ نَضَحَ عَلَى فَرْجِهِ [مكرر ما قبله].

(۱۸۰۱) حفرت ابوالحكم ياحكم فالتُوَّات مروى بكرايك مرتبدين نے نبي طيِّ كوديكها كدا پ تُلَا لَيُوَّا في بيثاب كيا، پروضو كركاني شرمگاه يرياني كے بچھ جھينے ماركئے۔

# حَدِيثُ الْحَكَمِ بْنِ حَزْنِ الْكُلَفِي الْكُلَفِي اللَّهُ الْكُلُفِي اللَّهُ اللَّهُ عَديث حضرت عم بن حزن كلفي واللَّهُ كي حديث

(١٨.١١) حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بُنُ مُوسَى قَالَ عَبُد اللَّهِ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ الْحَكَمِ حَدَّثَنَا شِهَابُ بُنُ حِرَاشٍ حَدَّثَنِي شُعَيْبُ بَنُ رُزَيْقٍ الطَّائِفِيُّ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ الْحَكَمُ بُنُ حَزْنِ الْكُلَفِيُّ وَلَهُ صُحْبَةً مِنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَابِعَ سَبْعَةٍ أَوْ تَاسِعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَابِعَ سَبْعَةٍ أَوْ تَاسِعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالَ فَا فَنَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَابِعَ سَبْعَةٍ أَوْ تَاسِعَ بِسُعَةٍ قَالَ فَاذِنَ لَنَا فَلَحَلْنَا فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَيْنَاكَ لِتَدْعُو لَنَا بِخَيْرٍ قَالَ فَلَعَا لَنَا بِخَيْرٍ وَأَمَرَ بِنَا فَأَنْزِلْنَا وَاللَّهُ مَنْ مَوْ وَالشَّأَنُ إِذْ ذَاكَ دُونٌ قَالَ فَلَبَعْنَا وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيَّامًا شَهِدُنَا وَاللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيَّامًا شَهِدُنَا

## مُناهُ اَمَٰنُ مَنْ الشَّامِيِّينَ مُرْمُ لَكُونُ مُنَالُ الشَّامِيِّينَ ﴾ ﴿ ٢٥٨ ﴿ ٢٥٨ ﴿ مُنادُ الشَّامِيِّينَ اللَّهُ المِّينِينَ اللَّهُ المُّنالُ الشَّامِيِّينَ اللَّهُ المُّنالُ السَّالُ الشَّامِيِّينَ اللَّهُ المُّنالُ السَّالُ السَّالِ السَّالُ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِي السَّالِي السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِي السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِي السَّالِي السَّالِ السَّالِي السَّالِ السَّالِي السَّالِي السَّالِ السَّالِي السَّالُ

فِيهَا الْجُمْعَةَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوَكِّنَا عَلَى قَوْسٍ أَوْ قَالَ عَلَى عَصَّا فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ كَلِيهَ وَسَلَّمَ مُتَوَكِّنَا عَلَى قَوْسٍ أَوْ قَالَ عَلَى عَصَّا فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ كَلِمَاتٍ خَفِيفَاتٍ طَيِّبَاتٍ مُبَارَكَاتٍ ثُمَّ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ لَنْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تُطِيقُوا كُلَّ مَا أُمِوْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ سَدِّدُوا وَأَبْشِرُوا [صححه ابن حزيمة: (١٤٥٢) وقد تكلم احمد وابن معين وغير هما في اسناده وقال الألباني: حسن (ابو داود: ١٠٩٦). قال شعيب: اسناده قوى]. [انظر ما بعده].

(۱۸۰۱) شعیب بن رزیق میشند کتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا جن کا نام علم بن حزن کلفی تھا اور انہیں نبی طلیقا کی ہمنشینی کی سعادت حاصل تھی ، انہوں نے ایک حدیث بیان کی کہ میں سات یا نو آ دمیوں کے ساتھ ''جن میں انہوں نے ایک حدیث بیان کی کہ میں سات یا نو آ دمیوں کے ساتھ ''جن میں حاضر ہوا ، نبی نے جمیں اندر آنے کی اجازت مرحت فر مائی ، ہم نے اندر داخل ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ! ہم آپ کی خدمت میں آپ سے اپنے لیے دعاء خرکر آنے کی غرض سے حاضر ہوئے ہیں ، نبی نے ہمارے لیے دعاء خرفر مائی ، اور ہمارے متعلق تھم ویا تو ہمیں ایک جگہ لے جا کر تھمرا دیا گیا ، اور ہمارے لیے کچھ کھوروں کا عمم دیا ، اس وقت حالات بہت خراب تھے۔

ہم چنددن تک نی ایشا کے یہاں ہی رہے،اس دوران ہیں جعد کا دن کی نصیب ہوا،اس دن ٹی ایشا کی کمان یا الشی سے ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے،اوراللہ کی حمد و ثناء کی ،آپ تک گلات بہت ملکے کی کے اور بڑے پاکے ہوئے، پھر فر مایا لوگو! تم تمام احکام پر ہر گزیمل نہیں کر سکتے ، نہ تہمارے اندراس کی طاقت ہے،البنة سید ھے راستے پر ہواور خوشخری قبول کرو۔ ( ۱۸۰۱۲ ) حَدَّثَنَا سَعِیدُ بُنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا شِهَابُ بُنُ خِرَاشِ بُنِ حَوْشَبِ حَدَّثَنَا شُعَیْبُ بُنُ رُزینِ الطَّائِفِیُّ قَالَ جَدَاشِ بُنِ حَوْشَبِ حَدَّثَنَا شُعَیْبُ بُنُ رُزینِ الطَّائِفِیُّ قَالَ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یُقَالُ لَهُ الْحَکِمُ بُنُ حَزْنِ الْکُلَفِیُ قَالَشَا يُحدِّدُ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ فَا لَدُ الْحَکِمُ بُنُ حَزْنِ الْکُلَفِیُ فَانْشَا اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یُقَالُ لَهُ الْحَکِمُ بُنُ حَزْنِ الْکُلَفِیُ فَانْشَا اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یُقَالُ لَهُ الْحَکِمُ بُنُ حَزْنِ الْکُلَفِیُ فَانْشَا

(۱۸۰۱۲) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

## حَديثُ الْحَارِثِ بْنِ أُقَيْشٍ اللَّهُ

#### حضرت حارث بن اقيش طْالْتُنْ كي حديثين

(۱۸۰۱۲) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ دَاوُدَ بْنِ آبِي هِنْدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسِ قَالَ سَمِعْتُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ مِنْ أُمَّتِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ مِنْ أُمَّتِى لَمَنْ يَعْظُمُ لِلنَّادِ حَتَّى يَكُونَ رُكْنًا مِنْ آزْكَانِهَا لَمَنْ يَعْظُمُ لِلنَّادِ حَتَّى يَكُونَ رُكُنًا مِنْ آزْكَانِهَا لَمَنْ يَعْظُمُ لِلنَّادِ حَتَّى يَكُونَ رُكُنًا مِنْ آزْكَانِهَا لَمَنْ يَعْظُمُ لِلنَّادِ حَتَّى يَكُونَ رُكُنًا مِنْ آزْكَانِهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَبِيعَةً وَمُضَرَ وَإِنَّ مِنْ أُمَّتِى لَمَنْ يَعْظُمُ لِلنَّادِ حَتَّى يَكُونَ رُكُناً مِنْ آزْكَانِهَا اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْكُونَ وَكُنا مِنْ آزُكُونَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَمُعْرَوا إِنَّ مِنْ أُمَّتِي لَمَنْ يَعْظُمُ لِلنَّادِ حَتَّى يَكُونَ وَكُنا مِنْ آزُكُونَهُ وَكُنَا مِنْ آزُكُونَهُ عَلَيْهِا اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ وَاللهُ عَلَيْهِ وَمُعْرَولَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ مِنْ مُنْ اللهُ عَلَيْهُ مُ لِللّهُ عَنْ مَا عَلَوْ وَمُؤْلُولُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُولًا جُنَا مِنْ مُؤْلِقُولُ اللّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُولَ عَلَا مُولِكُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمِنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا عَلَا مُعْلَى مُعْلَمُ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ مُعْلِمُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَا عَلَا مُولِلُولُ وَلَا عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْ

## 

میں ایک آ دی ایبا بھی ہوگا جے آگ کے لئے اتنا پھیلا دیا جائے گا کہوہ اس کا ایک ستون اور رکن بن جائے گا۔

( ١٨٠١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ دَاوُدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ قَيْسٍ عَنِ الْحَارِثِ بُنِ أَقَيْشٍ قَالَ كُنَا عِنْدَ آبِي بَرُزَةَ لَيْلَةً فَحَدَّتَ لَيْلَتَيْلِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالُ مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَمُوثُ لَهُمَا أَرْبَعَةُ أَفْرَاطٍ إِلَّا أَدْخَلَهُمَا اللَّهُ الْجَنَّةُ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَثَلَاثَةٌ قَالُ وَثَلَاثَةٌ قَالُوا وَاثْنَانِ قَالَ وَاثَنَانِ قَالَ وَاثَنَانِ قَالَ وَاثْنَانِ قَالَ وَاثَنَانِ قَالَ وَاثَنَانِ قَالَ وَاثْنَانِ قَالَ وَاثْنَانِ قَالَ وَاثَنَانِ قَالَ وَاثَنَانِ قَالَ وَالْنَانِ قَالَ مَنْ اللّهُ مُلْفِي وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ مِنْ أُمْتِي لَمُنْ يَدُخُلُ الْجَنَّةُ بِشَفَاعِتِهِ مِثْلُ مُصَلَّ وَلَهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْحَدِيهِ مِثْلُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ الل

(۱۸۰۱۳) حضرت حارث بن اقیش مثالثات مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم رات کے وقت حضرت ابو برزہ مثالثا کے پاس ہے،
انہوں نے نبی کے حوالے سے حدیث بیان کرتے ہوئے فرمایا جن دومسلمانوں (میاں بیوی) کے چار نابالغ بیچ فوت ہو
جائیں، اللہ انہیں اپنے فضل و کرم سے جنت میں داخل فرما دے گا، صحابہ ٹوکٹٹنٹ نے پوچھا یا رسول اللہ ااگر تین بیچ ہوں تو؟
نبی طابیہ نے فرمایا تب بھی بہی تھم ہے، صحابہ ٹوکٹٹنٹ نے پوچھا اگر دو بیچ ہوں تو؟ فرمایا تب بھی بہی تھم ہے اور میری امت میں
ایک آ دی ایسا بھی ہوگا جے آگ کے لیے اتنا پھیلا یا جائے گا کہ وہ اس کا ایک کونہ بن جائے گا اور میری امت میں ایک آ دی
ایسا بھی ہوگا جس کی شفاعت سے مضر جننے لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔

# حَدِيثُ الْحَكَمِ بُنِ عَمْرٍ و الْغِفَادِيِّ وَالْعُنَا مِنْ عَمْرٍ و الْغِفَادِيِّ وَالْعُنَا وَالْمُعَالِيَ وَالْعُنَا وَالْمَا الْمُعَالِينَ فَي حديثين

( ١٨٠١٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آبِي عَدِيٍّ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ آبِي تَمِيمَةَ عَنْ دُلُجَةَ بْنِ قَيْسٍ آنَّ الْحَكَمَ الْغِفَارِيَّ قَالَ لِرَجُلٍ آوَ قَالَ لَهُ رَجُلُّ آتَذُكُو حِينَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ النَّقِيرِ وَالْمُقَيَّرِ آوُ آخَدِهِمَا وَعَنْ اللَّبَاءِ وَالْحَنْتَمِ قَالَ نَعَمْ وَآنَا آشَهَدُ عَلَى ذَلِكَ قَالَ آبُو عَبْد الرَّحْمَنِ حَدَّنِي بَعْضُ آصُحَابِنَا قَالَ سَمِعْتُ عَارِمًا يَقُولُ تَدُرُونَ لِمَ سُمِّى دُلُجَةَ قُلْنَا لَا قَالَ آبُو عَبْد الرَّحْمَنِ حَدَّنِي بَعْضُ آصُحَابِنَا قَالَ سَمِعْتُ عَارِمًا يَقُولُ تَدُرُونَ لِمَ سُمِّى دُلُجَةَ قُلْنَا لَا قَالَ آدُلَجُوا بِهِ إِلَى مَكَّةَ فَوَضَعَتْهُ أَمَّهُ فِي الدُّلُجَةِ فِي السَّلَامَ وَهِذَا اسْنَادَ صَعِيفًا فَي اللَّهُ عَلَى الْكَبَرِ (٣٥ ٣). قال شعب: صحيح لغره وهذا اسناد صعيف وَلِكَ الْوَقْتِ فَسُمِّى دُلُجَةَ [احرجه الطراني في الكبير (٣٥ ٣). قال شعب: صحيح لغره وهذا اسناد صعيف]

(۱۸۰۱۵) حطرت تھم بن عمر وغفاری ڈاٹھ نے ایک آ دی ہے کہا کہ کیا آپ کووہ وقت یاد ہے جب بی علیا نے تقیر اور مقیر (یا ان میں سے کسی ایک سے ) اور دباءاور علتم سے منع فر مایا تھا؟ اس نے اثبات میں جواب دیا تو انہوں نے فر مایا کہ میں بھی اس پرگواہ ہوں۔

هي مُنالِهُ احَدُن بُل يَنْ سُرِّم الْهُ الشَّامِيِّين ﴾ ٢٨٠ ﴿ حَلَى الشَّامِيِّين ﴾

( ١٨.١٦) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ قَالَ عَمْرٌو يَعْنِى ابْنَ دِينَارٍ قُلْتُ لِأَبِى الشَّعْنَاءِ إِنَّهُمْ يَزُعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ قَالَ يَا عَمْرُو أَبَى ذَلِكَ الْبَحْرُ وَقَرَأَ قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِى إِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ يَا عَمْرُو أَبَى ذَلِكَ الْبَحْرُ قَدْ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ الْحَكُمُ بُنُ عَمْرٍو الْغِفَارِيُّ يَعْنِى يَقُولُ أَبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا الْبَحْرُ ابْنُ عَبَّاسٍ [صححه البخارى (٢٩ ٥٥)، والحاكم (٣١٧/٢)].

(۱۸۰۱۲) عمروبن دینار کہتے ہیں کہ میں نے ابوالشعثاء سے پوچھا کہ پھولوگوں کا خیال ہے کہ نبی علیظانے گدھوں کے گوشت کی ممانعت فر مائی ہے؟ انہوں نے کہا کہ عمرو! بحِعلم ( بعنی حضرت ابن عباس ڈٹاٹٹٹ) اس کا انکار کرتے ہیں اور انہوں نے بہ آیت پڑھی'' اے نبی ٹاٹٹٹٹٹٹ آ پ فر مادیجئے کہ مجھے پر جو وہی جیجی گئے ہے اس کی روشنی میں میں کسی کھانے والے کے لئے کوئی چیز حرام نہیں یا تا الا بیا کہ سے '' البنة حضرت تھم بن عمر وغفاری ڈٹاٹٹٹریفر ماتے تھے۔

( ١٨٠١٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنُ التَّيْمِيِّ عَنُ آبِي تَمِيمَةَ عَنُ دُلْجَةَ بُنِ قَيْسٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلْحَكَمِ الْغِفَارِيِّ أَوُ قَالَ الْحَكُمُ لِرَجُلٍ أَتَذْكُرُ يَوْمَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ النَّقِيرِ وَالْمُقَيَّرِ أَوْ آحَدِهِمَا وَعَنُ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمَ فَقَالَ نَعَمُ وَأَنَا آشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ [راحع: ١٨٠١].

(۱۸۰۱۷) حضرت علم بن عمر وغفاری ڈاٹٹئز نے ایک آ دمی سے کہا کہ کیا آپ کووہ وقت یا دہے جب نبی علی<sup>ایی</sup> نے نقیر اور مقیر (یا ان میں سے کسی ایک سے ) اور دباء اور حنتم سے منع فر مایا تھا؟ اس نے اثبات میں جواب دیا تو انہوں نے فر مایا کہ میں بھی اس برگواہ ہوں۔

( ١٨٠١٨ ) حَدَّثَنَا وَهْبُ بَنُ جَرِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمِ الْآَخُولِ عَنْ أَبِي حَاجِبٍ عَنِ الْحَكَمِ بَنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَتَوَصَّا الرَّجُلُ مِنْ سُؤْرِ الْمَرْأَةِ [صححه ابن حبان (١٢٦٠). وقال النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَتَوَصَّا الرَّجُلُ مِنْ سُؤْرِ الْمَرْأَةِ [صححه ابن حبان (١٢٦٠). وقال النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَتَوَصَّا الرَّجُلُ مِنْ سُؤْرِ الْمَرْأَةِ [صححه ابن حبان (١٢٠٠). وقال الألباني: صحيح (ابو داود: ١٨٠٦ ابن ماجة: ٣٧٣، الترمذي: ١٩٥٠). انظر: ٢٠٩١، ١٣٠١، ٢٦٥.

(۱۸۰۱۸) حضرت تھم بن عمرو ڈٹاٹٹز سے مروی ہے کہ نبی علی<sup>نیں</sup> نے عورت کے چھوڑ ہے ہوئے پانی سے مرد کو وضو کرنے سے منع فرمایا ہے۔

( ١٨.١٩) حَلَّكُنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ قَالَ آبِي حَلَّكُنَا آبُو تَمِيمَةَ عَنْ دُلَجَةَ بُنِ قَيْسٍ آنَّ الْحَكَمَ الْفِفَارِيَّ قَالَ لِرَجُلِ مَرَّةً ٱتَذْكُرُ إِذْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الذَّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُقَيَّرِ وَالنَّقِيرِ قَالَ وَآنَا آشُهَدُّ وَلَمْ يَذْكُرُ الْمُقَيَّرَ آوُ ذَكَرَ النَّقِيرَ آوُ ذَكَرَهُمَا جَمِيعًا [راحع: ١٨٠١].

(۱۸۰۱۹) حضرت علم بن عمر وغفاری و ایک آدمی سے کہا کہ کیا آپ کو وہ وقت یاد ہے جب نبی ملیکا نے نقیر اور مقیر (یا ان میں سے کسی ایک سے ) اور دباء اور حشتم سے منع فر مایا تھا؟ اس نے اثبات میں جواب دیا تو انہوں نے فر مایا کہ میں بھی اس

## الما يَوْنَ لِيَوْمَ لِي المَّالِي المُعَالِمُ المَّالِي المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُع

پرگواه جول۔

( ١٨.٢٠) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ أَبِي حَاجِبٍ عَنِ الْحَكَمِ الْغِفَارِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَتَوَضَّا بِفَضُلِهَا لَا يَدُرِى بِفَضُلِ وَضُولِهَا أَوْ فَضُلِ سُؤْرِهَا [راحع: ١٨٠١٨].

(۱۸۰۲۰) حضرت تھم بن عمرو ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی علیظا نے عورت کے چھوڑے ہوئے پانی سے مرد کو وضو کرنے سے منع فرمایا ہے، میمعلوم نہیں کہ چھوڑے ہوئے سے مرا دوضو سے بچاہوا یانی ہے یا پی کرنج جانے والا یانی ہے۔

## حَدِيثُ مُطِيع بْنِ الْأَسُودِ ثَلَّتُنَ

#### حضرت مطيع بن اسود طالتين كي حديثين

(۱۸۰۲۱) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ أَبُو الْحَسَنِ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ فِرَاسِ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ قَالَ مُطِيعُ بْنُ الْأَسُودِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْبَغِى أَنْ يُفْتَلَ قُرْضِيُّ بَعْدَ يَوْمِهِ هَذَا صَبْرًا (راحع: ١٥٤٨) رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْبَغِى أَنْ يُفْتَلَ قُرْضِيُّ بَعْدَ يَوْمِهِ هَذَا صَبْرًا (راحع: ١٥٤٨) رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُفْتَلَ قُرْضِيُّ بَعْدَ يَوْمِهِ هَذَا صَبْرًا وراحع: ١٥٤٨) حضرت مطبع بن اسود رُفَاقِيَ سِم وى ج كه بَي عليها فَيْ عَلَيْهِ فَي مَلَى وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمُ الْفَتْحِ لَا يَشْعَلُ عَلَيْهِ فَي السَّاعُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمُ الْفَتْحِ لَا يَشْعُونُ الْمُنْ يَوْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمُ الْفَتْحِ لَا يَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْدَى الْعَلَيْهِ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْ الْمُنْ الْمُعْرَقِ مُن اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَالْمُولِي اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى الْمُعْتَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَامِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمُعْتَلِي الْمُعْلِيْكُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِمُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللللْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّ

( ١٨٠٢٢ ) حَدَّثَنَا يَحْمَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ زَكَرِيَّا حَدَّثَنَا عَامِرٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُطِيعٍ عَنْ آبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمٌ فَتْحٍ مَكَّةَ يَقُولُ لَا يُقْتَلُ قُرَشِيٌّ صَبْرًا بَعْدَ الْيَوْمِ وَلَمْ يُدُرِكُ الْإِسُلَامَ أَحَدٌ مِنْ عُصَاةِ قُرَيْشٍ غَيْرُ مُطِيعٍ وَكَانَ اسْمُهُ عَاصِيًا فَسَمَّاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُطِيعًا [راحع: ١٥٤٨٣]

(۱۸۰۲۲) حضرت مطیح بن اسود را تنظیر مروی ہے کہ نبی علیکانے فتح مکہ کے دن ارشاد فر مایا آج کے بعد کسی قریش کومظلومیت کی حالت میں قتل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی ، یا در ہے کہ مطیع کے علاوہ قریش کے کسی نا فر مان نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، پہلے ان کا نام عاصی تھا جے بدل کر نبی علیکانے مطیع کردیا۔

( ١٨٠٢٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُطِيعٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَوْمَ فَتُح مَكَّةَ لَا يُفْتَلُ قُرُضِيٌّ صَبْرًا بَعُدَ الْيُوْمِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ [راحع: ١٥٤٨٣].

(۱۸۰۲۳) حفزت مطیع بن اسود ڈٹائٹٹ مروی ہے کہ نبی ملیٹانے فتح مکہ کے دن ارشادفر مایا آج کے بعد کسی قریش کومظلومیت کی حالت میں قتل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

( ١٨٠٢٤ ) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ قَالَ حَدَّثَنَا آبِي عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثِنِي شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ آبِي السَّفَرِ عَنْ عَامِرِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُطِيعِ بْنِ الْآسُودِ آخِي بَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ عَنْ آبِيهِ مُطِيعِ وَكَانَ اسْمُهُ الْعَاصِ فَسَمَّاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُطِيعًا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

هي مُنالاً امَّهُ بن بل سِندُ مَنْ الشَّامِيِّين ﴾ ٢٨٢ له ١٨٦ له مُنالاً الشَّامِيِّين له

وَسَلَّمَ حِينَ أَمَرَ بِقَتْلِ هَوُكَاءِ الرَّهُطِ بِمَكَّةَ يَقُولُ لَا تُغُزَى مَكَّةُ بَعْدَ هَذَا الْعَامِ أَبَدًّا وَلَا يُقْتَلُ قُرَشِيٌّ بَعْدَ هَذَا الْعَامَ صَبُرًا أَبَدًّا [مَكَرُومًا قبلهُ].

(۱۸۰۲۳) حضرت مطیع بن اسود ڈاٹٹؤ ' 'جن کا نام عاصی تھا، نبی علیقانے ان کا نام مطیع رکھ دیا تھا'' سے مروی ہے کہ نبی علیقانے ' فتح مکہ کے دن ارشاد فر مایا آج کے بعد مکہ مکرمہ میں جہاد نہیں ہو گا اور آج کے بعد کسی قریش کو مظلومیت کی حالت میں قتل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

#### حَدِيثُ سَلْمَانَ بُنِ عَامِرٍ ثَالَّقُ

## حضرت سلمان بن عامر ر اللينة كي حديثين

( ١٨٠٢٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ رَبَابَ الضَّبِّيَّةِ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ النَّبِّيّ

قَالَ إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدُ فَلْيُفْطِرْ عَلَى الْمَاءِ فَإِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ [راحع: ٢٦٣٢].

(۱۸۰۲۵) حضرت سلمان بن عامر رفی تقلیب موتو فا مروی ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص روز ہ افطار کرے تو اسے چاہئے کہ تھجورسے روز ہ افطار کرے ،اگر تھجور نہ ملے تو پھریانی سے افطار کرلے کیونکہ پانی پاکیزگی بخش ہوتا ہے۔

( ١٨٠٢٦) قَالَ هِشَامٌ وَحَدَّثَنِي عَاصِمٌ الْأَحُولُ أَنَّ حَفْصَةَ رَفَعَتُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راحع: ١٦٣٢٧].

(۱۸۰۲۷) گذشته حدیث اس دوسری سندید بھی مروی ہے۔

( ١٨.٢٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَتِنِى حَفْصَةُ عَنُ سَلْمَانَ بُنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَتُهُ فَأَهْرِ قُوا عَنْه دَمَّا وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى [راحع: ١٦٣٣٣].

(۱۸۰۲۷) حضرت سلمان ڈاٹھ سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیظ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ لڑکے کی پیدائش پر عقیقہ کیا کرو، اس سے آلائش وغیرہ دورکر کے اس کی طرف سے جانور قربان کیا کرو۔

( ١٨.٢٨ ) قَالَ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ صَدَقَتُكَ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ وَعَلَى ذِى الْقُرْبَى الرَّحِمِ ثِنْتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ [راحَم: ١٣٣٩].

(۱۸۰۲۸) اور میں نے نبی طانیا کوفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ سکین پرصدقہ کرنے کا اکبرا ثواب ہے اور قریبی رشتہ داروں پر صدقہ کرنے کاثواب دہراہے، ایک صدقے کا اور دوسرا صلہ رحمی کا۔

( ١٨.٢٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنِ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنِ الرَّبَابِ أُمِّ الرَّائِحِ بِنْتِ صُلَيْعٍ عَنْ سَلْمَانَ بُنِ عَامِرٍ الطَّبِّى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ وَإِنَّهَا عَلَى عَنْ سَلْمَانَ بُنِ عَامِرٍ الطَّبِّى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ وَإِنَّهَا عَلَى فَنْ سَلْمَانَ بُنِ عَامِرٍ الطَّبِّى صَدَقَةٌ وَإِنَّهَا عَلَى فَي الرَّحِمِ النَّتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ [راجع: ١٦٣٣١].

## الشَّاعِيِّين اللَّهُ اعْرَاقُ السَّالُ الشَّاعِيِّين اللَّهِ اللَّ

(۱۸۰۲۹) حضرت سلمان ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فر مایا مسکین پرخرچ کرنا اکہرا صدقہ ہے اور قریبی رشتہ داروں پر صدقہ کرنے کا ثواب دہرا ہے، ایک صدقے کا اور دوسرا صلد حمی کا۔

( ١٨.٣٠) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنُ عَاصِمٍ الأَحول عَنْ حَفُصَةَ عَنِ الرَّبَابِ عَنْ عَمِّها سَلْمَانَ بُنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ عَنْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قال لَأَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرُ عَلَى تَمْرٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدُ فَلْيُفْطِرُ عَلَى مَاءٍ فَإِنَّهُ طَهُورٌ وَمَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَتُهُ فَأَمِيطُوا عَنْهُ الْآذَى وأريقوا عَنْه دَماً والصَّدَقَةٌ عَلَى ذِى الْقَرَابَةِ ثِنْتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ [راجع: ١٦٣٢٨، ١٦٣٢٩، ١٦٣٣٠، ١٦٣٣٥]، [سقط من السمنية].

(۱۸۰۳) حضرت سلمان بن عامر را النفؤ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا جبتم میں سے کوئی شخص روزہ افطار کر ہے تواسے چاہئے کہ محجور سے روزہ افطار کر ہے ،اگر محجور نہ طے تو پھر پانی سے افطار کر لے کیونکہ پانی پاکیزگی بخش ہوتا ہے،اگر کے کی پیدائش پر عقیقہ کیا کرو، اس سے آلتش وغیرہ دور کر کے اس کی طرف سے جانور قربان کیا کرواور قربی رشتہ داروں پر صدقہ کرنے کا ثواب دہراہے،ایک صدقے کا اور دوسر اصلہ رحی کا۔

( ١٨.٣٠ ) حَلَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عَيَيْنَةَ عَنُ عَاصِمِ الْأَحول عَنْ حَفْصَةَ عَنِ الرَّبَابِ أُمِّ الرَّائِحِ بِنْتِ صُلَيْعِ عَنْ سَلْمَانَ بُنِ عَامِرٍ الضَّبِّى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ٱفْطَرَ ٱحَدُّكُمْ فَلْيُفُطِرُ عَلَى تَمْرٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدُ فَلْيُفُطِرُ عَلَى مَاءٍ فَإِنَّهُ طَهُورٌ [راجع: ١٦٣٢٦].

(۱۸۰۳) حضرت سلمان بن عامر برلائن ہے مروی ہے کہ بی علیا نے فر مایا جب تم میں ہے کوئی شخص روز ہ افطار کرے تو اسے چاہئے کہ محجور سے روز ہ افطار کرے ، اگر محجور نہ ملے تو پھر پانی سے افطار کرلے کیونکہ پانی پاکیزگی بخش ہوتا ہے۔

( ١٨٠٣١) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ أَرِيقُوا عَنْهُ دَمًّا وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى [راحع: ١٦٣٣٤]

(۱۸۰۳) حضرت سلمان ٹاٹھئے ہے مروی ہے کہ نبی ٹائیلانے فرمایا لڑ کے کی پیدائش پر عقیقہ کیا کرو،اس سے آلائشیں وغیرہ دورکر کےاس کی طرف سے جانور قربان کیا کرو۔

( ١٨.٣٢) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَارِيَةً قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ حَفْصَةَ عَنِ الرَّبَابِ عَنْ سَلْمَانَ بُنِ عَامِرِ الضَّبِّيِّ قَالَ قَالَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمُ فَلْيُفُطِرُ عَلَى تَمُرٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدُ تَمُوا فَلْيُفُطِرُ عَلَى مَاءٍ وَسُلَّمَ إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمُ فَلْيُفُطِرُ عَلَى تَمُرٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدُ تَمُوا فَلْيُفُطِرُ عَلَى مَاءٍ وَسُلَّمَ إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمُ فَلْيُفُطِرُ عَلَى مَاءٍ فَإِنَّهُ لَهُ طَهُورٌ [راحع: ١٦٣٢٩].

( ١٨.٣٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ حَفُصَةً بِنْتِ سِيرِينَ عَنِ الرَّبَابِ عَنْ سَلُمَانَ بَيْ عَامِرٍ الطَّبِّيِّ قَالَ

## هي مُنالاً احْدُن بَل مِنظِيم اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفُطِرُ عَلَى تَمْرٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدُ فَلْيُفُطِرُ بِمَاءٍ فَإِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ [مكرر ما قبله].

(۱۸۰۳۳) حضرت سلمان بن عامر اللظنظ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص روز ہ افطار کرے تو اسے چاہئے کہ محجور سے روز ہ افطار کرے ، اگر محبور نہ ملے تو پھر پانی سے افطار کر لے کیونکہ پانی پاکیزگی بخش ہوتا ہے۔

( ١٨٠٣٤) وَقَالَ مَعَ الْغُكُرُمِ عَقِيقَتُهُ فَأَهْرِقُوا عَنْهُ دَمَّا وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى [راجع: ٩ ٦٣٢].

(۱۸۰۳۴) لڑے کی پیدائش پر عقیقہ کیا کرو،اس ہے آلائش وغیرہ دورکر کے اس کی طرف سے جانور قربان کیا کرو۔

( ١٨٠٣٥) وَقَالَ الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ وَعَلَى ذِى الرَّحِمِ اثْنَتَانِ صِلَّةٌ وَصَدَقَةٌ [راجع: ١٦٣٣١].

(۱۸۰۳۵)اور فرمایامسکین پرصدقه کرنے کا اکہرا ثواب ہےاور قریبی رشتہ داروں پرصدقه کرنے کا ثواب دہرا ہے،ایک صدقے کااور دوسراصلہ رحمی کا۔

( ١٨٠٣١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا هِشَاهٌ وَيَزِيدُ قَالَ آخْبَرَنَا هِشَاهٌ عَنُ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَتُهُ فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمَّا وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى [راجع: ١٦٣٣٣].

(۱۸۰۳۱) حفرت سلمان ٹاٹٹئے سے مردی ہے کہ میں نے نبی ملیکہ کو پیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ لڑکے کی پیدائش پرعقیقہ کیا کرو، اس سے آلائشیں وغیرہ دورکر کے اس کی طرف سے جانور قربان کیا کرو۔

( ١٨.٣٧ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ سَلَمَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ وَحَبِيبٌ وَيُونُسُ وَقَتَادَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الطَّبِّيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِى الْغُلَامِ عَقِيقَتُهُ فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًّا وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى [راحع: ١٦٣٣٤].

(۱۸۰۳۷) حفرت سلمان ڈٹاٹٹاسے مروی ہے کہ نبی ملیا اسے فر مایا کڑے کی پیدائش پر عقیقہ کیا کرو، اس ہے آلائیس وغیرہ دور کرکے اس کی طرف سے جانور قربان کیا کرو۔

( ١٨٠٣٨) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ حَفُصَةَ عَنْ الرَّبَابِ عَنْ سَلْمَانَ بُنِ عَامِرِ الضَّبِّيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَفُطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفُطِلْ عَلَى تَمْرٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدُ تَمُولً فَلْيُفُطِلُ عَلَى مَاءٍ فَإِنَّهُ لَهُ طَهُورٌ [راحع: ١٦٣٢٨].

(۱۸۰۳۸) حفرت سلمان بن عامر مُقَاتِّظُ ہے مروی ہے کہ نبی ملیکائے فر مایا جب تم میں ہے کوئی شخص روز ہ افطار کرے تو اسے چاہئے کہ محجور سے روز ہ افطار کرے ، اگر محجور شہ طے تو پھر پانی سے افطار کرلے کیونکہ پانی پاکیزگی بخش ہوتا ہے۔

( ١٨٠٩٩) حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ ثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ لَمْ



يَذُكُرُ أَيُّوبُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راجع: ١٦٣٤٥].

- ( ١٨٠٤٠) وَهِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ سَلْمَانَ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ عَنْ الْغَلَامِ عَقِيقَتُهُ فَٱهْرِيقُوا عَنْهُ دَمَّا وَٱمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى [راحع: ٦٣٣٤].
- (۱۸۰۳۹-۱۸۰۳۰) حضرت سلمان ڈاٹٹئ سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیکا کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ لڑکے کی پیدائش پر عقیقہ کیا کرو، اس سے آلائشیں وغیرہ دورکر کے اس کی طرف سے جانور قربان کیا کرو۔
- (۱۸۰۴) حضرت سلمان ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹھ نے فر مایا لڑ کے کی پیدائش پرعقیقہ کیا کرو،اس سے آلائش وغیرہ دور کر کے اس کی طرف سے جانور قربان کیا کرو۔
- ( ١٨.٤٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ عَنْ حَفْصَةَ بِنُتِ سِيرِينَ عَنِ الرَّبَابِ أُمِّ الرَّائِحِ بِنُتِ صَلَيْعِ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الطَّبِّيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسُكِينِ صَدَقَّةٌ وَهِى عَلَى ذِى الْقُرْبَى ثِنْتَان صِلَةٌ وَصَدَقَةٌ [راحع: ١٦٣٢٨]
- (۱۸۰۴۲) حفرت سلمان ٹائٹٹا ہے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایامسکین پرخرج کرتا اکہراصد قد ہے اور قریبی رشتہ داروں پر صدقہ کرنے کا ثواب دہراہے،ایک صدیقے کا اور دوسراصلہ رحمی کا۔
- (١٨٠٤٣) حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ ٱخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرِ الظَّبِّيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الطَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ وَالصَّدَقَةُ عَلَى ذِى الرَّحِمِ اثْنَتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ وَصِلَةٌ وَالصَّدَقَةُ عَلَى ذِى الرَّحِمِ اثْنَتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ وَالصَّدَقَةُ عَلَى ذِى الرَّحِمِ اثْنَتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ وَالصَّدَقَةُ عَلَى إِنْ الرَّحِمِ اثْنَتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةً اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَدِينِ عَلَى إِنْ المَّامِنِ اللَّهِ عَلَى إِنْ اللَّهِ عَلَى إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الطَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ وَالصَّدَقَةُ عَلَى إِنْ اللَّهُ عَلَى إِنْ اللَّهِ عَلَى إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمَالَقُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللْعَلَقِيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى إِلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَاقُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَاقُونُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَامُ عَلَيْهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَالُ الْعَلَالَةُ عَلَى الْعُلَالَ اللَّهِ عَلَى الْعَلَالَ عَلَى الْعَلَالُولُولُولَالِ اللَّهُ عَلَى الْعَلَالُولُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَالُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى
- (۱۸۰۴۳) حضرت سلمان رفائنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیگائے فر مایا مسکین پرخرچ کرنا اکبراصد قد ہے اور قریبی رشتہ داروں پر صدقہ کرنے کا ثواب دہراہے ،ایک صدیقے کا اور دوسراصلہ حمی کا۔
- ( ١٨.٤٤) حَلَّاثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ عَنُ ابْنِ عَوْنِ وَسَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَتُهُ فَآهُرِيقُوا عَنْهُ اللَّمَ وَآمِيطُوا عَنْهُ الْآذَى قَالَ وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَقُولُ إِنْ لَمْ يَكُنْ إِمَاطَةُ الْآذَى حَلْقَ الرَّأْسِ فَلَا آذُرِى مَا هُوَ [راجع: ٢٣٣٤].
- (۱۸۰۳۳) جھڑت سلمان والٹوئے مروی ہے کہ میں نے نبی علیا کو یفر ماتے ہوئے سنا ہے کداڑے کی پیدائش پر عقیقہ کیا کرو، اس سے آلائشیں وغیرہ دور کرکے اس کی طرف سے جانور قربان کیا کرو۔

#### السَّاكِ السَّالسَّاكِ السَّاكِ السَّاك

( ١٨.٤٥) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الطَّبِّيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَتُهُ فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ الدَّمَ وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى

(۱۸۰۳۵) حضرت سلمان ڈٹائٹا سے مردی ہے کہ میں نے نبی علیا کو پیفر ماتے ہوئے ساہے کہ لڑکے کی پیدائش پر عقیقہ کیا کروہ ، اس سے آلائشیں دغیرہ دورکر کے اس کی طرف سے جانور قربان کیا کرو۔

#### حَدِيثُ آبِي سَعِيدِ بْنِ آبِي فَضَالَةَ شَالِنَهُ

#### حضرت ابوسعيد بن اني فضاله ولافنيز كي حديث

( ١٨٠٤٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُو آخْبَرَنَا عَبُدُ الْحَمِيدِ يَغْنِى ابْنَ جَعْفَو قَالَ آخُبَرَنِى آبِى عَنْ زِيَادِ بْنِ مِينَاءَ عَنْ آبِى سَعِيدِ بْنِ آبِى فَضَالَةَ الْأَنْصَارِى وَكَانَ مِنْ الصَّحَابَةِ آنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحَمَعَ اللَّهُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ نَادَى مُنَادٍ مَنْ كَانَ آشُرَكَ فِى عَمَلٍ عَمِلَهُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا جَمَعَ اللَّهُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ نَادَى مُنَادٍ مَنْ كَانَ آشُرَكَ فِى عَمَلٍ عَمِلَهُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَخَدًا فَلْيَطُلُبُ ثَوَابَهُ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ آغْنَى الشَّرَكَاءِ عَنْ الشَّرُكِ [راحع ٢٥٥٢].

(۱۸۰۴۷) حضرت ابوسعید بن ابی فضالہ ڈٹاٹٹو'' جو کہ صحابی ڈٹاٹٹو بین' سے مروی ہے کہ بیس نے نبی طبیقا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اولین و آخرین کواس دن جمع فرمائے گا جس میں کوئی شک وشبہ نہیں ، تو ایک منادی آواز لگائے گا جوشض کسی عمل میں اللہ کے لئے شریک تھم را تا ہو، اسے جا ہے کہ اس کا ثواب بھی اسی سے طلب کرے کیونکہ اللہ تمام شرکاء سے زیادہ شرک سے بیزار ہے۔

## حَدِيثُ مِخْنَفِ بْنِ سُلَيْمٍ رَّالَّوْهُ حضرت مخفف بن سليم رَالُوْهُ كَي حديث

( ١٨٠٤٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آبِي عَدِىِّ عَنِ آبُنِ عَوْنِ عَنْ آبِي رَمْلَةَ قَالَ حَدَّثَنَاهُ مِخْنَفُ بُنُ سُلَيْمٍ قَالَ وَنَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ وَاقِفٌ بِعَرَفَاتٍ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ عَلَى كُلِّ آهُلِ بَيْتٍ أَوْ عَلَى كُلِّ آهُلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أَضْحَاةً وَعَتِيرَةً قَالَ تَذُرُونَ مَا الْعَتِيرَةُ قَالَ ابْنُ عَوْنٍ فَلَا آذْرِي مَا رَدُّوا قَالَ هَذِهِ الَّتِي

## هي مُنالَا اَمَانُ بَنِيدِ مَرْمُ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللّ

يَقُولُ النَّاسُ الرَّجَبِيَّةُ [قال الترمذي: حسن غريب وقال الألباني: حسن (أبؤ داود: ٢٧٨٨، ابن ماحة: ٣١٢٥،

الترمذي: ١٥١٨؛ النسائي: ١٦٧/٧). قال شعيب: حسن لغيره وهذا اسناد ضعيف]. [انظر: ٢١٠١].

(۱۸۰۳۸) حضرت مخف بن سلیم نگانی ہے مروی ہے کہ ہم لوگ نبی ملی کے ساتھ اس وقت موجود تھے جب آپ مگانی آئے نے میدان عرف ان میں وقوف کیا ہوا تھا اور فر مارہ ہے تھے اے لوگو! ہر سال ہر گھر انے پر قربانی اور ''عتیر ہ'' واجب ہے، راوی نے پوچھا جانتے ہو کہ عتیر ہ سے کیا مراوہ ہے؟ ابن عون کہتے ہیں کہ جھے نہیں معلوم کہ انہوں نے کیا جواب دیا ، بہر حال! انہوں نے خودی فرمایا بیوہی قربانی ہے جسے لوگ ' رجبیہ'' بھی کہتے ہیں۔

فائدہ: ابتداء میں زمان جا ہلیت سے ماہ رجب میں قربانی کی رسم چلی آ رہی تھی ،اسے عتیر ہاور رجبیہ کہا جاتا تھا، بعد میں اس کی ممانعت ہو کر صرف عیدالاضح کے موقع پر قربانی کا تھم باقی رہ گیا۔

#### حَديثُ رَجُلٍ مِنْ بَنِي الدِّيلِ بنود لِل كِ الكِ آوى كى روايت

( ١٨٠٤٩) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِى عَنُ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِى عِمْرَانُ بْنُ أَبِى أَنَسٍ عَنُ حَنْظَلَةَ بْنِ عَلِىًّ الْأَسْلِمِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِى الدِّيلِ قَالَ صَلَّيْتُ الظَّهْرَ فِى بَيْتِى ثُمَّ خَرَجْتُ بِأَبَاعِرَ لِى لِأُصْدِرَهَا إِلَى الرَّاعِى الْأَسْلِمِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِى الدِّيلِ قَالَ صَلَّيْ الظَّهْرَ فِي بَيْتِى ثُمَّ خَرَجْتُ بِأَبَاعِرَ لِى لِأُصْدِرَهَا إِلَى الرَّاعِى فَمَرَرْتُ بِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يُصَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِى مَا مَنَعَكَ يَا فَكُنُ أَنْ أَنْ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِى مَا مَنَعَكَ يَا فَكُنُ أَنْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِى مَا مَنَعَكَ يَا فَكُنُ أَنْ الْ تُصَلِّى مَقَالَ لِى مَا مَنَعَكَ يَا فَكُنْ أَنْ تُصَلِّى مَقَلَى عَنَ مَوْرُتَ بِنَا قَالَ وَإِنْ

(۱۸۰۴۹) بنودیل کے ایک آدئی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے ظہر کی نمازا پے گھر میں پڑھی ،اورائپ اونوں کو لے کر
نکلا تا کہ چروا ہوں کے حوالے کر دوں ، راستے میں نبی کے پاس سے میرا گذر ہوا جولوگوں کو نماز ظہر پڑھار ہے تھے ، میں وہاں
سے گذر گیا اور نبی علیا کے ساتھ شریک نہیں ہوا ، جب میں اپنے اونٹ چروا ہے کے حوالے کرکے واپس آیا تو کسی نے نبی علیا اسے گذر کے سامنے اس بات کا ذکر کر دیا ، نبی علیا نے فرمایا جب تم ہمارے پاس سے گذر رہے تھے تو تہمیں ہمارے ساتھ نماز پڑھنے سے
کے سامنے اس بات کا ذکر کر دیا ، نبی علیا اسول اللہ! میں اپنے گھر میں نماز پڑھ چکا تھا ، نبی علیا نے فرمایا اگر چہتم نماز پڑھ کے
تھے (پھر بھی تہمیں نفلی نماز کی نیت سے شریک ہونا جا ہے تھا)

## حَدِيثُ قَيْسٍ بُنِ مَخْوَمَةً رُكَاتُنَ

حضرت قيس بن مخرمه طالفنا كي حديث

( ١٨٠٥٠ ) حَدَّثَنَا يَغْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ فَحَدَّثِنِي الْمُظَّلِبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةً بْنِ

#### 

الْمُطَّلِبِ بُنِ عَبُدِ مَنَافٍ عَنُ آبِيهِ عَنُ جَدِّهِ قَيْسِ بُنِ مَخْوَمَةَ قَالَ وُلِدُتُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفِيلِ فَنَحُنُ لِدَانِ وُلِدُنَا مَوْلِدًا وَاحِدًا [صححه الحاكم (٢٠٣/٢). وقال الترمذي: حسن غريب قال الألباني: ضعيف الاسناد (الترمذي: ٣٦١٩)].

(۱۸۰۵۰) حضرت قیس بن مخرمه ڈاٹنؤ سے مروی ہے کہ میں اور نبی علیکاعام الفیل میں پیدا ہوئے تھے،اس اعتبار سے ہم دونوں کی پیدائش ایک ہی سال میں ہوئی تھی۔

## حَدِيثُ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَ ذَاعَةَ ثَالَّيْنَ

#### حضرت مطلب بن الى وداعه رثالثنا كي حديثين

( ١٨.٥١) حَدَّثَنَا عَنْدُ الْرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ عِكْرِمَة بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ آبِي وَدَاعَةَ قَالَ رَامُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ فِي النَّجْمِ وَسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ قَالَ الْمُطَّلِبُ وَلَمُ أَسْجُدُ مَعَهُمُ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ مُشْرِكٌ قَالَ الْمُطَّلِبُ فَلَا آذَعُ الشَّجُودَ فِيهَا آبَدًا [راحع: ٣٤٥٥].

(۱۸۰۵) حضرت مطلّب بن انی وداعہ رٹالٹڑے ہے مروی ہے کہ ٹیں نے نبی طیٹا کو دیکھا کہ آپ ٹالٹٹٹڑ نے سور ہُ مجم ٹیں آیت سجدہ پرسجد ہُ تلاوت کیا اور تمام لوگوں نے بھی سجدہ کیا ،کین میں نے سجدہ نہیں کیا کیونکہ میں اس وفت تک مشرک تھا ، اس لئے اب میں بھی اس میں سجدہ ترک نہیں کروں گا۔

( ١٨٠٥٢) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا رَبَاحٌ عَنْ مَغْمَرٍ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ سُورَةَ النَّجْمِ فَسَجَدَ وَسَجَدَ مَنْ عِنْدَهُ فَرَفَعْتُ رَأْسِى وَأَبَيْتُ أَنْ أَسُجُدَ وَلَمْ يَكُنْ أَسُلَمَ يَوْمَئِذٍ الْمُطَّلِبُ وَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ لَا يَسْمَعُ أَحَدًا يَقُرَأُ بِهَا إِلَّا سَجَدَ مَعَهُ [راحع: ٤٥٥٥].

(۱۸۰۵۲) حضرت مطلب بن ابی وداعہ ٹاٹھئا سے مروی ہے کہ آپ ٹاٹھئے آنے مکہ مکرمہ میں سورہ نجم میں آیت تجدہ پر سجدہ تلاوت کیااور تمام لوگوں نے بھی سجدہ کیا ہیکن میں نے سجدہ نہیں کیا کیونکہ میں اس وقت تک مشرک تھا، بعد میں وہ جس سے بھی اس کی تلاوت سنتے تو سجدہ کرتے تھے۔

## حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ أَبِي عَمِيرَةَ الْأَزُدِيِّ رَّالَّيْنَ حضرت عبدالرحمٰن بن الي عميره از دي رَّالِيْنَ کي حديثيں

( ١٨٠٥٢ ) حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ قَالَ حَدَّثِنِي بَحِيرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ جُبْيْرِ بْنِ

## مُنافًا اَمْرُانَ بْلِيَوْمَرُ مُنْ الشَّامِيِّين ﴾ ١٨٩ ﴿ حَمْ الشَّامِيِّين ﴾ هستگالشَّامِيِّين ﴿

نُفَيْرِ عَنِ ابْنِ أَبِى عَمِيرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ النَّاسِ نَفْسُ مُسُلِمٍ يَقْبِصُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ تُحِبُّ أَنْ تَعُودَ إِلَيْكُمْ وَأَنَّ لَهَا الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا غَيْرُ الشَّهِيدِ

(۱۸۰۵۳) حضرت ابن الی عمیره ظائفت مروی ہے کہ جناب رسول الله مَالَيْ اَرشاد فرمایا شہید کے علاوہ برمسلمان کی روح جب قبض ہوتی ہے کہ وہ تمہارے پاس لوٹ آئے اور اسے دنیاو مافیہا کی تعتین مل جائیں۔ روح جب قبض ہوتی ہے کہ وہ تمہارے پاس لوٹ آئے اور اسے دنیاو مافیہا کی تعتین مل جائیں۔ (۱۸۰۵٤) و قالَ ابْنُ أَبِی عَمِیرَةَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَآنُ أَقْتَلَ فِی سَبِيلِ اللّهِ آحَبُّ إِلَیّ مِنْ آنُ اَنْ مُدَدُ وَالْوَبُورُ

(۱۸۰۵۴) حضرت ابن ابی عمیرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی طلیکا نے ارشاد فر مایا مجھے اللہ کی راہ میں شہید ہونا اونٹوں اور بکریوں سے زیادہ محبوب ہے۔

( ١٨٠٥٥ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ بَحْوٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْقَزِيزِ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ الْقَزِيزِ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذَكْرَ مُعَاوِيَةَ وَقَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلُهُ هَادِيًا الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِى عَمِسرَةَ الْأَزْدِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذَكْرَ مُعَاوِيَةَ وَقَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلُهُ هَادِيًا الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِى عَمِسرَةً الْأَزْدِي عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذَكْرَ مُعَاوِيَةَ وَقَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلُهُ هَادِيًا وَمُهْدِيًّا وَاهْدِ بِهِ [وغمز في هذا الحديث ابن عبد البر وابن حجر. قال الألباني: صحيح (الترمذي: ٣٨٤٢). قال شعيب: رجاله ثقات].

(۱۸۰۵۵) حضرت ابن ابی عمیره رفانتیک سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا اے حضرت امیر معاویہ رفانی کا ذکر کرتے ہوئے فر مایا اے اللہ! اسے ہدایت کرنے والا اور ہدایت یا فتہ بنا اور اس کے ذریعے ہدایت لوگوں تک پہنچا۔

## حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ثَالَّةُ

#### حضرت محمد بن طلحه بن عبيد الله طالفيُّ كي حديث

(١٨٠٥٦) حَدَّثَنَا عَقَانُ حَدَّثَنَا آبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا هِلَالُ بُنُ آبِي حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ آبِي لَيْلَى قَالَ نَظُرَ عُمَدُ إِلَى آبِي عَبْدِ الْحَمِيدِ أَوْ ابْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ شَكَّ أَبُو عَوَانَةَ وَكَانَ اسْمُهُ مُحَمَّدًا وَرَجُلَّ يَقُولُ لَهُ يَا مُحَمَّدُ فَعَلَ اللَّهُ بِكَ وَفَعَلَ وَفَعَلَ قَالَ وَجَعَلَ يَسُبُّهُ قَالَ فَقَالَ آمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عِنْدَ ذَلِكَ يَا ابْنَ زَيْدٍ ادْنُ مِنِّي قَالَ آلَا فَعَلَ اللَّهُ بِكَ وَفَعَلَ وَفَعَلَ قَالَ وَجَعَلَ يَسُبُّهُ قَالَ فَقَالَ آمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عِنْدَ ذَلِكَ يَا ابْنَ زَيْدٍ ادْنُ مِنِّي قَالَ آلَا اللَّهُ بِكَ وَقَعَلَ وَاللَّهِ لَا تُدْعَى مُحَمَّدًا مَا دُمُتُ حَبَّا فَسَمَّاهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى بَنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ يَوْمَنِيزٍ سَبْعَةٌ وَسَيِّدُهُمْ وَأَكْبَرُهُمْ مُحَمَّدً قَالَ فَقَالَ مُحَمَّدً اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمْرُ وَاللَّهِ إِنْ سَمَّانِي مُحَمَّدًا يَعْنِي إِلَّا مُحَمَّدٌ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمْرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمْرُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمْرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمْرُ وَسُلَّمَ فَقَالَ عُمْرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمْرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسُلَعَ فَقَالَ عُمْرُ الْا سَبِيلَ لِي إِلَى شَيْءٍ سَمَّاهُ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَلَا لَا لَكُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَلَا لَا لَكُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسُلَعَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسُولًا لَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ وَلَا لَمَا لَا لَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَمَا لَهُ لَا لَا لَا لَكُوا ل

(١٨٠٥٢) عبد الرحن بن ابي ليل كهتے بين كه ايك مرتبه حضرت عمر قاروق را الفظائة نے ابوعبد الحميد كود يكھا جن كانام ''محمد' تھا، أيك

#### هي مُنالاً امَرُرَيْ بل يَوْدِ مَنْ الشَّامِيِّين ﴾ ٢٩٠ ﴿ هُوَ لَكُ هُمْ الشَّامِيِّين ﴾

آدی ان سے کہدرہا تھا کہ اے محمد! اللہ تہمارے ساتھ ایسا ایسا کرے، اور انہیں گالیاں دینے لگا، حضرت عمر بڑاٹھؤنے ان سے فرمایا اے ابن زید! میرے پاس آؤ، میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے نام کی وجہ سے نبی علیقا کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، آج کے بعد جب تک تم زندہ ہو، تمہیں محمد کہ کرنہیں پکارا جائے گا، چنا نچہ حضرت عمر بڑاٹھؤنے ان کا نام عبدالرحمٰن رکھ دیا، پھر بنوطلحہ کو بلا بھیجا تاکہ وہ اپنے اہل خانہ کے نام بدل لیس، وہ لوگ سات افراد تھے جن میں سب سے بڑے اور ان کے سربراہ محمد بن تھے، محمد بن طلحہ کہنے لگے کہ امیر المؤمنین! میں قتم کھا کر کہنا ہوں کہ میرایہ نام نبی علیقا ہی نے رکھا تھا، حضرت عمر بڑاٹھؤنے نے فرمایا جاؤ پھر جونام انہوں نے رکھا تھا، حضرت عمر بڑاٹھؤنے نے فرمایا جاؤ پھر جونام انہوں نے رکھا تھا، حضرت عمر بڑاٹھؤں نے فرمایا جاؤ پھر جونام انہوں نے رکھ دیا ہے، میں اسے تبدیل نہیں کرسکتا۔

## حَدِيثُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ عَنْ النَّبِيِّ مَالَّيْنِمُ مَالِيَّةِمُ مَالِيَّةِمُ مَالِيَّةِمُ مَالِيَّةِمُ مَالِيَّةِمُ مَالِيَّةِمُ مَالِيَّةِمُ مَا الْمِيْنِ مَالِيَّةِمُ مَا مِنْ الْمِيْنِ مَالِيَّةِمُ مَا مِنْ الْمِيْنِ مَا الْمِيْنِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الْمُنْفِي مِنْ الْمِيْنِ مِنْ الْمِيْنِ مِنْ الْمُؤْمِنِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِينِ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ الْمُعَلِيقِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ الْمُعَلِيلُ مِنْ اللّهِ مِنْ الْمِنْ اللّهِ مِنْ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِيمِينَ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّ

(١٨٠٥٧) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْحُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ نُنِ الشِّخْيرِ أَنَّ عُثْمَانَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ حَالَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ صَلَاتِي وَبَيْنَ قِرَائِتِي قَالَ ذَاكَ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ خَنْزَبٌ فَإِذَا أَنْتَ حَسَسْتَهُ فَتَعَوَّذُ عَلَى اللَّهُ عَنْ وَاتَفُلُ عَنْ يَسَارِكَ ثَلَاثًا قَالَ فَفَعَلْتُ ذَاكَ فَآذُهَبُهُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ عَنِي [صححه مسلم (٢٢٠٣)]. ويتكرر بعده].

(۱۸۰۵۷) ایک مرتبه حضرت عثمان بن انی العاص الگاتئائے بارگاہ رسالت میں عرض کیایا رسول اللہ! میری نماز اور قراءت میں شیطان حاکل ہو جاتا ہے، نبی طائی نام'' خزب'' ہے، جب تمہیں اس کا احساس ہوتو'' اعوذ باللہ'' پڑھ کر تنین مرتبہ بائیں جانب تفتکا ردیا کرو، وہ کہتے ہیں میں نے ایسا ہی کیا اور اللہ نے اسے جھے سے دور کر دیا۔

( ١٨٠٥٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ آخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَن سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ عَن يَزِيدَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الشِّخْيرِ عَن عُثْمَانَ بُنِ أَبِي الْعَاصِ الثَّقَفِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ حَالَ الشَّيْطَانُ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ

(۸۸۰) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٨.٥٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ عُثْمَانَ حَدَّثِنِي مُوسَى بُنُ طَلْحَةَ أَنَّ عُثْمَانَ بَنَ آبِي الْعَاصِ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يَوُمَّ قَوْمَهُ قَالَ ثُمَّ قَالَ مَنْ آمَّ قَوْمًا فَلْيُحَفِّفُ فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَالْمَرِيضَ وَذَا الْحَاجَةِ فَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيُصَلِّ كَيْفَ شَاءَ [راحع: ١٦٣٨٥]

(۱۸۰۵۹) حضرت عثمان ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فر مایاتم اپنی قوم کی امامت کرنا ، اور جب امامت کرنا تو نمازمخضر پڑھانا کیونکہ لوگوں میں بچے ، بوڑھے ، کمزور ، بیاراور ضرورت مندبھی ہوتے ہیں البتہ جب تنہا نماز پڑھیں تو جس طرح جا ہیں پڑھیں۔

## هي مُنالُمُ المَدُرُنُ مِنْ لِيَسَدِّ مَتَوَى الْحَالَ اللهُ المِدُنُ اللهُ المِدِينَ اللهُ اللهُ المِدِينَ اللهُ اللهُ

( ١٨٠٦٠ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَن عَلِيٍّ بُنِ زَيْدٍ عَن أَبِي الْعَاصِ فِي يَوْمٍ جُمُعَةٍ لِنَعْرِضَ عَلَيْهِ مُصْحَفًا لَنَا عَلَى مُصْحَفِهِ فَلَمَّا حَضَرَتُ الْجُمُعَةُ أَمَرَنَا فَاغْتَسَلْنَا ثُمَّ أُتِينَا بِطِيبٍ فَتَطَيَّبُنَا ثُمَّ جِنْنَا الْمَسْجِدَ فَجَلَسْنَا إِلَى رَجُلٍ فَحَدَّثَنَا عَنْ الدَّجَّالِ ثُمَّ جَاءَ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ فَقُمُنَا إِلَيْهِ ۚ فَجَلَسْنَا فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَكُونُ لِلْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَةُ أَمْصَارٍ مِصْرٌ بِمُلْتَقَى الْبَحْرَيْنِ وَمِصْرٌ بِالْحِيرَةِ وَمِصْرٌ بِّالشَّامِ فَيَفْزَعُ النَّاسُ ثَلَاثَ فَزَعَاتٍ فَيَخْرُجُ الدَّجَّالُ فِي أَغُرَاضِ النَّاسِ فَيَهُزِمُ مَنْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ فَأَوَّلُ مِصْرٍ يَرِدُهُ الْمِصُرُ الَّذِي بِمُلْتَقَى الْبَحْرَيْنِ فَيَصِيرُ أَهْلُهُ ثَلَاتَ فِرَقٍ فِرْقَةٌ تَقُولُ نُشَامُّهُ لَنُظُرُ مَا هُوَ وَفِرْقَةٌ تَلُحَقُ بِالْمَاعُوبِ وَفِرْقَةٌ تَلْحَقُ بِالْمِصْرِ الَّذِي يَلِيهِمُ وَمَعَ الدَّجَّالِ سَبُعُونَ ٱلْفًا عَلَيْهِمْ السِّيجَانُ وَٱكْثَرُ تَبَعِهِ الْيَهُودُ وَالنِّسَاءُ ثُمَّ يَأْتِي الْمِصُو الَّذِي يَلِيهِ فَيَصِيرُ آهُلُهُ تَلَاثَ فِرَقٍ فِرْقَةٌ تَقُولُ نُشَامُّهُ وَنَنْظُرُ مَا هُوَ وَفِرْفَةٌ تَلْحُقُ بِالْأَغْرَابِ وَفِرْقَةٌ تَلْحَقُ بِالْمِصْرِ الَّذِي يَلِيهِمْ بِغَرْبِيِّ الشَّامَ وَيَنْحَازُ الْمُسْلِمُونَ إِلَى عَقَبَةِ أَفِيقٍ فَيَنْعَثُونَ سَرْحًا لَهُمْ فَيُصَابُ سَرْحُهُمْ فَيَشْتَدُّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ وَتُصِيبُهُمْ مَجَاعَةٌ شَدِيدَةٌ وَجَهُدٌ شَدِيدٌ حَتَّى إِنَّ أَحَدَهُمُ لَيُحْرِقُ وَتَر قَوْسِهِ فَيَأْكُلُهُ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ نَادَى مُنَادٍ مِنْ السَّحَرِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَتَاكُمُ الْغَوْثُ ثَلَاثًا فَيَقُولُ بَغْضُهُمْ لِمَعْضِ إِنَّ هَذَا لَصَوْتُ رَجُلٍ شَبْعَانَ وَيَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَام عِنْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ فَيَقُولُ لَهُ آمِيرُهُمْ رُوحَ اللَّهِ تَقَدَّمْ صَلِّ فَيَقُولُ هَذِهِ الْأُمَّةُ أُمَرَاءُ بَغْضُهُمْ عَلَى بَغْضٍ فَيَتَقَدَّمُ أُمِيرُهُمْ فَيُصَلِّى فَإِذَا قَضَى صَلَاتَهُ أَخَذَ عِيسَى حَرْبَتَهُ فَيَذْهَبُ نَحْوَ الدَّجَّالِ فَإِذَا رَآهُ الدُّجَّالُ ذَابَ كَمَا يَذُوبُ الرَّصَاصُ فَيَضَعُ حَرْبَتَهُ بَيْنَ تُنْدُوتِهِ فَيَقْتُلُهُ وَيَنْهَزِمُ أَصْحَابُهُ فَلَيْسَ يَوْمَئِذٍ شَيْءٌ يُوَارِي مِنْهُمْ أَحَدًا حَتَّى إِنَّ الشَّجَرَةَ لَتَقُولُ يَا مُؤْمِنُ هَذَا كَافِرٌ وَيَقُولُ الْحَجَرُ يَا مُؤْمِنُ هَذَا كَافِرٌ [انظر ما بعده] ( ۱۸۰ ۲۰ ) ابونضر ہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جمعہ کے دن ہم لوگ حضرت عثمان بن الى العاص الله الله کے پاس آئے تا کہ اپنے مصحف کا ان کے مصحف کے ساتھ تقابل کر حکیں؟ جب جمعہ کا وقت قریب آیا تو انہوں نے ہمیں تھم دیا اور ہم نے غسل کیا، پھر ہمارے پاس خوشبولائی گئی جوہم نے لگالی، پھرہم مجدیس آ کرایک آ دی کے پاس بیٹھ گئے،اس نے ہمیں دجال کے متعلق حدیث سنا تا شروع کر دی ،ای اثناء میں حضرت عثمان بن ابی العاص الله بھی آ گئے ،ہم ان کے احترام میں کھڑے ہوگئے ،انہوں نے ہمیں بیٹھنے کے لئے کہااور فرمایا کہ میں نے نبی علیا کو بیفر ماتے ہوئے ساہے کہ مسلمانوں کے تین شہر ہوں گے،ایک شہر دوسمندروں كے سلم يرواقع موكا ،ايك جيره ميں اور ايك شام ميں۔

لوگوں پر تین مرتبہ خوف و ہراس کے واقعات پیش آئیں گے، پھر دجال کا خروج ہوجائے گا اور وہ اہل مشرق کو شکست دے دے گا، پھرسب سے پہلے وہ اس شہر پر حملہ کرے گا جو دوسمندروں کے سنگم پر واقع ہوگا، وہاں کے لوگ تین گروہوں میں تقشیم ہوجائیں گے، ایک فرقہ تو کھڑ اہو گا اور کہے گا کہ ہم اس کے پاس جا کردیکھتے ہیں کہ وہ سے کیا ؟ دوسرا گروہ دیہا تیوں میں

## هُ مُنالًا المَّانُ اللهُ الله

(۱۸۰۷) حضرت عثان بن ابی العاص و الفاح مروی ہے کہ ایک مرتبہ مجھے الی تعلیق ہوئی جس نے مجھے موت کے قریب پہنچا دیا، نبی علیظا عیادت کے لئے تشریف لائے اور فرمایا اپنے دائیں ہاتھ کو تکلیف کی جگہ پررکھ کرسات مرتبہ یوں کہو"اعو ذ بعزة الله و قدرته من شو ما احد" (میں نے ایسانی کیا،اوراللہ نے میری تکلیف کودور کردیا)۔

( ١٨.٦٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةَ الْحَرَّانِيُّ عَن ابْنِ إِشْحَاقَ يَغْنِى مُحَمَّدًا عَنْ عُبَيدِ اللَّهِ أَوْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ طَلْحَةَ بُنِ كَرِيْزٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ دُعِى عُثْمَانُ بْنُ أَبِى الْعَاصِ إِلَى خِتَانٍ فَأَبَى أَنْ يُجِيبَ فَقِيلَ لَهُ فَقَالَ إِنَّا كُنَّا لَا نَأْتِي الْخِتَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا نُدْعَى لَهُ

(۱۸۰ ۲۸) حسن مین کی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عثمان بن ابی العاص والٹی کو کسی بچے کے ختنہ کے موقع پر بلایا گیا، انہوں نے آئے سے انکار کر دیا، کسی نے وجہ پوچھی تو فر مایا کہ نبی علیا کے دور باسعادت میں ہم لوگ ایسے مواقع پر جاتے تھے اور نہ ہی کوئی ہمیں بلاتا تھا۔

( ١٨.٦٩) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ الْجُرِيْرِيُّ عَن أَبِي الْعَلَاءِ عَن مُطَرِّفٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عُثْمَانَ بُنِ أَبِي الْعَاصِ فَأَمَرَ لِي بِلَبَنِ لِقُحَةٍ فَقُلْتُ إِنِّى صَائِمٌ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الصَّوْمُ جُنَّةٌ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ كَجُنَّةٍ أَحَدِكُمْ مِنُ الْقِتَالِ [راحع: ١٦٣٨١].

(۱۸۰۲۹) حضرت عثان را النفظ سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیظا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے روز ہ اسی طرح کی ڈھال ہے جیسے میدانِ جنگ میں تم ڈھال استعال کرتے ہو۔

( ١٨.٧٠ ) وَصِيَاهٌ حَسَنْ ثَلَاثَةُ أَيَّاهٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ [راجع: ١٦٣٨٨].

( • ۷ • ۱۸ ) بهترین روزه هرمینے میں تین دن ہوتے ہیں۔

( ١٨.٧١) قَالَ وَكَانَ آخِرُ شَيْءٍ عَهِدَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَىَّ أَنْ قَالَ جَوِّزُ فِي صَلَاتِكَ وَاقْدُرُ النَّاسَ بِأَضْعَفِهِمْ فَإِنَّ مِنْهُمْ الصَّغِيرَ وَالْكَبِيرَ وَالصَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ [راجع: ١٦٣٧٩].

(اے • ۱۸) اور نبی ملیشانے مجھے طا کف بھیجئے وقت سب ہے آخر میں جو وصیت کی تھی وہ پیتھی کہ اے عثمان! نمازمختصر پڑھانا کیونکہ لوگوں میں بوڑھے اور ضرورت مند بھی ہوتے ہیں۔

( ١٨٠٧٢) حَلَّثَنَا يُونُسُ حَلَّثَنَا حَمَّادٌ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنِ مُطَرِّفٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عُثْمَانَ بَنِ أَبِي الْعَاصِ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ

(۱۸۰۷) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٨.٧٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ وَعَفَّانُ الْمَعُنَى قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ زَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ آنَّ ابْنَ عَامِرٍ اسْتَعْمَلَ كِلَابَ بُنَ أُمَيَّةَ عَلَى الْأَيْلَةِ وَعُثْمَانُ بُنُ آبِى الْعَاصِ فِي أَرْضِهِ فَآتَاهُ عُثْمَانُ فَقَالَ سَمِعْتُ

## الشَّامِيِّين اللهُ السَّالُ الشَّامِيِّين ﴿ مَنْ اللَّهُ المُّونِينَ السَّالُ الشَّامِيِّين ﴾ وحمل المسلك الشَّامِيِّين ﴿ مَنْ اللَّهُ المُّراتُ السَّالُ الشَّامِيِّين ﴾

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَبْدُ الصَّمْدِ فِي حَدِيثِهِ يَقُولُ إِنَّ فِي اللَّيْلِ سَاعَةً تُفْتَحُ فِيهَا آبُوابُ السَّمَاءِ يُنَادِى مُنَادٍ هَلُ مِنْ سَائِلٍ فَأَعْظِيَهُ هَلْ مِنْ دَاعٍ فَٱسْتَجِيبَ لَهُ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَآغْفِرَ لَهُ قَالَا جَمِيعًا وَإِنَّ دَاوُدَ خَرَجَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقَالَ لَا يَسُأَلُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَحَدٌ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَاحِرًا أَوْ عَشَارًا وَإِنَّ دَاوُدَ خَرَجَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقَالَ لَا يَسُأَلُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَحَدٌ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَاحِرًا أَوْ عَشَارًا فَلَا خَدَالًا عُشَارًا عَلَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَحَدُ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَاحِرًا أَوْ عَشَارًا فَلَا كَالَابٌ بِقُرْقُورٍ فَرَكِبَ فِيهِ وَانْحَدَرَ إِلَى ابْنِ عَامِرٍ فَقَالَ دُونَكَ عَمَلَكَ قَالَ لِمَ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بِكَذَا وَرَاحِع: ١٨٠ ١٤٤].

(۱۵۰۵) حسن ﷺ کہتے ہیں کہ ابن عامر نے ایلہ پر کلاب بن امیہ کو عامل مقرر کر دیا، اس وقت حضرت عثان بن ابی العاص وَلَّاتُونَا پِی زمین میں ہے، وہ کلاب کے پاس پہنچ اور فر مایا کہ میں نے نبی علیہ کو یہ فر باتے ہوئے سنا ہے کہ رات کے وقت ایک گھڑی الیمی آتی ہے جس میں آسان کے درواز ہے کھول دیئے جاتے ہیں اور ایک منا دی یہ اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں قبول کرلوں؟ ہے کوئی اپنے گنا ہوں کی معافی مانگنے والا کہ میں قبول کرلوں؟ ہے کوئی اپنے گنا ہوں کی معافی مانگنے والا کہ میں معافی کردوں؟ راوی مزید ہے کھی کہتے ہیں کہ داؤ دایک مرتبدرات کے وقت نظے اور کہنے لگے کہ جو شخص بھی اللہ ہے کوئی سے موال کردوں؟ راوی مزید ہے کھی کہتے ہیں کہ داؤ دایک مرتبدرات کے وقت نظے اور کہنے والا ہو، یہ صدیث من کر کلاب نے سوال کرے گا، اللہ اسے وہ ضرور عطاء فر ما دے گا الا یہ کہ وہ جا دوگر ہویا تیکس وصول کرنے والا ہو، یہ صدیث من کر کلاب نے اپنی سواری منگوائی ، اس پرسوار ہوکر ابن عامر کے پاس پنچ اور اس سے کہا کہ اپنا عبدہ سنجال لو، اس نے وجہ یوچھی تو کہنے گئے کہ جمیں حضرت عثان من اللہ عامر کے پاس پنچ اور اس سے کہا کہ اپنا عبدہ سنجال لو، اس نے وجہ یوچھی تو کہنے گئے کہ جمیں حضرت عثان مثان من اللہ عامر کے پاس پنچ اور اس سے کہا کہ اپنا عبدہ سنجال لو، اس نے وجہ یوچھی تو کہنے گئے کہ جمیں حضرت عثان من گائٹ نے ایس حدیث سنائی ہے۔

( ١٨.٧٤) حَلَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَلَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنُ حُمَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنُ عُثْمَانَ بُنِ آبِي الْعَاصِ آنَّ وَفُلَا ثَقِيفٍ قَلِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَٱنْزَلَهُمْ الْمَسْجِدَ لِيكُونَ أَرَقَ لِقُلُوبِهِمْ فَاشْتَرَطُوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا يُحْشَرُوا وَلَا يُحْشُرُوا وَلَا يُجَبُّوا وَلَا يُسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ غَيْرُهُمْ قَالَ فَقَالَ النَّهِ عَلَيْهُمْ فَيْرُ مُنْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ فَيْرُكُمْ إِصَحِمِهِ ابْن خزيمة: (١٣٢٨) وقال إنَّ لَكُمْ أَنْ لَا تُحْشَرُوا وَلَا يُسْتَعْمَلَ عَلَيْكُمْ غَيْرُكُمْ [صححه ابن خزيمة: (١٣٢٨) وقال الله الله الله عيب: رجاله ثقات].

(۱۸۰۷) حضرت عثان بن ابی العاص و التخاص و التخاص مردی ہے کہ بنو تقیف کا ایک وفد نبی علیظ کی خدمت میں حاضر ہوا، نبی علیظ نے انہیں مسجد میں تخبر ایا تا کہ ان کے دل نرم ہو جا کئیں، انہوں نے قبول اسلام کے لئے نبی علیظ کے سامنے بیشرا کا رکھیں کہ وہ جہاد میں شرکت نہیں کریں گے ، زکو قانیں دیں گے ، نما زنہیں پڑھیں گا اور باہر کے کسی آدمی کو ان کا امیر مقرر نہیں کیا جائے گا؟ نبی علیظ نے فرمایا تنہاری بیشر طقبول ہے کہ تنہیں جہاد کے لئے نہیں بلایا جائے گا ، تم ہے (سال گذرنے سے پہلے یا صاحب نصاب نہ ہونے کی صورت میں ) زکو قانی وصول نہیں کی جائے گا ، اور باہر کے کسی آدمی کو تم پر امیر بھی مقرر نہیں کیا جائے گا۔ نصاب نہ ہونے کی صورت میں ) زکو قانی وصول نہیں کی جائے گا ، اور باہر کے کسی آدمی کو تم پر امیر بھی مقرر نہیں کیا جائے گا۔ (۱۸۰۷۵) و قال النبی صلّی اللّه عَلَیْهِ وَسَلّم لَا خَیْرَ فِی دِینٍ لَا دُم کوعَ فِیدِ

## مناله المراب الشاميين الله المراب المستك الشاميين الله

﴿ ١٨٠٧٦) قَالَ وَقَالَ عُثْمَانُ بُنُ أَبِي الْعَاصِ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَّمْنِي الْقُرْآنَ وَاجْعَلْنِي إِمَامَ قَوْمِي

(١٨٠٧) حضرت عثان بن الى العاص وللتنظ في عرض كيايار سول الله! مجهة قرآن سكها ديجيّ اور مجهة ميري قوم كاامام مقرر كرديجيّ

( ١٨.٧٧ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ عُثْمَانَ عَنْ دَاوُدَ بُنِ أَبِي عَاصِمٍ عَنْ عُثْمَانَ بُنِ اللهِ بُنُ عُثْمَانَ عَنْ دَاوُدَ بُنِ أَبِي عَاصِمٍ عَنْ عُثْمَانَ بُنِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا صَلَّيْتَ بِقَوْمٍ فَخَفِّفُ بِهِمْ حَتَّى أَبِي الْعَاصِ أَنَّ آخِرَ مَا فَارِقَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا صَلَّيْتَ بِقَوْمٍ فَخَفِّفُ بِهِمْ حَتَّى

وَقُتَ لِي اقْوَأُ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ [انظر: ١٨٠٧٩].

(۷۷۰-۱۸) حضرت عثان بن ابی العاص ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ آخری مرتبہ جب وہ نبی ملیلا سے رخصت ہوئے تو نبی ملیلا نے فرمایا جب تم لوگوں کونماز پڑھاؤ تو ہلکی پڑھاؤ جتی کہ نبی ملیلا نے میرے لیے سور وَاقْوَ أَ بِالسّمِ رَبِّكَ الَّذِی خَلَقَ کی مقدار متعین فرمادی۔

( ١٨.٧٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ آبِي الْعَاصِ آنَّ زَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُنَادِى كُلَّ لَيْلَةٍ مُنَادٍ هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَأُعْظِيَهُ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَآغُفِرَ لَهُ هَلْ مِنْ دَاعِ فَٱسْتَجِيبَ لَهُ [راحع: ١٨٠٧٣].

(۱۸۰۷۸) حضرت عثمان ڈاٹٹٹ سے مروی ہے کہ فر مایا ہر رات ایک منا دی اعلان کرتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے دعاء کر ہے اور میں اس کی دعاء قبول کرلوں؟ کون ہے جو مجھ سے سوال کر ہے اور میں اسے عطاء کروں؟ بیاعلان صبح صادق تک ہوتا رہتا ہے اور کون ہے جو مجھ سے معافی مائے کہ میں اسے معاف کردوں؟

( ١٨.٧٩) حُدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمُرُو عَنُ زَائِدَةً عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ خُثَيْمٍ قَالَ حَدَّثِنِي دَاوُدُ بُنُ أَبِي عَاصِمِ الشَّقَفِيُّ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ خُثَيْمٍ قَالَ حَدَّثِنِي دَاوُدُ بُنُ أَبِي عَاصِمِ الشَّقَفِيُّ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ خُثَيْمٍ قَالَ جُنِّي الْعَاصِ أَنَّ آجِرَ كَلَامٍ كَلَّمِنِي بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذُ اسْتَعْمَلَنِي عَلَى الطَّائِفِ فَقَالَ جَفِّفُ الصَّلَاةَ عَلَى النَّاسِ حَتَّى وَقَتَ لِى اقْرَأُ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي حَلَقَ وَأَشْبَاهَهَا مِنُ الْقُورُ آنِ الطَّائِفِ فَقَالَ جَفِّفُ الصَّلَاةَ عَلَى النَّاسِ حَتَّى وَقَتَ لِى اقْرَأُ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي حَلَقَ وَأَشْبَاهَهَا مِنُ الْقُورُ آنِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الللهُ اللهُ الل

متعين فريادي-

( ١٨٠٨ ) حَدَّثَنَا آبُو آخَمَدَ الزَّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَعْلَى الطَّائِفِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الْحَكَمِ أَنَّهُ سَمِعَ عُثْمَانَ بُنَ آبِى الْعَاصِ يَقُولُ اسْتَعْمَلَنِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الطَّائِفِ وَكَانَ آخِرُ مَا عَهِدَهُ إِلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَفِّفُ عَلَى النَّاسِ الصَّلَاةَ

(۱۸۰۸۰) حضرت عثان بن ابی العاص رفی شخط سے مروی ہے کہ نبی ملیلانے مجھے طائف پرمقرر فرما دیا تھا اور سب سے آخری وصیت بیفر مائی تھی کہ جب تم لوگوں کونماز پڑھاؤتو ہلکی پڑھاؤ۔ مُنافًا أَمَّن شَلِ الشَّامِيْنِ مِنْ الشَّامِيْنِ السَّامُ الشَّامِيْنِ الشَّامِيْنِ الشَّامِيْنِ الشَّامِيْنِ الشَّامِيْنِ السَّامُ السَّامُ السَّامُ الشَّامِيْنِ الشَّامِيْنِ السَّامُ السَّامُ السَّامُ السَّامُ السَّامُ السَّامُ السَّامُ الشَّامِيْنِ السَّامُ السَامُ السَّامُ السَامُ السَّامُ السَّامُ السَّامُ السَّامُ السَّامُ السَّامُ السَامُ السَامِ السَّامُ السَّامُ السَّامُ السَّامُ السَّامُ السَّامُ السَّامُ السَّامُ السَامُ السَامُ السَّامُ السَامِ السَّامُ السَّامُ السَّامُ السَّامُ السَّامُ السَامُ السَّامُ السَّامُ السَامِ السَّامُ السَّامُ السَّامُ السَّامُ السَامِ السَّامُ السَّام

( ١٨٠٨١ ) حَدَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرِ حَدَّثَنَا هُرَيُمٌ عَنُ لَيْثٍ عَنْ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبٍ عَنْ عُثْمَانَ بُنِ أَبِي الْعَاصِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا إِذْ شَخَصَ بِبَصَرِهِ ثُمَّ صَوَّبَهُ حَتَّى كَادَ أَنْ يُلْزِقَهُ بِالْأَرْضِ قَالَ ثُمَّ شَخَصَ بِبَصَرِهِ فَقَالَ أَتَانِى جِبُرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامِ فَأَمَرَنِى أَنْ أَضَعَ هَذِهِ الْآيَةَ بِهَذَا الْمَوْضِعِ مِنْ هَذِهِ السُّورَةِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدُلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِى الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكُرِ وَالْبُغِي يَعِظُكُمْ لَكَذَكُرُونَ [النحل: ٩٠].

لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ [النحل: ٩٠].

#### حَديثُ زِيَادِ بْنِ لَبِيدٍ طَالْنَوْ

#### حضرت زياد بن لبيد طالفؤ كي حديثين

( ١٨٠٨٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْكَعْمَشُ عَنُ سَالِمِ بُنِ أَبِى الْجَعْدِ عَنُ زِيَادِ بُنِ لَبِيدٍ قَالَ ذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا قَالَ وَذَاكَ عِنْدَ أَوَانِ ذَهَابِ الْعِلْمِ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ يَذُهَبُ الْعِلْمُ وَنَحُنُ نَقُراً الْقُرْآنَ وَسَلَّمَ شَيْئًا قَالَ وَذَاكَ عِنْدَ أَوَانِ ذَهَابِ الْعِلْمِ قَالَ قُلِكَتُكَ أَمُّكَ يَا ابْنَ أُمِّ لَبِيدٍ إِنْ كُنْتُ لَآرَاكَ مِنْ أَفْقَهِ وَنُقُرِئُهُ أَبْنَائِنَا وَيُقُرِئُهُ أَبْنَائِنَا وَيُقُونُ مَنَّ أَبْنَائُهُمُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قَالَ ثَكِكَتُكَ أَمُّكَ يَا ابْنَ أُمِّ لَبِيدٍ إِنْ كُنْتُ لَآرَاكَ مِنْ أَفْقَهِ وَنُقُونَ مِنَّا فِيهِمَا بِشَيْءٍ وَالْإِنْجِيلَ فَلَا يَنْتُفِعُونَ مِمَّا فِيهِمَا بِشَيْءٍ (رَاحَعَ: ١٧٦١٢].

(۱۸۰۸۲) حضرت زیاد بن لبید ڈاٹھ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیلانے کسی چیز کا تذکرہ کیا اور فر مایا کہ بیا مفائع ہونے کے وقت ہوگا، ہم نے عرض کیا یارسول اللہ! ہم خود بھی قرآن پڑھتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں، پھروہ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، پھروہ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں اور بیسلسلہ یونہی قیامت تک چاتا رہے گا تو علم کیسے ضائع ہوگا؟ نبی علیلانے فر مایا اے ابن ام لبید! ٹیری ماں کھے گرھاتے ہیں اور بیسلسلہ یونہی قیامت تک چاتا رہے گا تو علم کیسے ضائع ہوگا؟ نبی علیلانے فر مایا اے ابن ام لبید! ٹیری ماں کھے گر کے روئے ، بیس تو بھتا تھا کہ تم مدینہ کے بہت مجھدار آدمی ہو، کیا رہ یہود و نصاری تورات اور انجیل نہیں پڑھتے ؟ دراضل میں موجود تعلیمات سے معمولی سافائدہ بھی نہیں اٹھاتے۔

( ١٨٠٨٢) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنُ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمَ بُنَ أَبِى الْجَعْدِ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ لَبِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا أَوَانُ ذَهَابِ الْعِلْمِ قَالَ شُعْبَةُ أَوْ قَالَ هَذَا أَوَانُ انْقِطَاعِ الْعِلْمِ فَقُلْتُ وَكَيْفَ وَفِينَا كِتَابُ اللَّهِ مُعَلِّمُهُ ٱبْنَانَنَا وَيُعَلِّمُهُ أَبْنَاؤُنَا أَبْنَاتَهُمْ قَالَ ثَكِلَتُكَ أَمُّكَ

## هي مُنالَمَ اَحْدُن بَل يَهِ مِرْمُ ﴾ ﴿ ١٩٨ ﴿ ١٩٨ ﴿ ١٩٨ ﴿ مُنالِمَ الشَّا مِيِّين ﴾ هستكُ الشَّامِيِّين ﴿

ابْنَ لَبِيدٍ مَا كُنْتُ أَحْسَبُكَ إِلَّا مِنْ أَعْقَلِ آهُلِ الْمَدِينَةِ ٱلْيُسَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى فِيهِمْ كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى قَالَ شُعْبَةُ أَوْ قَالَ ٱلْيُسَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى فِيهِمْ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ ثُمَّ لَمْ يَنْتَفِعُوا مِنْهُ بِشَىءٍ أَوْ قَالَ ٱلْيُسَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى أَوْ قَالَ ٱلْيُسَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى أَوْ أَهْلُ الْكِتَابِ شُعْبَةُ يَقُولُ ذَلِك فِيهِمْ كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

(۱۸۰۸س) حضرت زیاد بن لبید نظافئات مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی نظیفات کسی چیز کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ بیعلم ضائع ہونے کے وقت ہوگا، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم خود بھی قرآن پڑھتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں، پھروہ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، پھروہ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں اور بیسلسلہ یونہی قیامت تک چلتارہے گا توعلم کیسے ضائع ہوگا؟ نبی علیفانے فرمایا اے ابن ام لبید! تیری ماں تجھے گرھاتے ہیں اور یہ سلسلہ یونہی قیامت تک جہت مجھدار آدی ہو، کیا یہ یہود ونصاری تورات اور انجیل نہیں پڑھتے ؟ دراصل میں موجود تعلیمات سے معمولی سافائدہ بھی نہیں اٹھاتے۔

# حَدِيثُ عُبَيْدِ بْنِ خَالِدِ السُّلَمِيِّ الْالْمُ

( ١٨.٨٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةً عَنْ عَمْرِو بُنِ مَرَّةً عَنْ عَمْرِو بُنِ مَرَّةً عَنْ عَمْرِو بُنِ مَرَّةً عَنْ عَمْرِ بُنِ مَرَّةً عَنْ عَمْرِ وَ بُنِ مَرَّةً عَنْ عَمْرِو بُنِ مَرَّةً عَنْ عَمْرِو بُنِ مَرَّةً عَنْ عَمْرِ وَ بُنِ مَرَّةً عَنْ رَجُلُنِ فَقَيْلَ آخَدُهُمَا وَمَاتَ الْآخَرُ عُبَيْدِ بَنِ خَالِدِ الشَّلَمِي قَالَ آخَدُهُمَا وَمَاتَ الْآخَرُ بَعْدَهُ فَصَلَّيْنَا عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قُلْتُمْ قَالُوا دَعَوْنَا لَهُ اللَّهُمَّ ٱلْحِقْهُ بِصَاحِبِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قُلْتُهُ قَالُوا دَعَوْنَا لَهُ اللَّهُمَّ ٱلْحِقْهُ بِصَاحِبِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآيْنَ صَلَاتِهِ وَآيْنَ صَوْمُهُ بَعْدَ صَوْمِهِ وَآيْنَ عَمَلُهُ بَعْدَ عَمَلِهِ وَسُلَّى فَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآيْنَ صَلَاتِهُ بَعْدَ صَوْمُهُ بَعْدَ صَوْمِهِ وَآيْنَ عَمَلُهُ بَعْدَ عَمَلِهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآيْنَ صَلَاتُهُ بَعْدَ صَوْمُهُ بَعْدَ صَوْمِهِ وَآيْنَ عَمَلُهُ بَعْدَ عَمَلِهِ شَكَى الشَّمَاءِ وَالْقَرَانِ آلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْقَرَانِ فَي الصَّلَاقَ وَالْعَمَلِ شُعْبَةُ فِى ٱحْدِهِمَا الَّذِى بَيْنَهُمَا كُمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْآرُضِ [راحع: ١٦١٧١].

(۱۸۰۸) حفرت عبید بن خالد ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ نی طلیکانے دوآ دمیوں کے درمیان''موا خات' فرمائی ، ان میں سے ایک تو نبی طلیکا کے زمانے میں پہلے شہید ہو گیا اور پچھڑ سے بعد دوسراطبعی طور پر فوت ہو گیا ، لوگ اس کے لئے دعاء کرنے لگے ، نبی طلیکا نے فرمایا تم لوگ کیا دعاء کررہے ہو؟ ہم نے عرض کیا کہ یہ کہہ رہے ہیں اے اللہ! اس کی بخشش فرما ، اس پر رحم فرما اور اسے اس کے ساتھی کی رفافت عطاء فرما ، نبی طلیکا نے فرمایا تو پھر شہید ہونے والے کے بعد اس کی پڑھی جانے والی نمازیں کہاں اسے اس کے ساتھی کی رفافت عطاء فرما ، نبی طلیکا نے فرمایا تو پھر شہید ہونے والے کے بعد اس کی پڑھی جانے والی نمازیں کہاں سے ہمی زیادہ فاصلہ ہے۔

( ١٨٠.٨٥) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضُرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بُنَ مَيْمُون يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ رَبِيعَةَ الشَّلَمِىِّ عَنْ عُبَيْدِ بُنِ خَالِدٍ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آخَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ رَجُلَيْن فَذَكَرَ الْتَحِدِيثَ مَنْ اللَّهُ اللَّ

(۱۸۰۸۵) گذشته حدیث اس دوسری سندیے بھی مروی ہے۔

( ١٨٠٨٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعُبَةُ حَدَّثَنَا ابُنُ مُرَّةً قَالَ سَمِعْتُ عَمْرُو بُنَ مَيْمُونِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ رَبِيعَةً عَنْ عُبَيْدِ

بُنِ خَالِدٍ رَجُلٌ مِنْ بَنِى سُلَيْمٍ قَالَ آخَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَقُيلَ أَحَدُهُمَا وَمَاتَ
الْآخَرُ بَعْدَهُ فَصَلَّيْنَا عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قُلْتُمْ قَالُوا دَعَوْنَا لَهُ أَنْ يَغْفِو لَهُ وَآنَ 
الْآخَرُ بَعْدَهُ وَأَنْ يُلْحِقَهُ بِصَاحِبِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا قُلْنُ صَلَاتُهُ بَعْدَ صَلَاتِهِ وَعَمَلُهُ بَعْدَ عَلَيْهِ وَعَمَلُهُ بَعْدَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَيْنَ صَلَاتُهُ بَعْدَ صَلَاتِهِ وَعَمَلُهُ بَعْدَ عَمَلِهِ أَوْ مِيامُهُ بَعْدَ صِيَامِهِ قَالَ إِنَّ مَا بَيْنَهُمَا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ [مكرد ما فبله].

(۱۸۰۸۲) حضرت عبید بن خالد رفانیئ سے مروی ہے کہ نبی نالیئی نے دوآ دمیوں کے درمیان' مواخات' فرمائی ، ان میں سے ایک تو نبی نالیئی کے زمانے میں پہلے شہید ہو گیا اور پچھ مرصے بعد دوسراطبعی طور پرفوت ہو گیا ، لوگ اس کے لئے دعاء کرنے لئے ، نبی نالیئی نے فرمایا تم لوگ کیا دعاء کررہے ہو؟ ہم نے عرض کیا کہ یہ کہدرہے ہیں اے اللہ! اس کی بخشش فرما ، اس پر رحم فرما اور اسے اس کے ساتھی کی رفافت عطاء فرما ، نبی نالیئی نے فرمایا تو پھر شہید ہونے والے کے بعد اس کی پڑھی جانے والی نمازیں کہاں اسے اس کے ساتھی کی رفافت عطاء فرما ، نبی نالیئی نے فرمایا تو پھر شہید ہونے والے کے بعد اس کی پڑھی جانے والی نمازیں کہاں سے بھی نیا دونوں کے درمیان تو زیمن و آسان سے بھی نیا دہ فاصلہ ہے۔

( ١٨٠٨٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ حَدَّثَنِى مَنْصُورٌ عَنْ تَمِيمٍ بُنِ سَلَمَةَ أَوْ سَعْدِ بُنِ عُبَيْدَةَ عَنْ عُبَيْدِ بُنِ خَالِدٍ السُّلَمِيِّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَوْتُ الْفَجْأَةِ أَخُذَةُ أَسَفٍ [راجع: ١٥٥٧٧].

(١٨٠٨٤) حفرت عبيد بن خالد ظافئة'' جو كه صحافي تيخ' سے مروى ہے كہنا گہانى موت افسوسنا ك موت ہے۔

( ١٨٠٨٨ ) وَحَدَّثَ بِهِ مَرَّةً عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راحع: ٧٨٥٥].

(۱۸۰۸۸) گذشته حدیث مرفوعاً بھی مروی ہے۔

( ١٨٠٨٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ أَنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ خَالِدٍ السُّلَمِيِّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي مَوْتِ الْفَجْآةِ أَخْذَةُ أَسَفٍ

(١٨٠٨٩) حضرت عبيدين خالد وللنفر "جو كه صحابي تيخ" سے مروى ہے كه نا كباني موت افسوسناك موت ہے -

حَدِيثُ مُعَاذِ ابْنِ عَفْرَاءَ عَنْ النَّبِيِّي مَثَالَالْيَامُ

حضرت معاذبن عفراء طالنين كي حديثين

( ١٨٠٩٠ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً وَحَجَّاجٌ قَالَ ٱخْبَرَنَا شُعْبَةً عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ نَصْرِ بْنِ عَبْدِ

# ﴿ مُنالِهَ المَرْبُنَ بِلِيدِ مِنْ الشَّامِيِّينِ ﴾ ﴿ مُنالِهُ الشَّامِيِّينِ ﴾ ﴿ مُنالُهُ الشَّامِيِّينِ السَّالُ الشَّامِيِّينِ السَّالُ السَّالِ السَّالِ السَّالُ السَّالِ السَّالِي السَّالُ السَّالِ السَّالِي السَّالُ السَّالِ السَّالِ السّلِي السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِي السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِي السَّالُ السَّالِي السَالِ السَّالُ السَّالِ السَّالُ السَّالُ السَّالُ السَالِلْ السَّا

الرَّحْمَنِ عَنُ جَلَّهِ مُعَاذِ بْنِ عَفْرَاءَ الْقُرَشِيِّ أَنَّهُ طَافَ بِالْبَيْتِ مَعَ مُعَاذِ ابْنِ عَفْرَاءَ بَعْدَ الْعَصْرِ أَوْ بَعْدَ الصَّبْحِ فَلَمْ يُصَلِّ فَسَالُتُهُ فَصَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا صَلَاةً بَعْدَ صَلَاتَيْنِ بَعْدَ الْعَدَاةِ حَتَّى تَطُلُعَ فَلَمْ يُصَلِّ فَسَالُتُهُ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا صَلاَةً بَعْدَ صَلَاتَيْنِ بَعْدَ الْعَدَاةِ حَتَّى تَطُلُعُ الشَّمْسُ وَقال الألباني: ضعيف الاسناد (النسائي: ٢٥٨/١). قال شعيب: صحيح لغيره وهذا اسناد ضعيف؟. [انظر ما بعده].

(۱۸۰۹۰) نصر بن عبدالرحمٰن کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ انہوں نے نما زعصر کے بعد حضرت معاذ بن عفراء ڈٹاٹٹڈ کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کیا، طواف کے بعد انہوں نے دوگائۂ طواف نہیں پڑھا، میں نے ان سے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ نبی علیٹا نے ارشاد فرمایا دونمازوں کے بعد نفلی نماز نہیں ہے، نماز فجر کے بعد، طلوع آفتاب تک، اورنماز عصر کے بعد غروب آفتاب تک۔

(١٨٠٩١) حَدَّقَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَعْدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ آخُبَرَنِي قَالَ سَمِعْتُ نَصْرَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَدِّهِ مُعَاذِ ابْنِ عَفْرَاءَ فَلَمْ يُصَلِّ بَعْدَ الْعَصْرِ أَوْ بَعْدَ الصَّبْحِ فَقَالَ مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تُصَلِّق بَعْدَ الصَّبْحِ حَتَّى تَطُلُعَ تُصَلِّق فَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى آوْ يَقُولُ لَا صَلَاقَ بَعْدَ الصَّبْحِ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَعْدُمُ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَعْدُبُ الشَّمْسُ

(۱۹۰۹) نصر بن عبدالرحمٰن کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ انہوں نے نما زعصر کے بعد حضرت معاذ بن عفراء رفائٹؤ کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کیا ،طواف کے بعد انہوں نے دوگا فۂ طواف نہیں پڑھا، میں نے ان سے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ نبی علیا ہے ارشاد فرمایا دونمازوں کے بعد نظی نما زنہیں ہے، نماز فجر کے بعد ،طلوع آفتاب تک، اورنمازعصر کے بعد غروب آفتاب تک۔

# حَدِيثُ ثَابِتِ بُنِ يَزِيدَ بْنِ وَديعَةَ رُلِاللَّهُ

## حضرت ثابت بن يزيد بن ود لعِه طَالِنْهُوْ كَى حديثين

( ١٨.٩٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ عَدِى بَنِ قَابِتٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبِ يُحَدَّثُ عَنْ قَابِتِ ابْنِ وَدِيعَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ بِضِبَابٍ قَدُ احْتَرَشَهَا فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى ضَبِّ مِنْهَا ثُمَّ قَالَ إِنَّ أُمَّةً مُسِخَتُ فَلَا أَدْرِى لَكَلَّ هَذَا مِنْهَا [انظر: ٢٣٧٠٤].

(۱۸۰۹۲) حضرت ثابت النَّيْ ہے مروی ہے کہ نبی علیہ کی خدمت میں ایک آدمی چندعددگوہ شکلوکر کے لایا، نبی علیہ نے ان میں سے ایک گوہ کوالٹ بلٹ کردیکھا اور فرمایا کہ ایک امت کی شکلیں منٹے کردی گئ تھیں، مجھے معلوم نہیں کہ شایدیوں ہو۔ (۱۸.۹۲) حَدَّثَنَا بَهُزَّ حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ أَخْبَرَنِي عَدِيَّ بُنُ قَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ زَیْدَ بُنَ وَهْبٍ یُحَدِّثُ عَنْ قَابِتِ ابْنِ وَدِيعَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصِبَابٍ قَدْ احْتَرَشَهَا قَالَ فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ وَيُقَلِّبُهُ وَقَالَ إِنَّ أُمَّةً مُسِخَتُ فَلَا يُدْرَى مَا فَعَلَتُ وَإِنِّى لَا أَدْرِى لَعَلَّ هَذَا مِنْهَا

(۱۸۰۹۳) حضرت ثابت النائظ سے مروی ہے کہ بی علیہ کی خدمت میں آیک آدمی چند عدد گوہ شکار کر کے لایا، نبی علیه نے ان میں سے ایک گوہ کو الٹ پلٹ کردیکھا اور فرمایا کہ ایک امت کی شکلیں سنٹے کردی گئی تھیں، مجھے معلوم نہیں کہ ثایدیو ہی ہو۔ (۱۸.۹٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِیِّ بُنِ ثَابِتٍ عَنْ زَیْدِ بُنِ وَهْبٍ عَنُ ثَابِتِ ابْنِ وَدِیعَةَ آنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِی فَرَارَةَ آتی النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ بِضِبَابٍ قَالَ فَجَعَلَ یُقَلِّبُ ضَبَّا مِنْهَا بَیْنَ یَدَیْهِ فَقَالَ إِنَّ أُمَّةً مُسِخَتُ قَالَ وَاکْتُرُ عِلْمِی آنَهُ قَالَ مَا آدری لَعَلَّ هَذَا مِنْهَا

(۱۸۰۹) حضرت ثابت و المنظم المنظم وي به كمه في عليها كى خدمت بين بنوفزاره كوايك آدى چند عد دگوه شكار كه لايا، نبى عليها في المان بني عليها في المنظم المنظم

(۱۸۰۹۵) گذشته حدیث ای دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(١٨.٩٦) حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بَنُ عَطَاءٍ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ زَيْدِ بَنِ وَهْبٍ الْجُهَنِيِّ عَنْ ثَابِتِ بَنِ يَزِيدَ ابْنِ وَدَاعَةَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ اصْطَدُنَا ضِبَابًا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ مَعَازِيهِ قَالَ فَطَبَحَ النَّاسُ وَشَوَوْا قَالَ فَأَحَذُتُ صَبًّا فَشَوَيْتُهُ فَاتَيْتُ بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَطَبَحَ النَّاسُ وَشَوَوْا قَالَ فَأَحَذُ عُودًا فَاحَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَاتَحْدَ عُودًا فَاجَعَلَ يُقَلِّبُ بِهِ أَصَابِعَهُ أَوْ يُعَدُّهَا ثُمَّ قَالَ إِنَّ أُمَّةً مِنْ بَنِي إِسُرَائِيلَ مُسِخَتُ دَوَاتٍ فِي الْأَرْضِ فَاتَحْدَ عُودًا فَلَهُ يَنْهُمُ عَنْهُ وَلَهُ يَنْهُمُ عَنْهُ وَإِنِّ النَّاسَ قَدْ شَوَوْا قَالَ فَلَمْ يَأْكُلُ مِنْهُ وَلَمْ يَنْهُمُ عَنْهُ

(۱۸۰۹۱) حضرت ثابت بن بزید ڈاٹھنا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ کسی غزوے میں نی ملیٹا کے ہمراہ تھے، ہم نے گوہ کا شکار کیا، لوگ اے پہلے نے اور بھونے لگے، میں نے بھی ایک گوہ کو لے کراہے بھونا، اور نبی ملیٹا کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا اور اسے نبی ملیٹا کے سامنے رکھ دیا، ٹبی ملیٹا نے ایک ڈیڈی سے اسے الٹ پلٹ کردیکھا اور فرمایا بنی اسرائیل کے جانوروں میں سے ایک نسل کی شکل منے کردی گئی تھی، مجھے معلوم نہیں کہ وہ کون ساجانور تھا، میں نے عرض کیا کہ لوگ تو اسے بھون بھون کرکھا رہے ہیں، نبی ملیٹا نے اسے خود تناول فرمایا اور نہ دوسروں کوروکا۔

( ١٨٠٩٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ وَمُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَوٍ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ عَفَّانُ فِي حَدِيثِهِ قَالَ الْحَكَمُ أَخْبَرَنِي عَنْ زَيْدِ بُنِ وَهُبٍ عَنُ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ عَنْ ثَابِتِ ابْنِ وَدِيعَةَ قَالَ إِنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِطَبِّ فَقَالَ أُمَّةٌ مُسِخَتُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ قَالَ عَفَّانُ فَاللَّهُ أَعْلَمُ [انظر: ٢٤٢٨].

هي مُنلها اَفَرَانَ اِللَّهِ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّاللَّاللَّهُ الللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

# حَدِيثُ نُعَيْمِ بُنِ النَّجَامِ اللَّهُ

# حضرت نعيم بن نحام رثانتُهُ كي حديثين

(۱۸.۹۸) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ شَيْخٍ سَمَّاهُ عَنْ نُعَيْمٍ بْنِ النَّجَامِ قَالَ سَمِعْتُ مُكَمَّ مُوَ فَيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ وَأَنَا فِي لِحَافِي فَتَمَنَّيْتُ أَنْ يَقُولَ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ فَكَمَّا بَلَغَ حَيَّ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَمَرَهُ بِلَلِكَ بَلَكَ حَيَّ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَمَرَهُ بِلَلِكَ بَلَغَ حَيَّ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَمَرَهُ بِلَلِكَ بَلَغَ حَيَّ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَمَرَهُ بِلَلِكَ بَلَغَ حَيَّ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَمَرَهُ بِلَلِكَ بَلَغَ حَيَّ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَمَرَهُ بِلَلِكَ مِلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَمَرَهُ بِلَلِكَ مَلَاكً عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْ أَمْرَهُ بِلَاكَ عَلَيْهِ وَمِا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَامَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَمِعْ الْوَالِ مِنْ عَلَيْهِ وَمِالَةً عَلَيْهِ وَمِالَةً اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِي الْوَالِ فَي عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِي الْوَالِ فَي عَلَيْهُ وَمِي الْوَالِ فَي عَلَيْهِ وَمِي الْوَالَ فَي عَلَيْهُ وَمِي الْوَالِ فَي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِي الْوَالِ فَي عَلَيْهُ وَمِي الْوَالِ فَي عَلَيْهُ وَمِي الْوَالِ فَي عَلَيْكُ وَلِي عَلَيْهُ وَمِي الْوَالِ فَي عَلَيْهُ وَمِي الْوَالِ فَي عَلَيْكُ وَلَا عَلَى الْعَلَامِ عَلَيْهُ وَمِي الْوَالِ فَي عَلَيْكُ وَلِكُ مَا عَلَيْهُ وَلِمَ عَلَيْهُ وَمِي الْوَالِ فَي عَلَيْهُ وَمِي الْوَالِ فَي عَلَيْكُونَ عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَلِمَ عَلَى الْمُعْلِقُ وَمِي الْوَالِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِي الْوَالِ عَلَى عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ الْمُعْتَى وَالْمُوالِمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلْمُ عَلَيْكُولُ عِ

( ١٨.٩٩) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ قَالَ حَدَّثِنِي يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ قَالَ آخُبَرَنِي مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ قَالَ آخُبَرَنِي مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى بُنِ حَبَّانَ عَنْ نُعُيْمٍ بُنِ النَّجَامِ قَالَ نُودِى بِالصُّبْحِ فِى يَوْمِ بَارِدٍ وَأَنَا فِى مِرْطِ امْرَآتِي فَقُلْتُ لَيْتَ لَيْتَ الْمُنَادِي قَالَ مَنْ قَعَدَ فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ فَنَادَى مُنَادِى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى آخِرِ آذَانِهِ وَمَنْ قَعَدَ فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ فَنَادَى مُنَادِى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى آخِرِ آذَانِهِ وَمَنْ قَعَدَ فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ فَنَادَى مُنَادِى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى آخِرِ آذَانِهِ وَمَنْ قَعَدَ فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ

(۱۸۰۹۹) حضرت نعیم بن نحام ٹنٹنؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبدرات کو بہت سردی ہور بی تھی ،مؤ ذن نے اذان شروع کردی ، تومیں اپنے لحاف میں میتمنا کرنے لگا کہ کاش! میر کہدرے، اپنے اپنے خیموں میں نماز پڑھاو، جب وہ "حَتی عَلَی الفَلَاح" پر پہنچا تو اس نے منادی کردی کہ اینے اپنے خیموں میں نماز پڑھ لینے والے پرکوئی گناہ نہیں ہے۔

# حَديثُ أَبِي خِراشٍ السُّلَمِيِّ ثَالْتُنْ

## حضرت الوخراش سلمي ولاتنة كي حديث

( ١٨١٠) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحِ حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ الْوَلِيدُ بْنُ آبِي الْوَلِيدِ الْمَدَنِيُّ أَنَّ اللهِ عُمْرَانَ بْنَ أَبِي أَنْسِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي خِرَاشِ الشَّلَمِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ هَجَرَ عَمُرَانَ بْنَ أَبِي أَنْسِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي خِرَاشِ الشَّلَمِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ هَجَرَ أَخَاهُ سَنَةً فَهُوَ كَسَفُكِ دَمِهِ [صححه الحاكم (٢٩٣٤). قال الألباني: صحبح (ابو داود: ٩١٥٤)].

هي مُنلاً احَيْن شِل عِيدِ مِنْ الشّامِتِين ﴾ ٢٠٠ ﴿ هُلِ مُنلاً الشّامِتِين ﴾

(۱۸۱۰۰) حفرت ابوخراش سلمی ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی ملیا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو محض ایک سال تک اپنے بھائی سے قطع کلامی رکھے تو بیاس کا خون بہانے کے مترادف ہے۔

# حَدِيثُ خَالِدِ بْنِ عَدِيٍّ الْجُهَنِيِّ عَنُ النَّبِيِّ مَثَلَّلَيُّمَ حضرت خالد بن عدى جهني رِثَاتِينَ كي حديث

( ١٨١٠) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ أَبِي أَيُّوبَ وَحَيْوَةُ حَدَّثَنِى أَبُو الْأَسُودِ عَنُ بُكْيُرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنُ بُسُرِ بُنِ سَعِيدٍ عَنْ خَالِدِ بُنِ عَدِىًّ الْجُهَنِىِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ بَلَغَهُ

[صححه ابن حبان (۲۶۰۶ و ٥١٠٨)، والحاكم (٦٢/٢) قال شعيب: اسناده صحيح]. [انظر: ٢٤٢٦٩]

مَعْرُوفٌ عَنْ آجِيهِ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلَا إِشْرَافِ نَفْسِ فَلْيَقْبَلُهُ وَلَا يَرُدَّهُ فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللَّهُ عَزَّ وَحَلَّ إِلَيْهِ

(۱۸۱۰) حضرت خالد بن عدی ڈٹاٹٹؤ سے مروکی ہے کہ میں نے نبی علیٹا کو یہ فرمائتے ہوئے سا ہے جس شخص کو بن مانکے اور بن متوجہ ہوئے اپنے بھائی سے کوئی اچھائی پنچے تو اسے قبول کر لینا چاہئے ،اسے رونہیں کرنا چاہئے کیونکہ بیاس کارزق ہے جواللہ نے اس کے پاس بھیجا ہے۔

# حَدِيثُ الْحَارِثِ بْنِ زِيادٍ عَنْ النَّبِيِّ مَالَّلَيْمُ حضرت حارث بن زياد طلنْمُ كي حديث

(۱۸۱۰۲) حضرت حارث بن زیاد بی الله الله عن مروی ہے کہ بی الله ان فرمایا جو محض بھی انصار سے محبت کرتا ہوااللہ سے ملاقات کرے گا،اللہ سے اس طرح ملے گا کہ اللہ خوداس سے محبت کرتا ہوگا اور جو شخص بھی انصار سے نفرت کرتا ہوااللہ سے ملاقات کرے گا،وہ اللہ سے اس طرح ملے گا کہ اللہ خوداس سے نفرت کرتا ہوگا۔

# حَدِيثُ أَبِي لَاسٍ الْخُزَاعِيِّ وَيُقَالُ لَهُ ابُنُ لَاسٍ طَلَّمُوْ حضرت ابولاس خزاعی طَالِیُوْ کی حدیثیں

( ١٨١٠٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُمَرِ بْنِ الْحَكَمِ بْنِ تَوْبَانَ

هي مُنالِمَ اَعَيْنَ شِن اِللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ الللَّاللَّا الللَّاللَّا اللَّالِمُلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ

عَنُ أَبِي لَاسِ الْخُزَاعِيِّ قَالَ حَمَلَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِبِلِ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ لِلْحَجِّ فَقُلْنَا يَا إِلَّا فِي ذُرُوتِهِ شَيْطَانٌ فَاذُكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِذَا يَلْ مِنْ بَعِيرٍ لَنَا إِلَّا فِي ذُرُوتِهِ شَيْطَانٌ فَاذُكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِذَا رَكُبْتُمُوهَا كَمَا أَمَرْتُكُمْ ثُمَّ امْتَهِنُوهَا لِأَنْفُسِكُمْ فَإِنَّمَا يَحْمِلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ [صححه ابن حزيمة (٢٣٨٧ ٢٣٨٧)، والحاكم (٤٤٤/١). وقد علق البحاري اوله. قال شعيب: اسناده حسن]. [انظر ما بعده].

(۱۸۱۰۳) حضرت ابولاس خزاعی بھاتھ سے مروی ہے کہ نبی علیہ انے ہمیں جج کے موقع پرصد قد کے اونٹوں میں سے ایک اونٹ سواری کے لئے مرحمت فرمایا، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! شاید بیر ( کمزوری کی وجہ سے ) ہمارا بوجھ ندا تھا سکے، نبی علیہ نے فرمایا ہراونٹ کے کوہان میں ایک شیطان ہوتا ہے، جب تم اس پرسوار ہونے لگوتو اللہ گانام لے کرسوار ہوجیسا کہ تہمیں تھم و یا گیا ہے، پھراسے اینے قابو میں کرلو، اللہ تعالی اسے سواری کے قابل ہنادے گا۔

( ١٨١٠٤ ) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا آبِي عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ

بْنِ ثَوْبَانَ وَكَانَ ثِقَةً عَنِ أَبُو لَاسِ الْخُزَاعِيِّ قَالَ حَمَلْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِبِلِ مِنْ إِبِلِ

الصَّدَقَةِ صِعَافٌ نِلْى الْمُحَجِّ قَالَ فَقُلْنَا لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذِهِ الْإِبِلَ ضِعَافٌ نَخْشَى أَنْ لَا تَحْمِلْنَا قَالَ فَقَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ بَعِيرٍ إِلَّا فِي ذُرُوتِهِ شَيْطَانٌ فَارْكَبُوهُنَّ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِنَّ

كَمَا أُمِرْتُمُ ثُمَّ الْمَتِهِنُوهُنَّ لِٱلْفُسِكُمْ فَإِنَّمَا يَحْمِلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

(۱۸۱۰ ) حضرت ابولاس فزاعی ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ نبی طلیقانے ہمیں جج کے موقع پرصد قد کے اونٹوں میں ہے ایک اونٹ سواری کے لئے مرحمت فرمایا، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! شاید بیر ( کمزوری کی وجہ ہے ) ہمارا بوجھ ندا تھا سکے، نبی علیقانے فرمایا ہراونٹ کے کو ہان میں ایک شیطان ہوتا ہے، جب تم اس پرسوار ہونے لگوتو اللہ کا نام لے کرسوار ہوجیسا کہ تہمیں تھم و یا گیا ہے، بھرا سے ایٹ قابو میں کرلو، اللہ تعالی اسے سواری کے قابل بنادے گا۔

# حَدِيثُ يَزِيدَ أَبِي السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ الْأَتْنَا حضرت يزيد الوسائب بن يزيد اللَّنْهُ كَ حديثين

( ١٨١٠٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ آخُبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ آبِي ذِنْبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدْهِ آنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْخُذَنَّ آخَدُكُمْ مَتَاعَ صَاحِبِهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْخُذَنَّ آخَدُكُمْ مَتَاعَ صَاحِبِهِ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْخُذَنَّ آخَدُكُمْ مَتَاعَ صَاحِبِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْخُذَنَ آخَدُكُمْ مَتَاعَ صَاحِبِهِ فَلْيَرْدُدُهَا عَلَيْهِ [صححه الحَاكم (٦٣٧/٣). وقال الترمذي: ٢١٦٠]. حسن غريب وقال الألباني: صحيح (ابو داود: ٢٠٠٥، الترمذي: ٢١٦٠)].

(١٨١٠٥) حضرت ابوالسائب والشيئات مروى ہے كہ جناب رسول الله منافق انتائے ارشاد فر مایاتم میں سے كوئی شخص اپنے ساتھى كا

# 

(۱۸۱۰۷م) حضرت ابوالسائب الشخاسة مروى به كه جناب رسول الشخاليَّة أمن ارشاد فرماياتم مين سه كوكي شخص اپن ساتقى كا سامان بنيدگي شرا شاسكة اورندول كي شرع اورا كرتم شرسك كي كواپ ساتقى كى لاشى به هي طرقواسدوا پس لوا و سه و (۱۸۱۰۷) حَدَّثَنَا قُتَيْسَةُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ حَفْصِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عُنْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَاصِ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا دَعَا فَرَقَعَ يَدَيْهِ مَسَحَ وَجُهَهُ بِيكَيْهِ قَالَ عَبْد اللَّهِ وَقَدْ خَالَفُوا قُتَيْبَةَ فِي إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ وَأَحْسِبُ قُتَيْبَةً وَهِمَ فِيهِ يَقُولُونَ عَنْ خَلَادِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ [قال

(۱۸۱۰) حضرت یزیدابوسائب نظافیئات مروی ہے کہ نبی ملینا جب دعاء کرتے تواپنے ہاتھوں کو بلندفر ماتے اوراپنے چہرے پر دونوں ہاتھ پھیر لینتے تھے۔

# حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ طَالَهُ حضرت عبدالله بن الي حبيبه طَالِنْهُ كي حديث

( ١٨١.٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرِ وَ حَدَّثَنَا مَجْمَعُ بْنُ يَعْقُوبَ مِنْ آهُلِ قُبَاءَ قَالَ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ آنَّ بَعْضَ آهُلِهِ قَالَ لِجَدِّهِ مِنْ قِبَلِ أُمَّهِ وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ آبِي حَبِيبَةَ مَا ٱذُرَكْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آتَانَا فِي مَسْجِدِنَا هَذَا فَجِئْتُ فَجَلَسْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَأْتِى بِشَرَابٍ فَشَرِبَ ثُمَّ نَاوَلَتِي وَآنَا عَنْ يَمِينِهِ قَالَ وَرَآيَّتُهُ يَوْمَنِذٍ صَلَّى فِي نَعْلَيْهِ وَآنَا يَوْمَئِذٍ غُكَلامٌ [انظر: ٥ ٥ / ١٩].

(۱۸۱۰۸) محد بن اساعیل کہتے ہیں کہ ان کے گھر والوں میں سے کسی نے ان کے نانا لیمی حضرت عبداللہ بن الی حبیبہ بڑا تھا سے لائے اللہ ہوں کے نایا کہ نبی ملیلہ کے حوالے سے کون ساواقعہ یا در کھا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ نبی ملیلہ کے حوالے سے کون ساواقعہ یا در کھا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ نبی ملیلہ کاری اس مجد میں تشریف لائے

# هي مُنالُهُ اَمَّرُانُ بِل يُسِيْمَ اللهِ اللهُ الشَّامِينِ اللهُ اللهُ الشَّامِينِ اللهُ اللهُ

تے، میں آ کرآ پ اللی اے بہلومیں بیٹھ گیا، بی طیا کے پاس پینے کے لئے پانی لایا گیا، نبی طیا نے اسے نوش فر ما کر مجھے دے دیا کیونکہ میں دائیں جانب تھا،اس دن میں نے نبی طیا کوجوتے پہن کرنماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا اور میں اس وقت نوعمرتھا۔

# حَدِيثُ الشَّرِيدِ بُنِ سُويُدٍ الثَّقَفِيِّ طُلَّتُهُ

( ١٨١.٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا جَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ وَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنِ الشَّرِيدِ أَنَّ أُمَّهُ أَوْصَتُ أَنْ يُعْتِقَ عَنْهَا رَقَبَةً مُؤْمِنَةً فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ عِنْدِى جَارِيَةً سَوْدَاءُ أَوْ نُوبِيَّةٌ فَأَعْتِقُهَا فَقَالَ اثْتِ بِهَا فَدَعَوْتُهَا فَجَاءَتُ فَقَالَ لَهَا مَنْ رَبُّكِ قَالَتُ اللَّهُ قَالَ مَنْ أَنَا فَقَالَتُ سَوْدَاءُ أَوْ نُوبِيَّةٌ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُعْتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَعْتِقُهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ إصححه ابن حياد (١٨٩٩) قال الألياني: حسن أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَعْتِقُهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ إصححه ابن حياد (١٨٩٩) قال الألياني: حسن صحيح (ابو داود: ٣٢٨٣) النسائي: ٢٥٢/٦) قال شعب اسناده حسن]. [انظر: ١٩٦٤، ١٩٦٥، ١٩٦٥،

(۱۸۱۹) حضرت تشرید ظائفیئے مووی ہے کہ انہیں ان کی والدہ نے بیدوست کی کہ ان کی طرف سے ایک مسلمان غلام آزاد کر دیں ، انہوں نے نبی علیہ سلمان غلام آزاد کر دیں ، انہوں نے نبی علیہ سے اس کے متعلق کو چھتے ہوئے کہا کہ میرے پاس حبشہ کے ایک علاقے نو نبیہ کی ایک باندی ہے ، کیا میں اسے آزاد کرسکتا ہوں؟ نبی علیہ نے فرمایا اسے لے کرآؤ ، میں نے اسے بلایا ، وہ آگئ ، نبی علیہ نے اس سے پوچھا تیرار ب کون ہے؟ اس نے کہا اللہ ، نبی علیہ نے پوچھا میں کون ہوں؟ اس نے جواب دیا آپ اللہ کے رسول ہیں ، نبی علیہ انے فرمایا اسے آزاد کردہ سے مسلمان ہے۔

( ١٨١١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا وَبُرُ بُنُ أَبِى دُلَيْلَةَ شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الطَّائِفِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَيْمُونِ بْنِ مُسَيْكَةَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ خَيْراً عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَّسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ قَالَ وَكِيعٌ عِرْضُهُ شِكَايَتُهُ وَعُقُوبَتُهُ خَبْسُهُ [قال الالباني: صحيح (ابو داود: ٣٦٢٨، ابن ماحة:

٢٤٢٧، النسائي: ٧٦١٧). قال شعيب، اسناده محتمل للتحسين]. [انظر: ٥٦٨٥، ١٩٦٩٢].

(۱۸۱۱۰) حضرت شرید نگافئاسے مردی ہے کہ جناب رسول اللّٰمُكَالْقُطِّمُ نے ارشاد فریایا مالدار کا ٹال مٹول کرنا اس کی شکایت اور اسے قید کرنے کوحلال کرویتا ہے۔

# حَدِيثُ جَارٍ لِخَدِيجَةً بِنْتِ خُوَيْلِلإِ اللهَ اللهُ

حضرت خدیجه بنت خویلد طانعات کے ایک پروی کی روایت

( ١٨١١١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَمَّادُ بُنُ أُسَامَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ يَعْنِي ابْنَ عُرُوةَ عَنْ آبِيهِ قَالَ حَدَّثَنِي جَارٌ لِخَدِيجَةَ بِنْتِ

# هُ مُنالُمُ الْمَرْاضِيلِ بَيْنِ مَنْ مُن الشَّاصِيِّين ﴾ منالُمُ الشَّاصِيِّين ﴿ مَنْ الشَّاصِيِّين ﴿ مُنْ الشَّاصِيِّين ﴿ مُنْ الشَّاصِيِّين ﴾

خُورِيُلِدٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَقُولُ لِخَدِيجَةَ أَى خَدِيجَةُ وَاللَّهِ لَا أَعُبُدُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَاللَّهِ لَا أَعُبُدُ النَّهِ لَا أَعْبُدُ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَقُولُ لِخَدِيجَةُ خَلِّ اللَّاتَ خَلِّ الْعُزَّى قَالَ كَانَتُ صَنَمَهُمُ الَّتِي كَانُوا يَعُبُدُونَ ثُمَّ وَاللَّهِ لَا أَعْبُدُ الْعُزَى قَالَ كَانَتُ صَنَمَهُمُ الَّتِي كَانُوا يَعُبُدُونَ ثُمَّ يَضُطَجَعُونَ [انظر: ٥٥ ٢٣٤].

(۱۸۱۱) حضرت خدیجہ بڑھنا کے ایک پڑوی کا کہنا ہے کہ انہوں نے نبی علیا کو حضرت خدیجہ بڑھنا سے بیفر ماتے ہوئے سنا ہے اے خدیجہ بڑھنا کے ایک پڑوی کا کہنا ہے کہ انہوں نے نبی علیا کو حضرت خدیجہ بڑھنا کے است کی عبادت بھی نہیں کروں گا، حضرت خدیجہ بڑھنا کے خدا کی تم بادت کر میں لات کی عبادت کر عظرت خدیجہ باروی کہتے ہیں کہ بیان کے بتوں کے نام تھے جن کی مشرکین عبادت کرتے تھے، پھرا بینے بستروں پر لیٹتے تھے۔

# حَدِيثُ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ طُالْفُوْ

## حضرت يعلى بن اميه ظانين كي حديثين

(۱۸۱۱) حَدَّثَنَا يَحْنَى بُنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ آخْبَرَنِى عَطَاءٌ أَنَّ صَفُوانَ بْنَ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةً آخْبَرَهُ أَنَّ يَعْلَى كَانَ يَقُولُ لِعُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ رَضِى اللَّهُ تُعَلَى عَنْهُ لَيْتَنِى أَرَى النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُوْبٌ قَدْ أُظِلَّ بِهِ مَعَهُ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ قَالَ فَلَمَّا كَانَ بِالْجِعْرَانَةِ وَعَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُوْبٌ قَدْ أُظِلَّ بِهِ مَعَهُ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ مِنْهُمْ عُمَرُ إِذْ جَانَهُ رَجُلٌ عَلَيْهِ جُبَّةٌ مُتَضَمِّخًا بِطِيبٍ قَالَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ أَحْرَمَ مِنْهُمْ عُمَرُ إِذْ جَانَهُ رَجُلٌ عَلَيْهِ جُبَّةٌ مُتَضَمِّخًا بِطِيبٍ قَالَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ فِي جُبَّةٍ بَعْدَ مَا تَضَمَّخَ بِطِيبٍ فَنَظَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاعَةً ثُمَّ سَكَتَ فَجَانَهُ الْوَحْيُ فَالْمَارَ عُمَرُ إِلَى يَعْلَى أَنْ تَعَالَ فَجَاءً يَعْلَى فَأَدْخَلَ رَأْسَهُ فَإِذَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْمَرُ الْوَحِهِ كَفَوْلَ النَّبِي عَنْ الْعُمْرَةِ آنِفًا فَالْتُمِسَ الرَّجُلُ فَأَيْ مِهُ لَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْمَرُ الْوَحِهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَعْبَ فَقَالَ النَّبِي عَنْ الْعُمْرَةِ آنِفًا فَالْتُمِسَ الرَّجُلُ فَأَنْ عِهَا ثُمَّ اصَنَّعُ فِي عُمْرَتِكَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَنعُ فِي عُمْرَتِكَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَعْبُ فَى الْعُمْرَةِ آنِ وَاللَّهُ الْمَالِكُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّعِقِي عَلْقُولُ الْمَالِي وَاللَّهُ عَلْهُ وَلَى الْمَعْرَالِكُ مَوْلِكُ مَوْلَ الْمَالِقُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَعْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَالَ الْمُعْتِلُ فَلَاتُ مَوْالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَ

(۱۸۱۱۲) صفوان بن یعلی دانوئے سروی ہے کہ حضرت یعلی دانوز سیدنا فاروق اعظم دانوز ہے کہا کرتے ہے کہ کاش ایس نی ملی<sup>نان</sup> کونز ول وی کی کیفیت میں دیکھ پاتا ، آیک مرتبہ وہ جر اندمیں تھے، نبی ملی<sup>نان</sup> کے جسم اطہر پر آیک کپڑا تھا جس سے آپ مُلَاثِمَ عَلَیْم اِلِیا سایہ کیا گیا تھا ، اور آپ مُلَاثِقِمُ کے ہمراہ بچھ صحابہ دہ اُلڈائی تھے جن میں حضرت عمر داناتؤ بھی شامل تھے۔

ای دوران ایک آ دی آیا جس نے ایک جبہ پہن رکھاتھا اور وہ خوشبو سے مہک رہاتھا، اس نے آ کر پوچھارسول اللہ! اس شخص کے بارے آپ کی کیارائے ہے جس نے اچھی طرح خوشبولگانے کے بعد ایک جبہ میں عمرہ کا احرام ہا ندھا؟ نی ملیہ

## هي مُنالاً احَيْرَانَ بل يَنْ مِنْ الشَّا عِيْدِ مِنْ الشَّاعِيْدِ نَ اللَّهُ الشَّالُ الشَّاعِيْدِ نَ اللَّهُ

نے ایک لمحے کے لئے سوچا پھر خاموش ہوگئے ،اور نبی ملیٹا پروحی نازل ہونے گی ،حضرت عمر رہا تھا نے حضرت یعلی ہاتھ کو اشارہ سے بلایا، وہ آئے اور اپناسر خیصے میں داخل کر دیا، دیکھا کہ نبی ملیٹا کا روئے انور سرخ ہور ہا ہے، پچھ دیر تک اس طرح سانس کی آ واز آتی رہی ، پھروہ کیفیت ختم ہوگئی ،اور نبی ملیٹا نے فر مایا وہ شخص کہاں گیا جس نے ابھی مجھ سے عمرہ کے متعلق پوچھا تھا؟اس آ دمی کو تلاش کر کے لایا گیا اور نبی ملیٹا نے فر مایا تم نے جو خوشبولگار کھی ہے، اسے تین مرتبہ دھولو، جبرا تاردواور اپنے عمرے کے ارکان اور کرے کے ارکان اور کرے ہو۔

(۱۸۱۱۳) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ آخْبَرَنِى عَطَاءٌ قَالَ آخْبَرَنِى صَفُوانُ بُنُ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةً عَنْ آبِيهِ قَالَ قَاتَلَ آجِيرِى رَجُلًا فَعَضَّ يَدَهُ فَنَزَعٌ يَدَهُ مِنْ فِيهِ فَأَنْدَرَ ثَنِيَّتُهُ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَهُدُرَهُ وَقَالَ فَيَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضِمُهَا كَمَا يَقْضِمُ الْفَحْلُ [صححه البحاري (۲۹۷۳)، ومسلم (۱۹۷٤)، وابن حياد (۱۹۹۷)، وانظر: ۱۸۱۱۸، ۱۸۹۹،

(۱۸۱۳) حفرت یعلی ڈاٹٹؤے مردی ہے کہ میرے مزددر (کرابیددار) کی ایک آ دمی سے لڑائی ہوگئی ،اس نے اس کا ہاتھ آپ نے مند میں لے کر کاٹ لیا ،اس نے جوابی ہاتھ کو تھینچا تو اس کا دانٹ ٹوٹ کرگر گیا ، وہ نبی میٹھا کی خدمت میں حاضر ہوا ، نبی میٹھا نے اس کا دعوی باطل قرار دیتے ہوئے فرمایا تو کیا وہ اپنے ہاتھ کو تمہارے منہ میں ہی رہنے ویتا تا کہتم اسے سانڈ کی طرح چیاتے رہتے۔

( ١٨١١٤) حَدَّثَنَا بَهُزُ بُنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفُوَانَ بُنِ يَعْلَى بُنِ أُمَيَّةَ عَنْ آبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَى بُنِ يَعْلَى بُنِ أُمَيَّةَ عَنْ آبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا آتَتُكَ رُسُلِى فَأَعْطِهِمْ أَوْ قَالَ فَادُفَعُ إِلَيْهِمْ ثَلَاثِينَ دِرْعًا وَثَلَاثِينَ بَعِيرًا أَوْ أَقَلَّ مَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعُمْ [صححه ابن حبان. مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعُمْ [صححه ابن حبان. (٤٧٢٠). وقال الألباني: صحيح (ابو داود: ٣٥٦٦)].

(۱۸۱۱۳) حفرت یعلی ڈٹاٹٹئاسے مروی ہے کہ نبی ملیشانے ان سے فرمایا جب میرے قاصد تمہارے پاس آئیں تو تم انہیں تنیں زر میں اور تمیں اونٹ وے دینا (یا اس ہے کم تعداد فرمائی) انہوں نے پوچھایا رسول اللہ! کیا یہ عاریۂ ہیں جنہیں واپس لوٹا دیا جائے گا؟ نبی ملیشانے فرمایا ہاں!

( ١٨١٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ آخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بُنُ عَتِيقٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ بَابَيْهِ عَنْ بَغُضِ بَنِي يَعْلَى بُنِ أُمَيَّةَ قَالَ يُعْلَى وَكُنْتُ مَعَ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَاسْتَلَمَ الرُّكُنَ قَالَ يَعْلَى وَكُنْتُ مِمَّا يَلِى النَّسُودَ وَحَدَرْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ مِمَّا يَلِى النَّسُودَ وَحَدَرْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ لِمَا يَلُفُتُ الرُّكُنَ الْغَرْبِيَّ الَّذِي يَلِى الْأَسُودَ وَحَدَرْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ لِللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لِللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ بَيْنَ فَلَاتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ بَلَى قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ بَلَى قَالَ أَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ بَلَى قَالَ أَرَايَتُهُ يَسْتَلِمُ هَذَيْنِ يَغْنِى الْعَرْبِيَيْنِ قُلْتُ لَا قَالَ فَلَيْسَ لَكَ فِيهِ أَسُوهٌ حَسَنَةٌ قُلْتُ بَلَى قَالَ قَالُهُ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ بَلَى قَالَ أَرَايَتُهُ مَا اللَّهُ حَسَنَةٌ قُلْتُ بَلَى قَالَ قَالُكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ بَلَى قَالَ أَرَايَتُهُ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ بَلَى قَالَ أَرَايَتُهُ وَسَنَّامُ هَذَيْنِ يَغْنِى الْعَرْبِيَيْنِ قُلْتُ لَا قَالُ فَلَيْسَ لَكَ فِيهِ أَسُوهٌ حَسَنَةٌ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَالْهُ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا قَالَ فَلَيْسَ لَكَ فِيهِ أَسُوهٌ خَسَنَةٌ قُلْتُ بَلَى قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَالَةُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْمَ الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَالَ الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى



عَنُكَ [تقدم في مسند عمر: ٣١٣].

(۱۸۱۱۵) حفرت یعلی ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ میں حضرت عمر ڈاٹنڈ کے ساتھ تھا، انہوں نے جمراسود کا اسلام کیا، میں بیت اللہ کے قریب تھا، جب میں ججر اسود کے ساتھ مغربی کونے پر پہنچا اور اسلام کرنے کے لئے اپنے ہاتھ کو اٹھایا تو حضرت عمر ڈاٹنڈ نے فر مایا کیا ترہے ہو؟ میں نے کہا کیا آپ ان دونوں کونوں کا اسلام نہیں کرتے؟ انہوں نے فر مایا کیا تم نے نبی علیا کے ساتھ طواف نہیں کیا؟ میں نے کہا کیوں نہیں ، انہوں نے فر مایا کیا آپ نے نبی علیا کے طریقے میں تمہارے لئے اسوۂ حسنہیں ہے؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ انہوں نے فر مایا تو کیا نبی علیا کے طریقے میں تمہارے لئے اسوۂ حسنہیں ہے؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ انہوں نے فر مایا تو کیا نبی علیا کے طریقے میں تمہارے لئے اسوۂ حسنہیں ہے؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ انہوں نے فر مایا تو کیا نبی علیا ہے طریقے میں تمہارے لئے اسوۂ حسنہیں ہے؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟

( ١٨١١٦ ) حَلَّاتُنَا عَبُدُ اللَّهِ بِنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَلَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ ابْنِ يَعْلَى عَنْ يَعْلَى قَالَ رَأَيْتُ اللهِ بَنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُضْطَيِعًا بِرِدَاءٍ حَضْرَمِيًّ [قال الترمذي: حسن صحيح قال الألباني: حسن (ابو داود: ١٨٨٣، ١١١١، ابن ماجة: ٢٩٥٤، الترمذي: ٥٥٩). قال شعيب: اسناده قوي]. [انظر: ١٨١٣، ١٨١٢]

(۱۸۱۱۷) حفرت یعلی بھاٹھ سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیکہ کو حضر موت کی چا در سے اضطباع کرتے ہوئے (حالت احرام میں دائیں کندھے سے کیڑ اہٹائے ہوئے) دیکھا۔

(۱۸۱۱۷) حَدَّثَنَا يَعُقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنُ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِى عَطَاءُ بُنُ أَبِي رَبَاحٍ عَنُ صَفُوانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْدُو وَصَلَمَ فِي غَزُوَةِ صَفُوانَ عَنْ عَمَّيْهِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ وَسَلَمَة بْنِ أُمَيَّةَ قَالَا خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي غَزُوَةِ تَبُوكَ مَعَنَا صَاحِبٌ لَنَا فَاقَتَلَ هُو وَرَجُلٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَعَضَّ ذَلِكَ الرَّجُلُ بِذِرَاعِهِ فَاجْتَبَلَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ تَجُوكَ مَعَنَا صَاحِبٌ لَنَا فَاقَتَلَ هُو وَرَجُلٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَعَضَّ ذَلِكَ الرَّجُلُ بِذِرَاعِهِ فَاجْتَبَلَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ فَطَرَحَ ثَنِيَّتُهُ فَذَهَبَ الرَّجُلُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ الْعَقْلَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ الْعَقْلَ لَا دِينَةَ لَكَ قَالَ فَأَطَلَهَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُأَلُهُ الْعَقْلَ لَا يَعْفَلَ لَا دِينَةً لَكَ قَالَ فَأَطَلَهَا وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْطِيقُ الْعَقْلَ لَا دِينَةً لَكَ قَالَ فَأَطَلَهَا وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَنْطِيقُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنُطِيقُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْطِيقُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْطِيقُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْطِيقُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْطُيقُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْطِيقُ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْفِى فَالْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْفِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْفِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى فَالْعَلَهُ الْعَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَا

(۱۸۱۱۷) حضرت یعلی ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ہم لوگ غزوہ تبوک میں نبی علی<sup>اں</sup> کے ساتھ روانہ ہوئے ، راستے میں میرے مزدور (کراپیدار) کی ایک آ دمی سے لڑائی ہوگئی ،اس نے اس کا ہاتھ اپنے مند میں لے کر کاٹ لیا ،اس نے جواپ ہاتھ کو کھیٹچا تو اس کا دانٹ ٹوٹ کر گرگیا ، وہ نبی علیاں کی خدمت میں حاضر ہوا ، نبی علیاں نے اس کا دعوی باطل قرار دیتے ہوئے فر مایا تو کیا وہ اپنے ہاتھ کو تمہار مے مند میں ہی رہنے دیتا تا کہ تم اسے سائڈ کی طرح چہاتے رہتے۔

( ١٨١١٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ قَنَادَةً عَنْ عَطَاءٍ بُنِ آبِي رَبَاحٍ عَنِ ابْنِ يَعْلَى عَنْ يَعْلَى عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ حَدِيثِ قَتَادَةً عَنْ زُرَارَةً عَنْ عِمْرَانَ فِي الَّذِي يُعَضُّ أَحَدُهُمَا

(۱۸۱۸) گذشته حدیث اس دوسری سندست بھی مروی ہے۔

# الشَّا الشَّالُ الشَّا الشَّالُ السَّلَّ السّلِيِّ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السّلِيِّ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السّلِيِّ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السّلِيّ السَّلَّ السّلِيِّ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السّلِيِّ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السّلِيِّ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السّلْلِيِّ السَّلَّ السّل

( ١٨١١٩ ) حَلَّاثَنَا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ الْبَلْخِيُّ أَبُو حَفْصٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ بَعْضٍ بَنِي يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ زَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُضْطَبِعًا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ بَبُرُدٍ لَهُ نَجْوَانِيٍّ

(۱۸۱۹) حضرت یعلی رفان سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملینا کونجران کی جا در سے صفا مروہ کے درمیان اضطباع کرتے ہوئے (حالت احرام میں دائیں کندھے سے گیڑا ہٹائے ہوئے) دیکھا۔

( ١٨١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنُ ابْنِ يَعْلَى عَنُ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَدِمَ طَافَ بِالْبَيْتِ وَهُوَ مُضْطَبِعٌ بِبُرُدٍ لَهُ حَضْرَمِيٍّ [راجع: ١٨١١٦].

(۱۸۱۲۰) حضرت یعلی بڑائٹڑ سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیٹا کوطواف کے دوران حضر موت کی چادر سے اضطباع کرتے ہوئے (حالت احرام میں دائیں کندھے سے کیڑ اہٹائے ہوئے ) دیکھا۔

(۱۸۱۲) حَدَّثَنَا الْهَيْشُمُ بُنُ خَارِجَةَ قَالَ حَدَّثَنَا بَشِيرُ بُنُ طَلْحَةَ أَبُو نَصْرٍ الْحَضْرَمِيُّ أَوُ الْحُشَنِيُّ عَنْ خَالِد بُنِ دُرَيُكٍ عَنْ يَعْلَى بُنِ أُمَيَّةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْعَثْنِى فِى سَرَايَا فَبَعَشْنِى ذَاتَ يَوْمٍ فِى سَرِيَّةٍ وَكَانَ رَجُلٌ يَرْكُبُ بَغُلًا فَقُلْتُ لَهُ ارْحَلُ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْهُ بَعَثَنِى فِى سَرِيَّةٍ فَقَالَ مَا أَنَ وَكَانَ رَجُلٌ يَرْكُبُ بَغُلًا فَقُلْتُ لَهُ ارْحَلُ فَإِنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْهُ بَعَثْنِى فِى سَرِيَّةٍ فَقَالَ مَا أَنَا بِخَارِجٍ مَعْكَ قُلْتُ وَلِمَ قَالَ حَتَّى تَجْعَلَ لِى ثَلَاثَةَ ذَنَانِيرَ قُلْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَ وَلَمْ قَالَ مَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلُ لَيْسُ لَهُ مِنْ عَزَاتِهِ هَذِهِ وَمِنْ دُنْيَانِيرَ فَلَمَّا رَجَعْتُ مِنْ غَزَاتِى ذَكُوتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيقِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَيْسُ لَهُ مِنْ غَزَاتِهِ هَذِهِ وَمِنْ دُنْيَاهُ وَمِنْ آخِرَتِهِ إِلَّا ثَلَائَةُ الدَّنَانِيرِ

(۱۸۱۲) حضرت یعلی بن امید رفانظ سے مروی ہے کہ نبی علیا بھے سرایا بیں بھیجۃ رہتے تھے، ایک مرتبہ نبی علیا نے جھے ایک سریہ پرروانہ فرمایا ، ایک خف میری سوار ہوتا تھا، میں نے اے ساتھ چلنے کے لئے کہا، اس نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ بیس برروانہ فرمایا ، ایک خف میری سوار ہوتا تھا، میں نے اسے ساتھ چلنے کے لئے کہا، اس نے کہا کہ اب تو میں نبی علیا ہے جا سکتا، میں نے بوجھا کیوں؟ تو اس نے کہا کہ پہلے مجھے تین دینار دینے کا وعدہ کرو، میں نے کہا کہ اب تو میں نبیل جھے تین دینار دینے کا وعدہ کرو، میں نے کہا کہ اب تو میں جہاد سے رخصت ہوکر آگیا ہوں اس لئے اب ان کے پاس والی نبیل جا سکتا، تم چلو جمہیں تین دینار مل جا کیں جہاد سے واپس آیا تو نبی علیا ہے اس کا تذکرہ کیا ، نبی علیا ہے فرمایا اس کے اس غز وے اور دنیا و آخرت میں تین دیناروں کے علاوہ پچھے نہیں ہے۔

( ١٨١٢) حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْتُ يَعْنِى ابْنَ سَعُدٍ قَالَ حَدَّثِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ يَعْلَى قَالَ جِنْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآبِي عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ يَعْلَى قَالَ جِنْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلُ أُبَايِعُهُ أَنَّ يَعْلَى الْهِجْرَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلُ أَبَايِعُهُ عَلَى الْهِجْرَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلُ أَبَايِعُهُ عَلَى الْهِجْرَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلُ أَبَايِعُهُ عَلَى الْهِجْرَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلُ أَبَايِعُهُ إِلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلُ أَبَايِعُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلُ أَبَايِعُهُ إِلَى اللَّهِ مَالَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلُ أَبَايِعُهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلُ أَبَايِعُلَى اللَّهِ عَلَيْهُ وَسُلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلُ أَبِيعُ اللَّهِ عَلَى الْمَعْمَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلُ أَبَايِعُهُ اللّهِ عَلَى الْعَامِ اللّهِ عَلَى الْعَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

(۱۸۱۲۲) حضرت يعلى النفؤے مروى ہے كدفتح كمد كے دن ميں اور ميرے والدنبي عليا كي خدمت ميں حاضر ہوئے ، ميں نے

# هي مُنالِهَ أَمْرُرَ عَبْلِ يَنِيدُ مِنْ أَلَيْهُ الشَّاعِيدِين فِي الله الشَّاعِيدِين فِي الله الشَّاعِيدِين في

عرض کیا یا رسول اللہ! میرے والد ہے ججرت پر بیعت لے لیجئے ، نبی طیٹانے فرمایا میں ان سے جہاد پر بیعت لیتا ہوں ، کیونکہ ہجرت کی فرضیت ختم ہوگئی۔

( ١٨١٢) حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ أُمَيَّةَ بُنِ آبِي عُثْمَانَ الْقُرَشِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حُيَى بُنِ يَعْلَى بُنِ الْمَيَّةَ بُنِ أَمِيَّةً عَنْ أَبِيهِ قَالٌ رَأَيْتُ يَعْلَى يُصَلِّى قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ أَوْ قِيلَ لَهُ أَنْتَ رَجُلٌ مِنْ أَمْيَّةَ عَنْ أَبِيهِ قَالٌ رَأَيْتُ يَعْلَى سُمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُصلِّى قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ قَالَ يَعْلَى فَأَنْ تَطُلُعَ الشَّمْسُ وَأَنْتَ فِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَى شَيْطَانٍ قَالَ لَهُ يَعْلَى فَأَنْ تَطُلُعَ الشَّمْسُ وَأَنْتَ فِي أَمْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَى شَيْطَانٍ قَالَ لَهُ يَعْلَى فَأَنْ تَطُلُعَ الشَّمْسُ وَأَنْتَ فِي

(۱۸۱۲۳) جی بن یعلی دانش کہتے ہیں کہ میں نے حضرت یعلی دانش کوطلوع آفاب سے قبل نفلی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، ایک آدی نے یہ دیکھ کہا کہ آپ نبی مالیا کہ میں نے یہ دیکھ کہا کہ آپ نبی مالیا کہ میں نے نہ دیکھ کہا کہ آپ نبی مالیا کہ میں اس کے مورج شیطان کے دوسینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے' اس دوران اگرتم کسی عبادت میں مصروف ہو، یہاس سے بہتر ہے کہ سورج طلوع ہواورتم غافل ہو۔

( ١٨١٢٤) حَلَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ حَلَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ أُمَيَّةَ قَالَ حَلَّثَنِى مُحَمَّدُ بُنُ حُيَّ قَالَ حَلَّثَنِى صَفُوانَ بُنُ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَحُرُ هُوَ جَهَنَّمُ قَالُوا لِيَعْلَى فَقَالَ أَلَا تَرَوُنَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا قَالَ لَا وَالَّذِى نَفْسُ يَعْلَى بِيَدِهِ لَا أَدْخُلُهَا أَبَدًا حَتَّى أَعْرَضَ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَجَلَّ وَجَلَّ وَكَلَ وَالَّذِى نَفْسُ يَعْلَى بِيدِهِ لَا أَدْخُلُهَا أَبَدًا حَتَّى أَعْرَضَ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَجَلَّ وَلَا يُصِيبُنِي مِنْهَا قَطْرَةٌ حَتَّى ٱلْقَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ

(۱۸۱۲۳) حضرت یعلی بڑائیؤ سے مروی ہے کہ نبی طلیگانے ارشاد فر مایا سمندر جہنم ہے، لوگوں نے حضرت یعلی بڑائیؤ سے اس کا مطلب پوچھا تو انہوں نے فر مایا کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا بیارشاد نہیں پڑھا؟" نادا احاط بھیم سراد قبھا" پھر فر مایا اس ذات کی فتم جس کے دست قدرت میں یعلی کی جان ہے، میں اس میں اس وقت تک داخل نہیں ہوں گا جب تک اللہ کے سامنے بیش نہ ہوجاؤں اور اس کا ایک قطرہ بھی مجھے نہیں چھوسکتا جب تک میں اللہ سے ملاقات نہ کرلوں۔

( ١٨١٢٥ ) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو يَعْنِى ابْنَ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفُوَانَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُرُّأُ وَنَادَوُ ايَا مَالِكُ

(۱۸۱۲۵) حفرت يعلى الله المحمروى به كري سن نبي عليه كونمبر پريد بيت الاوت فرمات الاو كان و الدوا يعلك " ( ۱۸۲٦) حَدَّثَنَا هَارُونُ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْن شِهَابٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أُمَيَّةَ ابْنِ أَحِى يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةً حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ يَعْلَى بْنَ أُمَيَّةً قَالَ جِنْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِآبِي يَوْمَ الْفَتْحِ فَقُلْتُ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَابِعُ أَبِي عَلَى الْهِجُرَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

# هي مُنالًا اَخْرَانَ بْلِ يَعِيْسُونَ } وَهِ ﴿ اللَّهُ اللّ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلُ أَبَايِعُهُ عَلَى الْجِهَادِ وَقَدُ انْقَطَعَتُ الْهِجُرَةُ [راجع: ١٨١٢٢].

۔ (۱۸۱۲) حضرت یعلی نُٹائٹڈ سے مروی ہے کہ فتح کمہ کے دن میں اور میرے والد نبی طالِقا کی خدمت میں حاضر ہوئے ، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میرے والد سے ججرت پر بیعت لے لیجئے ، نبی طالِقائے فر مایا میں ان سے جہاد پر بیعت لیتا ہوں ، کیونکہ ججرت کی فرضیت ختم ہوگئ۔

( ١٨١٢٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ بِاسْنَادٍ مِثْلَهُ

ا (۱۸۱۲۷) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(۱۸۱۲۸) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ وَعَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ يَعْلَى بُنِ أُمَيَّةً قَالَ جَاءَ أَعُرَابِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ وَعَلَيْهِ رَدُعٌ مِنْ زَعْفَرَانِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى آخُومُتُ فِيمَا تَرَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ وَعَلَيْهِ رَدُعٌ مِنْ زَعْفَرَانِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى آخُومُتُ فِيمَا تَرَى وَالْمُرَقَ هُنَيْهَةً قَالَ ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ الْحَلَمْ عَنْكَ هَذِهِ الْجُبَّةَ وَاغْسِلْ عَنْكَ هَذَا وَالنَّاسُ يَسْخَرُونَ مِنِّى وَأَطْرَقَ هُنَيْهَةً قَالَ ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ الْحَلَمْ عَنْكَ هَذِهِ الْجُبَّةَ وَاغْسِلْ عَنْكَ هَذَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مِنْ كَعْلَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مُورَقِكَ كَمَا تَصُمَّعُ فِي حُجِّكَ [صَحِحه ابن حزيمة: (٢٦٧٢). قال الألباني: صحيح ابن حزيمة: (٢٦٧٢). قال الألباني: صحيح (ابو داود: ١٨٢٠) الترمذي: ٨٣٥)]. [انظر: ١٨١٣].

(۱۸۱۲۸) حفرت یعلی دانشنے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک دیباتی آ دی آیا جس نے ایک جبہ پہن رکھا تھا اور وہ خوشہو سے مہک رہا تھا، اس نے آکر پوچھارسول اللہ! آپ دیکھ بی رہے ہیں کہ میں نے کس طرح احرام بائدھا ہوا ہے، اور لوگ میرا نما آل اڑا رہے ہیں، اس شخص کے بارے آپ کی کیا رائے ہے جس نے اچھی طرح خوشبولگانے کے بعد ایک جبہ میں عمرہ کا احرام بائدھا؟ نبی طیاب نے ایک لمحے کے لئے سوچا پھر خاموش ہو گئے، تھوڑی دیر بعد نبی طیاب نے فرمایا تم نے جو خوشبولگارکھی ہے، اسے تین مرتبہ دھولو، جبہا تارد واور این عمر نے کے ارکان ای طرح اداکر وجس طرح جج کے ارکان اداکرتے ہو۔

( ١٨١٢٨ م ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍ و عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفُوانَ بَنِ يَعْلَى عَنْ آبِيهِ قَالَ سَأَلَ رَجُلُّ النَّبَىَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُتَضَمِّخٌ بِخَلُوقٌ وَعَلَيْهِ مُقَطَّعَاتٌ فَقَالَ أَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ قَالَ انْزِعُ هَذِهِ وَاغْتَسِلُ وَاصْنَعُ فِي عُمْرَتِكَ مَا تَصْنَعُ فِي حَجِّكَ [راحع: ١٨١١]

(۱۸۱۲۸م) حضرت یعلی فائزے مروی ہے کہ ایک آ دی آیا جس نے ایک جبہ پہن رکھا تھا اور وہ خوشبوں سے مبک رہا تھا ، اس نے آ کر پوچھارسول اللہ ایمیں نے عمرے کا احرام ہا ندھاہے؟ نبی مایشانے فرمایا تم نے جو خوشبولگار کھی ہے ، اے تین مرتبہ دھولو، جبدا تاردواور اسپے عمرے کے ارکان ای طرح ادا کروجس طرح جج کے ارکان اداکرتے ہو۔

( ١٨١٢٩ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ آَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ صَفُوَانَ بُنِ يَعْلَى عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَيْشَ الْعُسْرَةِ وَكَانَ مِنْ أَوْثَقِ أَعْمَالِى فِى نَفْسِى وَكَانَ لِى أَجِيرٌ فَقَاتَلَ إِنْسَانًا فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَانْتَزَعَ أُصْبُعَهُ فَأَنْدَرَ تَنِيَّتُهُ وَقَالَ أَفَيَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْصِمُهَا قَالَ أَحْسَبُهُ كَمَا يَقُضِمُ الْفَحُلُ [راجع: ١٨١١٣].

(۱۸۱۲۹) حضرت یعلی خلافظ سے مروی ہے کہ میں غزوہ تبوک میں نبی علیظ کے ہمراہ شریک تھا، میر بے نزدیک بیانتہائی مضبوط عمل ہے، راستے میں میر بے مزدور (کرابیدار) کی ایک آ دمی سے لڑائی ہوگئی، اس نے اس کا ہاتھا پنے منہ میں لے کر کاٹ لیا، اس نے جوابی ہاتھ کو کھینچا تو اس کا دانت ٹوٹ کر گرگیا، وہ نبی علیظا کی خدمت میں حاضر ہوا، نبی علیظا نے اس کا دعوی باطل قرار دیتے ہوئے فرمایا تو کیاوہ اینے ہاتھ کو تبہار بے منہ میں ہی رہنے دیتا تا کہتم اسے سائڈ کی طرح چباتے رہنے ۔ ۔

( ١٨١٣) حَدَّقَنَا ابْنُ نُمُيْرٍ حَدَّقَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمُيَّةَ آنَّهُ كَانَ مَعَ عُمَرَ فِى سَفَرٍ وَآلَهُ طَلَبَ إِلَى عُمَرَ آنْ يُرِيهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نُزِّلَ عَلَيْهِ قَالَ فَبَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى سَفَرٍ وَعَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى سَفَرٍ وَعَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُجِبُهُ الْحَرَمُتُ بِعُمْرَةٍ وَإِنَّ النَّاسَ يَسْخَرُونَ مِنِّى فَكَيْفَ آصَنَعُ قَالَ فَسَكَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُجِبُهُ الْحَرَمُتُ بِعُمْرَةٍ وَإِنَّ النَّاسَ يَسْخَرُونَ مِنِّى فَكَيْفَ آصَنَعُ قَالَ فَسَكَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُجِبُهُ الْمُرْمَةِ وَإِنَّ النَّاسَ يَسْخَرُونَ مِنِّى فَكَيْفَ آصَنَعُ قَالَ فَسَكَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُجِبُهُ فَيَئَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ أَوْمَا إِلَى عُمْرُ بِيلِاهِ فَأَدْخَلْتُ رَأْسِى مَعَهُمْ فِى السِّتُو فَإِذَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَجِبُهُ مُحْمَرٌ وَجْنَتَاهُ لَهُ خَطِيطٌ سَاعَةً ثُمَّ سُرِّى عَنْهُ فَجَلَسَ فَقَالَ آيُنَ السَّائِلُ عَنْ الْعُمْرَةِ فَقَامَ إِلَيْهِ الرَّجُلُ فَقَالَ الْذِعْ جُبَيْنَاكُ هَذِهِ عَنْكَ وَمَا كُنْتَ صَائِعًا فِى حَجْلَكَ إِذَا آخُرَمُتَ فَاصَنَعُهُ فِى عُمْرَتِكَ [راجع: ١٨١٨].

(۱۸۱۳۰) صفوان بن بیعلی ڈاٹنؤ ہے مروی ہے کہ حضرت بیعلی ڈاٹنؤ، سیدنا فاروق اعظم ڈاٹنؤ ہے کہا کرتے تھے کہ کاش! میں نبی علیشا کونز ول وی کی کیفیت میں دیکھ پاتا ، ایک مرتبہ وہ ہمر انہ میں تھے ، نبی طلیقا کے جسم اطهر پر ایک کپڑا تھا جس سے آپ مُلَاثِوْنِ بِی سامید کیا گیا تھا ، اور آپ مَلَاثِیُوْلِ کے ہمراہ کچھے اب دی اللہ تھے جن میں حضرت عمر ڈاٹنؤ بھی شامل تھے۔

اس دوران ایک آ دی آیا جس نے ایک جب پہن رکھا تھا اور وہ خوشبو ہے مبک رہا تھا ،اس نے اگر بو چھارسول اللہ!اس شخص کے بارے آپ کی کیارائے ہے جس نے اچھی طرح خوشبولگانے کے بعد ایک جب میں عمرہ کا احرام با ندھا؟ نبی بلیگانے ایک لمجے کے لئے سوجا پھر خاموش ہو گئے ،اور نبی بلیگا پر وحی نازل ہونے گئی ،حضرت عمر بڑا تیز نے حضرت یعلی بڑا تیز کو اشارہ سے بلایا ،وو آئے اور اپناسر خیمے میں داخل کر دیا ، دیکھا کہ نبی بلیگا کا روئے انورسر خہور ہا ہے ، کچھ دیر تک اس طرح سانس کی آواز آئی رہی ، پھروہ کیفیت ختم ہوگئی ،اور نبی بلیگانے فرمایا وہ شخص کہاں گیا جس نے ابھی مجھ سے عمرہ کے متعلق بو چھا تھا ؟اس آ دی کو تلاش کر کے لایا گیا اور نبی بلیگانے فرمایا تم نے جوخوشبولگار کھی ہے ، اسے تین مرتبہ دھولو، جبہا تار دواور اپنے عمر سے کے ارکان ای طرح ادا کر وجس طرح جج کے ارکان اوا کرتے ہو۔

( ١٨١٣١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَطَاءٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّ الْحَيَاءَ وَالسَّتُرَ [قال الإلهاني: صحيح (ابو داود: ٢٠٠١) النسائي: ٢٠٠١). قال

هي مُنلِهُ اَفَرُن شِبل مِيَّةُ مِنْ الشَّامِتِين لَهُ ﴿ اللهُ ال

شعيب: صحيح وهذا اسناد منقطع].

(۱۸۱۳۱) حضرت يعلى خلفؤ ہے مروى ہے كہ نبي مليكانے ارشا دفر مايا الله تعالى حياء اور پر دہ پوشى كو پيند فريا تا ہے۔

( ١٨١٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ يَعْلَى عَنْ آبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَدِمَ طَافَ بِالْبَيْتِ وَهُوَ مُضْطَبِعٌ بِبُرْدٍ لَهُ حَضْرَمِيًّ [راجع: ١٨١١٦].

(۱۸۱۳۲) حضرت بعلی ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ میں نے نبی طیا کوطواف کے دوران حضر موت کی جا در سے اضطباع کرتے ہوئے (حالت احرام میں دائمیں کندھے سے کیڑا ہٹائے ہوئے) دیکھا۔

( ۱۸۱۳ ) حَدَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرِ حَدَّثَنَا أَبُّو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفُوانَ بَنِ يَعْلَى بْنِ أَمْيَّةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَيِّ سِتِّيرٌ فَإِذَا أَرَادَ بَنِ يَعْلَى بْنِ أُمْيَّةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَيْ سِتِّيرٌ فَإِذَا أَرَادَ أَرَادَ أَرَادَ اللهَ عَنْ اللهَ عَنْ وَجَلَّ حَيْ سِتِّيرٌ فَإِذَا أَرَادَ أَرَادَ اللهَ عَنْ اللهَ عَنْ وَجَلَّ حَيْ سِتِيرٌ فَإِذَا أَرَادَ أَرَادَ أَرَادَ اللهَ عَنْ اللهُ عَنْ وَجَلَّ حَيْ سِتِيرٌ فَإِذَا أَرَادَ أَرَادَ اللهَ عَنْ اللهُ عَنْ وَجَلَّ حَيْ سِتِيرٌ فَإِذَا أَرَادَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللّهَ عَزْ وَجَلَّ حَيْ سِتِيرٌ فَإِذَا أَرَادَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللّهُ عَنْ وَجَلَّ حَيْ سِتِيرٌ فَإِذَا أَرَادَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنّ اللّهُ عَنْ وَجَلًا حَيْقُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنّ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ إِنّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنّ اللّهُ عَنْ وَجَلًا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنّ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ إِنّ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ إِنّ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَاللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَالِهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ إِلَاللهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمَ عَلَا عَلْمُ عَلَيْهُ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ أَلْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ إِلَا عَلْمُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَ

(۱۸۱۳۳) حفرت یعلی بھٹٹ ہے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے ارشاد فر مایا اللہ تعالی بہت زیادہ حیاءاور پردہ پوٹی والا ہے اس لئے جبتم میں سے کسی کاغسل کرنے کاارادہ ہوتواہے کسی چیز ہے آڑ کر لینی جاہئے۔

## حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ آبِي قُوَادٍ طَالَيْهُ حضرت عبدالرحمٰن بن الى قراد طِلْتُهُ كى حديث

( ۱۸۱۲٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَلْد الله قَالَ وَحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي وَحَدَّثَنِى يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَوٍ الْخَطْمِيِّ قَالَ حَدَّثَنِى عُمَارَةُ بْنُ خَعْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي قُرَادٍ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم خُزَيْمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ فَضَيْلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي قُرَادٍ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم حَاجَةً قَرَادٍ قَالَ خَرَجُتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم حَاجَةً قَرَادٌ فَلَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم حَاجَةً قَرَادٌ فَلَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم حَاجَةً قَرَادٌ فَلَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم حَاجَةً قَرَائِينُ خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ فَاتَبَعْتُهُ بِالْإِدَاوَةِ أَوِ الْقَدَّحِ فَجَلَسْتُ لَهُ بِالطَّرِيقِ وَكَانَ إِذَا أَتَى حَاجَتَهُ أَبْعَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم حَاجَةً قَرَائِينَ وَكَانَ إِذَا أَتَى حَاجَتَهُ أَبْعَلَ عَلَيْهِ مِن الْخَلَاءِ فَاتَبَعْتُهُ بِالْإِدَاوَةِ أَوِ الْقَدَحِ فَجَلَسْتُ لَهُ بِالطَّرِيقِ وَكَانَ إِذَا أَتَى حَاجَتَهُ أَبْعَلَهُ مِن الْخَلَامُ مَعْ اللهُ عَلَيْهِ مِن الْخَلَاءِ عَلَى الله عَلَيْهِ مِن عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مِن الْعَلَاء عَم مِن الْخَلَاء عَلَيْهِ مِن عَمْ مِن عَلَيْهِ مِن عَلَيْهِ مَن عَلَيْهِ مِن عَلَيْهِ مَن عَلْمُ مَن عَلَيْهِ مَعْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَن عَلَيْهِ مَن عَلْ الْعَلَاء عَلَيْهُ مِن عَلْ عَلَيْهِ مَن عَلَيْهِ مَن عَلَيْهُ مَن عَلَيْهِ مَن عَلَيْهُ مَن عَلَيْهِ مَن عَلَيْهُ مِن عَلَيْهِ مُن عَلَيْهِ مَن عَلْ مَعْ مَن عَلَيْهِ مَا عَلَى عَلَيْهِ مِن عَلْمُ اللهُ الْعَلَاء عَلَيْهِ مَن عَلَيْهِ مَن عَلْمُ اللهُ الْعَلَاء عَلَيْهِ مَا عَلَى مَا عَلَيْهِ مَا عَلَى اللهُ الْعَلَاء مَا عَلَى اللهُ الْعَلَاء عَلَيْهِ مَن عَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ وَالْعَلْمُ اللهُ الْعَلَاء عَلَيْهُ الْعَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلَى عَلَيْهُ الْعَلَاء عَلَيْهِ الْعَلْمُ اللهُ الْعَلَيْمُ اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الْعَلَاء عَلَيْهُ الْعَلَاء عَلَيْهُ الْعَالِمُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الْعَلَاء عَلَيْهُ الْعَلَاء عَلَه

# حَديثُ رَجُلَيْنِ أَتِيَا النَّبِيَّ مَثَلَّاثَيْمُ دوآ رميول كى روايت

﴿ ١٨١٣٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَى آبِي أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَدِيٍّ حَدَّثَهُ أَنَّ رَجُلَيْنِ ٱخْبَرَاهُ أَنَّهُمَا

أَتَيَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلَانِهِ مِنُ الصَّدَقَةِ فَقَلَّبَ فِيهِمَا الْبَصَرَ وَرَآهُمَا جَلْدَيْنِ فَقَالَ إِنْ شِنْتُمَا أَعُطَيْتُكُمَا وَلَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ [قال الألباني: صحيح (ابو داود: ١٦٣٣، النسائي: ٩٩/٥)]. [انظ: ٢٣٤٥١، ١٨١٦٦].

(۱۸۱۳۵) دوآ دمی ایک مرتبه نبی طینی کی خدمت میں صدقات وعطیات کی درخواست کے کرآئے، نبی طینی نے نگاہ اٹھا کر انہیں او پرسے نیچے تک دیکھااور انہیں تندرست وتو انا پایا، نبی علیہ نے فر مایا اگرتم چاہتے ہوتو میں تمہیں دے دیتا ہوں، کیکن اس میں کسی مالدار شخص کا کوئی حصہ ہے اور نہ ہی کسی ایسے طاقتور کا جو کمائی کرسکے۔

( ١٨١٣٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي رَجُلَانِ أَنَّهُمَا أَتَيَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ قَالَ فَصَعَّدَ فِيهِمَا فَذَكَرَ الْحَدِيثَ

(۱۸۱۳۷) گذشته حدیث اس دوسری سندی محی مروی ہے۔

# حَديثُ ذُوِّيبٍ أَبِي قَبِيصَةَ بُنِ ذُوِّيبٍ ثَالِّيْهُ

## حضرت ذؤيب الوقبيصة بن ذؤيب طالتي كي حديثين

( ١٨١٣٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنِ سِنَانِ بْنِ سَلَمَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ ذُوَيْبًا أَبَا قَبِيصَةً حَدَّثَهُ أَنَّ نَبِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبْعَثُ بِالْبُدُنِ فَيَقُولُ إِنْ عَطِبَ مِنْهَا شَيْءٌ فَخُشِيتَ عَلَيْهِ فَانْحَرُهَا وَاغْمِسُ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا وَاضْرِبُ صَفْحَتَهَا وَلَا تَأْكُلُ مِنْهَا أَنْتَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ رُفُقَتِكَ [صححه مسلم (٣٢٦])، وابن حزيمة: (٢٥٧٨)]. [انظر ما بعده].

(۱۸۱۳۷) حضرت ذوکیب و التفاقة سے مروی ہے کہ نبی علیظا ہدی کے جانو ربھیجا کرتے تھے اور فرماتے تھے اگر تنہیں کسی جانو رکے مرنے کا اندیشہ ہوتو اسے ذرج کر دو، اس کے تعل کوخون میں رنگ دو، اور اس کی پیشانی یا پہلو پر لگا دو، اور خودتم یا تمہار سے رفقاء اس میں سے چھے نہ کھاؤ۔

( ١٨١٣٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سِنَانِ بْنِ سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ ذُوْيَبًا أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مَعَهُ بِبَدَنَتَيْنِ وَأَمَرَهُ إِنْ عَرَضَ لَهُمَا شَيْءٌ أَوْ عَطْبَةٌ آنْ يَنْحَرَهُمَا ثُمَّ يَغْمِسَ نِعَالَهُمَا فِي دِمَائِهِمَا ثُمَّ يَضُوبَ بِنَعْلِ كُلُّ وَاحِدَةٍ صَفْحَتَهَا وَيُخْلِيَهُمَا لِلنَّاسِ وَلَا يَأْكُلَ مِنْهَا هُوَ وَلَا آحَدُّ فِي اللَّهُ مِنْ كِتَابِ سَعِيدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ قَالَ عَبُدُ الرَّزَّاقِ وَكَانَ يَقُولُ مُرْسَلٌ يَعْنِى مَعْمَرًا عَنْ قَتَادَةً ثُمَّ كَتَبْتُهُ لَهُ مِنْ كِتَابِ سَعِيدٍ فَاغُطِيْتُهُ فَنَظَرَ فَقَرَأَهُ فَقَالَ نَعُمْ وَلَكِنِّى آهَابُ إِذَا لَمْ أَنْظُرُ فِي الْكِتَابِ

(۱۸۱۳۸) حضرت ذؤیب رہ التی سے مروی ہے کہ نبی علیقا ہدی کے جانور بھیجا کرتے تھے اور فرماتے تھے اگر تہمیں کسی جانور کے

www.islamiurdubook.blogspot.com مُنالَهُ الْمَدِينَ بْلِيَ الْمُعَالِينَ اللهِ الْمُعَالِينَ اللهِ الْمُعَالِينَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُل

مرنے کا اندیشہ ہوتو اسے ذرخ کر دو، اس کے نعل کوخون میں رنگ دو، اور اس کی پیشانی یا پہلو پر لگا دو، اورخودتم یا تنہارے رفقاء اس میں سے پچھ ندکھاؤ۔

# حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ الْأَنْصَادِي رَالَيْنَ اللَّهُ الْأَنْصَادِي رَالَيْنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُدِيثِينِ

(١٨١٣٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ غُنُدَرٌ وَيَحْيَى بُنُ زَكِرِيّا بُنِ آبِى زَائِدَةً قَالًا حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بُنُ أَرُطَاةً عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَمِّهِ قَالَ ابْنُ آبِى زَائِدَةً سَهْلِ بُنِ آبِى حَثْمَةً قَالَ رَأَيْتُ مُحَمَّدَ بُنَ مَسْلَمَةً يُطارِدُ الْمَرَاةً مِنُ الْأَنْصَارِ يُرِيدُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا قَالَ ابْنُ آبِى زَائِدَةً بُثِيْنَةً ابْنَةَ الضَّحَّاكِ يُرِيدُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا قَالَ ابْنُ آبِى زَائِدَةً بُثِيْنَةً الْمَنْ الْشَعْرَاكِ يُرِيدُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا فَقُلْتُ أَنْتُ الْمَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَفْعَلُ هَذَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَفْعَلُ هَذَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَفْعَلُ هَذَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَفْعَلُ هَذَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَفْعَلُ هَذَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَفْعَلُ هَذَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِلَيْهَا أَنْ يَنْظُرُ إِلَيْهَا [راج: ١٦١٢٤]

(۱۸۱۳۹) سبل بن الب همد میشد کیتے تین کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت محمد بن مسلمہ ڈٹاٹٹز کو دیکھا کہ وہ ایک عورت کو دیکھر ہے ہیں ، میں میں میں میں میں میں کی مایشہ میں کی مایشہ کیتے ہیں؟ انہوں نے فر مایا کہ میں نے نبی مایشہ کو بیفر ماتے ہوئے ساتھ اگر اللہ کسی محف کے دل میں کسی عورت کے پاس پیغام نکاح جمیجنے کا خیال پیدا کریں تو اے دیکھنے میں کوئی حرج نہیں۔

( ١٨١٤ ) حَدَّنَنَا سُرَيْحُ بُنُ النَّفُمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بُنُ أَرْطَاةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِى حَثْمَةَ عَنْ عَمِّهِ سَهُلِ بْنِ أَبِى حَثْمَةَ قَالَ رَأَيْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ يُطَارِدُ بُثَيْنَةَ ابْنَةَ الطَّحَّاكِ أُخْتَ أَبِى جَبِيرَةَ بْنِ الطَّحَّاكِ وَهِيَ عَلَى إِجَّارٍ لَهُمْ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ [مكرر ما قبله].

(۱۸۱۴۰) گذشته حدیث اس دوسرنی سندسے بھی مروی ہے۔

(۱۸۱٤۱) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ قَبِيصَة بُنِ ذُوَيْبٍ أَنَّ أَبَا بَكُو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ هَلِهُ سَمِعَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا شَيْنًا فَقَامَ الْمُغِيرَةُ بُنُ شُعْبَةَ فَقَالَ شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلْ سَمِعَ ذَلِكَ مَعَكَ أَحَدٌ فَقَامَ مُحَمَّدُ بُنُ رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِى لَهَا بِالسَّدُسِ فَقَالَ هَلْ سَمِعَ ذَلِكَ مَعَكَ أَحَدٌ فَقَامَ مُحَمَّدُ بُنُ مَسُلَمَةً فَقَالَ شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِى لَهَا بِالسَّدُسِ فَأَعْطَاهَا أَبُو بَكُو السَّدُسَ مَسَلَمَةً فَقَالَ شَهِدُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِى لَهَا بِالسَّدُسِ فَأَعْطَاهَا أَبُو بَكُو السَّدُسَ مَسُلَمَة فَقَالَ شَهِدُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِى لَهَا بِالسَّدُسِ فَأَعْطَاهَا أَبُو بَكُو السَّدُسَ مَصَلِي السَّدُسِ فَأَعْطَاهَا أَبُو بَكُو السَّدُسَ وَمَالَ اللَّهُ مَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِى لَهَا بِالسَّدُسِ فَأَعْطَاهَا أَبُو بَكُو السَّدُسَ وَسَلَّمَ وَمَا اللَّهُ مَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُضِى لَهَا بِالسَّدُسِ فَأَعْطَاهَا أَبُو بَكُو السَّدُى وَاللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُومُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ وَهَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مِنْ مَعْهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُلْكُولُولُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُلْكُولُ مَا اللَّهُ

هي مُنلاً احَدُن بل يَعِيدُ مِن اللهَ احْدَن بل يَعِيدُ مِن اللهَ احْدَن بل يَعِيدُ الشَّا الشَّا عِيدِين ﴾

(۱۸۱۴۲) حسن میشد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی مرتضی دلائٹو نے حضرت جمد بن مسلمہ دلائٹو کو بلایا، جب وہ آئے تو حضرت علی دلائٹو نے ان سے پوچھا کہتم امور سلطنت سے چیچھے کیوں ہٹ گئے؟ انہوں نے فرمایا کہ مجھے تمہار نے پیچا زاد بھائی بعنی نبی طایش نے ایک تلوار دی تھی اور فرمایا تھا کہ اس تلوار کے ساتھ دشمن سے قبال کرو، جب تم دیکھو کہ لوگ آپس میں ہی ایک دوسرے کوتل کرنے لیے ہیں تو تم یہ تلوار لے جاکرایک چٹان پردے مارنا، اور اپنے گھر میں بیٹے جانا یہاں تک کہ تہمیں موت آ جائے جو فیصلہ کردے یا کوئی گئیگار ہاتھ آجائے ، حضرت علی دلائٹونے یہ من کرفر مایا آئیس چھوڑ دو۔

(۱۸۱٤) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ سُلَيْمَانَ يَعْنِى الرَّازِيَّ قَالَ سَمِعْتُ مَالِكُ بُنَ آنَسٍ وَإِسْحَاقُ بُنُ عِيسَى قَالَ أَجْبَرِنِى مَالِكُ عَنُ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُثْمَانَ بُنِ حَرَشَةَ قَالَ أَبِى وَقَالَ إِسْحَاقُ بُنُ عِيسَى عَنْ عُثْمَانَ بُنِ حَرَشَةَ قَالَ عَبُد اللَّهِ وَحَدَّثَنَا مُصْعَبُ الزُّبَيْرِيُّ عَنْ مَالِكٍ مِثْلَهُ فَقَالَ عُثْمَانُ بُنُ إِسْحَاقَ بُنِ خَرَشَةَ مِنْ بَنِى عَامِرِ بُنِ لُوَّى وَلَمْ اللَّهِ وَحَدَّثَنَا مُصُعَبُ الزُّهُرِيِّ عَنْ مَالِكُ عَنْ قَبِيصَةَ بُنِ ذُوَيْبِ قَالَ جَاءَتُ الْجَدَّةُ إِلَى آبِي بَكُور رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى يُسْنِدُهُ عَنْ الزَّهُ مِيرَاثَهَا فَقَالَ مَا أَعْلَمُ لَكِ فِي كِتَابِ اللَّهِ شَيْئًا وَلَا آعُلَمُ لَكِ فِي سُنَة رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أَسْأَلَ النَّاسَ فَسَأَلَ فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بُنُ شُعْبَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ مَعْنَ فَقَامَ مُحَمَّدُ بُنُ مَسْلَمَةَ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ فَأَنْفَذَهُ لَكُ إِلَى إِلْمَالَ مَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ أَوْ مَنْ يَعْلَمُ مَعَكَ فَقَامَ مُحَمَّدُ بُنُ مَسْلَمَةَ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ فَأَنْفَذَهُ لَكُ إِلَى إِلَيْ مَسْلَمَةً فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ فَأَنْفَذَهُ لَكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ إِسْحَاقُ بُنُ عِيسَى هَلْ مَعْكَ أَوْ مَنْ يَعْلَمُ مَعَكَ فَقَامَ مُحَمَّدُ بُنُ مَسْلَمَةً فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ فَأَنْفَذَهُ لَلَهُ وَلَا إِلْسَحَاقُ بُنُ عِيسَى هَلْ مَعْكَ غَيْرُكَ [راجع: ١٤١٤].

(۱۸۱۳۳) قبیصہ بن ذویب ڈاٹھ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر ڈٹٹٹٹ کے پاس ایک دادی آئی اور وراثت میں اپنے حصے کے متعلق سوال کیا ،حضرت صدیق اکبر ڈٹٹٹٹ نے فرمایا میرے علم کے مطابق تو قر آن وسنت میں تمہارے لیے پھٹییں ہے ، البتہ میں لوگوں سے بوچھ لیتا ہوں ، چنانچوانہوں نے صحابۂ کرام ڈٹلٹٹ سے بوچھا کیا آپ میں سے کسی نے نبی ملیٹا کودادی

الشَّاعِيْنِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

کی ورا شت کے متعلق کچھ فرماتے ہوئے ساہے؟ تو حضرت مغیرہ بن شعبہ ڈٹائٹؤ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ نبی ملیٹانے اس کے لئے چھٹے حصے کا فیصلہ فرمایا تھا، حضرت صدیق اکبر ڈٹاٹٹؤنے پوچھا کیا آپ کے ساتھ کئی اور نے بھی یہ فیصلہ سناتھا؟ اس پر حضرت محمد بن مسلمہ ڈٹاٹٹؤ کھڑے ہوگئے اور انہوں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ ڈٹاٹٹؤ کی تائید وتصدیق کی ، چنانچہ حضرت صدیق اکبر ڈٹاٹٹؤنے دادی کو ورا شت میں چھٹا حصہ دینے کا تھم جاری کر دیا۔

( ١٨١٤٤ ) حَلَّثُنَا وَكِيعٌ عَنُ ثَوُرٍ عَنُ رَجُلٍ مِنُ آهُلِ الْبَصْرَةِ عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا قَذَفَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِى قَلْبِ امْرِىءٍ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ فَلَا بَأْسَ أَنُ يَنْظُرَ إِلَيْهَا

(۱۸۱۳۳) حفرت محمد بن مسلم و دانشن سے مروی ہے کہ میں نے نبی طالِقاً کو یڈفر ماتے ہوئے سنا ہے اگر اللہ کسی شخص کے دل میں کسی عورت کے پاس پیغام نکاح بینجے کا خیال پیدا کریں تو اسے دیکھنے میں کوئی حرج نہیں۔

( ١٨١٤٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ مُسْلِمٍ آبُو عُمَّوَ حَدَّثَنَا آبُو الْٱشْعَثِ الصَّنُعَانِيُّ قَالَ بَعَثَنَا يَزِيدُ بْنُ مُعْاوِيَةَ إِلَى ابْنِ الزَّبَيْرِ فَلَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ دَخَلْتُ عَلَى فُلَانِ نَسِى زِيَادٌ اسْمَهُ فَقَالَ إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَنَعُوا مَا صَنَعُوا فَمَا تَرَى فَقَالَ آوْصَانِي خَلِيلِى آبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ آذْرَكْتَ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الْفِتَنِ صَنَعُوا فَمَا تَرَى فَقَالَ آوْصَانِي خَلِيلِى آبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ آذْرَكْتَ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الْفِتَنِ فَاعُمْدُ إِلَى الْبَيْتِ فَقُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِنْ آذَرَكُتَ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الْفِتَنِ فَاعُمْدُ إِلَى الْبَيْتِ فَقُمْ اللهِ الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِنْ آذَرَكْتَ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الْفِتِنِ فَقُمْ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ آخَدُ إِلَى الْبَيْتِ فَقُمْ اللهِ النَّارِ النَّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلِي عَلَى اللهُ الْمَالِمُ عِنْ الْعَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

(۱۸۱۴۵) ابوالا شعث صنعانی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمیں بزید نے حضرت عبداللہ بن زبیر ڈاٹھؤے پاس بھیجا، جب میں مدینہ منورہ پہنچا تو فلال صاحب''جن کا نام راوی بھول گئے'' کے یہاں بھی حاضر ہوا ،اورع ض کیا کہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ لوگ کیا کررہے ہیں؟ اسلیلے میں آپ کی کیارائے ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ جھے میر نے لیل ابوالقاسم مَالِّیُوْلِم نے وصیت کی تھی کہ اگرتم فتنوں کا زمانہ پاؤ تو احد پہاڑ پر جاکرا پی تکوار کی دھاراس پر دے مارو ، اوراپنے گھر میں بیٹھ جاؤ ، پھرا آگر کوئی آ دی تہمارے گھر میں بیٹھ جاؤ ، پھرا آگروہ وہاں بھی آ جائے تواپنے گھٹوں کے بل جھک کر کہدو کہ میرااوراپنا دونوں کا گناہ لے کرلوٹ جا، تاکہ تو جہنمیوں میں سے ہوجائے اوروئی ظالموں کا بدلہ ہے ، لہذا میں نے اپنی تلوار کی دھاڑ تو ڑ

### حَديثُ عَطِيَّةَ السَّعُدِيِّ وَالْتَعْدَ

## حفرت عطيه سعدى وكالفؤ كي حديثين

( ١٨١٤٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ سِمَاكِ بُنِ الْفَضْلِ عَنْ عُرْوَةَ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَطِيَّةَ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ

هي مُنالِمَ اَمَيْنَ بِيَدِيمَ مِنْ الشَّامِيِّينِ مِنْ السَّلُ الشَّامِيِّينِ ﴿ ٢١٩ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللّ

قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْيَدُ الْمُعْطِيَةُ خَيْرٌ مِنُ الْيكِ السُّفُلَى

(۱۸۱۳۷) حضرت عطیہ سعدی ڈاٹٹا سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیقا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے دینے والا ہاتھ نیچے والے ماتھ سے بہتر ہوتا ہے۔

( ١٨١٤٧) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ حَالِدٍ حَدَّثِنِي أُمَيَّةُ بُنُ شِبْلٍ وَغَيْرُهُ عَنْ عُرُوَةَ بُنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثِنِي أَبِي عَنْ جَدِّى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَشَاطَ السُّلُطَانُ تَسَلَّطَ الشَّيْطَانُ

(۱۸۱۴۷) حضرت عطیہ سعدی ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاو فر مایا جب با دشاہ بلاوجہ قبیقیے لگا تا ہے تو اس پرشیطان غالب آجا تا ہے۔

( ١٨١٤٨) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو وَائِلِ صَنْعَانِيٌّ مُرَادِيٌّ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ عُرُوةَ بُنِ مُحَمَّدٍ قَالَ إِذْ أُدْخِلَ عَلَيْهِ رَحُلُّ فَكَلَّمَ بِكَلَامِ آغَضَبَهُ قَالَ فَلَمَّا أَنْ غَضِبَ قَامَ ثُمَّ عَادَ إِلَيْنَا وَقَدُ تَوَضَّا فَقَالَ حَدَّنِي أَبِي إِذْ أُدْخِلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فَقَالَ حَدَّنِي أَبِي عَنْ جَدِّى عَطِيَّةَ وَقَدْ كَانَتُ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْغَضَبَ مِنْ الشَّيْطَانِ عَنْ جَدِّى عَطِيَّةَ وَقَدْ كَانَتُ لَهُ صُحْبَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْغُضَبَ مِنْ الشَّيْطَانِ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنْ النَّارِ وَإِنَّمَا تُطُفَأُ النَّارُ بِالْمَاءِ فَإِذَا غَضِبَ آحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأُ [قال الألباني: ضعيف (ابو

(۱۸۱۴۸) ابودائل بھا کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ عروہ بن محد کے پاس بیٹے ہوئے تھے کہ ایک آ دمی آیا، اس نے پھالی با تیں کیں جن سے وہ غصے میں آگئے، جب انہیں غصہ زیادہ محسوں ہونے لگا تو وہ اٹھ کر چلے گئے، تھوڑی دیر بعد والیں آئے تو انہوں نے وضوکیا ہوا تھا، اور کہنے گئے کہ مجھے میرے والد نے میرے دادا کے حوالے ہے'' جنہیں نی علیا گی ہمنشینی کا شرف مجھی حاصل تھا'' بتایا ہے کہ نی علیا نے ارشاد فر مایا غصہ شیطان کا اثر ہوتا ہے اور شیطان کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آگ کو یا نی سے بیدا کیا گیا ہے اور آگ کو یا نی سے بیدا کیا گیا ہے اور آگ کو یا نی سے بیدا کیا گیا ہے اور آگ کو یا نی سے بیدا کیا گیا ہے اور آگ کو یا نی سے بیدا کیا گیا ہے اور آگ کو یا نی سے بیدا کیا گیا ہے اور آگ کو یا نی سے بیدا کیا گیا ہے اور آگ کو یا نی سے بیدا کیا گیا ہے اور آگ کے بیدا کیا گیا ہے اور آگ کے بیدا کیا گیا ہے اور آگ کے بیدا کیا گیا ہے اور آگی کی کوغصہ آئے تو اسے جا ہے کہ دونوکر لے۔

# تَمَامُ حَدِيثِ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ ثَالَّتُ

## حضرت اسيدبن حفير دالله كاحديثين

( ١٨١٤٩) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرِيْجِ أَخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ عَن أُسَيْدِ بْنِ حُصَيْرٍ الْأَنْصَارِيِّ ثُمَّ أَحَدِ بَنِي حَارِثَةَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ عَامِلًا عَلَى الْيَمَامَةِ وَأَنَّ مَرُوَانَ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَيْهِ أَيُّمَا رَجُلٍ سُرِقَ مِنْهُ سَوِقَةٌ فَهُوَ أَحَقُ بِهَا بِالثَّمَنِ حَيْثُ وَجَدَهَا قَالَ فَكَتَبْتُ إِلَى مَرُوَانَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى مِنْهُ سَوْقَةً فَهُو آحَقُ بِهَا بِالثَّمَنِ حَيْثُ وَجَدَهَا قَالَ فَكَتَبْتُ إِلَى مَرُوانَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ الَّذِى الْبَتَاعَهَا مِنُ الَّذِى سَرَقَهَا غَيْرَ مُتَّهَمٍ خُيِّرَ سَيِّدُهَا فَإِنْ شَاءَ آخَذَ الَّذِى سُرِقَ مِنْهُ بِالثَّمَنِ وَإِنْ أَنَّ النَّذِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ [قال الألباني: صحب شَاءَ النَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ [قال الألباني: صحب



الاسناد (النسائي: ٢/٧ ٣١٣ و٣١٣)]. [انظر: ١٨١٥،١٨١٥، [١٨١٥].

(۱۸۱۳۹) حضرت اسید بن تفییر ٹٹائٹ سے مروی ہے کہ وہ بمامہ کے گورنر تھے، ایک مرتبہ مردان نے ان کے پاس خط لکھا کہ حضرت امیر معاویہ ٹٹائٹ نے اسے خط میں لکھا ہے جس آ دمی کی کوئی چیز چوری ہوجائے تو اس کی قیمت کا وہی سب سے زیادہ حقدار ہے خواہ جہال سے بھی وہ طے، میں نے مروان کو جواب میں لکھا کہ ٹی علیشانے تو یہ فیصلہ فرمایا ہے جس شخص نے چور سے کوئی چیز خریدی اور وہ شخص خور مہم نہیں ہے، تو اس کے مالک کواختیار ہوگا، چاہتو اپنی مسروقہ چیز قیمت دے کرخرید لے اور چاہتو چورکا پیچھا کرے، اور یہی فیصلہ حضرات خلفائے ثلاثہ ٹٹائٹو نے فرمایا تھا۔

( ١٨١٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَأَلْتُ عَطَاءً فَذَكَرَ مِثْلَهُ قَالَ سَمِعْتُ أَنَّهُ يُقَالُ خُذُ مَالَكَ حَيْثُ وَجَدُتَهُ وَلَقَدْ أَخْبَرَنِى عِكْرِمَةُ بُنُ خَالِدٍ أَنَّ أُسَيْدَ بُنَ حُضَيْرٍ الْأَنْصَارِىَّ ثُمَّ أَحَدَ بَنِى حَارِثَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ عَامِلًا عَلَى الْيَمَامَةِ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ

(۱۸۱۵) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٨١٥١ ) حَدَّثَنَا هَوْ ذَةُ بْنُ خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثِنِي عِكْرِمَةٌ بْنُ خَالِدٍ أَنَّ أُسَيْدَ بْنَ حُطَيْرِ بْنِ سِمَاكٍ حَدَّثَهُ قَالَ كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى مَوْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ إِذَا سُرِقَ الرَّجُلُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ

(۱۸۱۵۱) گذشته حدیث اس دوسری سندسے بھی مروی ہے۔

# حَديثُ مُجْمِّع بْنِ جَارِيَةَ رَالْتَهُ

# حفرت مجمع بن جاريه فالني كى مديث

( ١٨١٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ تَعْلَبَةَ الْٱنْصَارِيِّ عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَقُتُلُ ابْنُ بَنِ زَيْدٍ الْٱنْصَارِيِّ عَنُ مُجَمِّعِ ابْنِ جَارِيَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَقُتُلُ ابْنُ مَرْيَمَ الدَّجَّالَ بِبَابِ لُلِّهِ آوْ إِلَى جَانِبِ لُلَّهِ [انظر: ١٩٧٠٧]، [راجع: ٥٤٥٥].

(۱۸۱۵۲) حضرت مجمع بن جاريه ظافؤے مروى ہے كدين نيا الله كوية رماتے ہوئے سنا ہے كدد جال كوحضرت عيسى عليه " "بابلد" نامى جگد يرقل كريں گے۔

# حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بَنِ غَنْمٍ الْأَشْعَرِيِّ الْأَشْعَرِيِّ اللَّهُ عَبِدِ الرَّحْن بَنِ غَنْمٍ الْأَشْعَرِي اللَّهُ كَلَ حديثين حضرت عبدالرحمٰن بن عنم اشعري اللَّيْنَ كَي حديثين

( ١٨١٥٣ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي حُسَيْنِ الْمَكِّيُّ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

هي مُنافاً مَرْيَ بْنِ بِيَامِرُ مِنْ لِيَامِينِينَ مِنْ السَّالُ الشَّامِيِّينَ ﴾ الما يُحالِي هي الما يُحالِي هي الما يُحالِينَ الشَّامِيِّينَ المُحالِينَ السَّالُ الشَّامِيِّينَ المُحالِينَ المُح

بُنِ غَنْمٍ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ قَالَ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ وَيَثْنِى رِجُلَهُ مِنْ صَلَاةِ الْمَعْوِبِ
وَالصَّبْحِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمْدُ بِيدِهِ الْحَيْرُ يُحْيى وَيُمِيتُ وَهُو عَلَى كُلِّ فَالصَّبْحِ لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمْدُ بِيدِهِ الْحَيْرُ يُحْيى وَيُمِيتُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرٌ عَشُو مَرَّاتٍ كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ عَشُرُ حَسَنَاتٍ وَمُحِيَتُ عَنْهُ عَشُو سَيَّنَاتٍ وَرُفعَ لَهُ عَشْرُ مَنَّاتٍ وَكُانَتُ حِرْزًا مِنْ كُلِّ مَكُرُوهِ وَحِرْزًا مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَلَمْ يَحِلَّ لِلْنَبْ يَدُرِكُهُ إِلَّا الشَّرْكَ وَكَانَ مِنْ أَنْ الشَّرْكَ مَكُرُوهِ وَحِرْزًا مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَلَمْ يَحِلَّ لِلْنَبْ يَدُوكُهُ إِلَّا الشَّرْكَ فَكُانَ مِنْ أَفْضَل النَّاسِ عَمَلًا إِلَّا رَجُلًا يَفُضُلُهُ يَقُولُ أَفْضَلَ مِمَّا قَالَ

(۱۸۱۵س) خضرت عُبدالرحمُن بن عنم بن النفوس مردى ہے كہ نبى ملينا نے ارشاد فر ما يا جو خص مغرب اور فجر كى نماز پڑھنے كے بعد اپنے پاؤل جائے نماز سے پھیرنے سے پہلے بيكلمات دس مرتبہ كہد لے "لا الله و خده لا شويك له ، له الملك وله الحمد، بيده النحير، يحيى و يميت، وهو على كل شيء قدير" تو اس كے لئے دس نيكياں لكھى جا كيں گى، دس كاه معاب ہوں كے، دس درجات بلند ہوں كے، اور يكلمات اس كے لئے ہر نا پسند بدہ چيز اور شيطان مردود سے تفاظت كا فرايد بن جا كيں گے، اور وہ تمام لوگوں ميں سب سے افضل مل والا شار ہوگا، الا بيد كرك فَيْ شُن واس سے ذياده مرتبہ يا كلمات كے۔

( ١٨١٥٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ الحَمِيدِ عَنْ شَهْوِ بُنِ حَوْشَبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ غَنْمٍ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْعُتُلِّ الزَّنِيمِ فَقَالَ هُوَ الشَّدِيدُ الْحَلْقِ الْمُصَحَّحُ الْأَكُولُ الشَّرُوبُ الْوَاجِدُ لِلطَّعَامِ وَالشَّرَابِ الظَّلُومُ لِلنَّاسِ رَحْبُ الْجَوْفِ

(۱۸۱۵ ) حضرت عبد الرحمٰن بن عُنم خلافُنُهُ ہے مروی ہے کہ نبی علینا سے کسی نے ''عتل زینم' ' (جوسورہ ک والقلم میں آیا ہے ) کا معنی پوچھا تو نبی علینا نے فر مایا اس سے مرا دوہ مضبوط جسم والا جسمت مندا درخوب کھانے پینے والا ہے جس کے پاس کھانے پینے کاسا مان خوب ہو، جولوگوں پر بہت ظلم کرتا ہوا ورخوب کشادہ پیپ والا ہو۔

( ١٨١٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثِنِي عَبُدُ الحَمِيدِ بْنُ بَهْرَامٍ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ سِبْطًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ هَلَكَ لَا يُدْرَى أَيْنَ مَهْلِكُهُ وَأَنَا أَخَافُ أَنْ تَكُه نَ هَذه الضَّيَابُ

(۱۸۱۵۵) حضرت عبدالرحمٰن بن عنم والتئوس مروی ہے کہ نی علیہ نے ارشاد فر مایا بی امرائیل کا ایک گروہ بلاک ہوگیا تھا، لیکن اس کے ہلاک ہونے کا مقام کی کومعلوم نہیں ہے، مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں وہ یہ گوہ نہ ہو۔

( ١٨١٥٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْحَمِيدِ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ الْجَوَّاظُ وَالْجَعْظِرِيُّ وَالْعُتُلُّ الزَّنِيمُ قَالَ هُوَ سَقَطَ مِنْ كِتَابِ أَبِي (١٨١٥٢) حِمْرت عبدالرحْن بن عَنْم وَالْمَنْ سِي مروى ہے كہ نِي النِّا نے ارشاد فرمایا جنت میں كوئي مشكر، بداخلاق اور 'عسل

# ﴿ مُنالِهَ اَفَرْضِ لِيَنَا مِنْ الشَّاصِيِّينَ ﴾ ﴿ مُنالِهِ الشَّالِ الشَّاصِيِّينَ ﴾ مناله الشَّاصِيِّينَ الشَّاصِيِّينَ الشَّالِ الشَّاصِيِّينَ الشَّالُ الشَّاصِيِّينَ الشَّالُ الشَّاصِيِّينَ الشَّالُ الشَّاصِيِّينَ الشَّالُ السَّالُ الشَّالُ السَّالُ السَّالُ السَّالُ الشَّالُ السَّالُ السَّالِي السَّالُ السَّالِي السَّالُ السَّالُ السَّالُ السَّالُ السَّالُ السَّالُ السَّالِي السَّالُ السَّالُ السَّالُ السَّالُ السَّالُ السَّالُ السَّالِ السَّالُ السَّالِي السَّالِ السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّالْمُ السَّلْلُ السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّالْ

زينم" واخل نه ہوگا۔

فائده: عتل زيم كي وضاحت عقريب حديث ١٨٥٨ ميل گذري ہے۔

( ١٨١٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَهُرَامٍ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنِ ابْنِ غَنْمِ الْأَشْعَرِى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَبِي بَكُرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لَوُ اجْتَمَعْتُمَا فِي مَشُورَةٍ مَا خَالَفْتُكُمَا

(۱۸۱۵۷) حضرت عبدالرحلٰ بن غنم ملی الله سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے حضرت ابو بکر وعمر ٹاٹھا سے فر مایا اگر آپ دونوں کسی مشورے پرمتفق ہوجا کیں تومیں آپ کی مخالفت نہیں کروں گا۔

( ١٨١٥٨) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْحَمِيدِ بُنُ بَهُرَامِ قَالَ سَمِعْتُ شَهْرَ بُنَ حَوْشَبٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّ عَامٍ رَاوِيَةً مِنْ حَمْدٍ فَلَمَّا كَانَ عَامَ حُرِّمَتُ خُرِّمَتُ فَجَاءَ بِرَاوِيَةً فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهِ نَبَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحِكَ قَالَ هَلْ شَعَرْتَ أَنَّهَا قَدْ حُرِّمَتُ حُرِّمَتُ بَعْدَكَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا أَبِيعُهَا فَأَنْتَفِعَ بِثَمَنِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَرْتَ أَنَّهَا قَدْ حُرِّمَتُ بَعْدَكَ قَالَ يَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ اللَّهُ الْيَهُودَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ اللَّهِ الْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالْعَنَمَ فَاذَابُوهُ فَخَعَلُوهُ ثَمَنَا لَهُ فَبَاعُوا بِهِ مَا يَأْكُلُونَ وَإِنَّ الْخَمْرَ حَرَامٌ وَثَمَنَهَا حَرَامٌ وَثَمَنَها حَرَامٌ وَثَمَنَها حَرَامٌ وَثَمَنَها حَرَامٌ وَثَمَانَها حَرَامٌ وَثَمَنَها حَرَامٌ وَثَمَنَها حَرَامٌ وَلَوْلَ وَلِي الْتُعْمُ وَالْعُوا لِي اللَّهُ فَاعُوا لِهُ اللَّهُ الْوَلَمُ وَلَا لَهُ اللَّهُ فَا عُولَ اللَّهُ الْمَالَعُوا لِي الْمُؤْمِلُونَ وَاللَهُ الْمَالَمُ وَالَالَمُ اللَّهُ فَاعُوا لِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمَالَعُوا لَمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَ وَلَا اللَّهُ اللَّ

(۱۸۱۵۸) حضرت عبدالرحمٰن بن عنم وَلَا تُؤسے مروی ہے کہ ایک'' داری'' آدمی نبی الیہ کی خدمت میں ہرسال شراب کی ایک مشک بطور ہدیہ کے بھیجا کرتا تھا، جس سال شراب حرام ہوئی، وہ اس سال بھی ایک مشک لے کر آیا، نبی الیہ نے اسے دیکھا تو مسکرا کر فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے بیچھے شراب حرام ہوگئ ہے؟ اس نے کہایا رسول اللہ! کیا بیں اسے بیچ کراس کی قیت سے فائدہ اٹھالوں؟ نبی عالیہ نے بین مرتبہ فرمایا اللہ کی لعنت ہو یہود یوں پر، جب گائے اور بکری کی چربی کوان پرحرام قرار دیا گیا تو انہوں نے اسے بیگھلا کراسے شن بنالیا اور وہ اس کے ذریعے کھانے کی چیزیں بیچے خریدنے گے، پھرتین مرتبہ فرمایا یا در کھوشراب اور اس کی قیمت حرام ہے۔

( ١٨١٥٩ ) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْحَمِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شَهْرٌ عَنِ ابْنِ غَنْمٍ أَنَّ الدَّارِيَّ كَانَ يُهْدِى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَاذَابُوهُ وَجَعَلُوهُ إِهَالَةً فَبَاعُوا بِهِ مَا يَأْكُلُونَ لِلْمَاكَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ صَلَّمَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَاذَابُوهُ وَجَعَلُوهُ إِهَالَةً فَبَاعُوا بِهِ مَا يَأْكُلُونَ (١٨١٥٩) كُذِشْتَ عَدِيثَ الرَّومِ رَى سَندِ عَلَى مَروى ہے۔

( ١٨١٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ شَهْرٍ عَٰنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ غَنْمٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَحَلَّى آوْ حُلِّى بِخَزِّ بَصِيصَةٍ مِنْ ذَهَبٍ كُوِى بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

(۱۸۱۷) حضرت عبدالرحمٰن بن عنم طالط سے مروی ہے کہ بی علیہ نے ارشاد فر مایا جو شخص چمکدارسونے کا زیورخود پہنتا ہے یا اسے کوئی پہنا تا ہے،اسے قیامت کے دن اس کے ذریعے داغا جائے گا۔

# هي مُنالاً احَدُينَ بل يَنِيْ مَرْم كِي هي ١٣٣ كُوهِ في ١٣٣ كُوه في ١٣٣ كُوه في مُنالاً الشّامِيّين الله

( ١٨٦٦١) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابُنِ أَبِى الْحُسَيْنِ عَنْ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ عَنْمِ يَبُلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صََلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيَارُ عِبَادِ اللَّهِ الَّذِينَ إِذَا رُنُوا ذُكِرَ اللَّهُ وَشِرَّارُ عِبَادِ اللَّهِ الْمَشَّاتُونَ بِالنَّمِيمَةِ الْمُقَرِّقُونَ بَيْنَ الْلُحِبَّةِ الْبَاغُونَ الْبُرَآءَ الْعَنَتَ

(۱۸۱۷) حضرت عبدالرحلٰ بن عنم ڈاٹھئے ہے مرفوعاً مروی ہے کہ اللہ کے بہترین بندے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ انہیں دیکھے کرخدا یاد آ جائے ،اوراللہ کے بدترین بندے وہ ہوتے ہیں جو چھل خوری کرتے ہیں ، دوستوں کے درمیان تفریق پیدا کرتے ہیں ، باغی ، بیزاراور معصصہ ہوتے ہیں۔

# حَدِيثُ وَابِصَةَ بُنِ مَعْبَدٍ الْأَسَدِيِّ نَزَلَ الرَّقَّةَ ثَالَيْهُ

### حضرت وابصه بن معبداسدی ظافظ کی حدیثیں

( ١٨١٦٢ ) حَدَّثَنَا عَدُ الرَّحْمَنِ مُنُ مَهُدِئٌ عَنْ مُعَاوِيَةَ مِن صَالِح عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلَمِيِّ قَالَ سَمِعْتُ وَابِصَةَ مُنَ مَعْدَدٍ صَاحِبَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جِنْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْأَلُهُ عَنْ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ فَقَالَ جِنْتَ تَسْأَلُ عَنْ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ فَقُلْتُ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا جِنْتُكَ أَسْأَلُكَ عَنْ غَيْرِهِ فَقَالَ الْبِرُّ مَا انْشَرَحَ لَهُ صَدُرُكَ وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدُرِكَ وَإِنْ آفَتَاكَ عَنْهُ النَّاسُ

(۱۸۱۲) حفرت وابصہ بن معبد رہا تھ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں ٹی علیقا کی خدمت میں نیکی اور گناہ کے متعلق پوچھنے کے لئے حاضر ہوا تو نبی علیقا نے فرمایا تم میرے پاس نیکی اور گناہ کے متعلق ہی پوچھنے کے لئے آئے ہو؟ میں نے عرض کیااس ذات کی قسم جس نے آپ کوئن کے ساتھ بھیجا ہے، میں آپ سے اس کے علاوہ پچھے کو لئے نہیں آیا، نبی علیقانے فرمایا نیکی وہ ہوتی ہے جس پرتہ ہیں شرح صدر ہو، اور گناہ وہ ہوتا ہے جو تمہارے دل میں کھکے، اگر چہلوگ تمہیں فتو کی دیتے رہیں۔

( ۱۸۱۳) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ هِلَالَ بُنَ يِسَافٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ هِلَالَ بُنَ يِسَافٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ رَاشِدٍ عَنْ وَابِصَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا صَلَّى وَحْدَهُ خَلْفَ الصَّفِّ عَمْرِو بْنِ رَاشِدٍ عَنْ وَابِصَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا صَلَّى وَحْدَهُ خَلْفَ الصَّفِّ الصَّفِّ فَا مُرَّهُ أَنْ يُعِيدَ صَلَا الألباني: صحيح (ابو داود: فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ صَلَا الألباني: صحيح (ابو داود: ٢٨٠)، والترمذي: ٢٣١)]. [انظر: ٢٨١ ١٨١].

(۱۸۱۲۳) حضرت وابصد تا تفای سے مروی ہے کہ نبی ملینا نے ایک آ دمی کود یکھا کہ وہ مچھلی صف میں اکیلا کھڑا ہو کرنماز پڑھ رہا ہے، نبی ملینا نے اسے نماز لوٹانے کا حکم دیا۔

( ١٨١٦٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنِ الزُّبَيْرِ أَبِى عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مِكْرَزٍ عَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ لَا أَدَعَ شَيْئًا مِنْ الْبِرِّ هي مُنالاً احَدِّينَ بل يَنظِ مَرْمَ الشَّا مِنْدِ مَنْ السَّالُ الشَّامِيِّين فِي

وَالْإِثْمِ إِلَّا سَٱلْتُهُ عَنْهُ وَإِذَا عِنْدَهُ جَمْعٌ فَذَهَبْتُ ٱتَخَطَّى النَّاسَ فَقَالُوا إِلَيْكَ يَا وَابِصَةُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْكَ يَا وَابِصَةُ فَقَلْتُ أَنَا وَابِصَةُ دَعُونِى آذَنُو مِنْهُ فَإِنَّهُ مِنْ آحَبِّ النَّاسِ إِلَى آنَ أَذُنُو مِنْهُ فَإِنَّهُ مِنْ آحَبِ النَّاسِ إِلَى آنَ أَذُنُو مِنْهُ فَقَالَ لِى اذْنُ يَا وَابِصَةُ فَدَنُوتُ مِنْهُ حَتَّى مَسَّتُ رُكُبِتِى رُكُبَتِهُ فَقَالَ يَا وَابِصَةُ أَخْبِرُكَ مَا جَنْتَ تَسْأَلُنِى عَنْهُ أَوْ تَسْأَلُنِى فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَخْبِرُنِى قَالَ جِئْتَ تَسْأَلُنِى عَنْ الْبِرِّ وَالْإِنْمِ قُلْتُ نَعَمُ جَنْتَ مَسْأَلُنِى عَنْهُ النَّلَاثَ فَعَلَ يَنْكُتُ بِهَا فِي صَدْرِى وَيَقُولُ يَا وَابِصَةُ اسْتَفْتِ نَفْسَكَ الْبِرِّ مَا اطْمَآنَ إِلَيْهِ فَلْتُ اللَّهِ فَأَخْبِرُنِى قَالَ جِئْتَ تَسْأَلُنِى عَنْ الْبِرِّ وَالْإِنْمِ قُلْتُ نَعَمُ فَعَلَى يَنْكُتُ بِهَا فِي صَدْرِى وَيَقُولُ يَا وَابِصَةُ اسْتَفْتِ نَفْسَكَ الْبِرِّ مَا اطْمَآنَ إِلَيْهِ الْقَلْاثَ فَعَمُ النَّلَاثَ فَجَعَلَ يَنْكُتُ بِهَا فِي صَدْرِى وَيَقُولُ يَا وَابِصَةُ اسْتَفْتِ نَفْسَكَ الْبِرُّ مَا اطْمَآنَ إِلَيْهِ النَّلُاثَ فَعَمُ النَّلُاثَ فَجَعَلَ يَنْكُتُ بِهَا فِي صَدْرِى وَيَقُولُ يَا وَابِصَةُ السَّفُتِ نَفْسَكَ الْبَرِ مَا اطْمَآنَ إِلَيْهِ النَّفُ اللَّذِي النَّفُ اللَّهُ اللَّي اللَّهُ الْعَلَى الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّلَ اللَّهُ الللَّهُ الللَّه

(۱۸۱۷) حفرت وابصہ والتخاصے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی علیا کی خدمت میں حاضر ہوا، میراارادہ تھا کہ میں کوئی نیکی اور گناہ ایسانہیں جھوڑوں گا جس کے متعلق نبی علیا سے پوچھ نہ لوں، جب میں وہاں بہنچا تو نبی علیا کے پاس بہت سے لوگ موجود تھے، میں لوگوں کو پھلا نگنا ہوا آ کے بڑھنے لگا، لوگ کہنے لگے وابصہ! نبی علیا سے پیچھے ہٹو، میں نے کہا کہ میں وابصہ ہوں، مجھے ان کے قریب ہونا پیند ہے، نبی علیا نے بھی جھے سے فرمایا واب میں سب سے زیادہ ان کے قریب ہونا پیند ہے، نبی علیا نے بھی جھے سے فرمایا وابصہ! قریب ہوا کہ میرا گھٹنا نبی علیا کے گھٹنے سے لگئے لگا۔

نی ملینا نے فر مایا وابصہ! میں تمہیں بتاؤں کہتم جمھے کیا پوچھنے کے لئے آئے ہو یاتم خود ہی پوچھو گے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ ہی بتائیے ، نبی ملینا نے فر مایا تم جمھ سے نیکی اور گناہ کے متعلق پوچھنے کے لئے آئے ہو، میں نے عرض کیا جی اس ان نبی ملینا نے اپنی تین انگلیاں اسٹھی کیس اور ان سے میرے سنے کو کر بدتے ہوئے فر مایا وابصہ! اپنے نفس سے فتو کی لیا کرو، نیکی وہ ہوتی ہے جس میں دل مطمئن ہوتا ہے اور نفس کو سکون ملتا ہے، اور گناہ وہ ہوتا ہے جو تمہارے دل میں کھٹلتا ہے اور کی میں تر دور ہتا ہے، اگر چہلوگ تمہیں فتو کی دیتے رہیں۔

( ١٨١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قُالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ خُصَيْنِ عَنْ هَلَالِ بْنِ يِسَافٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ أَقَامَنِي عَلَى وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ فَقَالَ حَدَّثَنِي هَذَا أَنَّ رَجُلًا صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ وَحُدَهُ فَآمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعِيدَ صَلَاتَهُ [صححه ابن حبان (٢٢٠٠). وحسنه الترمذي. قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٤٠٠١، الترمذي: ٣٠٠)]. [انظر: ١٨١٧].

(۱۸۱۷۵) حضرت وابصہ رٹائٹزے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ایک آ دمی کودیکھا کہ دہ پچھلی صف میں اکیلا کھڑا ہو کرنماز پڑھ رہا ہے، نبی علیہ نے اسے نمازلوٹانے کا تھم دیا۔

( ١٨١٦٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بُنُ زِيَادِ بُنِ آبِي الْجَعْدِ عَنْ عَمِّهِ عُبَيْدِ بُنِ آبِي الْجَعْدِ عَنْ عَمِّهِ عُبَيْدِ بُنِ آبِي الْجَعْدِ عَنْ وَكِيدٍ بُنِ آبِي الْجَعْدِ عَنْ وَالِمِصَةَ بُنِ مَعْبَدٍ أَنَّ رَجُلًا صَلَّى خَلْفَ الصُّفُوفِ وَحْدَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ

مُنالِهَ احَدِرَ مِنْ لِيهِ مِنْ مِي مِنْ الشَّاعِينِ مِنْ السَّاكِ الشَّاعِينِ مِنْ السَّاكُ الشَّاعِينِ مِن

يعيد [صححه إبن حبان (٢٢٠١). قال شعيب: وهذا أسناد حسن في المتابعات].

(١٨١٧١) حضرت وابصه والنفظ سے مروی ہے کہ نبی ملیظانے ایک آ دمی کودیکھا کہ وہ بچھلی صف میں اکیلا کھڑا ہوکرنماز پڑھ رہا ہے، نبی مالیّانے اسے نما زلوٹانے کا حکم دیا۔

( ١٨١٦٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شِمْرِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ هِلَالِ بْنِ يِسَافٍ عَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَلٍ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ رَجُلٍ صَلَّى خَلْفَ الصُّفُوفِ وَحُدَهُ فَقَالَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ [راحع: ٦٣ ١٨١٦ (۱۸۱۷) حضرت وابصه ٹٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیکا نے ایک آ دمی کو دیکھا کہ وہ پچھلی صف میں اکیلا کھڑا ہو کرنماز پڑھ رہا ہے، نبی مَلِیّلانے اسے نمازلوٹانے کا حکم دیا۔

( ١٨١٦٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةً حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةً عَنْ هِلَالِ بْنِ يِسَافٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ رَاشِدٍ عَنْ وَابِصَةً أَنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّى فِي الصَّفِّ وَحُدَهُ فَأَمَرَهُ أَنُ يُعِيدَ الصَّلَاةَ [راجع:١٨١٦٣] (١٨١٧٨) حضرت وابصه فالنُمُنَا ہے مروی ہے کہ نبی علینہ نے ایک آ دمی کودیکھا کہ دہ مجھلی صف میں اکیلا کھڑا ہو کرنماز پڑھ رہا ے، نبی علیہ نے اسے نمازلوا نے کا حکم دیا۔

( ١٨١٦٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا الزُّبَيْرُ أَبُو عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِكْرَزِ وَلَمْ يَسْمَعُهُ مِنْهُ قَالَ حَدَّثَنِي جُلَسَاؤُهُ وَقَدُ رَأَيْتُهُ عَنْ وَابِصَةَ الْأَسَدِيِّ قَالَ عَفَّانُ حَدَّثَنِي غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَمْ يَقُلُ حَدَّثَنِي جُلَسَاؤُهُ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ لَا أَذَعَ شَيْئًا مِنْ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ إِلَّا سُّٱلْتُهُ عَنْهُ وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ يَسْتَفْتُونَهُ فَجَعَلْتُ أَتَخَطَّاهُمْ قَالُوا إِلَيْكَ يَا وَابِصَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ دَعُونِي فَآذُنُو مِنْهُ فَإِنَّهُ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَىَّ أَنْ آذُنُو مِنْهُ قَالَ دَعُوا وَابِصَةَ اذُنُ يَا وَابِصَةُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا قَالَ فَدَنَوْتُ مِنْهُ حَتَّى قَعَدْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ يَا وَابِصَةُ أُخْبِرُكَ أَوْ تَسُأَلُنِي قُلْتُ لَا بَلْ ٱخْبِرْنِي فَقَالَ جِئْتَ تَسْأَلُنِي عَنُ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ فَقَالَ نَعَمْ فَجَمَعَ أَنَامِلُهُ فَجَعَلَ يَنْكُتُ بِهِنَّ فِي صَدْدِى وَيَقُولُ يَا وَابِصَةُ اسْتَفُتِ قَلْبَكِ وَاسْتَفُتِ نَفْسَكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ الْبِرُّ مَا اطْمَأَنَّتُ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي النَّفْسِ وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ [راجع: ١٨١٦].

(١٨١٧٩) حضرت وابصد ولا تفتوسے مروی ہے كما يك مرشد ميں نبي عليلا كى خدمت ميں حاضر ہوا، مير اارادہ تھا كہ ميں كوئى نيكى اور گناہ ابیانہیں چھوڑوں گا جس کے متعلق نبی اللہ سے بوچھ نہلوں، جب میں وہاں پہنچا تو نبی ملیہ کے پاس بہت سے لوگ موجود تھے، میں لوگوں کو پھلانگنا ہوا آ کے برجے لگا، لوگ کہنے لگے وابعہ! نبی علیظاسے بیچھے ہٹو، میں نے کہا کہ میں وابعیہ ہوں، مجھان کے قریب جانے دو، کیونکہ مجھے تمام لوگوں میں سب سے زیادہ ان کے قریب ہونا پسند ہے، ٹی ملیا نے بھی مجھ سے فرمایا وابصد إقريب آجاؤ، چنانجيمين اتناقريب مواكرمير الكنناني عليناك كفف سي لكف لكار

هي مُنالِهَ المَّرِينَ بِلِ مِينَةِ مَرْمَ كُونِ السِّالِ الشَّامِيِّينِ كُونَ السَّامِيِّينِ كَالْ

نبی طلیطانے فرمایا وابصہ! میں تمہیں بتاؤں کہتم مجھ سے کیا پوچھنے کے لئے آئے ہو یاتم خود ہی پوچھو گے؟ میں نے عرض کیا یارسول اللہ! آپ ہی بتا ہے، نبی طلیطانے فرمایا تم مجھ سے نیکی اور گناہ کے متعلق پوچھنے کے لئے آئے ہو، میں نے عرض کیا جی بال! نبی طلیطانے اپنی تین انگلیاں اسمی کیس اور ان سے میرے سینے کو کریدتے ہوئے فرمایا وابصہ! اپنی نفس سے فتو کی لیا کرو، نیکی وہ ہوتی ہے جس میں ول مطمئن ہوتا ہے اور نفس کوسکون ماتا ہے، اور گناہ وہ ہوتا ہے جو تمہارے دل میں کھٹکتا ہے اور گناہ وہ ہوتا ہے جو تمہارے دل میں کھٹکتا ہے اور دل میں تر دور ہتا ہے، اگر چے لوگ تمہیں فتو کی دیتے رہیں۔

(۱۸۱۷) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدُّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُصَيْنِ عَنْ هِلَالِ بُنِ يِسَافٍ قَالَ أَرَانِي زِيَادُ بُنُ آبِي الْجَعْدِ شَيْخًا بِالْجَوْدِيرَةِ يُقَالُ لَهُ وَابِصَةُ بُنُ مَعْبَدٍ قَالَ فَأَقَامَنِي عَلَيْهِ وَقَالَ هَذَا حَدَّثَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجَوْدِيرَةِ يُقَالُ لَهُ وَابِصَةً بُنُ مَعْبَدٍ قَالَ فَأَعَادَ الصَّلَاةَ قَالَ وَكَانَ أَبِي يَقُولُ بِهَذَا الْحَدِيثِ [راحع: ١٨١٦] رأى رَجُلًا صَلَّى فِي الصَّفَ وَحُدَهُ فَأَمَرَهُ فَأَعَادَ الصَّلَاةَ قَالَ وَكَانَ أَبِي يَقُولُ بِهِذَا الْحَدِيثِ [راحع: ١٨١٦] رأى رَجُلًا صَلَى فِي الصَّفَ وَحُدَهُ فَأَمَرَهُ فَأَعَادَ الصَّلَاةَ قَالَ وَكَانَ أَبِي يَقُولُ بِهِذَا الْحَدِيثِ [راحع: ١٨١٥] (١٨١٤) حضرت وابصد والمُحمد ولي من كه نبي عليه في المَد ويَحْبِلُي صف مِن اكيلا كُورُ ابوكرنما زيرُ هر با

# حَدِيثُ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ رُثَاثُهُ

## حضرت مستورد بن شداد رُثَاثَةُ كي حديثين

( ١٨١٧١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ آبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ أَخِي بَنِي فِهُو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا اللّهُ نِيَا فِي الْآخِرَةِ إِلّا كَمِثْلِ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمُ إِصْبَعَهُ هَذِهِ فِي الْيَمِّ فَلْيَنْظُو بِمَا اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا اللّهُ نِيَا فِي الْآخِرَةِ إِلّا كَمِثْلِ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمُ إِصْبَعَهُ هَذِهِ فِي الْيَمِّ فَلْيَنْظُو بِمَا يَرْجِعُ وَأَشَارَ بِالسَّبَابَةِ [صححه مسلم (٢٨٥٨)، وابن حان (٤٣٣٠)، والحاكم (٤٩/٤)]. [انظر: ٢١٨١٧]. وابن حان (٤٣٣٠)، والحاكم (٤٩/٤)].

(۱۷۱۱) حفزت مستورد بن شداد ڈٹاٹٹ مروی ہے کہ جناب رسول اللّمثَالِیَّمْ نے ارشاد فر مایا دنیا کو آخرت کے ساتھ صرف اتن ہی نسبت ہے جتنی تم میں سے کمی شخص کی انگلی سمندر میں ڈو بنے پر قطرے کو سمندر سے ہوتی ہے، کہ جب وہ یہ انگلی ڈبوتا ہے تو باہر نکال کردیکھے کہ اس پر کتنا یانی لگا ہے، یہ کہ کرنی ملیٹانے شہادت کی انگلی سے اشارہ فر مایا۔

( ۱۸۱۷۲) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ ٱخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ الْمُسْتَوْرِدَ آخَا بَنِى فِهْرٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ مَا الدُّنيَا فِى الْآخِرَةِ إِلَّا مِثْلُ مَا المُسْتَوْرِدَ آخَا بَنِى فِهْرٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ مَا الدُّنيَا فِى الْآخِرَةِ إِلَّا مِثْلُ مَا يَخُولُ اللَّهِ مِثْلُ مَا يَجْعَلُ آخَدُ كُمْ إِصْبَعَهُ هَذِهِ فِى الْيَمِّ فَلْيَنْظُرُ بِمَ تَرْجِعُ يَعْنِى الَّتِى تَلِى الْإِبْهَامَ [مكرر ما قبله].

(۱۸۱۷۲) حضرت مستورد بن شداد گانشے مروی ہے کہ جناب رسول الله مالی ایش ارشاد فر مایا دنیا کوآخرت کے ساتھ صرف اتن ہی نسبت ہے جتنی تم میں سے کسی شخص کی انگل سمندر میں ڈو بنے پر قطرے کو سمندر سے ہوتی ہے، کہ جب وہ بیانگلی ڈبوتا ہے تو هي مُنالِمُ المَّرْبِينَ بِي مِنْ مِنْ الشَّامِينِ فَي اللهِ المُنْ الشَّامِينِ فِي اللهِ الشَّامِينِ فَي اللهِ هي مُنالِمُ المُرْبِينِ مِنْ مِنْ اللهِ الشَّامِينِ فَي اللهِ اللهِ اللهِ السَّالُ الشَّامِينِ فَي اللهِ اللهِ

با ہر نکال کر دیکھے کہ اس پر کتنا یا نی لگاہے، میہ کہ نبی علیہ ان شہادت کی انگلی ہے اشارہ فر مایا۔

(۱۸۱۷۳) حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ دَاوُدَ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ بُنِ عَمْرٍ وَ عَنْ أَبِى عَبُدِ الْأَحْمَنِ الْحُبُلِيِّ عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بُنِ شَدَّادٍ صَاحِبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَمُسْتَوْرِدِ بُنِ شَدَّادٍ صَاحِبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَالَ الْمُسْتَوْرِدِ بُنِ شَدَّادٍ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيهِ وَعَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

(۱۸۱۷) حضرت مستورد بن شداد ٹاٹھئے سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیکا کودیکھا ہے کہ جب آپ منگا ہی اوضوفر ماتے تو اپنی انگلیوں کا خلال چھنگلیا سے فر ماتے تھے۔

( ١٨١٧٤) حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ قَالَ سُلَيْمَانُ حَدَّثَنَا وَقَاصُ بْنُ رَبِيعَةَ أَنَّ الْمُسْتَوْرِدَ حَدَّنَهُمْ أَنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ أَكُلَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَكُلَةً وَقَالَ مَرَّةً أَكُلَةً فَإِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يُطُعِمُهُ مِثْلَهَا مِنْ جَهَنَمَ وَمَنْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَكُسُوهُ مِثْلَةٌ مِنْ جَهَنَّمَ وَمَنْ قَامَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ مُنْ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَكُسُوهُ مِثْلَةُ مِنْ جَهَنَّمَ وَمَنْ قَامَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ مَنْ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَكُسُوهُ مِثْلَةُ مِنْ جَهَنَّمَ وَمَنْ قَامَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ مَنْ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَكُسُوهُ مِثْلَةُ مِنْ جَهَنَّمَ وَمَنْ قَامَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ مَقَامَ سُمْعَةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [صححه الحاكم (٢٧/٤). قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٤٨٨١). قال شعيب: حسن وهذا اسناد رحاله ثقات].

(۱۸۱۷) حفرت مستورد بن شداد ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی طایع ارشاد فر مایا جس شخص نے سی مسلمان کا کوئی لقمہ زبرد تق کھالیا تو اللہ تعالی اسے اتناہی کھانا جہنم سے کھلائے گا، جس شخص نے سی مسلمان کے کپڑے (زبرد تی چیین کر) پہن لیے، اللہ تعالی اسے ویباہی جہنمی لباس پہنائے گا اور جوشخص سی مسلمان کو مقام ریاء وشہرت پر کھڑا کرے، تو اللہ تعالی قیامت کے دن اسے مقام شہرت (تشہیر) پر کھڑا کرے گا۔

( ١٨١٧٥ ) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ عَوْنِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسِ قَالَ سَمِعْتُ الْمُسُتَوْرِدَ أَخَا بَنِي فِهُرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ الْمُسُتَوْرِدَ أَخَا بَنِي فِهُرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَاللَّهِ مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ فِي الْيَحْ فَلْيَنْظُرُ بِمَ تُرْجِعُ إِلَيْهِ [راحع: ١٨١٧].

(۱۸۱۷۵) حضرت مستوردین شداد ڈٹائٹاسے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُٹائٹیٹانے ارشادفر مایا دنیا کوآخرت کے ساتھ صرف اتنی ہی نسبت ہے جتنی تم میں ہے کئی شخص کی انگل سمندر میں ڈو بنے پر قطرے کو سمندر سے ہوتی ہے ، کہ جب وہ بیانگلی ڈبوتا ہے تو باہر نکال کردیکھے کہ اس پر کتنایا نی لگاہے۔

( ١٨١٧٦) حَلَّتَنَا عَفَّانُ حَلَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ حَلَّثَنَا مُجَالِدُ بُنُ سَعِيدٍ عَنُ قَيْسِ بُنِ أَبِى حَازِمٍ عَنِ الْمُسْتَوُرِدِ بُنِ شَدَّادٍ قَالَ كُنْتُ فِى رَكْبٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ مَرَّ بِسَخْلَةٍ مَيْنَةٍ مَنْبُوذَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَرَوْنَ هَذِهِ هَانَتُ عَلَى آهْلِهَا فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ هَوَانِهَا ٱلْقَوْهَا قَالَ فَوَالَّذِى

المَّا اَمَانُ اللَّهُ المِيْنِ اللَّهُ المُنْ اللَّهُ المِيْنِ اللَّهُ المُنْ اللَّهُ المِيْنِ اللَّهُ المُنْ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ

نَفُسُ مُحَمِّدٍ بِيَدِهِ لَلدُّنْيَا أَهُونُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ هَذِهِ عَلَى أَهْلِهَا [وقد حسنه الترمذي. وقال الألباني: صحيح (الترمذي: ٢٣٢١). قال شعيب: صحيح لغيره وهذا اسناد ضعيف]. [انظر: ٢٨١٨٤،١٨١٨).

(۱۸۱۷) حفرت مستورد بن شداد را النظائية مروى ہے كہ ايك مرتبه ميں ني مليا كو قافے ميں تھا كہ آپ ما لا الله كا كرايك مردار بكرى پر ہوا جس كى كھال اتار كراسے چينك ديا گيا تھا، ني مليان نے پوچھا كياتمہارا يہى خيال ہے كہ اس بكرى كواس كے مالك حقير سجھتے ہيں؟ انہوں نے عرض كيايار سول الله! حقير سجھ كر ہى تواسے انہوں نے چينك ديا ہے، ني مليان نے فرماياس ذات كى قتم جس كے دست قدرت ميں محمد (مالي الله كي خان ہے، جنتى حقير ميہ بكرى اپنے مالك كى نظر ميں ہے، ديا الله كى نظروں ميں اس سے بھى زيادہ حقير ہے۔

( ۱۸۱۷۷) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثِنِى قَيْسٌ قَالَ سَمِعْتُ الْمُسْتَوْرِدَ أَخَا بَنِى فِهُو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ مَا النَّمْنَيَا فِى الْآخِرَةِ إِلَّا مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ فِى الْيَمِّ فَلْيَنْظُرُ بِمَ تَرْجِعُ إِلَيْهِ [راحع: ١٨١٧١]

(۱۸۱۷) حفزت مستورد بن شداد ڈٹاٹٹؤسے مروی ہے کہ جناب رسول الند ٹاٹٹؤنٹے نے ارشادفر مایا دنیا کو آخرت کے ساتھ صرف اتن ہی نسبت ہے جتنی تم میں سے کسی محض کی انگل سمندر میں ڈو بنے پر قطر سے کوسمندر سے ہوتی ہے ، کہ جب وہ بیا نگل ڈبوتا ہے تو باہر نکال کردیکھے کہ اس پر کتنایا فی لگا ہے۔

( ١٨١٧٩) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى وَابُنُ ذَاوُدَ قَالَا حَدَّثَنَا ابُنُ لَهِيعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ عَمْرٍ و وَيَحْيَى بُنُ إِسْحَاقَ قَالَ الْحَبُرَنَا ابُنُ لَهِيعَةَ عَلَى لَهُ بَنِ عَمْرٍ و الْمَعَافِرِيِّ عَنْ آبِي عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بُنِ شَدَّادٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنُ يَزِيدَ بُنِ عَمْرٍ و الْمَعَافِرِيِّ عَنْ آبِي عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بُنِ شَدَّادٍ صَاحِبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّا يُحَلِّلُ أَصَابِعَ صَاحِبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّا يُحَلِّلُ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ بِخِنْصَرِهِ [رَاحِع: ١٨١٧٣].

هي مُنالِمًا اَمَرُينَ بَل يَئِيدِ مَرْمُ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ لَا لَهُ مِنْ الشَّامِيِّينَ ﴾ ﴿ وَهُمْ يَالُ الشَّامِيِّينَ ﴾

(۱۸۱۷) حضرت مستورد بن شداد رہائی ہے مروی ہے کہ میں نے نبی علیقا کودیکھا ہے کہ جب آپ میں الفیز اوضوفر ماتے تو آپی انگلیوں کا خلال چھنگلیا سے فرماتے تھے۔

( ١٨١٨) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بُنُ يَزِيدَ الْحَضُرَمِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحُمَٰنِ بُنِ جُبَيْرِ أَنَّهُ كَانَ فِي مَجْلِسِ فِيهِ الْمُسْتَوْرِدُ بُنُ شَدَّادٍ وَعَمْرُو بُنُ غَيْلَانَ بْنِ سَلَمَةَ فَسَمِعَ الْمُسْتَوْرِدُ يَقُولُ مَنْ وَلِي لَنَا عَمَلًا فَلَمْ يَكُنْ لَهُ زَوْجَةً فَلْيَتَزَوَّجُ أَوْ خَادِمًا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ وَلِي لَنَا عَمَلًا فَلَمْ يَكُنْ لَهُ زَوْجَةً فَلْيَتَزَوَّجُ أَوْ خَادِمًا فَلْ مَسْكِنًا أَوْ دَابَّةً فَلْيَتَّخِذُ دَابَّةً فَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا سِوَى ذَلِكَ فَهُو غَالٌ أَوْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَكَمًا أَوْ دَابَّةً فَلْيَتَّخِذُ دَابَّةً فَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا سِوَى ذَلِكَ فَهُو غَالٌ أَوْ مَسْكِنًا أَوْ دَابَّةً فَلْيَتَّخِذُ دَابَّةً فَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا سِوَى ذَلِكَ فَهُو غَالٌ أَوْ مَارَقٌ [راحع ١٨٥٨].

(۱۸۱۸) حضرت مستورد ڈٹائٹئے سے مروی ہے کہ میں نے نبی ٹائیل کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے جوشخص ہماری طرف سے گورنر نامز د ہواور اس کے پاس متعلقہ شہر میں کوئی گھر نہ ہوتو وہ گھر بنا سکتا ہے، بیوی نہ ہوتو شادی کرسکتا ہے، خادم نہ ہوتو رکھ سکتا ہے، سواری نہ ہوتو رکھ سکتا ہے لیکن اس کے علاوہ جو پچھ لے گا ، وہ اللہ کے پیمال خائن یا چورشار ہوگا۔

( ١٨١٨١ ) حَلَّاثَنَا يَخْيَى بُنُ إِسِّحَاقَ حَلَّثَنَا ابُنُ لَهِيعَةَ عَنِ الْحَارِثِ بُنِ يَزِيدَ وَعَبُدِ اللَّهِ بُنِ هُبَيْرَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُن جُبَيْرٍ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ

(۱۸۱۸۱) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٨١٨ ) حَدَّثَنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ هُبَيْرَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ كُنْتُ فِى مَجْلِسٍ فِيهِ الْمُسْتَوْرِدَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى مَجْلِسٍ فِيهِ الْمُسْتَوْرِدَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ وَلِى لَنَا عَمَلًا فَلَـ كَرَ مِثْلَ حَدِيثِ الْحَارِثِ

(۱۸۱۸۲) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٨١٨٣) حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ عَنْ قَيْسِ بُنِ أَبِى حَازِمٍ عَنْ الْمُسْتَوْرِدِ بُنِ
شَدَّادٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ مَا اللَّانُيَا فِى الْآخِرَةِ إِلَّا كَرَجُلٍ وَضَعَ
إِصْبَعَهُ فِى الْيَمِّ ثُمَّ رَجَعَهَا قَالَ وَإِنِّى لَفِى الرَّكْبِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرَّ عَلَى سَخُلَةٍ
مَنْبُوذَةٍ عَلَى كُنَاسٍ فَقَالَ أَتَرَوْنَ هَذِهِ هَانَتُ عَلَى أَهْلِهَا فَقَالُوا مِنْ هَوَانِهَا الْقَوْهَا هَاهُنَا قَالَ وَالَّذِى نَفْسِى
بِيدِهِ لَلدُّنْيَا عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَهُونُ مِنْ هَذِهِ عَلَى أَهْلِهَا إِرَاحِع: ١٨١٧٦، ١٨١٧]

(۱۸۱۸۳) حضرت مستورد بن شداد ڈگاٹٹا ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰدُمُثَاثِیْآ نے ارشادفر مایا دنیا کوآخرت کے ساتھ صرف اتن ہی نسبت ہے جنتی تم میں ہے کی شخص کی انگل سمندر میں ڈو بنے پرقطرے کوسمندر سے ہوتی ہے، کہ جب وہ بیانگل ڈبوتا ہے تو باہر نکال کردیکھے کہ اس پر کتنا یانی لگاہے، بیہ کہ کرنبی مالیکائے شہادت کی انگلی سے اشارہ فر مایا۔

# هي مُناهُ احَدِينَ بل يَوْدِ مِنْ الشَّامِتِين ﴾ ٢٠٠ ﴿ حَلَى الشَّامِتِين ﴾ مُناهُ الشَّامِتِين ﴾

اورایک مرتبہ پیس نی علیا کے قافے میں تھا کہ آپ مُنالِیْنِ کا گذرایک مردار بکری پر ہواجس کی کھال اٹار کراسے پھینک دیا گیا تھا، نی علیا نے پوچھا کیا تمہارا یہی خیال ہے کہ اس بکری کواس کے مالک حقیر سجھتے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا یارسول اللہ! حقیر سجھ کر ہی تو اسے انہوں نے پھینک دیا ہے، نبی علیا نے فرمایا اس ذات کی تئم جس کے دست قدرت میں محمد (مُنالِیْنِ مُنا ) کی حقیر سے متنی حقیر ہے۔ جان ہے، جنتی حقیر ہے۔

( ١٨١٨٤) حَدَّثَنَا خَلَفُ بُنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ عَبَّادٍ يَعْنِى الْمُهَلِّيِّ حَدَّثَنَا الْمُجَالِدُ بُنُ سَعِيدٍ عَنُ قَيْسٍ بُنِ آبِى حَازِمٍ عَنُ الْمُسْتَوُرِدِ بُنِ شَدَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَاللَّهِ مَا الدُّنيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا كَرَجُلٍ وَضَعَ إِصْبَعَهُ فِي الْيَمِّ ثُمَّ رَجَعَتُ إِلَيْهِ فَمَا أَخَذَ مِنْهُ قَالَ وَقَالَ الْمُسْتُورِدُ أَشُهَدُ أَنِّى كُنْتُ الْآخِرَةِ إِلَّا كَرَجُلٍ وَضَعَ إِصْبَعَهُ فِي الْيَمِّ ثُمَّ رَجَعَتُ إِلَيْهِ فَمَا أَخَذَ مِنْهُ قَالَ وَقَالَ الْمُسْتُورِدُ أَشُهَدُ أَنِّى كُنْتُ مَعَ الرَّحُبِ اللَّذِينَ كَانُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ مَرَّ بِمَنْزِلِ قَوْمٍ قَدُ ارْتَحَلُوا عَنْهُ فَإِذَا سَخَلَةُ مَطُرُوحَةٌ فَقَالَ أَتَرَوْنَ هَذِهِ هَانَتُ عَلَى أَهْلِهَا حِينَ الْقَوْهَا قَالُوا مِنْ هَوَانِهَا عَلَيْهِمُ أَلْقُوهَا قَالَ فَوَاللَّهِ سَنَّى اللَّهُ عَلَى الْهُ فَعَلَى الْمُهُ عَلَى الْمُهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

(۱۸۱۸) حفرت مستورد بن شداد ڈاٹھئاسے مروی ہے کہ جناب رسول الله طَالْیَا اُنسان فرمایا و نیا کوآخرت کے ساتھ صرف اتن ہی نسبت ہے جنتی تم میں سے کی شخص کی انگلی سمندر میں ڈو بنے پر قطرے کو سمندر سے ہوتی ہے ، کہ جب وہ یہ انگلی ڈبوتا ہے تو با ہر نکال کردیکھے کہ اس پر کتنایانی لگاہے ، یہ کہ کرنی ٹائیلانے شہادت کی انگلی سے اشارہ فرمایا۔

اورایک مرتبہ میں نی طینا کے قافے میں تھا کہ آپ مُنافِیْن کا گذرایک مردار بکری پر ہواجس کی کھال اٹار کراہے پھینک دیا گئا تھا، نی طینا نے پوچھا کیا تمہارا یکی خیال ہے کہ اس بکری کواس کے مالک حقیر سجھتے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا یارسول اللہ! حقیر سجھ کر بی نواسے انہوں نے پھینک دیا ہے، نبی طینا نے فرمایا اس ذات کی قتم جس کے دست قدرت میں مجمد (مُنافِیْنِاً) کی جان ہے، جتنی حقیر ہے۔ جان ہے، جتنی حقیر ہے۔

( ١٨١٨٥ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ الْفِهْرِيِّ آلَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ آبْصِرْ مَا تَقُولُ قَالَ أَقُولُ لَا لَهُ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ آبْصِرْ مَا تَقُولُ قَالَ أَقُولُ لَكَ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ إِنْ تَكُنْ قُلْتَ ذَاكَ إِنَّ فِيهِمْ لَكَ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ إِنْ تَكُنْ قُلْتَ ذَاكَ إِنَّ فِيهِمْ لَكَ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ إِنْ تَكُنْ قُلْتَ ذَاكَ إِنَّ فِيهِمْ لَكَ مَا سَمِعْتُ مِنْ وَقَقِيرٍ وَصَعِيفٍ وَإِنَّهُمْ لَلْحُلَمُ لَلْعَلَى اللّهُ مِنْ اللّهِ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ مِنْ اللّهُ وَلَا اللّهِ مَلْكُولُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ مِنْ ظُلُمُ اللّهُ لِلّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ مَا لَهُ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ ظُلُمْ الْمُلُوكِ [صححه مسلم (١٨٩٨ ٢ ) وقال المه شمى رحاله ثقات وقال الدارفطني: مرسل. وتعقبه النووى بانه لا استدراك على مسلم في هذا].

(۱۸۱۸۵) حفرت مستورد ولائن سے مروی ہے کہ انہوں نے حضرت عمرو بن عاص ولائن سے فرمایا قیامت جب قائم ہوگی تو رومیوں کی تعدادسب سے زیادہ ہوگی ،حضرت عمرو ولائن نے فرمایا اچھی طرح سوچ سمجھ کرکہو کہ کیا کہدرہے ہو؟ انہوں نے فرمایا

## هي مُنافاً أَفَرَى بَلِ مِيدِ مِنْ الشَّامِيِّينِ ﴾ ﴿ الله اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّا اللَّاللَّا اللّلْمُلَّالِيلِي اللَّلْمُلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

میں وہی کہدرہا ہوں جو میں نے نبی علیظا سے سنا ہے، حضرت عمر و دلالا فائن نے فر مایا اگر آپ کہدرہے ہیں تو ایسا ہی ہوگاء آن لوگوں میں چار خصلتیں ہیں ① یہ لوگ بھا گئے کے بعد سب سے زیادہ تیزی سے بلیٹ کر حملہ کرنے والے ہیں ④ یہ لوگ مسکین ، فقیر اور کمزور کے فق میں سب سے بہترین ہیں ④ یہ لوگ آز ماکش کے وقت سب سے زیادہ بردبار ہوتے ہیں ﴿ اور چوتھی خصلت سب سے عمدہ ہے کہ یہ لوگ بادشا ہوں کے ظلم سے دوسروں کو بچاتے ہیں۔

( ١٨١٨٦) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا الْمُحَارِثُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّ الْمُسْتَوْرِدَ قَالَ بَيْنَا أَنَا عِنْدَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَقُلْتُ لَهُ سَمِغْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَشَدُّ النَّاسِ عَلَيْكُمُ الرُّومُ وَإِنَّمَا هَلَكَتْهُمْ مَعَ السَّاعَةِ فَقَالَ لَهُ عَمْرٌو ٱلمُ أَزْجُرُكَ عَنْ مِثْلِ هَذَا

(۱۸۱۸) حضرت مستورد ولالنظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں حضرت عمرو بن عاص ولالنظ کے پاس تھا، دورانِ گفتگو میں نے ان سے کہا کہ ٹیں نے نبی علیفا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے تم پر سب سے زیادہ سخت لوگ روٹی ثابت ہوں گے، ان کی ہلاکت قر قیامت میں بی کمل ہوگی، حضرت عمرو ولائٹوئنے فرمایا کیا میں نے آپ کوالی با تیں کرنے سے منع نہیں کیا تھا؟

## حَدِيثُ أَبِي كَبُشَةَ الْأَنْمَارِيِّ الْأَلْثَا

## حضرت ابو کبشه انماری ڈلاٹنئ کی حدیثیں

( ١٨١٨٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنُ سَالِم بُنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنُ أَبِي كَبُشَةَ الْأَنْمَارِيِّ قَالَ وَالْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَفَلُ هَذِهِ الْأُمَّةِ مَثَلُ أَرْبَعَةِ نَفَر رَجُلَّ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا وَعِلْمًا فَهُو يَعْمَلُ بِهِ فِي مَالِهِ فَيُنْفِقُهُ فِي حَقِّهِ وَرَجُلَّ آتَاهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُو يَقُولُ لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ مَا لِهَذَا عَمِلْتُ فِيهِ مِثْلَ الَّذِي يَعْمَلُ فِي حَقِّهِ وَرَجُلَّ آتَاهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُمَا فِي الْأَجْرِ سَوَاءٌ وَرَجُلَّ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا وَلَمْ يُؤْتِهِ عِلْمًا فَهُو يَعْمِلُ مَا لِلَّهُ مَالًا وَلَمْ يُؤْتِهِ اللَّهُ مَالًا وَلَا عِلْمًا فَهُو يَقُولُ لَوْ كَانَ لِي مَالًا مِثْلُ هَذَا عَمِلْتُ يَعْمَلُ فَهُو يَغُولُ لَوْ كَانَ لِي مَالًا مِثْلُ هَذَا عَمِلْتُ فَهُو يَخُولُ فَهُو يَقُولُ لَوْ كَانَ لِي مَالًّ مِثْلُ هَذَا عَمِلْتُ فَهُو يَغُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُمَا فِي الْآهُ مَالًا وَلَا عِلْمًا فَهُو يَقُولُ لَوْ كَانَ لِي مَالً مِثْلُ هَذَا عَمِلْتُ يَتُعْمُلُ فِي غَيْرِ حَقِّهِ وَرَجُلٌ لَمْ يُؤْتِهِ اللَّهُ مَالًا وَلَا عَلْمًا فَهُو يَقُولُ لَوْ كَانَ لِي مَالً مِثْلُ هَذَا عَمِلْتُ فِيهِ مِثْلَ اللَّذِي يَعْمَلُ قَالَ وَال اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُمَا فِي الْوِزْرِ سَوَاءٌ [قال الألباني: صحيح فِيهِ مِثْلَ الَّذِي يَعْمَلُ قَالَ وَال الإلباني: صحيح (ابن ماحة: ٢٢٨ ٤٤). قال شعيب: حسن رحاله ثقات]. [انظر: ١٨١٨١٥ ، ١٨١٨٥ ، ١٨١٥ ، ١٨١٥ ]

(۱۸۱۸۷) حضرت ابو کبیشد انماری ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیگانے ارشاد فر مایا اس امت کی مثال چارتنم کے آدمیوں کی می ہے، انک وہ آدمی حضرت ابو کبیشد نے مال اور علم سے نواز اہو، وہ اپنے مال کے بارے اپنے علم پڑمل کرتا ہواور اسے اس کے حقوق میں خرج کرتا ہو، دوسرا وہ آدمی جسے اللہ نے علم عطاء فر مایا ہولیکن مال نددیا ہواور وہ کہتا ہؤکدا گرمیرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی اس شخص کی طرح اپنے علم پڑمل کرتا ، یہ دونوں اجرو واب میں برابر ہیں۔

تيسراوه آ دي جيالله نے مال سے تو نوازا ہوليكن علم ندويا ہو، وه بدحواس ميں اسے ناحق مقام برخرج كرتار ہاور

هي مُنالِمُ المَّارِينِ مِنْ الشَّامِيِّين ﴾ ﴿ اللهُ الشَّامِيِّين ﴾ مُنالِمُ الشَّامِيِّين ﴾

چوتھاوہ آ دی جھےاللہ نے مال سے نوازا ہواور نہ ہی علم سے اوروہ بیے کہتا ہو کہ اگر میر سے پاس بھی اس شخص کی طرح مال ہوتا تو میں بھی اسے اس شخص کی طرح کے کاموں میں خرچ کرتا ، بیدونوں گناہ میں برابر ہیں۔

( ١٨١٨٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ سَالِمِ بُنِ آبِي الْجَعْدِ وَسَمِعْتُهُ مِنْهُ يُحَدَّثُ عَنْ آبِي كَبْشَةَ الْأَنْمَارِكِّ مِنْ غَطَفَانَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ أُمَّتِى مَثَلُ أَرْبَعَةِ نَفَرٍ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا وَلَمْ يُؤْتِهِ عِلْمًا فَهُو يَخْبِطُ فِيهِ لَا يَصِلُ فِيهِ رَحِمًا وَلَا يُعْطِى فِيهِ حَقًّا

(۱۸۱۸۸) گذشته حدیث ای دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٨١٨٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ الْوَلِيدِ الْعَدَنِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمِ بُنِ آبِي الْجَعْدِ عَنْ آبِي كَبْشَةَ قَالَ ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلَ هَذِهِ الْأُمَّةِ مَثَلَ أَرْبَعَةِ نَفَرٍ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ

(۱۸۱۸۹) گذشته حدیث ای دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٨١٩ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمَ بُنَ آبِي الْجَعْدِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا كَبْشَةَ الْأَنْمَارِيَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ أُمَّتِي مَثَلُ أَرْبَعَةٍ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ

(۱۸۱۹۰) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٨٩٩١) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِئِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ يَعْنِى ابْنَ صَالِح عَنْ أَزْهَرَ بْنِ سَعِيدٍ الْحَرَازِیِّ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا كَبْشَةَ الْأَنْمَارِیِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا فِى أَصْحَابِهِ فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ وَقَدْ اغْتَسَلَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ كَانَ شَيْءٌ قَالَ أَجَلُ مَرَّتُ بِى فُلَانَةٌ فَوَقَعَ فِى قَلْبِى شَهْوَةُ النِّسَاءِ فَآتَيْتُ اغْضَ أَزْوَاجِى فَأَصَبْتُهَا فَكَذَلِكَ فَافْعَلُوا فَإِنَّهُ مِنْ أَمَاثِلِ أَعْمَالِكُمْ إِثْيَانُ الْحَكَلالِ

(۱۸۱۹) حضرت ابو کبشہ انماری ڈاٹنؤے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی بلیٹھ اپنے صحابہ شالڈ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اچا تک اپنے گھر میں چلے گئے، جب باہر آئے تو عسل کیا ہوا تھا، ہم نے عرض کیا یارسول اللہ! کچھ ہوا ہے؟ نبی بلیٹھ نے فرما یا ہاں! ابھی میرے پاس سے ایک عورت گذر کر گئی تھی، میرے دل میں عورت کی خواہش پیدا ہوئی اس لئے میں اپنی بیوی کے پاس چلا گیا اور اس سے اپنی خواہش کی تحمیل کی، اگر تمہارے ساتھ ایسی کیفیت پیش آئے تو تم بھی یونہی کیا کرو، کیونکہ تمہارا بہترین عمل مطال طریقے ہے تا جائے۔

( ١٨١٩٢) حَلَّاثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ٱخْبَرَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ آوْسَطَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ آبِي كَبْشَةَ الْأَنْمَارِيِّ عَنْ آبِيهِ قَالَ لَمَّا كَانَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ تَسَارَعَ النَّاسُ إِلَى أَهْلِ الْحِجْوِ يَدُخُلُونَ عَلَيْهِمْ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَادَى فِي النَّاسِ الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ قَالَ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَنَادَاهُ رَجُلُّ مِنْهُمْ نَعْجَبُ مِنْهُمْ يَا رَسُولَ مُمْسِكٌ بَعِيرَهُ وَهُو يَقُولُ مَا تَذُخُلُونَ عَلَى قَوْمٍ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَنَادَاهُ رَجُلٌ مِنْهُمْ نَعْجَبُ مِنْهُمْ يَا رَسُولَ

هي مُنالِمَ اَعَيْنَ مِنْ اِيَيْدِ مِرْمُ ﴾ ﴿ اللَّهُ مِنْ الشَّامِيِّينَ ﴾ ﴿ مُنالِمُ الشَّامِيِّينَ ﴾ ﴿ مُنالِمُ الشَّامِيِّينَ ﴾ ﴿ مُنالِمُ الشَّامِيِّينَ ﴾ ﴿ مُنالِمُ الشَّامِيِّينَ الشَّامِيِّينَ ﴾ ﴿

اللّهِ قَالَ أَفَلَا أَنْدِر كُمْ بِأَغْجَبَ مِنْ ذَلِكَ رَجُلٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ يَنْ بِكُمْ بِمَا كَانَ فَلْكُمْ وَمَا هُوَ كَائِنْ بَعُدَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا وَسَدِّدُوا فَإِنَّ اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَعْبَأُ بِعَذَابِكُمْ شَيْنًا وَسَيَأْتِي فَوْمٌ لَا يَدْفَعُونَ عَنْ أَنْفُسِهِمْ بِشَيْءٍ فَاسْتَقِيمُوا وَسَدِّدُوا فَإِنَّ اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَعْبَأُ بِعَذَابِكُمْ شَيْنًا وَسَيَأْتِي فَوْمٌ لَا يَدُعُونَ عَنْ أَنْفُسِهِمْ بِشَيْءٍ وَاسْتَقِيمُوا وَسَدِّدُول وَمَعْ لِي يَحْدُوك تَيْرَى سِقُوم مِثُود كَ عَنْدُرات مِن جَانِي اللهُ كَا مِن اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ وَمَ تَوْل مَن وَلَا يَهُ وَمَا وَمُ مَا وَلَ كَمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ ع غضب نادل ہوا؟ ایک آ دی کہنے لگا یارسول اللہ بم ان پرتجب کرتے ہیں، نی علی ان کی الله کا میں تمہیں اس سے زیادہ تعجب انگیز بات نہ بناؤں ؟ تم بی ما ایک آ دی کہنے لگا یارسول اللہ بم ان پرتجب کرتے ہیں، نی علی ان کے فرایا کیا میں تمہیں اس سے زیادہ تعجب انگیز بات نہ بناؤں؟ تم بی میں کا ایک آ دی تمہیں ماضی اور متقبل کے واقعات کی خبر دیتا ہے، البذا استفامت اور سیدھا راستہ اختیار کرو، کیونکہ اللہ کوتمہار سے عذاب ہیں مبتلا ہونے کی کوئی پرواہ ہیں ہوگی ، اور عنقریب ایک ایک قوم آ کے گی جو کسی بھی چیز اختیار کرو، کیونکہ اللہ کوتمہار کے عذاب ہیں مبتلا ہونے کی کوئی پرواہ ہیں ہوگی ، اور عنقریب ایک ایک قوم آ کے گی جو کسی بھی چیز اختیار کو ذریا ہے، پاؤونا عنہیں کر سیکی گیز

( ١٨١٩٣ ) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ آبِي كُبْشَةَ الْأَنْمَارِيِّ عَنُ آبِيهِ قَالَ لَمَّا كَانَ فِي غَزْوَةٍ تَبُوكَ تَسَارَعَ قَوْمٌ إِلَى آهُلِ الْحِجُرِ يَدُخُلُونَ عَلَيْهِمُ فَلَكَرَ مَعْنَاهُ

(۱۸۱۹۳) گذشته حدیث اس د وسری سند سے بھی مروی ہے۔

(۱۸۱۹) حَلَّنَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نُمَيْرِ حَلَّنَنَا عُبَادَةُ بْنُ مُسْلِمِ حَلَّنَنِى يُونُسُ بْنُ خَبَّابٍ عَنْ سَعِيدٍ أَبِى الْبَخْتَرِى الطَّائِيِّ عَنْ أَبِى كَبْشَةَ الْمَانُمَارِى قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ثَلَاثُ أَقْسِمُ عَلَيْهِنَّ وَأَحَدِّئُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ قَالَ فَامَّا الثَّلاثُ الَّذِى أَقْسِمُ عَلَيْهِنَّ فَإِنَّهُ مَا نَقْصَ مَالَ عَبْدِ صَدَقَةٌ وَلَا ظُلِمَ عَبْدٌ بِمَظْلَمَةٍ فَيَصْبِرُ عَلَيْهَا إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا عِزَّا وَلَا يَفْتَحُ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ لَهُ فَلَامِ وَالْمَا اللَّذِي أَحَدُّنُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ فَإِنَّهُ قَالَ إِنَّمَ اللَّذُنِيَا لِأَرْبَعَةِ نَفَرِ عَبْدٌ رَزَقَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَالًا وَلَمْ يَرُونُقُهُ مَلِي قَلْ فَهُو يَقُولُ لَوْ كَانَ لِى مَالًا عَمْلِ الْمَمَانِلِ قَالَ وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللَّهُ عَلَى عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَمُ اللَّهُ عَلَى عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَنْ وَجَلَّ فِيهِ وَجَلَّ عِلْمَ وَلَهُ اللَّهُ مَالًا قَالَ فَهُو يَقُولُ لَوْ كَانَ لِى مَالًا عَمِلُ فَلَانٍ قَالَ وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا فَلَا وَلَمْ يَرُونُهُ هُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ مَالًا قَلْمُ وَلَهُ اللَّهُ مَالًا فَهُو يَشُولُ فِيهِ رَقِهُ اللَّهُ مِالًا قَلْ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَالًا فَهُو يَقُولُ لَوْ كَانَ لِى مَالًا فَهُو يَقُولُ لَوْ كَانَ لِى مَالًا لَعَمِلُومُ يَقُولُ لَوْ كَانَ لِى مَالً لَعَمِلُكُ بِعَمَلِ فَلَانٍ قَالَ وَعَبْدًا فِي اللَّهُ مِاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالُولُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللَّهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

(۱۸۱۹۳) حضرت ابو کبشہ انماری ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ میں گنے نبی علیہ کو یہ فرماتے ہوئے سا ہے کہ تین چیزیں ہیں جن پر میں شم کھاسکتا ہوں ،اورایک حدیث ہے جو میں تم سے بیان کرتا ہوں ،سواسے یا در کھو، وہ تین چیزیں جن پر میں قتم کھاتا ہوں ، وہ یہ ہیں کہ صدقہ کی وجہ سے کسی انسان کا مال کم نہیں ہوتا ،جس شخص پر کوئی ظلم کیا جائے اور وہ اس پرصبر کرے تو اللہ تعالی اس کی هي مُنلهامَيْن بن بيدِ مترا كري هي ١٣٣٣ هي هستك الشّامِيّين کي

عزت میں مزیداضا فہ کردے گا،اور جو محض اپنے اوپر سوال کا دروازہ کھولتا ہے اللہ اس پر فقر و فاقہ کا دروازہ کھول دیتا ہے،اور وہ حدیث جو میں تم سے بیان کرتا ہوں وہ بیہ ہے کہ دنیا چارتنم کے آدمیوں کی ہے، ایک وہ آدمی جے اللہ نے مال اور علم سے نواز اہو، وہ اپنے مال کے بارے اپنے علم پڑمل کرتا ہواور اسے اس کے حقوق میں خرج کرتا ہو، اس کا درجہ سب سے اونچا ہے، دوسراوہ آدمی جسے اللہ نے علم عطاء فر مایا ہولیکن مال نہ دیا ہواور وہ کہتا ہو کہ اگر میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی اس محض کی طرح اپنے علم پڑمل کرتا، بید دونوں اجرو ثواب میں برابر ہیں۔

تیسراوہ آدمی جسے اللہ نے مال سے تو نواز اہولیکن علم نہ دیا ہو، وہ بدحواس میں اسے ناحق مقام پرخرج کرتارہے، اپنے رب سے ڈرے، نہ صلد رحی کرے اور نہ اللہ کاحق بہجانے ،اس کا درجہ سب سے بدترین ہے، اور چوتھا وہ آدمی جے اللہ نے مال سے نواز اہوا ور نہ ہی علم سے اور وہ یہ کہتا ہوکہ اگر میرے پاس بھی اس مخفس کی طرح مال ہوتا تو میں بھی اسے اس مخفس کی طرح کے کاموں میں خرچ کرتا، بیدونوں گناہ میں برابر ہیں۔

( ۱۸۱۹ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَرْبِ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِيُّ عَنْ رَاشِدِ بُنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي عَامِدٍ الْهَوْزَنِيِّ عَنْ أَبِي كَبْشَةَ الْكَنْمَارِيِّ أَنَّهُ أَتَاهُ فَقَالَ أَظْرِ فَنِي مِنْ فَرَسِكَ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَطُرَقَ فَعَقَّتُ لَهُ الْفَرَسُ كَانَ لَهُ كَأْجُرِ سَبْعِينَ فَرَسًا حُمِلَ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَطُرَقَ فَعَقَّتُ لَهُ الْفَرَسُ كَانَ لَهُ كَأْجُرِ سَبْعِينَ فَرَسًا حُمِلَ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَطُرَقَ فَعَقَّتُ لَهُ الْفَرَسُ كَانَ لَهُ كَأْجُرِ سَبْعِينَ فَرَسًا حُمِلَ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَطُرَقَ فَعَقَّتُ لَهُ الْفَرَسُ كَانَ لَهُ كَأْجُرِ سَبْعِينَ فَرَسًا حُمِلَ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْ فَلَ الْعُرَقَ فَعَقَتْ لَهُ الْفَرَسُ كَانَ لَهُ كَا جُعِينَ فَرَسًا مُعِدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ بَعْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَعْنَ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ فَيْنَا اللَّهُ مِلْكُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ مَلَّا عَلَيْهُ وَلَ اللَّهُ اللَّهُ مَا عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ اللَّ

### حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ الْجُهَنِيِّ رُفَائِنَهُ

#### حضرت عمروبن مرهجهني والنفيذ كي حديث

( ١٨١٩٦) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلِيّ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَسَنٍ أَنَّ عَمْرَو بْنَ مُرَّةَ قَالَ لِمُعَاوِيَةً يَا مُعَاوِيَةُ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ إِمَامٍ أَوْ وَالٍ يُغْلِقُ بَابَهُ دُونَ ذَوِى الْحَاجَةِ وَالْحَكَلَةِ وَالْمَسُكَنَةِ إِلَّا أَغْلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَبُوابَ السَّمَاءِ دُونَ حَاجَتِهِ وَخَلَّتِهِ وَمَسْكَنَتِهِ قَالَ فَجَعَلَ مُعَاوِيَةُ رَجُلًا عَلَى حَوَائِجِ النَّاسِ [انظر: ٢٤٣٠٠].

(۱۸۱۹) حضرت عمر دبن مرہ ڈاٹٹونے ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ ڈاٹٹوئے نے مایا ہے معاویہ! میں نے ٹبی طیٹا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے جو حکمران یا والی ضرورت مندوں، فقیروں اور مسکینوں کے سامنے اپنے دروازے بندر کھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات، اور فقر ومسکنت کے سامنے آسان کے دروازے بند کر دیتا ہے، چنانچہ حضرت معاویہ ڈاٹٹونے لوگوں کی ضروریات

هي مُنالاً احَدِّن فِيل مِينَةِ مَرَّم كِي هي مهم الله عليه الشّاميين كِي الله الشّاميين كِي الله الشّاميين كِي

ی محیل کے لئے ایک آ دمی کومقر رکر دیا۔

# حَدِيثُ دَيْكَمِى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحِمْيَرِيِّ رُلَّتُهُ حضرت ديلمي مميري رُلَّتُهُ كا حديثيں

(۱۸۱۹۷) حضرت دیلی فائن سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی ایسے بید سکلہ بوچھا کہ ہم لوگ سردعلاقے میں رہتے ہیں، سردی کی شدت دور کرنے کے لئے ہم لوگ گیہوں کی ایک شراب سے مدد لیتے ہیں، نبی ملیٹھ نے فر مایا کیا اسے پینے سے نشہ چڑھتا ہے؟ ہم نے اثبات میں جواب دیا، نبی ملیٹھ نے اسے چینے سے منع فر مادیا، تین مرتبہ یبی سوال جواب ہوئے، چوتھی مرتبہ انہوں نے کہا کہ لوگ اسے چیئے سے بازنہیں آئیں گے، نبی ملیٹھ نے فر مایا اگروہ بازنہ کیں تو تم انہیں قل کردو۔

( ١٨١٩٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ عَنْ يَزِيدَ بُنِ آبِي حَبِيبٍ عَنْ مَرُقَدِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزَنِيِّ عَنْ يَزِيدَ بُنِ آبِي حَبِيبٍ عَنْ مَرُقَدِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزَنِيِّ عَنْ دَيْلَمٍ الْحَمْيَرِيِّ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا بِأَرْضِ بَارِدَةٍ نَعَالَجُ بِهَا عَمَلًا شَدِيدًا وَإِنَّا نَتَجْدُ شَرَابًا مِنْ هَذَا الْقَمْحِ نَتَقَوَّى بِهِ عَلَى آعُمَالِنَا وَعَلَى بَرُدِ بِلَادِنَا قَالَ هَلُ مَلُ يُسْكِرُ قُلْتُ نَعَمُ يَسُولُ اللَّهُ عَنْ بَيْنِ يَكَيْهِ فَقُلْتُ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ فَقَالَ هَلْ يُسْكِرُ قُلْتُ نَعَمُ اللَّهُ عَنْ بَيْنِ يَكَيْهِ فَقُلْتُ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ فَقَالَ هَلْ يُسْكِرُ قُلْتُ نَعَمُ قَالَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَا لَهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّ

(۱۸۱۹۸) حضرت دیلی دائنڈ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی علیا سے یہ سئلہ پوچھا کہ ہم لوگ سرد علاقے میں رہتے ہیں، سردی کی شدت دور کرنے کے لئے ہم لوگ گیہوں کی ایک شراب سے مدد لیتے ہیں، نبی علیا نے فر مایا کیا اسے پینے سے نشہ چڑھتا ہے؟ ہم نے اثبات میں جواب دیا، نبی علیا نے اسے پینے سے منع فر مادیا، انہوں نے کہا کہ لوگ اسے پینے سے باز نہیں آئر کیں گئے ، نبی علیا نے آئے میں توتم انہیں قل کردو۔

( ١٨١٩٩) حَدَّثَنَا آبُو بَكُو الْحَنَفِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَوٍ قَالَ حَدَّثَنِى يَزِيدُ بْنُ آبِى حَبِيبٍ عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزَنِيِّ آنَّ دَيْلَمًّا ٱخْبَرَهُمْ آنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا بِأَرْضٍ بَارِدَةٍ هي مُنالاً اَحَدُرُ مِنْ لِيَدِيمَوْم كُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

#### حَدِيثُ فَيْرُوزَ الدَّيْلَمِيِّ طُلْتُنْ

#### حضرت فيروز ديلمي ذلافنؤ كي حديثين

( ١٨٢٠١ ) حَدَّثَنَا هَيْثُمُ بُنُ خَارِجَةَ حَدَّثَنَا ضَمُرَةٌ عَنُ يَحْيَى بُنِ أَبِى عَمْرِو الشَّيْبَانِيِّ عَنِ ابْنِ فَيْرُوزَ الدَّيْلَمِيِّ عَنُ آبِيهِ قَالَ هَيْثُمُّ مَرَّةً عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَيْرُوزَ عَنُ آبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ نَحْنُ مَنُ قَدْ عَلِمُتَ وَجُنْنَا مِنْ حَيْثُ قَدْ عَلِمُتَ فَمَنْ وَلِيَّنَا قَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ

(۱۸۲۰) حفرت فیروز و التخاص مروی ہے کہ میں نے عرض کیایارسول اللہ! آپ جانتے ہیں کہ ہمار اتعلق کس قبیلے سے ہے اور ہم جہال سے آئے ہیں وہ بھی آپ کے علم میں ہے، اب ہم مسلمان ہو گئے ہیں تو ہمارا ولی کون ہے؟ نبی ملیا سنے فرمایا اللہ اور اس کے رسول مَلَ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ

( ١٨٢.٢ ) حَلَّثْنَا هَيْثُمُ بْنُ خَارِجَةً أَخْبَرَنَا ضَمْرَةُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى عَمْرٍو عَنِ ابْنِ فَيْرُوزَ الدَّيْلَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ

# ﴿ مُنْ لِهُ المَّرِينَ بِلِ يَسِيرُ مِنْ الشَّامِتِينَ ﴾ ﴿ مُنْ الشَّامِتِينَ ﴾ ﴿ مُنْ الشَّامِتِينَ ﴾

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُنْقَضَنَّ الْإِسْلَامُ عُرْوَةً عُرُوةً كُمَا يُنْقَضُ الْحَبْلُ قُوَّةً قُوَّةً

(۱۸۲۰۲) حضرت فیروز ٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیائی نے ارشاد فر مایا ایک وقت ایسا بھی ضرور آئے گا جب اسلام کی رسی کا ایک ایک دھا گہ ذکال نکال کرتوڑ ویا جائے گا جیسے عام رسی کوریز ہ ریز ہ کر دیا جا تا ہے۔

(۱۸۲.۳) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ أَبِي وَهُبِ الْجَيْشَانِيِّ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ فَيْرُوزَ أَنَّ أَبَاهُ فَيْرُوزًا أَدْرَكَهُ الْإِسْلَامُ وَتَحْتَهُ أُخْتَانِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَيَسَلَّمَ طَلَّقُ أَيَّهُمَا شِئْتَ [وقد حسنه فَيْرُوزًا أَدْرَكَهُ الْإِسْلَامُ وَتَحْتَهُ أُخْتَانِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَيَسَلَّمَ طَلَّقُ أَيَّهُمَا شِئْتَ [وقد حسنه الترمذي. قال الألباني: حسن (ابو داود: ٢٢٤٣، ابن ماجة: ١٩٥١، الترمذي: ١١٢٩ و ١١٣٠). قال شعيب: اسناده محتمل للتحسين] [انظر: ١٨٢٥].

(۱۸۲۰۳) ضحاک بن فیروز کہتے ہیں کہ ان کے والد فیروز ڈاٹٹو نے جب اسلام قبول کیا تو ان کے نکاح میں دو ٹبینی تھیں، نبی مالیہ نے ان سے فرمایا کہ ان میں سے کسی ایک کو' جسے تم جا ہو' طلاق دے دو۔

( ١٨٢٠٤ ) و قَالَ يَحْيَى مَرَّةً حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمَعَافِرِيِّ عَنِ الطَّحَّاكِ بْنِ فَيْرُوزَ عَنْ آبِيهِ آنَّهُ اَدُرَكَ الْإِسُلَامَ

(١٨٢٠ ) ضحاك بن فيروز الأنفؤ كهتم مين كدان كے والدنے اسلام كاز مانديايا ہے۔

( ١٨٢.٥ ) حَدَّثَنَا مَوسَى بْنُ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ آبِي وَهُبِ الْجَيْشَانِيِّ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ فَيْرُوزَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ ٱسْلَمْتُ وَعِنْدِى امْرَأْتَانِ أُخْتَانِ فَأَمْرَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُطَلِّقَ إِحْدَاهُمَا

(۱۸۲۰۵) حضرت فیروز ٹڑاٹٹڑ سے مروکی ہے کہ میں نے جب اسلام قبول کیا تو میرے نکاح میں دو بہنیں تھیں، نبی ملیٹانے مجھ سے فرمایا کہ ان میں سے کسی ایک کو'' جسے تم جا ہو'' طلاقی دے دو۔

( ١٨٢.٦) حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بُنُ عَيَّاشٍ يَعْنِي إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنِي يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ أَبِي عَمُو و الشَّيْبَانِيَّ عَنْ أَبِيهِ فَيُرُوزَ قَالَ قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا أَصْحَابُ أَعْنَابٍ وَكُرُم وَقَدْ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْحَمْوِ فَمَا نَصْنَعُ بِهَا قَالَ تَتَّحِذُونَهُ زَبِيبًا قَالَ فَنَصْنَعُ بِهَا قَالَ تَتَّحِذُونَهُ زَبِيبًا قَالَ فَنَصْنَعُ بِهَا قَالَ تَتَّحِذُونَهُ وَيَشُرَبُونَهُ عَلَى عَشَائِكُمْ وَتَثُمَّونَهُ عَلَى عَشَائِكُمْ وَتَثُمَّونَهُ عَلَى عَشَائِكُمْ وَتَشُوبُونَهُ عَلَى عَشَائِكُمْ وَتَثُمَّرَبُونَهُ عَلَى عَشَائِكُمْ وَتَثُمَّرَانَيْ مَنْ قَدْ عَلِي عَشَائِكُمْ وَتَثُمَّرَانَى مَنْ قَدْ عَلِيمَتَ فَمَنْ وَلِينَّا فَلَا اللَّهِ عَلَى عَشَائِكُمْ وَتَثُمَّرَانَى مَنْ قَدْ عَلِمْتَ فَمَنْ وَلِينَا عَلَى عَشَائِكُمْ وَتَشُوبُونَهُ عَلَى عَشَائِكُمْ وَتَشُوبُونَهُ عَلَى عَشَائِكُمْ وَتَشْعَونَهُ عَلَى عَشَائِكُمْ وَتَشْعَرُبُونَهُ عَلَى عَشَائِكُمْ وَتَشْعَرُبُونَهُ عَلَى عَشَائِكُمْ وَتَشْعَرُونَهُ عَلَى عَشَائِكُمْ وَتَشْعَونَهُ عَلَى عَشَائِكُمْ وَتَشْرَبُونَة عَلَى عَشَائِكُمْ وَتَشْعَونَهُ عَلَى عَشَائِكُمْ وَتَشْعَونَهُ عَلَى عَشَائِكُمْ وَتَشْرَبُولَ اللَّهُ عَلَى عَشَائِكُمْ وَتَشْعَونَهُ عَلَى عَشَائِكُمْ وَلَوْنَانَى وَكُولُ وَلَيْنَ وَلَوْلَ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ قَالَ قُلْتُ عَلَى عَشِي يَا رَسُولُ اللَّهِ إِقَالَ الْأَلْهَانِى: حسن صحيح (ابو داود: ٢٧١٠، النسائي: عسن صحيح (ابو داود: ٢٧١٠، النسائي: على مَنْ قَلْ عَلْمَ لَكُمُ وَلَنْ فَلْ عَلْمُ لَكُونُ وَلَا اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ الْكُونِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ قَالَ قُلْمُ لَا لَكُهُ وَلَا لَلْهُ عَلَى عَلْمَ لَاللَهُ الْمُعَلِى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا لَلْهُ عَلَى الْمُ عَلَى عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَالُولُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَ

(۱۸۲۰۲) حضرت فیروز رفان سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی ملیلیا کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیایارسول اللہ! ہم لوگ انگوروں والے ہیں، اب شراب کی حرمت کا تھم نازل ہوگیا ہے، البذا ہم اپنے انگوروں کا کیا کریں؟ نبی ملیلیا نے فر مایاتم اس کی

### هي مُنالِهَ احَدِينَ بِل يَهُو مِنْ الشَّامِتِين ﴿ مُنالِهِ احْدَانَ بِل يَهُو مِنْ الشَّامِتِين ﴿ مُنالُهُ الشَّامِتِينِ لَهُ مُنالُهُ الشَّامِتِينِ ﴾

کشمش بنالو، میں نے عرض کیا کہ ہم کشمش کا کیا کریں گے؟ نبی علیہ نے فر مایا صبح کے وقت پانی میں بھگو کررات کو پی لواور رات کے وقت پانی میں بھگو کر رات کو پی لواور رات کے وقت پانی میں بھگو کر صبح پی لو، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ جانے ہیں کہ ہمارا اولی کون ہے؟ نبی علیہ نے فر مایا بات بھی معلوم ہے کہ آپ کے پاس کن لوگوں کے درمیان ہم اترے ہیں، یہ بتا ہے! کہ ہمارا ولی کون ہے؟ نبی علیہ نے فر مایا اللہ! میرے لیے یہ کافی ہے۔

# حَديثُ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ مَا لَا لَيْتِي مَا لَا لَيْتِي

#### ا يك صحالي شالنيز كي حديث

( ١٨٣.٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدٌ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيبٍ عَنْ مَرْقَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزَنِيِّ حَدَّثَنِي بَغْضُ أَصْحَابٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ ظِلَّ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَدَقَتُهُ [انظر: ٢٢٨١٦].

(۱۸۲۰۷) ایک صحافی و ان سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی علیہ کو یفر ماتے ہوئے سا ہے سلمان کے لئے قیامت کے دن سایداس کا صدقہ ہوگا۔

# حَدِيثُ آيْمَنَ بُنِ خُرَيْمٍ رُكَاتُمُنَ حضرت ايمن بن خريم رِنْاتُمَيُّهُ كَي حديث

( ١٨٣.٨ ) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ الْفَزَارِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ فَاتِكِ بْنِ فَضَالَةَ عَنْ أَيْمَنَ بْنِ خُرَيْمٍ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا فَقَالَ يَا آيُّهَا النَّاسُ عَدَلَتْ شَهَادَةُ الزُّورِ إِشُرَاكًا بِاللَّهِ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ اجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنْ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ [راحع: ١٧٧٤٧].

(۱۸۲۰۸) حضرت ایمن بنّ خریم دان تنت مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے اور تین مرتبہ فرمایا لوگو! جھوٹی گواہی اللہ کے ساتھ شرک کے برابرہے، پھر بیآ یت تلاوت فرمائی کہ'' بتوں کی گندگی سے بچواور جھوٹی بات کہنے سے بچو۔

### حَلِيثُ أَبِي عَبُلِ الرَّحْمَٰنِ الْجُهَنِيِّ ظَالَٰمُ

#### حضرت ابوعبدالرحمن جهني طالفظ كي حديثين

( ١٨٢.٩) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ وَابْنُ آبِي عَدِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ حَدَّنِي ابْنُ آبِي عَدِيًّ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ حَدَّنِي ابْنُ آبِي عَدِيًّ عَنْ مُرْقَدِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْيَزَنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْيَزَنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ النَّهِ النَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ النَّهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي رَاكِبٌ غَدًا إِلَى يَهُودَ فَلَا تَبْدَؤُوهُمْ بِالسَّلَامِ وَإِذَا سَلَّمُوا عَلَيْكُمْ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي رَاكِبٌ غَدًا إِلَى يَهُودَ فَلَا تَبْدَؤُوهُمْ بِالسَّلَامِ وَإِذَا سَلَّمُوا عَلَيْكُمْ

# هي مُنالِهَ اَمْرُانَ بَل يُنظِيهُ مِنْ الشَّاحِيِّين ﴿ مُنالُهُ الشَّاحِيِّين ﴾ منالُ الشَّاحِيِّين ﴿ مُنالُ الشَّاحِيِّين ﴾

فَقُولُوا وَعَلَيْكُمْ [وقد ضعف البوصيرى اسناده وقال الألباني: صحيح (ابن ماجة: ٣٦٩٩)]. [انظر: ٧٤٢٧]. (١٨٢٠٩) حضرت الوعبدالرحن جهنی رفاشیًا ہے مروی ہے کہ ایک دن نبی ملیّا نے ارشاد فرمایا کل میں سوار ہوکر یہودیوں کے یہاں جاؤں گا،لہٰذاتم انہیں ابتذاء سُلام نہ کرنا،اور جب وہ تہمیں سلام کریں تو تم صرف ' وعلیم'' کہنا۔

# حَدِيثُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ هِشَامٍ جَدِّ زُهْرَةَ بُنِ مَعْبَدٍ رَالْتَهُ

#### حضرت عبداللدين مشام ظافيظ كي حديثين

( ١٨٢١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بَنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ يَغُنِى ابْنَ آبِى أَيُّوبَ حَدَّثَنِى أَبُو عَقِيلٍ زُهُوهَ أُبْنُ مَغَبُدٍ التَّيْمِيُّ عَنُ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِشَامٍ وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَهَنَ بِهِ أُمَّهُ زَيْنَبُ ابْنَةً حُمَيْدٍ إِلَى رَسُولَ اللَّهِ بَايِعُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ صَغِيرٌ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ صَغِيرٌ وَسُولِ اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُو صَغِيرٌ وَسُولِ اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُو صَغِيرٌ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُو صَغِيرٌ فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُو صَغِيرٌ فَهُ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ هُو صَغِيرٌ فَهُ مَنْ عَمِيعٍ أَهْلِهِ [صححه الحارى (٢٠٠١)، والحاكم فَمَسَحَ رَأْسَهُ وَدَعَا لَهُ وَكَانَ يُضَحِّى بِالشَّاقِ الْوَاحِدَةِ عَنْ جَمِيعٍ أَهْلِهِ [صححه الحارى (٢٠٠١)، والحاكم (٢٥٠١)، والحاكم (٢٥٠١)، والحاكم (٢٥٠١)، والخارى (٢٥٠١)، والخارة و ٢٤٤٤) النظر: ٢٢٨٧٥ إلى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالَ الْهُولِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَا لَهُ وَكَانَ يُضَحِّى بِالشَّاقِ الْوَاحِدَةِ عَنْ جَمِيعٍ آهْلِهِ [صححه الحارى (٢٠٠١)، والحاكم و وَمَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمُعُلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ وَكَانَ يُضَعِّمُ إِلللَّهُ الْفَالِ النَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَا لَهُ وَكُانَ يُصَعِيمُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمُولِي اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُولِي اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْلِقُ وَلَمَا لَهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الل

(۱۸۲۱) حفرت عبداللہ بن ہشام ڈاٹھؤے مروی ہے کہ انہیں ان کی والدہ زینب بنت حمید نبی طین کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئیں اور عرض کیا یارسول اللہ! اسے بیعث کر لیجئے ، نبی طینا نے فرمایا ابھی یہ بچہ ہے ، پھر نبی طینا نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرااور انہیں دعائیں دیں ، وہ اینے تمام اہل خانہ کی طرف سے صرف ایک بکری قربانی میں پیش کرتے تھے۔

(١٨٢١) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ زُهْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ آخِذٌ بِيدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ وَاللَّهِ لَآنَتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ آحَبُ إِلَى مِنْ كُلِّ شَيْعٍ وَسَلَّمَ لَا يُؤْمِنُ آحَدُكُمْ حَتَّى ٱكُونَ عِنْدَهُ ٱحَبُ إِلَى مِنْ نَفْسِهِ شَيْءٍ إِلَّا نَفْسِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُؤْمِنُ آحَدُكُمْ حَتَّى ٱكُونَ عِنْدَهُ ٱحَبُ إِلَى مِنْ نَفْسِهِ قَالَ مَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآنَ يَا عُمَرُ قَالَ يَعْمَرُ فَلَائْتَ الْآنَ وَاللَّهِ آحَبُ إِلَى مِنْ نَفْسِى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآنَ يَا عُمَرُ قَالَ يَعْمَرُ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآنَ يَا عُمَرُ الْآنِ يَا عُمَرُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآنَ يَا عُمَرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآنَ يَا عُمَرُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآنَ يَا عُمَرُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآنَ يَا عُمَرُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآنَ يَا عُمَرُ اللَّهُ الْمَالَةُ الْمَالَ وَاللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآنَ يَا عُمَرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآنَ يَا عُمَرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآنَ يَا عُمَرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآلَونَ يَا عُمَرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَا لَهُ الْمُعَلِّلُ الْتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الْمُعُولُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَالَةُ الْمُعْرِقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَالَ عَمْرُ الْمُنَاقِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُ الْمَالَةُ الْمَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمَالِقُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَالُونَ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِقُونَ الْمَالَةُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُعَالِقُونَ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِيْمُ الْمُولَ الْمُعَالِمُ ا

(۱۸۲۱) حضرت عبداللہ بن ہشام بڑا تھا ہے مردی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی طیف کے ساتھ تھے، نبی طیف نے حضرت عمر فائد کا ہاتھ کی کا ہوں کہ آپ مجھے اپنی جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں، نبی طیف نے فرمایا تم میں سے کوئی محض اس وقت تک کا مل مؤمن نہیں ہوسکتا جب تک میں اسے اس کی جان ہے بھی زیادہ محبوب نہ ہوجاؤں، حضرت عمر ڈاٹھ نے عرض کیا کہ بخدا! اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہوجاؤں، حضرت عمر ڈاٹھ نے عرض کیا کہ بخدا! اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب بن ، نبی طیف نے در مایا عمر! اب بات بنی ۔

### هي مُنالَيَّا آخُرِينَ بل مِيهِ مِنْ مَن الْمُنارِينَ بل مِيهِ مِنْ الشَّامِيِّين فِي

# حَديثُ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ أَمِّ حَرَامٍ ظَالِنَيْ

#### حضرت عبدالله بنعمرو بن ام حرام وللنفؤ كي حديثين

( ١٨٢١٢ ) قَالَ عَبْد اللَّهِ قَرَأْتُ عَلَى كِتَابِ أَبِى أَخْبَرَنَا سُفُيَانُ حَدَّثَنَا مَهْدِتَّ بُنُ جَعْفَوٍ الرَّمُلِتَّ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ رُدَيْحُ بُنُ عَطِيَّةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِى عَبْلَةَ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا أَبُقَّ الْأَنْصَارِتَّ وَهُوَ ابْنُ أَبِى حَرَامٍ الْأَنْصَارِتُّ فَأَخْبَرَنِى أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْقِبْلَتَيْنِ جَمِيعًا وَعَلَيْهِ كِسَاءُ خَرٍّ أَغْبَرُ

(۱۸۲۱۲) حضرت ابن ام حرام بڑا تا ہے مروی ہے کہ انہوں نے نبی مالیا کے ساتھ دونوں قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے،اورانہوں نے خاکستری رنگ کی ریشی جا دراوڑ ھرکھی تھی۔

( ۱۸۲۱۳ ) حَدَّثَنَا كَشِيرٌ بُنُ مَرْوَانَ أَبُو مُحَمَّدٍ سَنَةَ إِحْدَى وَلَمَانِينَ وَمِائَةٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ أَبِى عَبْلَةَ قَالَ رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عَمْرِو بُنِ أُمِّ حَرَامٍ الْٱنْصَارِتَّ وَقَدْ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقِبْلَتَيْنِ وَعَلَيْهِ ثَوْبُ خَزِّ آغْبَرُ وَأَشَارَ إِبْرَاهِيمٌ بِيَدِهِ إِلَى مَنْكِبَيْهِ فَظَنَّ كَثِيرٌ أَنَّهُ رِدَاءٌ

(۱۸۲۱۳) حضرت ابن ام حرام ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ انہوں نے نبی طائیں کے ساتھ دونوں قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے، اور انہوں نے خاکستری رنگ کی رکیٹی جا دراوڑ ھرکھی تھی۔

# حَديثُ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ مَا لَيْتِي مَا لَيْتِي

#### ايك صحافي ذلاتنظ كى روايت

( ١٨٢١٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْجَبَّارِ الْخَوْلَانِيُّ قَالَ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ أَصُحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ فَإِذَا كَعْبٌ يَقُصُّ فَقَالَ مَنْ هَذَا قَالُوا كَعْبٌ يَقُصُّ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَقُصُّ إِلَّا أَمِيرٌ أَوْ مَأْمُورٌ أَوْ مُخْتَالٌ قَالَ فَبَلَغَ ذَلِكَ كَعْبًا فَمَا رَبُى يَقُصُّ بَعْدُ

(۱۸۲۱۳) عبدالجبارخولانی مُنظِی کہتے ہیں کہ ایک مرجہ ایک محالی ڈاٹٹ مجد میں داخل ہوئے تو کعب احبار مُنظیہ وعظ کہدرہے تھے، انہوں نے بوچھا کہ بیکون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ بیکعب ہیں جو وعظ کہدرہے ہیں، انہوں نے فر مایا کہ میں نے نبی علیہ کو یہ فر ماتے ہوئے سناہ کہ وعظ یا تو امیر کہ سکتا ہے، یا جسے اس کی اجازت ہو، یا شخی خور ہو، کعب مُنظیہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو اس کے بعد انہیں وعظ کہتے ہوئے نہیں ویکھا گیا۔

# هي مُنالِهَ اَمَرُونَ بَل يَهِ مِنْ الشَّامِيِّين ﴾ ٢١١ ﴿ هُوَ لَكُونَ السَّالُ الشَّامِيِّين ﴾

# حَدِيثُ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ سَلَاثِيِّ

#### ایک صحابی طالفتهٔ کی روایت

(۱۸۲۱۵) حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا صَالِحٌ بُنُ أَبِي الْأَخْصَرِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَزِيدَ حَدَّتُهُ أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَدَّتُهُ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوْمِنٌ مُجَاهِدٌ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ النَّاسِ أَفْضَلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوْمِنٌ مُجَاهِدٌ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ النَّهِ أَنْ أَنَّهُ مَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ثُمَّ مُؤْمِنٌ فِي شِعْبٍ مِنُ الشِّعَابِ يَتَقِى اللَّهَ وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ قَالُوا ثُمَّ مَوْمِنَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُولَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اللَّهُ وَيَدَعُ عُلِيهِ اللَّهُ وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ اللَّهِ قَالَ ثُمَّ مُؤْمِنٌ فِي شِعِبٍ مِنُ الشِّعَابِ يَتَقِى اللَّهَ وَيَدَعُ عُالنَّاسَ مِنْ شَرِّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَالِمُ اللَّهُ وَيَدَعُ عُلَالَةً مَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ثُمَّ مُؤْمِنٌ فِي شِعْبٍ مِنْ الشِّعَابِ يَتَقِى اللَّهُ وَيَدَعُ عُلِيهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِهَا يَارِسُولَ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ وَيَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَيَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَيَعَلَى اللَّهُ وَيَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُعَلَى اللَّهُ مُعَلِي اللَّهُ مِي عَلَيْهِ وَمِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِي مِن عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَ

# حَدِيثُ مُعَاذِ بْنِ أَنْسٍ اللَّهُ

#### حضرت معاذبن انس طافئؤ كي حديث

(۱۸۲۱۶) حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا لَيْثُ بُنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ عَنْ سَهْلِ بُنِ مُعَاذٍ عَنْ آبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْرَّكُوا هَذِهِ الدَّوَابَّ سَالِمَةً وَابْتَدِعُوهَا سَالِمَةً وَلَا تَتَّخِذُوهَا كَرَاسِيَّ [راحع: ۱۹۷۱] اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْرُكُوا هَذِهِ الدَّوَابَ سَالِمَةً وَابْتَدِعُوهَا سَالِمَةً وَلَا تَتَّخِذُوهَا كَرَاسِيَّ [راحع: ۱۹۷۱] اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالُهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ الْهُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنَالِمُ مُنْ اللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ ال

# حَدِيثُ شُرَحْبِيلَ بُنِ أَوْسٍ ظَالَتْهُ

#### حضرت شرحبيل بن اوس وثالثيَّة كي حديث

(۱۸۲۱۷) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ وَعِصَامُ بُنُ خَالِدٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَرِيزٌ قَالَ حَدَّثَنِي نِمْوَانُ بُنُ مِخْمَرٍ وَقَالَ عِصَامُ ابْنُ مُخْمِرٍ عَنْ شُرَخْمِيلَ بْنِ أُوسٍ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شَرِبَ الْمَحْمُو فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاقْتُلُوهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شَرِبَ الْمَحْمُولَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاقْتُلُوهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شَرِبَ الْمَحْمُولَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَاللَّهُ عَلَيْهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلُوهُ فَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَالَالَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ



# حَديثُ الحَارِثِ التَّمِيمِيِّ رَاللَّهُ حضرت حارث شيمي رَاللَّهُ كِي حديثين

( ۱۸۲۱۸) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ عَبُدِ رَبِّهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بُنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ حَسَّانَ الْكِنَانِيِّ أَنَّ الْحَارِثِ بُنَ مُسْلِمٍ بَنِ الْحَارِثِ التَّمِيمِيَّ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّيْتَ الصَّبْحَ فَقُلُ قَبْلَ أَنْ تُكُلِّمَ أَحَدًا مِنْ النَّاسِ اللَّهُمَّ أَجِرُنِي مِنْ النَّارِ سَبْعَ مَرَّاتٍ فَإِنَّكَ إِنْ مِتَّ مِنْ يَوْمِكَ ذَلِكَ كَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَكَ جَوَارًا مِنْ النَّاسِ اللَّهُمَّ أَجِرُنِي مِنْ النَّارِ سَبْعَ مَرَّاتٍ فَقُلُ قَبْلُ أَنْ تُكُلِّمَ أَحَدًا مِنْ النَّاسِ اللَّهُمَّ إِنِّي مِنْ النَّاسِ اللَّهُمَّ إِنِّي مِنْ النَّاسِ اللَّهُمَّ إِنِي مِنْ النَّاسِ اللَّهُمَّ إِنِّي مِنْ النَّارِ سَبْعَ مَرَّاتٍ فَإِنَّكَ إِنْ مِتَ مِنْ لَيْلِكَ كَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَكَ كَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَكَ عَلَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَكَ عَلَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَكَ عَلَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَكَ عَنَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَكَ عَلَى اللَّهُ عَنَّ وَجَلَ لَكَ عَلَى النَّارِ وصحه ابن حان (٢٠٢٢). قال الألباني ضعيف (بو داود: ٢٩٠٥ و ٢٠٥ و ٢٠٥) [

(۱۸۲۱۸) حضرت مارث اللَّهُمَّ أَجِرْنِي مِنْ النَّارِ كه لِيا كرو، الرَّمَ الى دن فوت بو كَ تُو اللَّهُ تَاللَّهُمَّ أَجِرْنِي مِنْ النَّارِ كه لِيا كرو، الرَّمَ الى دن فوت بو كَ تُو اللَّه تعالى تم به اللَّهُمَّ أَجِرْنِي مِنْ النَّارِ كه لِيا كرو، الرَّمَ الى دن فوت بو كَ تُو اللَّه تعالى تم به اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْالُكُ الْجَنَّةُ لَكُودِي كَ اللَّهُمَّ أَجِرُنِي مِنْ النَّارِ كه لِيا كرو، الرَّمَ الى دات مي فوت بوكة والله تعالى تم اللَّهُمَّ الحِرْنِي مِنْ النَّادِ كه لِيا كرو، الرَّمَ الى دات مي فوت بوكة والله تعالى تمهار على اللَّهُمَّ أَجِرْنِي مِنْ النَّادِ كه لِيا كرو، الرَّمَ الى دات مي فوت بوكة والله تعالى تمهار على اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ بُنُ حَسَّانَ الْكَنَانِيُّ عَنِ الْحَادِثِ الْمُعَالِي مُنْ النَّهِ أَنْ النَّبِي مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ لَهُ كِتَابًا بِالْوَصَاةِ لَهُ إِلَى مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ لَهُ كِتَابًا بِالْوَصَاةِ لَهُ إِلَى مَنْ بَعْدِهِ مِنْ وُلَاةِ الْأَمْرِ وَحَتَمَ عَلَيْهِ

(۱۸۲۱۹) حضرت حارث ٹاٹٹا سے مروی ہے کہ نبی میٹا نے اپنے بعد کے حکمرانوں کے نام ان کے لئے (حارث ٹاٹٹا کے لئے) ایک وصیت لکھی تھی اوراس پرمبر بھی لگائی تھی۔

### حَدِيثُ رَجُلِ ثَالِمُنَا

#### ايك صحافي طالفؤ كى روايت

( ١٨٢٢ ) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ إِسْحَاقَ الطَّالَقَانِتُّ حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ عَنُ يَحْيَى بْنِ حَسَّانَ عَنُ رَجُلٍ مِنْ بَنِي كِنَانَةً قَالَ صَلَّيْتُ خَلُفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ اللَّهُمَّ لَا تُخْزِنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ مِنْ آهُلِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا حَسَنَ الْفَهْمِ (١٨٢٢ ) بنوكنانه كا يك صالى المُنْظِيت مروى ہے كہ میں نے فتح كمه كرسال نبى المِنْاكِ يَجِيجِهُمُ الْرَبِرُسِي، مِيں نے آپ مَنْ الْفَيْخَ

# مُنزا المَّرَانُ بِل يَنْ مَرَّم كُونُ الشَّامِيِّين ﴿ مُنزا الشَّامِيِّين ﴾ مستك الشَّامِيِّين ﴾

کویددعاءکرتے ہوئے ساہے کہا ہے اللہ! مجھے قیامت کے دن رسوانہ فر مانا۔

#### حَدِيثُ مَالِكِ بْنِ عَتَاهِيَةً اللَّهُ

#### حضرت ما لك بن عثاهيه والثُّؤُهُ كي حديثين

( ۱۸۲۲۱ ) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أَبِى حَسَّانَ عَنْ مُحَيِّسٍ بْنِ ظُبْيَانَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِى جُذَامٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَتَاهِيَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا لَقِيتُمْ عَاشِرًا فَاقْتُلُوهُ

(۱۸۲۲) حضرت ما لک بن عمّا صید والنظاسے مروی ہے کہ میں نے نبی علیظا کو پیفر ماتے ہوئے سنا ہے اگرتم ناحق لیک وصول کرنے والے کود کچھوتو اسے قبل کردو۔

( ١٨٢٢٢) حَدَّثَنَا قُتَيْمَةُ بُنُ سَعِيدٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَقَصَّرَ عَنْ بَعْضِ الْإِسْنَادِ وَقَالَ يَعْنِي بِلَالِكَ الصَّدَقَةَ يَأْخُذُهَا عَلَى غَيْر حَقِّهَا

(۱۸۲۲۲) گذشته حدیث قتیه بن سعید سے بھی مروی ہے۔

# حَدِيثُ كَعْبِ بْنِ مُرَّةَ السُّلَمِيِّ أَوْ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ ثِلْتَهُ

#### حفرت كعب بن مره ما مره بن كعب طالعيَّ كي حديثين

( ١٨٢٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَمٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ آبِي الْجَعْدِ عَنْ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ أَوْ كَعْبِ أَوْ كَعْبِ بْنِ مُرَّةَ السَّلَمِيِّ قَالَ شُعْبَةُ قَالَ قَدْ حَدَّثِنِي بِهِ مَنْصُورٌ وَذَكَرَ ثَلَاثَةً بَيْنَهُ وَبَيْنَ مُرَّةَ بْنِ كَعْبٍ ثُمَّ قَالَ بَعْدُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ مُرَّةَ أَوْ عَنْ كَعْبٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ اللَّيْلِ أَسْمَعُ قَالَ جَوُفُ اللَّيْلِ الْآخِوِ جَوْفُ اللَّيْلِ الْآخِو

(۱۸۲۲۳) حفرت کعب بن مرہ نٹائٹئے ہے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیٹا ہے اوچھا کدرات کے کس جھے میں کی جانے والی دعاء زیادہ قبول ہوتی ہے؟ نبی ملیٹانے فر مایارات کے آخری پیر میں۔

( ١٨٢٢٤) ثُمَّ قَالَ الصَّلَاةُ مَقْبُولَةٌ حَتَّى تُصَلِّىَ الصُّبُحَ ثُمَّ لَا صَلَاةَ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ وَتَكُونَ قِيدَ رُمُحِ أَوْ رُمْحَيْنِ ثُمَّ الصَّلَاةُ مَقْبُولَةٌ حَتَّى يَقُومَ الطَّلُّ قِيَامَ الرُّمْحِ ثُمَّ لَا صَلَاةَ خَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ ثُمَّ الصَّلَاةُ مَقْبُولَةٌ حَتَّى تُصَلِّى الْعَصْرَ ثُمَّ لَا صَلَاةَ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ

(۱۸۲۲) پر فرمایا نماز قبول ہوتی رہتی ہے یہاں تک کہتم فجر کی نماز پڑھاو، پھر طلوع آفاب تک کوئی نماز نہیں ہے یہاں تک

# مُنالِهُ المَّارِينِ اللهِ مِنْ اللهُ الشَّامِينِ اللهُ الله

کہ سورج ایک دونیزے کے برابر آ جائے ، پھر نماز قبول ہوتی رہتی ہے یہاں تک کہ سورج کا سابیا لیک نیزے کے برابر ہو جائے ، اس کے بعد زوال تک کوئی نماز نہیں ہے، پھر نماز قبول ہوتی رہتی ہے یہاں تک کہتم عصر کی نماز پڑھاو، پھرغروب آ قاب تک کوئی نماز نہیں ہے۔

﴿ (١٨٢٢٥) وَإِذَا تَوَصَّنَا الْعَبْدُ فَغَسَلَ يَكَيُهِ خَرَّتُ خَطَايَاهُ مِنْ بَيْنِ يَكَيْهِ فَإِذَا غَسَلَ وَجُهَهُ خَرَّتُ خَطَايَاهُ مِنْ وَجُهِهِ وَإِذَا غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ خَرَّتُ خَطَايَاهُ مِنْ ذِرَاعَيْهِ وَإِذَا غَسَلَ رِجُلَيْهِ خَرَّتُ خَطَايَاهُ مِنْ رِجُلَيْهِ قَالَ شُعْبَةُ وَلَمْ يَذْكُرُ مَسْحَ الرَّأْسِ

(۱۸۲۲۵) اور جب کوئی شخص وضوکرتا ہے اور ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، جب چبرہ وھوتا ہے تو چبرے کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، جب بازووں کودھوتا ہے تو ان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اور جب پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، شعبہ مُعِنَظُۃ کہتے ہیں کدراوی نے مسح سرکاذ کرنہیں کیا۔

( ١٨٢٢٦) وَأَيُّمَا رَحُلِ أَغْتَقَ رَحُلًا مُسْلِمًا كَانَ فِكَاكَهُ مِنْ النَّارِ يُجْزَى بِكُلِّ عُضُو مِنْ أَغْضَائِهِ عُضُوا مِنْ أَغْضَائِهِ عَضُوا مِنْ أَغْضَائِهِ مَ أَعْضَائِهِ مَ أَغْضَائِهِ مَا وَأَيُّمَا رَحُلِ مُسُلِمٍ أَعْتَقَ امْرَأَتَيْنِ مُسْلِمَةً كَانَتَا فِكَاكَهُ مِنْ النَّارِ يُجُزَى بِكُلِّ عُضُويْنِ مِنْ أَعْضَائِهِمَا عُضُوا مِنْ أَعْضَائِهِ وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ أَعْتَقَتُ امْرَأَةً مُسْلِمَةً كَانَتُ فِكَاكَهَا مِنْ النَّارِ يُجْزَى بِكُلِّ عُضُو مِنْ أَعْضَائِهَا عُضُوا مِنْ أَعْضَائِهَا [احرجه النسائي في الكرى (٤٨٨١). قال شعيب: صحيح لغيره دون آخره].

(۱۸۲۲) جو شخص کی مسلمان کو آزاد کرتا ہے، وہ اس کے لئے جہنم سے رہائی کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور غلام کے ہر عضو کے بدلے میں آزاد کرنے والے کا ہر عضو آزاد کردیا جاتا ہے، اور جو شخص دو مسلمان عورتوں کو آزاد کرتا ہے، وہ دونوں جہنم سے اس کی رہائی کا ذریعہ بن جاتی ہیں اور ان کے ہر عضو کے بدلے آزاد کرنے والے کا ہر عضو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے، اور جو عورت کسی مسلمان عورت کو آزاد کر بے تو وہ اس کے لئے جہنم سے رہائی کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور باندی کے ہر عضو کے بدلے میں اس کا ہر عضو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔

( ١٨٢٢٧) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ لَمَّا قُتِلَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَامَ خُطَبَاءُ بِإِيلِيَاءَ فَقَامَ مِنْ آخِوِهِمُ رَجُلٌ مِنْ آضِحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لَهُ مُرَّةُ بُنُ كَعْبٍ فَقَالَ لَوُلَا خِدِيثٌ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قُمْتُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قُمْتُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَذَا وَٱصْحَابُهُ يَوْمَئِذٍ عَلَى الْحَقِّ فَانْطَلَقْتُ فَتَنَا لَهُ مَا لَكُونُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَذَا وَٱصْحَابُهُ يَوْمَئِذٍ عَلَى الْحَقِّ فَانْطَلَقْتُ فَانَطَلَقُتُ فَقَالَ هَذَا وَآصُحَابُهُ يَوْمَئِذٍ عَلَى الْحَقِّ فَانْطَلَقْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ هَذَا قَالَ نَعْمُ قَالَ فَإِذَا هُو عَنْهُ إِنظَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ هَذَا قَالَ نَعْمُ قَالَ فَإِذَا هُو عُنْهَانُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ إِنظِنَ ١٨٢٤ مِنْ عَنْهُ إِنظِنَ ١٨٢٤ مِنْ إِلَيْهُ مَنْ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ هُذَا لَا لَهُ مَالًى عَنْهُ إِنظِنَ ١٨٤٤ مِنْ مَا لَكُونُ مَنْ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ هُمَالًا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ هُ مَذَا لَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ هُمَانُ وَجِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ هُمَانُ وَجِي اللَّهُ عَمْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ هُمَانُ وَاللَّهُ الْعَلَمُ عَنْهُ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَامً عَنْهُ إِلَا عَلَى فَاللَّهُ الللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا لَا لَا لَكُونُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ ا

(١٨٢٢٧) ابوقلابه مِينَة كَتِ بِين كه جب حضرت عثان ظائمة كوشهيدكرديا كيا توايلياء مين كي خطباء كفرے بوگئے، ان كة خر

هي مُناله اَفَان شِن اِنظِير اللهِ عَلَى ١٢٥٥ كُلْ ١٢٥٥ كُلْ ١٢٥٥ كُلْ الشَّا عِيِّين اللَّهُ المِيِّين اللهُ

میں مرہ بن کعب نامی ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ اگر میں نے نبی علیظاسے بیرحدیث ندشی ہوتی تو بھی کھڑا نہ ہوتا، نبی علیٹا نے ایک مرتبہ فتنہ کا ذکر فر مایا ،اسی دوران وہاں سے ایک نقاب پوش آ دمی گذرا، نبی علیٹا نے اسے دیکھ کر فر مایا کہ اس دن بیاوراس کے ساتھی حق پر ہوں گے ، میں اس کے چیچے چلاگیا ،اس کا مونڈ ھا پکڑا اور نبی علیٹا کی طرف اس کا رخ کر کے پوچھا بی آ دمی ؟ نبی علیٹا نے فر مایا ہاں! دیکھا تو وہ حضرت عثان غنی دائٹوئو تھے۔

(١٨٢٢٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةً عَنْ سَالِمٍ بُنِ أَبِى الْجَعْدِ عَنْ شُرَحُبِيلَ بُنِ السَّمْطِ قَالَ وَجُلَّ لِكَعْبِ بُنِ مُرَّةً أَوْ مُرَّةً بُنِ كَعْبٍ جَدِّثْنَا حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَيُّمَا رَجُلِ آعْتَقَ رَجُلًا مُسْلِمًا وَسَلَّمَ لِلَّهِ أَبُوكَ وَاحْذَرُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَيُّمَا رَجُلِ آعْتَقَ رَجُلًا مُسْلِمًا كَانَ فِكَاكُهُ مِنْ النَّارِ يُجْزَى بِكُلِّ عَظْمٍ مِنْ عِظَامِهِ عَظْمًا مِنْ عِظَامِهِ وَأَيُّمَا رَجُلٍ مُسْلِمَةٍ مُسْلِمَةٍ مُسُلِمَةً مُسْلِمَةً وَالنَّهُ فِكَاكُهُ مِنْ النَّارِ يُجْزَى بِكُلِّ عَظْمَيْنِ مِنْ عِظَامِهِمَا عَظْمًا مِنْ عِظَامِهِ وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ أَعْتَقَ امْرَأَةً مُسْلِمَةً وَاللَّهَ اللَّهُ عَظْمَ مِنْ عِظَامِهَا عَظْمًا مِنْ عِظَامِهِ وَأَيُّمَا الْمَرَأَةِ مُسْلِمَةً اللَّهُ اللَّهُ عَلْمَ مِنْ عِظَامِهَا عَظْمًا مِنْ عِظَامِهِ وَأَيُّمَا الْمَرَأَةِ مُسْلِمَةً اللَّهُ اللَّهُ عَلْمَ مِنْ عِظَامِهَا عَظْمًا مِنْ عِظَامِهَا عَظْمًا مِنْ عِظَامِهَا وَاللَّالِ الاَللَالَى الْمُؤْمَةِ مِنْ عِظَامِهَا عَظُمًا مِنْ عِظَامِهَا وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ الاَللَهُ مِنْ عِظَامِهَا عَظْمًا مِنْ عِظَامِهَا عَظُمًا مِنْ عِظَامِهَا وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ الْمَلَامِةَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُوالِعَةَ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُلُ عَظْمٍ مِنْ عِظَامِهَا عَلْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِ عَلْمُ اللَّهُ ا

صحيح (ابو داود ٢٩ ٩٦)، ابن ماجة: ٢ ٢ ٥ ٧). قال شعيب، صحيح لغيره اسناده ضعيف ]. [انظر: ١٨٢٣١].

(۱۸۲۲۸) حضرت کعب بن مره نگافته سے مروی ہے کہ پیس نے بی علیہ اور فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو تحص کی مسلمان کو آزاد کرتا ہے، اور فلام کے ہر عضو کے بدلے بیس آزاد کرنے والے کا ہر عضو کے بدلے بیس آزاد کرنے والے کا ہر عضو کے اور فلام کے ہر عضو کے بدلے بیس آزاد کرنے والے کا ہر عضو کے اور خو تحص کی مسلمان کور تو کی بیل اور الن آزاد کردیا جا تا ہے، اور جو تورت کی مسلمان کورت کو آزاد کر سے تو وہ دونوں جہم سے اس کی رہائی کا ذریعہ بن جاتی ہیں اور الن اس کے لیے جہم سے رہائی کا ذریعہ بن جاتی ہیں اور الن اس کے لیے جہم سے رہائی کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور بائدی کے ہر عضو کے بدلے بیس اس کا ہر عضوجہم سے آزاد کر دیا جا تا ہے۔ اور بائدی کے ہر عضو کے بدلے بیس اس کا ہر عضوجہم سے آزاد کر دیا جا تا ہے۔ اس کے لیے جہم سے رہائی کا ذریعہ بن جاتی ہوئے تا ہے۔ قد مُسلم علی مُصر قال فَاتُنتُ قَالُتُ لَقُهُمْ فَاعُورَ صَ عَنْدُ قَالَ فَقُلُتُ لَهُ مُن اللّٰہ ال

(۱۸۲۲۹) اور نبی طینات قبیلهٔ مصر کے خلاف بددعاء فر مائی، میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ! الله تعالیٰ نے آپ کی مدد کی ، آپ کوعطاء فر مایا ، آپ کی دعاء قبول فر مائی ، آپ کی قوم ہلاک ہور ہی ہے ، ان کے حق میں اللہ سے

هي مُنله اَفَيْن فِين اِللهِ مَوْم وَ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

دعاء کرد بیجئے، نبی طلیا نے مند پھیرلیا، میں نے پھراپی بات دہرائی، تو نبی طلیا نے فرمایا اے اللہ! ہمیں خوب برسنے والی بارش سے سیراب فرما جوز مین کو پانی سے بھردے، خوب برسنے والی ہو، دیر سے نہ برسے، نفع بخش ہو، زحمت نہ بنے، اس دعاء کے بعد نماز جمعیٰ بیں ہونے یائی تھی کہ بارش شروع ہوگئی۔

( ١٨٢٣) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ عَنْ عَمْرِ و بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ السَّمْطِ قَالَ قَالَ لِكُعْبِ بْنِ مُرَّةً يَا كُعْبُ بْنَ مُرَّةً حَدِّثْنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحْذَرُ قَالَ سَمِعْتُ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحْذَرُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ارْمُوا أَهْلَ صُنْعِ مَنْ بَلَغَ الْعَدُو بِسَهْمٍ رَفَعَهُ اللَّهُ بِهِ دَرَجَةً قَالَ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهِ وَمَا الدَّرَجَةُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِنَّهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا اللَّهِ وَمَا الدَّرَجَةُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِنَّهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا اللَّهُ وَمَا الدَّرَجَةُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِنَّهَا لَيْكُونَ أَبِي النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِنَّهَا لَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِنَّهَا لِمُن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِنَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا الدَّرَجَةُ قَامُ وَلَكِنَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَعْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْه

(۱۸۲۳) شرصیل بن سمط میشند سے مروی ہے کہ انہوں نے حضرت کعب بن مرہ ڈاٹنؤ سے عرض کیا کہ اے کعب بن مرہ! ہمیں احتیاط سے نبی طینا کی کوئی حدیث سنا ہے اے اہل صنح! احتیاط سے نبی طینا کی کوئی حدیث سنا ہے اے اہل صنح! شیراندازی کیا کرو، جس شخص کا تیر دشمن کولگ جائے ،اللہ اس کا ایک درجہ بلند فرما دیتا ہے،عبدالرحمٰن بن ابی النحام نے پوچھا پیرسول اللہ! درجہ سے کیا مراد ہے؟ نبی طابیا نے فرمایا تمہاری والدہ کے گھرکی چوکھٹ جتنا چھوٹا درجہ مرادنہیں ہے، جنت کے دو درجوں کے درمیان سوسال کا فاصلہ ہوگا۔

(۱۸۲۲۱) قَالَ یَا کَعُبُ بُنَ مُرَّةَ حَدِّثْنَا عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحْدَرُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَغْتَى امْراً مُسْلِمًا كَانَ فِكَاكَهُ مِنْ النَّارِ يُجْزَى بِكُلِّ عَظْمًا مِنْهُ إِراحِع ١٨٢٨]. ومَنْ أَغْتَى امْراً تَيْنِ مُسْلِمَتَيْنِ كَانَتَا فِكَاكَهُ مِنْ النَّارِ يُجُزَى بِكُلِّ عَظْمَيْنِ مِنْهُمَا عَظُمًا مِنْهُ [راحع ١٨٢٨]. (١٨٢٣١) انهول نے پرعرض کیا کہ اے کعب بن مرہ! ہمیں اختیاط سے نبی علیہ کی کوئی صدیث سائے ، انہول نے فرایا کہ پیل نے نبی علیہ کو بیفرماتے ہوئے سائے کہ جو شخص کی صلمان کوآ زاد کرتا ہے، وہ اس کے لئے جہنم سے رہائی کا وربعہ بن جاتا ہے، اور غلام کے ہرعضو کے بدلے میں آزاد کرنے والے کا ہرعضو آزاد کردیا جاتا ہے، اور جو شخص دوسلمان عورتوں کوآ زاد کرتا ہے، وہ وول جنم سے اس کی رہائی کا وربعہ بن جاتی ہیں اور الن کے ہرعضو کے بدلے آزاد کرنے والے کا ہرعضو جنم سے اس کی رہائی کا وربعہ بن جاتی ہیں اور الن کے ہرعضو کے بدلے آزاد کرنے والے کا ہرعضو جنم سے آزاد کردیا جاتا ہے۔

( ١٨٢٣٢ ) وَمَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَانَتُ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ [قال الألباني: صحيح (الترمذي: ١٦٣٤، النسائي: ٢٧/٦، ابن ماحة: ٢٥٢٢). قال شعيب: صحيح لغيره دون: ((ومن اعتق امراتين ١٠٠٠)].

(۱۸۲۳۲) اور شخص الله کی راه میں بوڑ ھاہو، اس کے بالوں کی وہ سفیدی قیامت کے دن روشنی کا سبب ہوگ ۔

هي مُنلِهُ المَوْنُ فِي اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّلِي اللَّهِ مِنْ اللّلْمِي مِنْ اللَّهِ مِلْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِ

( ١٨٢٣٣) قَالَ يَا كَعُبُ بُنَ مُرَّةَ حَدِّثُنَا عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحْذَرُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ كَانَ كَمَنُ أَعْتَقَ رَقَبَةً

(۱۸۲۳) شرصیل میشدنی کہاا ہے کعب بن مرہ! ہمیں احتیاط سے نبی ملیہ کی کوئی حدیث سنا سے ،انہوں نے جواب دیا کہ میں نے نبی ملیہ کوییفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو تف اللہ کی راہ میں ایک تیر چلاتا ہے، تو بیا یہ ہے جیسے اس نے ایک غلام کو آزاد کر دیا۔

( ١٨٢٣٤ ) وَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَجَانَهُ رَجُلٌ فَقَالَ اسْتَسْقِ اللَّهَ لِمُضَرَّ قَالَ فَقَالَ إِنَّكَ لَجَرِيءٌ ٱلِمُضَرَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اسْتَنْصَرْتَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَنَصَرَكَ وَدَعَوْتَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَأَجَابَكَ قَالَ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ يَقُولُ اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيثًا مَرِيعًا مَرِيعًا طَبَقًا غَدَقًا عَاجِلًا غَيْرً رَائِثٍ نَافِعًا غَيْرَ صَارٌّ قَالَ فَأُخْيُوا قَالَ فَمَا لَبِثُوا أَنْ أَتَوْهُ فَشَكُوا إِلَيْهِ كَفْرَةَ الْمَطَرِ فَقَالُوا قَدْ تَهَدَّمَتُ الْبَيُوتُ قَالَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ اللَّهُمَّ حَوَالَّيْنَا وَلَا عَلَيْنَا قَالَ فَجَعَلَ السَّحَابُ يَتَقَطَّعُ يَعِينًا وَشِمَالًا [راحع: ١٨٢٢٩]. (۱۸۲۳۳) اورایک آ دمی بارگاه رسالت میں حاضر ہوااور عرض کیا کہ قبیلہ مصنر کے لئے اللہ ہے بارش کی وعاء کر دہیجتے ، نبی ملیکھ نے فر مایاتم بڑے جری ہو، کیامصروالوں کے لئے دعاء کروں؟ انہوں نے عرض کیایا رسول اللہ: اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد کی ، آ پ کوعطاء فر مایا ، آپ کی دعاء قبول فر مائی ، ( آپ کی قوم ہلاک ہور ہی ہے ، ان کے حق میں اللہ سے دعاء کر دہیجئے ) ، تو نبی علیظا نے ہاتھ اٹھا کر فرمایا اے اللہ! ہمیں خوب برنے والی ہارش سے سیراب فرما جوز مین کو یانی سے بھردے، خوب برنے والی ہو، دیر سے نہ بر سے ، نفع بخش ہو ، زحمت نہ ہے ، اس دعاء کے بعد نماز جمعہٰ نہیں ہونے یا کی تھی کہ بارش شروع ہوگئ ، پچھوم صے بعد وہ لوگ بارش کی کثرت کی شکایت لے کرنبی طالیہ کے پاس آئے ، اور کہنے لگے کہ گھر منہدم ہو گئے ، اس پر نبی علیہ نے اپنے وست مبارک بلند کیے اور فر مایا اے اللہ! ہمارے اردگر دبارش برساء ہمارے او پر نہ برساء چٹانچہ بادل دائیں بائیں بھرگئے۔ ( ١٨٢٣٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ عَنْ سُلَيْعٍ بْنِ عَامِرٍ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نْفَيْرٍ قَالَ كُنَّا مُعَسْكِرِينَ مَعَ مُعَاوِيَةَ بَعْدَ قَتْلٍ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَامَ كَعْبُ بْنُ مُرَّةَ الْبَهْزِيُّ فَقَالَ لَوْلَا شَيْءٌ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قُمْتُ هَذَا الْمَقَامَ فَلَمَّا سَمِعَ بِذِكُو رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱجْلَسَ النَّاسَ فَقَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ مَرَّ عُثْمَانُ بُنُ عَفَّانَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَلَيْهِ مُرَجِّلًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَتَخُرُجَنَّ فِتْنَةٌ مِنْ تَحْتِ قَدَمَىٰ أَوْ مِنْ بَيْنِ رِجُلَّىٰ هَلَاا هَذَا يَوْمَئِذٍ وَمَنُ اتَّبَعَهُ عَلَى الْهُدَى قَالَ فَقَامَ ابْنُ حَوَالَةَ الْأَزْدِيُّ مِنْ عِنْدِ الْمِنْسِ فَقَالَ إِنَّكَ لَصَاحِبُ هَلَا قَالَ نَعَمُ قَالَ وَاللَّهِ إِنِّي لَحَاضِرٌ ذَلِكَ الْمَجُلِسَ وَلَوْ عَلِمْتُ أَنَّ لِي فِي الْجَيْشِ مُصَدِّقًا كُنْتُ أَوَّلَ مَنْ تَكَلَّمَ بِهِ (۱۸۲۳۵) ابوقلابہ کیالیا کہتے ہیں کہ جب حضرت عثان والٹھ کوشہید کر دیا گیا تو ایلیاء میں کی خطباء کھڑے ہو گئے ، ان کے

هي مُنالاً اخْرَانْ بل الشَّا مِيِّين ﴾ ١٣٨٨ ﴿ ١٩٨٨ ﴿ اللَّهُ الشَّامِيِّين ﴾

آخر میں مرہ بن گعب نامی ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ اگر میں نے نبی علیا سے بیرحدیث نہ نی ہوتی تو تجھی کھڑا نہ ہوتا ، نبی علیا نے ایک مرتبہ فتنہ کا ذکر فر مایا ، اسی دوران وہاں سے ایک نقاب پوش آ دمی گذرا ، نبی علیا نے اسے دیکھے کر فر مایا کہ اس دن بیداور اس کے ساتھی حق پر ہوں گے ، میں اس کے پیچھے چلا گیا ، اس کا مونڈ ھا پکڑا اور نبی علیا ہی طرف اس کا رخ کر کے بوچھا بیر آ دمی؟ نبی علیا نے فر مایا ہاں! دیکھا تو وہ حضرت عثان غنی ڈاٹھؤ تھے۔

(۱۸۲۲۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُو يَغْنِى الْبُرُسَانِىَّ أَخْبَرَنَا وُهَيْبُ بُنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِى قِلَابَةَ عَنْ أَبِى الْأَشْعَثِ قَالَ قَامَتُ خُطَبَاءُ بِإِيلِيَاءَ فِي إِمَارَةٍ مُعَاوِيَةً رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَتَكَلَّمُوا وَكَانَ آخِرَ مَنْ تَكَلَّمَ مُرَّةُ لَا شُعْتُ قَالَ لَوْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قُمْتُ سَمِعْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قُمْتُ سَمِعْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قُمْتُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قُمْتُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قُمْتُ سَمِعْتُ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قُمْتُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قُمْتُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَالْهُدَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَالْهَدَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْهَدَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَالْهَدَى مَا اللَّهُ وَالْهَدَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَانُ وَاللَّهُ مَالُولُ هَذَا فَإِذَا هُو عُثْمَانُ وَضِى اللَّهُ عَنْهُ إِسَالَهُ مَا اللَّهُ وَالْهَالَةُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَالْمَلْمُ اللَّهُ عَنْهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ إِلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ إِلَاهُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُؤْمِ الْمَالِقُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِل

(١٠٢/٣) وقال الترمذي: حسن صحيح قال الألباني: صحيح (الترمذي: ٣٧٠٤)]

(۱۸۲۳۲) ابوقلابہ بھٹھٹا کہتے ہیں کہ جب حضرت عثان ہٹاتھ کوشہید کر دیا گیا تو ایلیاء میں کئی خطباء کھڑے ہان کے آخر میں مرہ بن کعب نامی ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ اگر میں نے نبی ملیٹیا سے بیصدیث نہ ٹی ہوتی تو بھی کھڑا نہ ہوتا، نبی ملیٹیا نے ایک مرتبہ فتنہ کا ذکر فر مایا ، اسی دوران وہاں سے ایک نقاب بوش آدمی گذرا، نبی ملیٹیا نے اسے دکیے کرفر مایا کہ اس دون سے ایک نقاب بوش آدمی گذرا، نبی ملیٹیا نے اسے دکیے کرفر مایا کہ اس کا رخ کر میں اس کے چیچے چلا گیا، اس کا موثد ھا کپڑا اور نبی ملیٹیا کی طرف اس کا رخ کر کے بوچھا ہے آدمی ؟ نبی ملیٹیا نے فر مایا ہاں! دیکھا تو وہ حضرت عثان غنی جائے تھے۔

# حَدِيثُ أَبِي سَيَّارَةَ الْمُتْعِيِّ عَنْ النَّبِيِّ مَلَا يُتَّامِيُّ

#### حضرت ابوسياره متعمى وللنفؤ كي حديث

( ۱۸۲۲۷) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَعَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ آبِي سَيَّارَةً قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ آبِي سَيَّارَةً قَالَ عَبْدُ الْعَرْفِي الْمُعْنُورَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ احْمِهَا لِي قَالَ الرَّحْمَٰ اللَّهِ الْحَمِهَا لِي قَالَ فَحَمَى لِي جَبَلَهَا وَضعف البوصيري. اسناده، قال الألباني: فَحَمَاهَا لِي قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَٰ الرَّحْمَٰ الحَمِ لِي جَبَلَهَا قَالَ فَحَمَى لِي جَبَلَهَا وَضعف البوصيري. اسناده، قال الألباني: حسن بما بعده (ابن ماحة: ١٨٢٣) اسناده ضعيف].

(۱۸۲۳۷) حضرت الوسیارہ ڈاٹھ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے بار گاور سالت میں عرض کیایار سول اللہ امیرے پاس شہد کے بہت سے چھتے ہیں، نبی ملی اس کاعشر ادا کیا کرو، میں نے عرض کیایار سول اللہ! اس کا پہاڑ میرے لیے مخصوص فرما دیجتے، نبی علی اسے میرے لیے مخصوص فرمادیا۔

### هي مُنالاً اَمَارَيْنِ لِيَنِي مِنْ الشَّامِيِّينِ مَنْ الشَّامِيِّينِ لَيْهِ مِنْ الشَّامِيِّينِ لَيْهِ

# حَدِيثُ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ سَلَّاللَّهِمْ

#### ایک صحابی طالنظ کی روایت

( ١٨٣٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَلَّثَنَا سُفُيَانُ عَنْ خَالِدٍ الْحَلَّاءِ عَنْ أَبِى قِلْاَبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ أَبِى عَائِشَةَ عَنْ رَجُلِ مِنْ ٱصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَّكُمْ تَقُرَّؤُونَ وَالْإِمَّامُ يَقُرَأُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنَفْعَلُ قَالَ فَلَا تَفْعَلُوا إِلَّا أَنْ يَقُرَأُ أَحَدُكُمْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ [انظر: 1747، ٢٩٨٧، ٢١٠٤٦].

(۱۸٬۳۳۸) ایک صحابی دانش سے مروی ہے کہ نبی مالیا اے ایک مرتب فرمایا شایرتم لوگ امام کی قراءت کے دوران قراءت کرتے جو؟ دو تین مرتبہ بیسوال دہرایا تو صحابہ ٹوکٹائنے نے عرض کیا یا رسول اللہ! واقعی ہم ایسا کرتے ہیں ، نبی ملیا انے فر مایا ایسانہ کیا کرو، الا بیر کہتم میں سے کوئی سورۂ فاتحہ پڑھنا چاہے۔

### حَدِیثُ رَجُلٍ مِنْ بَنِی سُکیْمِ ظُلْتُوْ بنوسلیم کے ایک صحالی ڈلاٹوُدُ کی روایت

(١٨٢٣٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ الْأَسْلَمِيُّ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ حَاجِبِ سُلَيْمَانَ عَنْ نُعَيْمٍ بْنِ سَلَامَةً عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ وَكَانَتُ لَهُ صُحْبَةٌ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا فَرَعُ مِنْ طَعَامِهِ قَالَ اللَّهُمَّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ وَكَانَتُ لَهُ صُحْبَةٌ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا فَرَعُ مِنْ طَعَامِهِ قَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ غَيْر مَكُفُودٍ وَلَا مُوتَةً عِ وَلَا مُسْتَغُنَّى عَنْكَ لَكَ الْحَمْدُ غَيْر مَكُفُودٍ وَلَا مُوتَةً عِ وَلَا مُسْتَغُنَّى عَنْكَ لَكَ الْحَمْدُ غَيْر مَكُفُودٍ وَلا مُوتَةً عِ وَلا مُسْتَغُنَى عَنْكَ الْحَمْدُ عَيْر مَكُفُودٍ وَلا مُوتَةً عِ وَلا مُسْتَغُنَى عَنْكَ الْحَمْدُ غَيْر مَكُفُودٍ وَلا مُوتَةً عِ وَلا مُسْتَغُنَى عَنْكَ الْحَمْدُ عَيْر مَكُفُودٍ وَلا مُوتَةً عِ وَلا مُسْتَغُنَى عَنْكَ الْحَمْدُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ الْمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَ

### حَديثُ رَجُلٍ مِنْ أَصَحَابِ النَّبِيِّ مَثَاثَيْتِمُ ايك صحالي ذلاتُوك كي روايت

( ١٨٢٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ يِسَافٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَيْمِرَةً عَنْ رَجُّلٍ مِنْ الْمَدِ وَسَلَّمَ مَنْ قَتَلَ رَجُّلًا مِنْ أَهْلِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَتَلَ رَجُّلًا مِنْ أَهْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَتْل اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَتْل رَجُلًا مِنْ أَهْلِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَتْل رَجُلًا مِنْ أَهْلِ اللّهِ مَلْكُونَ مِنْ مَسِيرَةٍ سَبْعِينَ عَامًا وَقَالَ الأَلبَانِي: صحيح والنسائي: اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَسِيرَةٍ سَبْعِينَ عَامًا وَقَالَ الأَلبَانِي: صحيح والنسائي: اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَسِيرَةٍ سَبْعِينَ عَامًا وَقَالَ الأَلبَانِي: صحيح وهذا اسناد حسن]. [انظر: ٢٥ - ٢٣].

# 

(۱۸۲۴۰) ایک صحابی رفی تفاسے مروی ہے کہ نبی ملیا نے ارشاد فر مایا جو خص کسی ذمی کو تل کرے، وہ جنت کی مہک بھی نہیں پاسکے گا، حالانکہ جنت کی مہک توستر سال کی مسافت سے بھی محسوس کی جاسکتی ہے۔

# حَديثُ رَجُلٍ مِنْ أَصَحَابِ النَّبِيِّ مَا أَيْتِهِمْ

#### ایک صحابی ڈاٹنٹو کی روایت

( ١٨٣٤١) حَلَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهُدِى عَنْ شُعْبَةً وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَوٍ قَالَ حَلَّثَنَا شُغْبَةً عَنْ أَبِى بَكُو بْنِ حَفْصِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ مُحَيْرِيزٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَنَاسًا مِنْ أُمَّتِي يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا [قال الألباني: صحيح صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَنَاسًا مِنْ أُمَّتِي يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا [قال الألباني: صحيح (النسائي: ٢/٨)].

(۱۸۲۳۱) ایک صحالی بھا تھا ہے مردی ہے کہ نبی ملیلانے ارشادفر مایا میری امت کے کچھلوگ شراب کا نام بدل کراہے پیا کریں گے۔

# حَدِيثُ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ مَنَا أَيْرُمُ

#### ا يك صحا في طالفنهٔ كى روايت

( ۱۸۲٤٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بُنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَّامٍ قَالَ حَدَّثِنِي مَنْ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ ثُمَّ تَلَا شَيْنًا مِنْ الْقُرْآن وَقَالَ هُشَيْمٌ مَرَّةً آيًا مِنْ الْقُرْآن قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ مَاءً

(۱۸۲۳۲)ایک سحانی بڑٹٹاسے مروی ہے کہ انہوں نے نبی ملیٹا کودیکھا کہ آپ ٹٹاٹٹیٹن نیٹاب کیااور پائی کو ہاتھ لگانے ہے پہلے ہی قرآن کریم کے کچھ مصے (یا کچھ آیات) کی تلاوت فرمائی۔

# زِيادَةُ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي قُرَادٍ رَالْتُنَّ حضرت عبدالرحمٰن بن الى قراد رَالْتُنَّ كى ايك اور حديث

( ١٨٢٤٣) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا يَحْنَى بُنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو جَعُفَوٍ عُمَيْرُ بُنُ يَزِيدَ حَدَّثَنِى الْحَارِثُ بُنُ فَضَيْلٍ وَسَلَّمَ وَعُمَارَةُ بُنُ خُزَيْمَةَ بُنِ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ آبِي قُرَادٍ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَاجًّا قَالَ فَوَ أَيْتُهُ حَرَجَ مِنُ الْحَلَاءِ فَاتَبُعْتُهُ بِالْإِدَاوَةِ أَوْ الْقَدَحِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ حَاجَةً أَبْعَدَ فَجَلَسْتُ لَهُ بِالطَّرِيقِ حَتَّى انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَهُ يَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَهُ يَا رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ الْوَضُوءَ قَالَ فَاقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَى وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَالًا عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَلُولُ وَسُلَمَ إِلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى عَلَيْهِ الْعَلَى عِلْمُ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَى الْعَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْعَلَى عَلَيْهِ وَالْعَلَى عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللْعَلَى الْعَلَى عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْعَالِقُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ

### هي مُنالِهَ امْرُانَ بل يَنْ مِنْ الشَّامِينِ مِنْ مَن اللَّهُ اللَّهُ السَّالُ الشَّامِينِينَ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الشَّامِينِينَ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللّ

فَصَبَّ عَلَى يَدٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ مَسَحَ عَلَى رَأْسِهِ ثُمَّ قَبَضَ الْمَاءَ عَلَى يَدٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ مَسَحَ عَلَى رَأْسِهِ ثُمَّ قَبَضَ الْمَاءَ عَلَى يَدٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ مَسَحَ عَلَى رَأْسِهِ ثُمَّ قَبَضَ الْمَاءَ قَامِهِ فُصَّلَى لَنَا الظَّهُرَ

(۱۸۲۲۳) حفرت عبدالرحمٰن وَالْتُؤَ مِ مروی ہے کہ میں نی الیّا کے ساتھ تج کی نیت سے نکلا، میں نے ویکھا کہ نی الیّا بیت الحلاء سے نکلے ہیں تو میں پانی کا برتن لے کر نی الیّا کے پیچھے چلا گیا اور راستے میں بیٹھ گیا، نی الیّا کی عادت مبارکہ تھی کہ آ پ اللّٰ الله اور استے میں بیٹھ گیا، نی الیّا کی عادت مبارکہ تھی کہ آ پ اللّٰ الله اور و و ایا کرتے تھے، جب نی الیّا والیّ آئے تو میں نے عرض کیا یا رسول الله! وضوکا پانی حاضر ہے، نی الیّا تھی تشریف لائے، اپنے ہاتھوں پر پانی بہایا اور انہیں وھولیا، پھر برتن میں ہاتھ ڈال کر پانی بہایا اور سرکا سے کرلیا، پھر مشی بھریانی ہاتھ میں لئے کہ یا در ایک کہ اور است پرڈالا اور اسے اپنے ہاتھ سے ملا، پھرآ کر جمیں ظہر کی نماز پڑھائی۔

# حَديثُ مَوْلًى لِرَسُولِ الله طَالَيْمُ

#### نِي مَلِينًا كِ البِير آزاد كرده عْلام وْلاَنْهُو كَى روايت

(۱۸۲۳۳) نی مایشا کے ایک آزاد کردہ غلام صحافی بڑاٹن سے مروی ہے کہ نی مایشا نے ارشاد فرمایا پانچ چیزیں کیاخوب ہیں؟اور میزان عمل میں کتی بھاری ہیں؟ لا إلله إلّا اللّه وَ اللّه الحَبَرُ وَسُبْحَانَ اللّهِ وَالْحَمْدُ لِلّهِ اوروہ نیک اولا وجوفوت ہوجائے میزان عمل میں کتی بھاری ہیں؟ لا إلله واللّه الحکبرُ وَسُبْحَانَ اللّهِ وَالْحَمْدُ لِلّهِ اوروہ نیک اولا وجوفوت ہوجائے اوراس کا باب اس پر مبر کرے،اور فرمایا پانچ چیزیں کیاخوب ہیں؟ جوشن ان پانچ چیزوں پر بھین رکھتے ہوئے اللہ سے ملے گا،وہ جنت میں داخل ہوگا،اللہ پر ایمان رکھتا ہو، آخرت کے دن پر، جنت اور جہنم پر،موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پراور حساب کتاب پر ایمان رکھتا ہو۔

# حَدِيثُ هُبَيْبِ بْنِ مُعْفِلٍ وَالنَّوُ

#### حضرت ببيب بن مغفل والني كى حديثين

( ١٨٣٤٥ ) حَدَّثَنَا هَارُونُ بُنُ مَعْرُوفٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ وَهْبٍ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ هَارُونَ قَالَ حَدَّثَنِى عَمْرُو بُنُ الْحَارِثِ عَنْ يَزِيدَ بُنِ آبِي حَبِيبٍ عَنْ ٱسْلَمَ آبِي عِمْرَانَ عَنْ هُبَيْبِ بُنِ مُغْفِلِ الْعِفَارِيِّ آلَةً

# هي مُناهُ امَدُن بَل يُسَدِّم فِي هِ اللهِ اللهُ الل

رَأَى مُحَمَّدًا الْقُرَشِيَّ قَامَ يَجُرُّ إِزَارَهُ فَنَظَرَ إِلَيْهِ هَبَيْبٌ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ وَطِئَهُ خُيلَاءَ وَطِئَهُ فِي النَّارِ [راحع: ١٥٦٩].

(۱۸۲۳۵) حضرت ہیب بن مغفل بڑھٹو نے محمد قریش نامی ایک آ دمی کو دیکھا کہ وہ آپنا تہبند گھسٹیآ ہوا چلا جا رہا ہے،حضرت ہیب ڈھٹو نے اسے دکھ کرفر مایا کہ میں نے نبی ملیٹا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جوشخص تکبر سے زمین پر اپنا تہبند زمین پر گھسیٹے گا، وہ آخرت میں جہنم میں بھی اسے گھسیٹے گا۔

( ١٨٢٤٧) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَسْلَمَ أَنَّهُ سَمِعَ هُبَيْتِ بْنَ مُغْفِل صَاحِبَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَأَى رَجُلًا يَجُرُّ إِزَارَهُ خَلْفَهُ وَيَطُؤُهُ خُيلَاءَ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ وَطِئَهُ مِنْ الْخُيلاءِ وَطِئَهُ فِي النَّارِ

(۱۸۲۴۷) حفرت ہیب بن مغفل ڈاٹٹو نے ایک آ دمی کودیکھا کہ وہ اپنا تہبند گھیٹتا ہوا چلا جار ہا ہے، حفرت ہیب ڈاٹٹو نے اسے دیکھ کر فر مایا کہ میں نے نبی ملیکھ کو یہ فر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص تکبر سے زمین پر اپنا تہبند زمین پر گھیپٹے گا، وہ آخرت میں جہنم میں بھی اسے گھیٹے گا۔

# حَديثُ أَبِي بُرُدَةَ بْنِ قَيْسٍ أَخِي أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِي اللهِ اللهُ عَرِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال حضرت الوبردة بن قيس الله على عديث

( ١٨٢٤٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَخُولُ حَدَّثَنَا كُرَيْبُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ آبِي مُوسَى عَنْ آبِي بُرْدَةَ بْنِ قَيْسٍ آجِي آبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اجْعَلْ فَنَاءَ أُمَّتِى قَتْلًا فِي سَبِيلِكَ بِالطَّعْنِ وَالطَّاعُونِ [راحع: ١٥٦٩٣].

(۱۸۲۴۸) حضرت ابو بردہ بن تغییل طالتہ '' جو کہ حضرت ابوموی اشعری طالت کے بھائی ہیں'' سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فر مایا اے اللہ! میری امت کی موت اینے رائے میں نیز وں اور طاعون کی حالت میں مقرر فرما۔

### هي مُنالاً اَخْرُنْ لِيَنَّةُ مِنْ الشَّامِيِّينِ فِي مَن اللَّا اَخْرُنْ لِينَّةُ مِنْ الشَّامِيِّينِ فِي «or

### تَمَامُ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ ثَالَمْنُهُ

#### حضرت عمروبن خارجه طالفنا كي بقيه حديثين

(۱۸۲٤٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَم حَدَّثَنَا سَعِيدٌ وَيَوِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ شَهْوِ بْنِ حُوشَبُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَنْم عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَنْم عَنْ عَبْدِ الرَّعِلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَنَّ وَجَلَّ فَسَمَ لِكُلِّ إِنْسَانِ نَصِيبَهُ عَلَى رَاحِلَيهِ وَهِى تَقْصَعُ بِحِرَّتِهَا وَلَعُابُهَا يَسِيلُ بَيْنَ كَيْفَى فَقَالَ إِنَّ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ فَسَمَ لِكُلِّ إِنْسَانِ نَصِيبَهُ مِنْ الْمِيرَاثِ فَلَا يَجُوزُ لِوَاوِثٍ وَصِيَّةً الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِ الْحَجَورُ أَلَا وَمَنْ اذَعَى إِلَى غَيْرِ آبِيهِ أَوْ تَوَلَّى مِنْ الْمِيرَاثِ فَلَا يَجُوزُ لِوَاوِثٍ وَصِيَّةً اللَّهِ وَالْمَلَاثِكَم قِلْالَ إِنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ وَالْمَلَاثِكُم اللَّهِ وَالْمَلَاثِكَم وَالَّاسِ الْجَعَمِنُ قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ وَقَالَ سَعِيدٌ قَالَ مَطَرُّ لَا عَنْهُ اللَّهِ وَالْمَلَاثِكَم عَلِينِهِ إِنَّ عَمْرُو بْنَ خَلِيهِ وَلَى مَدِيثِهِ لِا يَقْبَلُ مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ خَطْبَهُمْ عَلَى رَاحِلِيهِ وَلَى مَرْدِي فِي عَلَيْهِ إِنَّ عَمْرُو بْنَ خَلِ جَةَ حَدَّقَهُمْ أَنَّ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطْبَهُمْ عَلَى رَاحِلِيهِ فَلَلْ يَوْمُولُ اللَّهِ وَالْمَلَامِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطْبَهُمْ عَلَى رَاحِلِيهِ وَلَا عَدْلُ إِنْ عَلْمَ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطْبَهُمْ عَلَى رَاحِلِيهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطْبَهُمْ عَلَى رَاحِولَهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطْبَهُمْ عَلَى رَاحِهُ وَلَا عَرْمَ الْعَلَى مُولِي فَى الْمَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلْمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى رَاحِهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلْمَ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى مُولَ الْمَعْلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلِعُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَاهُ عَلَى اللّهُ

( ١٨٢٥ ) حَلَّثَنَا عَفَّانُ حَلَّلْنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ حَلَّثَنَا قَتَادَةً عَنْ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبِ عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ غَنْمٍ عَن عَمْدِو بُنِ خَارِجَةً قَالَ كُنْتُ آخِذًا بِزِمَامِ نَاقَةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَّيْهِ وَسَلَّمَ وَهِى تَقْصَعُ بِجِرَّتِهَا وَلُعَابُهَا يَسِيلُ بَيْنَ كَتِفَى قَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِى حَقِّ حَقَّهُ وَلَيْسَ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ وَالْوَلَدُ وَلَعَابُهَا يَسِيلُ بَيْنَ كَتِفَى فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِى حَقِّ حَقَّهُ وَلَيْسَ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ وَالْوَلَدُ لِهُ لَهُ مَن الْاَهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِى حَقِّ حَقَّهُ وَلَيْسَ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ وَالْوَلَدُ لِللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ لِللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ لِللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ لَلْهُ عَلَيْهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَهُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ ٱجْمَعِينَ قَالَ عَقِيْنُ وَزَادَ فِيهِ هَمَّامٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُو عَبْدَ الرَّحْمَةِ بَنَى خَلْمَ وَإِلَى لَتُحْتَ وَلَا مَن وَزَادَ فِيهِ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ عَدُلٌ وَلَا صَرْفٌ وَفِى حَدِيثِ هَمَّامٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ وَقَالَ رَغْبَةً عَنْهُمْ [راحع: ١٧٨١ / ١٧٨١].

(۱۸۲۵) حضرت عمرو بن خارجہ رہائٹا ہے مروی ہے کہ (منی کے میدان میں ) نبی طبیقانے اپنی اوٹٹنی پر''جو جگالی کررہی تھی اور اس کا لعاب میرے دونوں کندھوں کے درمیان بہدر ہاتھا'' خطبہ دیتے ہوئے ارشا دفر مایا یا در کھو! میرے لیے اور میرے الل

# 

ہیت کے لئے صدقہ طلال نہیں ہے، پھراپی اونٹنی کے کندھے سے ایک بال لے کرفر مایا اس کے برابر بھی نہیں، اس مخض پراللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں لعنت ہوجوا پنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنی نسبت کرے یا جوا پنے آتا کوچھوڑ کر کسی اور سے موالات کرے، اس کا کوئی فرض یانفل قبول نہیں ہوں گے، بچہ صاحب فراش کا ہوتا ہے اور ڈانی کے لئے پھر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر حقد ارکواس کاحق دے دیا ہے، اس لئے وارث کے حق میں وصیت نہیں کی جاسکتی۔

(١٨٢٥١) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنُ قَتَادَةً عَنُ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ غَنْمٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ خَوْشَبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ غَنْمٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ خَارِجَةً قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو عَلَى نَاقَتِهِ وَأَنَا تَحْتَ جِرَانِهَا وَهِيَ تَقْصَعُ بِجِرَّتِهَا وَلُعَابُهَا يَسِيلُ بَيْنَ كَتِفَى فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدُ أَعْطَى كُلَّ ذِى حَقٍّ حَقَّهُ وَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ وَالْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَمَنْ اذَّعَى إِلَى غَيْرِ آبِيهِ أَوْ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَهُ اللَّهِ وَالْمَكَرِثِكَةِ وَالنَّاسِ آجُمَهِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرُفٌ وَلَا عَدْلُ [راحع: ١٧٨١٥]

(۱۸۲۵۱) حضرت عمر و بن خارجہ رفائق ہے مروی ہے کہ (منی کے میدان میں ) نبی طیسان نبی ایشانے اپنی اوٹنی پر' جو جگالی کررہی تھی اور اس کالعاب میرے دونوں کندھوں کے درمیان بہدر ہاتھا' خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فر مایا یا در کھو! میرے لیے اور میرے اہل بیت کے لئے صدقہ حلال نہیں ہے، پھراپی اوٹنی کے کندھے سے ایک بال لے کر فر مایا اس کے برابر بھی نہیں ، اس شخص پراللہ کی ، فرشتوں کی اور تمام لوگوں لعنت ہوجوا ہے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنی نسبت کرے یا جوا ہے آتا کوچھوڑ کر کسی اور کی طرف اپنی نسبت کرے یا جو آپ آتا کوچھوڑ کر کسی اور سے موالات کرے ، اس کا کوئی فرض یا نفل قبول نہیں ہوں گے ، پچرصا حب فراش کا ہوتا ہے اور ذائی کے لئے پھر ہوتے ہیں ، اللہ تعالیٰ نے ہر حقد ارکواس کاحق و بے ، اس لئے وارث کے تق میں وصیت نہیں کی جاسمتی۔

﴿ ١٨٢٥٢) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ لَيْثٍ عَنْ شَهْرٍ بُنِ حَوْشَبِ عَنْ عَمْرِو بُنِ حَارِجَةَ الشَّمَالِيِّ قَالَ سَٱلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْهَدِّي يَعْطَبُ قَالَ انْحَرْهُ وَاصْبُعُ نَعْلَهُ فِى دَمِهِ وَاصْرِبْ بِهِ عَلَى صَفْحَتِهِ أَوْ قَالَ عَلَى جَنْبِهِ وَلَا تَأْكُلَنَّ مِنْهُ شَيْئًا ٱنْتَ وَلَا آهُلُ رُفْقَتِكَ [راجع: ١٧٨١٨].

(۱۸۲۵۲) حضرت عمروبن خارجہ ڈھائیئے ہے مروی ہے کہ میں نے نبی سے ہدی کے اس جانور کے متعلق پوچھا جو سرنے کے قریب ہو؟ تو نبی طالبی نے فرمایا اسے ذرج کر دو، اس کے نعل کوخون میں رنگ دو، اور اس کی بیٹانی یا پہلو پر لگا دو، اور خودتم یا تمہارے رفقاء اس میں ہے کچھنہ کھاؤ۔

( ١٨٢٥٣ ) حَدَّثَنَا آسُودُ بُنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ لَيْثٍ عَنْ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبٍ عَنْ عَمْرِو الثَّمَالِيِّ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ أَبِي هَدْيًا قَالَ إِذَا عَطِبَ شَيْءٌ مِنْهَا فَانْحَرُهُ ثُمَّ اضُرِبُ بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ أَبِي هَدْيًا قَالَ إِذَا عَظِبَ شَيْءٌ مِنْهَا فَانْحَرُهُ ثُمَّ اضُرِبُ بِهِ صَلْحَتَهُ وَلَا تَأْكُلُ أَنْتَ وَلَا أَهْلُ رُفْقَيِكَ وَخَلِّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ [راجع: ١٧٨١٨].

(۱۸۲۵س) حضرت عمرو بن خارجہ والتو سے مروی ہے کہ میں نے نبی سے مدی کے اس جانور کے متعلق پوچھا جومرنے کے

# هي مُنالاً اعْذِينَ بْل يَنْ مِنْ الشَّاعِيِّين ﴿ وَهُ كُلُّ هُو اللَّهِ اللَّهُ الشَّاعِيِّين ﴾ الشَّاعِيِّين ﴿ وَهُ كُلُّ مُنالًا الشَّاعِيِّين ﴾

قریب ہو؟ تو نبی طینا نے فرمایا اسے ذبح کر دو، اس کے نعل کوخون میں رنگ دو، اور اس کی پیشانی یا پہلو پر لگا دو، اورخودتم یا تبہارے رفقاءاس میں ہے کچھے نہ کھا وَ اوراہے لوگوں کے لئے چھوڑ دو۔

( ١٨٢٥٤) حَلَّقَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ يَغْيِي ابْنَ آبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ أَنَّ عَمْرُو بُنَ خَارِجَةَ الْخُشَنِيَّ حَدَّنَهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَهُمْ عَلَى الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ أَنَّ عَمْرُو بُنَ خَارِجَةَ الْخُشَنِيَّ حَدَّنَهُمُ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَهُمْ عَلَى وَالرَّخِيدِ وَإِنَّ رَاحِلَتِهِ وَإِنَّ رَاحِلَتِهِ وَإِنَّ رَاحِلَتِهِ وَإِنَّ لَعَنَهُ لِلْقَاهِ إِنَّ لَعُنْمِ اللَّهُ عَنْ وَجَلَّ قَدْ قَسَمَ لِكُلِّ إِنْ اللَّهُ عَنْ الْمَيرَاثِ فَلَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِ الْحَجَرُ اللَّهُ مِنْ الْمَيرَاثِ فَلَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِ الْحَجَرُ اللَّهُ مِنْ الْمَيرَاثِ فَلَا تَحُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِ الْحَجَرُ اللَّهُ مِنْ الْمَيرَاثِ فَلَا تَكُونَ وَصِيَّةٌ لُوارِثٍ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِ الْحَجَرُ اللَّهُ مِنْ الْمَيرَاثِ فَلَا وَمَنْ اللَّهُ مِنْهُ صَرُفًا وَلَا عَدُلًا أَوْ اللَّهُ مِنْ الْمَالِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَاثِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرُفًا وَلَا عَرُقًا وَلَا عَدُلًا أَوْ الْمَعَامِ وَلَا صَرُفًا وَلَا عَمْ اللَّهُ مِنْهُ عَمْرُفًا وَلَا عَرْقَالُ وَلَا صَرُفًا وَلَا صَرُفًا وَلَا صَرُفًا وَلَا صَرُفًا وَلَا صَرُفًا وَلَا صَرُفًا وَلا صَرُفًا وَلا صَرُفًا وَلا صَرُفًا وَلا صَرُفًا وَلا صَرُفًا وَلا صَرْفًا وَلا عَدْلَا أَوْ

(۱۸۲۵۳) حضرت عمر و بن خارجہ ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ (منی کے میدان میں) نبی علیا نے اپنی اوٹٹی پر'جو جگال کررہی تھی اور
اس کا لعاب میرے دونوں کندھوں کے درمیان بہدر ہاتھا'' خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فر مایا یا درکھو! میرے لیے اور میرے اہل
میت کے لئے صدقہ حلال نہیں ہے، پھراپی اوٹٹی کے کندھے سے ایک بال لے کرفر مایا اس کے برابر بھی نہیں ، اس شخص پراللہ
کی ، فرشتوں کی اور تمام لوگوں لعنت ہو جو اپنے باپ کے ملاوہ کسی اور کی طرف اپنی نسبت کرے یا جو اپنی آ قا کوچھوڑ کر کسی اور کی فرضا دیت کرے یا جو اپنی آ قا کوچھوڑ کر کسی اور سے موالات کرے ، اس کا کوئی فرض یا نفل قبول نہیں ہوں گے ، پھر صاحب فراش کا ہوتا ہے اور زانی کے لئے پھر ہوتے ہیں ،
اللہ تعالی نے ہرحقد ارکواس کاحق دے دیا ہے ، اس لئے وارث کے حق میں وصیت نہیں کی جا سکتی۔

( ١٨٢٥٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ الْحَفَّافُ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمِ عَنْ عَمْدِو بْنِ خَارِجَةَ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِمِنَّى عَلَى رَاحِلَتِهِ وَإِنِّى لَتَحْتُ جَرَانِ نَاقَتِهِ وَهِى تَقْصَعُ بِجِرَّتِهَا وَلُعَابُهَا يَسِيلُ بَيْنَ كَتِفَى فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدُ قَسَمَ لِكُلِّ إِنْسَانِ جَرَانِ نَاقَتِهِ وَهِى تَقْصَعُ بِجِرَّتِهَا وَلُعَابُهَا يَسِيلُ بَيْنَ كَتِفَى فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدُ قَسَمَ لِكُلِّ إِنْسَانِ نَصَيبَهُ مِنْ الْمِيرَاثِ وَلَا يَجُوزُ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ أَلَا وَإِنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ أَلَا وَمَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرَ مَوَالِيهِ رَغْبَةً عَنْهُمْ فَعَلَيْهِ لَعُنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَاثِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

(۱۸۲۵۵) حضرت عمروبن خارجہ ڈاٹھؤے مروی ہے کہ (منی کے میدان میں) نبی علیہ نے اپی اوٹی پر''جو دگالی کررہی تھی اور
اس کا لعاب میرے دونوں کندھوں کے درمیان بہدر ہاتھا'' خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا یا در کھو! میرے لیے اور میرے آبل
بیت کے لئے صدقہ حلال نہیں ہے، پھراپی اوٹئی کے کندھے سے ایک بال لے کرفر مایا اس کے برابر بھی نہیں ، اس مخص پراللہ
کی ، فرشتوں کی اور تمام لوگوں لعنت ہوجو اپنی باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنی نسبت کرے یا جواپ آتا کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف اپنی نسبت کرے یا جواپ آتا کو چھوڑ کر کسی اور سے موالات کرے ، اس کا کوئی فرض یا نفل قبول نہیں ہوں گے ، بچہ صاحب فراش کا ہوتا ہے اور زانی کے لئے بچر ہوتے ہیں ،
الٹہ تعالیٰ نے ہر حقد ارکواس کاحق دے دیا ہے ، اس لئے وارث کے حق میں وصیت نہیں کی جا سکتی۔

هي مُنالًا أَمَّرُانُ بل يَبِيدُ مِنْ أَلْفَا مِنْيِن الشَّامِيِّين ﴾ (١٥٠ ﴿ اللهُ الشَّامِيِّين ﴿ ا

( ١٨٢٥٦) قَالَ سَعِيدٌ وحَدَّثَنَا مَطُرٌ عَنْ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ غَنْمٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ حَادِجَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ وَزَادَ مَطَرٌ فِي الْحَدِيثِ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرُفٌ وَلَا عَذُلٌ

(۱۸۲۵۱) گذشتہ صدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے ، البنة اس میں ریجی اضافہ ہے کہ اس کی کوئی فرض یانفل عبادت قبول نہیں کی جائے گی۔

( ١٨٢٥٧ ) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَقَالَ قَالَ مَطَرٌ وَلَا يُفْبَلُ مِنْهُ صَرُفٌ وَلَا عَدُلٌّ أَوْ عَدُلٌ وَلَا صَرُفٌ

> (۱۸۲۵ ) گُذشته حدیث اس دوسری سندستے بھی مروی ہے۔ هَذَا آخِرُ مُسْنَدِ الشَّامِيِّينَ

